

### دَارُ لاِفناً جَامِعَهُ فَارُوقِيهِ كَراجِي كَے زيرِنِگرانی دَلائل کی تخِرِیج وحَواله جَات اَورَجمپیوٹر کتابت کیساتھ

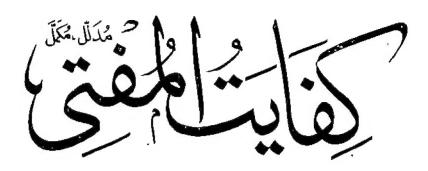

مُفتَى ﷺ مُفتى اَيتُ الله وَدِه اَوِيَّى الله وَدِه اَوِيَّى

جلد ينجم

كِتابِ النِّكاج ، كِتَا بُ لطَّلَاق

﴿ إِذَا الْمُحْمِثِينَ الْمُحْمَدِ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ الْمُحْمَدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### كالي رائث رجستريش نمبر

اس جدید تخ ترج و ترتیب و عنوانات اور کمپیوٹر کمپوزنگ کے جملے تنوق با قاعد و معاہد و کے تحت بحق وار الاشاعت کراچی محفوظ ہیں

بالبتمام: خليل اشرف عثّاني دأرالاشاعت كراچي

طاعت : جولائی انتا، شیل پریس کراچی-

نخامت : 3780 سنخامت در ۹ جلد کمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰۰ تارکی لا : در مکتبه سیداحمه شبیدگارد و بازارلا : در مکتبه امدادیدنی بی سپتال رودٔ ما تاك مکتبه رحمانیه ۱۸۰۸ ارد و بازارلا : در

بیتالتر آن اردوبازار کراچی بت العلوم 26 تا بھیررد ڈلا جور مختمیر کبکہ پو۔ چنیوٹ بازار فیعل آباد کت خاندرشید بید۔ مدینہ مارکیٹ روہ بازار راوالپنڈ ئ یو نیورشی کب ایجنسی خیبر بازار پشاور

### ويباجه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

اقب بعدد یکفایت المفتی کی جلد پنجم قارئین کے پیش نظر ہے۔ جلداؤل کے دیبا ہے میں عرض کیا گیا تھا کہ جو فقاوئی جمع کیے جیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اوّل وہ فقاوئی جو مدر سامینیہ کے رجشروں سے لیے گئے ہیں۔ ایسے فقاوئی جمع کیے بیان میں کہ کہ اور ستفتی کا نام و مختصر پنداور تاریخ دوا گی بھی دری ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے بلکہ لفظ جواب دیگر کے اوپر ستفتی کا نمبر اوال دیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوئی جو سدروزہ الجمعیة سے لیے گئے ہیں۔ ان میں لفظ سوال کے نیچ اخبار کا جوالد دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوئی جو گھر میں موجود سے جامل کیے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فناویٰ کی گل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیریل نمبر ہے۔ پیجلہ پنجم جوآپ کے پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فناویٰ کی اقسام کی تفصیل ہے ہے:۔ رجٹروں ہے۔ ۳۲۰ الجمعیۃ ہے۔۱۲ متفرق ۱۰۰ کل ۴۲۰

کفایت المفتی جلداق سے جلد پنجم تک کے کل فقاد کی کی تعداد دو ہزار پانچے سوچوالیس (۲۵۴۳) ہو گی۔ اس کے بعدانشاء اللہ جلد ششم آئے گی جو کتاب الطلاق پر ششمل ہے۔ فالحدمد للّه او لا ًوالحرّا احقر حفیظ الرحمان واصف

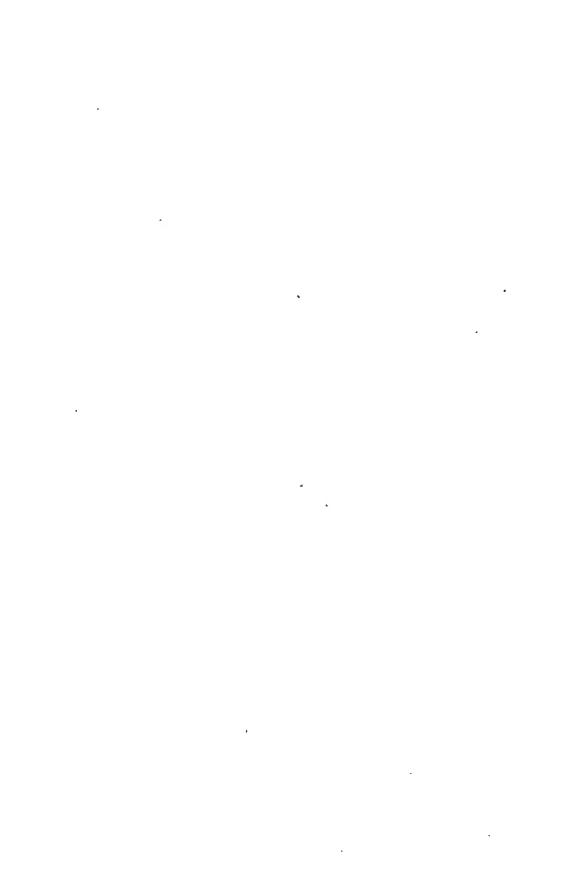

1

## فهرست عنوات

|     | تابالكاح                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ببلاباب محرمات.                                                                                    |
| **  | سے نکاح جا کزہ اور کس سے حرام ؟                                                                    |
| 4   | ساس سے نکاح جائز شیں                                                                               |
| 4   | ووسرے کی اورہ ی ہے نکاح حرام ہے                                                                    |
| 4   | دوبهول کے ساتھ اکتفے فکاح کرناحرام ہے                                                              |
| ٣   | سالى سے زناكر نے سے بيوى تكاح سے خارج نہيں ہوتى                                                    |
| 4   | دوبهوں ہے بیک وقت فکاح نہیں کر سکتا.                                                               |
| 4   | فاله اور بھا بچی کو نکاح میں جمع کر ناحمرام ہے                                                     |
| ساس | میوی کے تکاح یس موتے ہوئے سال سے تکاح ناجا کز ہے                                                   |
| 4   | يوى كى بهن سے جواولاد ہوئىات كانتكم                                                                |
| ro  | یوی کے ہوتے ہوئے اس کی موتیلی مال سے نکاح درست ہے                                                  |
| 4   | سوتیلےباپ کی دوسر ی ہیوی سے نکاح کا تھم                                                            |
| 4   | منكوحه كانكاح يزهانے والے كانكاح تهيں ٹوشاً                                                        |
| 4   | عورت ہے صحبت کے بعد اس کی بھا بھی ہے نکاح کرنا.                                                    |
| ٣٦  | جس کے نکاح میں دو بہتیں ، ول اسلام لانے 'کے بعد ایک کو چھوڑ نالاز می ہے دونوں کور کھنا حرام ہے ۔ ۔ |
| #   | وردى كى سوتىلى مال سے تكاح جائز ب                                                                  |
| 4   | اليشا                                                                                              |
| ٣   | مال اور بیشی ہے بیک وقت فکاح کر ناحرام ہے                                                          |
| 4   | پہلی بیوی کی لڑکی کا اکا حدوسر ک بیوی کے بھائی ہے مسیح ہے                                          |
| ø   | یوی کی سوتیلی مال سے نکاح جائز ہے                                                                  |
| ٣٨  | یدی کے فوت ہوتے ہی سالی ہے نکاح کر سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 4   | و دیموں کو نکاح میں جی کرنا حرام ہے.                                                               |
| 4   | عدی کے ہوتے ہوئے سال سے نکاح حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ٣9  | سوتیل مال کے شوہر کی افر کی سے نکاح درست ہے                                                        |
| "   | ساست نکاح حرام ہے۔                                                                                 |
|     |                                                                                                    |

| <del></del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مين         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44          | ہاں ہے نکاح حرام ہے اگر چہ دید می کی رخصتی شہ :و نی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰.         | سکی خالہ کی وائی ہے نکاح جائزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | البيانج اور بختيج كي اولمادت نكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4           | غاله اور بھا بھی ہے بیک وقت اکاخ کر ناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ایم         | پچاکی نواس سے نکاح جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4           | سو تیلی مال ہے ممال جا تزیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ų           | ایشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳          | وہ کی کے مرنے کے بعداس کی بھا بھی ہے فورانکاح درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | اپاپنے بیٹے کی ساس ہے کان کر سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | دوی کی کڑی ہے (جو پیملے وشوہ ہے ہو) شوہر کے بھائی کا نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4           | و و حقیقی بھائی الی دولژ کیوں ہے جو آپس میں بہنیں بول اکاح کر مکتے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| i #         | موتیلی مال کی والد و سے اٹکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سامها       | شوہرے طلاق کئے بغیر دوسرا کا حباطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1           | زانی اور مز میه کی اولاد کایا بهم نکاخ جائز ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ساسا        | سونتل ساس سے نکان مسجوعہ ، موتلی مالب سے ضمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4           | پھو پُڻڻ کي ٻييلني اور اُو ٽن ڪ 'ڳن جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1           | اپ کی ممانی ہے نکاح جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4           | سو تنگی مال کی بهمن سے نکات ور ست ہے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 73          | تیجی ہے نکاح جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #           | مو تیلی میره ال کو مکان میں آگئتا کہ نا تمہ ام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *           | نات پیداشد دلئر کی زانی کی دارث نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V           | مزیمیا ق اولاد زانی پر حرام ب زنات پہلے کی ہو پلاحد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4           | ا جوہ کی کے مریخے کے احد ساس کی بھن ہے 'کاح<br>ایکٹر میریں یہ جھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٦          | المُعَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُو |
| ¥           | دو به جول کو نگان بین جمع کرنا حرام ہے۔<br>نتا ہے سے میں کا میں میں دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4           | سوتیل مال کے بھا کی سے نکان جائز ہے۔<br>مرکز کا سیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | المِمانُ کی عددے نکاح درست ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

DA

| صفحه  | عنوان -                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵    | و تده پورانه کرنے سے نکاح ہاطل نہیں ہوتا.                                                |
| ٦٠    | تایانے اپنواتی فائدہ کی خاطر نابالغہ کا نکاح کردیا، کیا تھم ہے ؟                         |
| ,,    | قریب دالاولی بابالغه کا نکاح نه کرے توولایت دوروالے کی طرف منتقل ہوتی ہے ؟               |
| 75    | ولیا قرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد نے زکاح کر دیا، کیا تھم ہے ؟                              |
| 4     | باپ باباند کا نکاح کردے توخلاص کے لئے طلاق ضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 70    | بھائی زکاح کاولی ہو تو لڑکی کو خیار ہاوغ ہوتا ہے                                         |
| #     | باپ نے کما" میری اوکی تمہارے لڑے کے لئے ہے"کیا تھم ہے ؟                                  |
| ,     | ولی کس کو کہتے ہیں ؟                                                                     |
| 75    | عاق شدہ بیٹے سے بھول کے نکاح کی ولایت ساقط نہیں ہوتی                                     |
| 77    | باپ کی موجود گی میں اس کی رضامندی ہے نابالغ کا بیجاب و قبول                              |
| 4     | الله كانكاح در هے سے كروياً كياءات كوخيار بلوغ ہے يا نسين ؟                              |
| 74    | باپ ولی ہے اگر کفالت نہ کر تاہو                                                          |
| "     | باپ نے اپی شادی کی لا کیج میں نکاح کر دیا تو لا کی صحیحرا سکتی ہے؟ . :                   |
| 4     | ٔ ولی کو نابالغ کی منکوحه کوطلاق دینے کا اختیار شیں                                      |
| ٦٨    | عصب کتنا بھی دور کا ہواس کے :ویتے ہوئے مال کی ولایئت نہیں                                |
| 4     | باب داداکے کئے ہوئے زکاح میں خیار بلوغ نہیں                                              |
| 79    | ا بالغه لڑكى نے اپنانكاح خود كيااورش فعي باب نے دوسرى جبگه اس كا نكاح كردياكيا تحكم ہے ؟ |
| ۷٠    | ا نکاح کے بعد انکار کرنے ہے انکاح باطل منیں ہو تا                                        |
| 41    | ا اور کہ بالغ ہو گئی اور شوہر ابھی نابا گئے ہو کیا اور کی کو خیار بلوغ حاصل ہے ؟         |
| #     | لڑکی کے مرتد ہونے کے ڈرے نکاح فیج کیاجا سکتا ہے یا نہیں '؟                               |
| < r   | باپ مجلس نکاح میں موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کوو کیل پناسکتا ہے۔                          |
| #     | باب، داداکے علاوہ کسی ولی کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ ہے                              |
| "     | الينا                                                                                    |
| < 7   | استان کاح کے گئے قضاء قاننی ضروری ہے                                                     |
| مم) > | ا نکاح کے بعد انکار معتبر خمیں                                                           |
| 4     | ا باپ، داوا کے گئے ہوئے نکاح میں خیار باوغ نمیں                                          |
| 40    | یوه کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ناجا رُز ہے ۔                                            |
|       | •                                                                                        |

| فعفمه | عنوان                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۵    | عقد ہے پہلے مشور ددینے کی اجازت نہیں                                                        |
| 11    | ولی اقرب الغی مو توولی ابعد کوولایت نکاح خمیں ہو تا                                         |
| ¥     | جبرأه شخط كروانے سے فكاح شيس ہوتا                                                           |
| ۷۷    | بپ نے بے خبری میں لڑکی کا نکاح آوارہ ہے کر دیا۔ کیالڑ کی و خیار کنے ہے ؟                    |
| 4     | واواکے کئے ہوئے نکاح میں خیار باوغ نسیں                                                     |
| ۷,۸   | سيئسي الاختيارباب كاكياموانكاح صبيح بيانهي ؟                                                |
| 49    | جہاں قاضی نہ ہو تووہاں کے علماء کر ام ذکاح فتح کر سکتے ہیں یا خمیس ؟                        |
| ٨I    | شوہر کے آوارہ ہونے کی وجہ ہے منطح نکاح                                                      |
| ŕ     | ا باب كاكيا بوانكاح درست ب، طالق كئي بغير دوسرى حبك ذكاح جائز سيس                           |
| ¥     | ولی ابعد کا کیانہوا تکاح ولی اقرب کی اجازت پر مو قوف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۲    | باپولی ہے اگر چہ کفالت نہ کر تاہو                                                           |
| 1     | ا ال کے کئے ہوئے تکاح میں خیار بلوٹ ہے                                                      |
| ۸r    | بالغه لڑکی اپناتکاح خود کر عتی ہے                                                           |
| •     | ناجائزاولاد کی ولایت کس کوہ ؟                                                               |
| Αç    | ا باپ کے کتے ہوئے تھا حیاں خیار بلوغ شیں                                                    |
| 1     | صحت ذکاح کے لئے قاضی کے د جسٹر میں اندراج شرط نہیں ء                                        |
| *     | وادانے ضداور ستانے کی فرض ہے نابالغہ کا نکاح کردیا تواس کو فضح کمیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟     |
| ٧٥    | ا بابالغ کی طر نے ہے ولی کاا بیجا ہے، قبول                                                  |
| ۸۶    | <u>بچا کے ہوتے ہوئے مال کا کمیا</u> ہوا نکاح موقوف ہے                                       |
| 4     | ا کاح پر نکاح پڑھانے والے کا تھم                                                            |
| ٨٧    | نابالغه کا نکاحباب کی اجازت کے بغیر ورست شیں                                                |
| 4     | تایازاد بھائی اور بھن میں ولایت کس کوہے ؟                                                   |
| //    | َ بِچَا کے بوتے ہو ئے مال کا کیا ہوا اٹکا ح مو قوف ہے                                       |
| ٨٨    | ارژی کی حدیاو غت                                                                            |
| 4     | سلَّے بھانی کے جوتے ہوئے موتیا بھائی کا کیا: وانکاح موقوف ہے                                |
| 4     | ا بھائی کے کئے :و نے نکان ٹی خیار او ٹ ہے                                                   |
| "     | لیر کی نے بالغ ہوتے ہیں کہا کہ چارا شخاص کو بلالاؤ کیو نکہ میں بحر کے ساتھ ۔                |
|       |                                                                                             |

| , i.e., | عنوان                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸      | ا پنا کارج نمیر بر کمناچا بتی ، کیا تعلم ب ؟                                                                     |
| ٨٩      | چارا شخاص باالاؤ <u>کینے سے جو</u> تاخیر واقع: و ٹی آس                                                           |
| 4       | ت خيار باو ن جا تار نيخة ه                                                                                       |
| #       | تانا كايا والكارباب كي اجازت بير مو توف ب                                                                        |
| #       | باپ سے لا ٹی کی د جہ ہے لزئ کا کا آپ کی رضا کے بغیر کرویا، یہ ننج ہو سکتاہے یا نہیں ؟                            |
| ۹٠      | كيابالغة النائكات خود كر مكتي ب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| 91      | الزَّى كى حدياهِ غت                                                                                              |
| "       | واداه دادی. پتچااورمال میس و لایت گس کو ہے جی                                                                    |
| #       | ا نابالق کی حالت کاانکار معتبر شین                                                                               |
| 97      | شوہر ہالغ ہو نے کے بعد شرابل اور ذاکو بن گیا تو اکا نے کئے کی کیاصورت ہے الا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| 98      | منی تا نئی کے بغیر صرف خیار باو خ استغمال کرنے ہے تکاح شمیں تو نمآ                                               |
| 4       | سوشيله بھائی جب خبر خواونه جول توان کی والایت صحیحیا شمیر ن                                                      |
| 4       | الى احد كاكية : وانكان مو قوف ہے                                                                                 |
| سم 4    | ولى كالمجلس بكاح مين ہو نار ضامند كئ پر دايالت شعين كر تا                                                        |
| #       | بابغه الرکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر صلیح شمیل                                                                |
| 9 3     | ا بیجاب، قبول کے بغیر صرف شہت پر کلمہ میڑوں کریا ہے ہے اٹکاح شمیں ہوتا                                           |
| 4       | پ خه اپنا کان خود کر سکتی ہے ، بیمانی کی رضہ مند کی شمر طرشیس                                                    |
| 97      | ہا طل کاٹ ہے نفٹے کے لئے قضاء تو تنبی شروری شعبی                                                                 |
| 9 <     | باپ بهیعی کا کا کی گروائے کے حدامے تشخ نہیں کر سکتا                                                              |
| 4       | الزگ کا پیة چاکه شوهر کی دومه ن بیون ش ب تقد                                                                     |
| 4       | عبا مکان النتی کر اسکتی ہے ؟ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                    |
| 91      | با فدا پنا کان خود کر شکتی ہے۔                                                                                   |
| 4       | المسلم پر کا فر کوولایت نمین                                                                                     |
| *       | ب اکاخ کروانے کے بعد مٹنے کا نتیار نمیں رکھتا                                                                    |
| #       | مال کے گئے :و نے نکاح کو لڑ کی عد ہاوٹ ملی کر سکتی ہے یا شعیں اگسیسیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 99      | اقرارنامه برغمل نه كَرِيق عنه بكان تلق نبين بوتان                                                                |
| 4       | باپ کے کتے ہوئے مکان میں خیار باوغ شعیل                                                                          |
|         |                                                                                                                  |

| ىنوانات | كفابة المفتى جلد پنجم اا خمرست عنوانات                                                                                      |        |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 400     | عنوان .                                                                                                                     |        |  |
| ļ••     | ی شادی کرنے کی وجہت کیلی دیوی نکاح فتح کرانے کاحق نئیس رکھتی                                                                | 19 تىر |  |
| 4       | كا خايا بمواولى فكاح مين كواده بن سكتاب ؟                                                                                   | ا باپَ |  |
|         | يانجوال باب                                                                                                                 |        |  |
|         | أنيجاب وقبول                                                                                                                |        |  |
| [+]     | الما كا                                                                                 | •      |  |
| 4       | <u>ک پیٹے کی جاتا ہے: اتن</u> ے قبول کر ایا تو کیا تھم ہے ؟                                                                 |        |  |
| //      | ے این ہو ہے انگال منعقد محمد تا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |        |  |
| 1.1     | نگی کا ژکال .<br>به سمه هده این من به در از تا هم چه در از از شهر دری                                                       | - 1    |  |
|         | ج کے وقت کڑی کادوم انام کیا تو نکاح ہوایا شیس ج<br>میں مصرف قبل مالی میں میں میں تاہ                                        |        |  |
| 1.40    | اليجاب و قبول بالغ کی اجازت پر مو و قوف ہے                                                                                  | - 1    |  |
| 4       | ایک مرحبه ایجاب و قبول کافی ہے۔<br>نوب آگ بروج سے مقد وران میں مقدم مرحب مردب کا                                            | - 1    |  |
|         | عورت اگر اکاح کے وقت اِنکار فردے تو نگاح تمیں : وگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |        |  |
| , ,     | ب و بول سے رہی مصر دوجا ہے ہو حول حرورت میں                                                                                 |        |  |
| 1-0     | ع حاب کو این میرور کا میں میں ہو جاتا ہے۔<br>اس کر ایا تو زکائ ہو گیا ،                                                     | - 1    |  |
| ' /     | ے ایجاب و قبول سے نابا <sup>نغ</sup> کا ٹکا آ <sup>منہ ق</sup> قد ، و جا تاہے                                               | - 1    |  |
| 1.4     | ے بیب اوی جاتی ہے'' کھنے ہے نکاح منعقد ہو ایا شیں ؟                                                                         |        |  |
| "       | ب من بان ہاں ہاں۔<br>عورت دوگواہوں کے سامنے آپس میں ایجاب و قبول کر لیس تو ٹکان درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | - 1    |  |
| 1-4     | ني کا پيجاب و قبول دل کر سکتات                                                                                              | - 1    |  |
| 4       | ۔<br>ن ثریت پر کلمہ بڑھ کریا! نے سے نکاح نہیں ہو تا                                                                         | .      |  |
| *       | ت اُکاح کے لئے قاضی یاد کیل کا ہو تاشر طرخیں                                                                                | اسما   |  |
| 1.4     | ز کی کے تلے ہوئے خط میں "شوہر م "کلھنے ہے رضامندی شاہتہ: وتی ہے ؟                                                           | کیال   |  |
| 4       | نى كاابيجاب و قبول معتبر شمين                                                                                               | jų:    |  |
|         | جِعثاباب ِ                                                                                                                  |        |  |
|         | مهر ، چژهاواو غیر ه                                                                                                         |        |  |
| 1-9     | کے والول سے ممر کے ملاوور تم لینا ترام ہے                                                                                   |        |  |
| #       | و نیمر د کامالک کون ہے ؟                                                                                                    | خ:     |  |
|         |                                                                                                                             |        |  |

| صفحه           | عنوان                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ <del>"</del> |                                                                                                      |
| 1.9            | بچه مهر کے طور پریدوی کو ویناجائز سیں                                                                |
| 111            | کیا عورت مهر کامطالبه طلاق یام و ت ہے میلے خمیں کر سکتی ؟                                            |
| 111            | عورت نے شرط پر مسر معاف کردیا شوہر نے شرط پوری شد کی تو کیا مبر کا مطالبہ کر سکتی ہے؟                |
| y              | مهر میں مذکور دینارے مراور انج الوقت دینارے                                                          |
| 4              | کیاشرم کی دجہ سے مهرمعاف کرنے ہے معاف ہو تاہے ؟                                                      |
|                | شو ہر نے زیورات دیے کاوعد ہ رکیا تھا پھر مر گیا تو <b>کیا</b>                                        |
| 107            | اس کے ترکہ ہے دیوی زمیورات لے عمق ہے؟                                                                |
| 4              | عورت اگر خاوند کے ہال نہ جائے تو بھی مهر ساقط شیں ہو گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| #              | بد چانی کی وجہ ہے اگر طلاق وی جائے تو بھی مہر واجب الاوا ہو گا                                       |
| 1194           | شو ہر نہ طلاق دیتا ہے نہ اسپے ساتھ رکھتا ہے ، نہ نفقہ دیتا ہے ، کیا تھم ہے ؟                         |
| "              | لز کے والوں سے بارات کو کھا کا تھلانے کے لئے رقم لینا۔                                               |
| ۱۱۲            | طال ك بعد عد الت في معاف شده مهر ك دينة كأفيعله ساياء كيا تحكم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 117            | مرکی مقدار مقرر کرنے کے متعلق ایک تجویز                                                              |
| 11<            | عورت مبر موَّ جل كامطالبه كب كرسكق ب ؟                                                               |
| 7              | کیا عورت شوہر کومبر موجل ہے مدت ہے پہلے ادا نیگی پر مجیور کر سکتی ہے ؟                               |
| IJΛ            | عورت مر گنی اور مهر معاف کرنے یانہ کرنے کا پہتہ نہیں ، کیا تھکم ہے ؟                                 |
| 4              | مهر میں دیا گیا مکان عورت کی ملکیت ہے ، قرض خواداس کو نیلام شمیں کر سکتے                             |
|                | مہر مؤجل اور معجّل کی اوا نیکگ س طرح کی جاتی ہے؟                                                     |
| #              | زباده قیمت کامکان تم مسر ک عوض میں دوی کودینا کیساہے؟                                                |
| 119            | عورت ہے اس خیال پر نکاح کیا کہ باکرہ ہے حالا نکہ ود ثنیبہ ہے ، کیامہر ساقط ہو گا                     |
|                | پہلی دوی کے ممرے بچنے کے لئے ساری جائیداودو سری پیوی کے مسر کے عوض میں لکھ وی                        |
| 4              | اکیا یہ جائز ہے ؟                                                                                    |
| 17-            | ا شوہرے مرنے مے بعد عدہ و سرن جگد نکاح کرنے پر سسرال والوں کار قم لیناجائز شیں                       |
| ,              | منٹ ٹمائش کے لئے مہر زیادہ مقمرز کر کے عورت ہے معاف کرانا کیساہے ؟                                   |
| 1              | نزے والول ہے مہر کے علاوہ رقم لینا                                                                   |
| JF1 .          | و دیے سسر ال دانوں کا دوسری شادی کے بعد زاور لینا جائز خمیں                                          |
| "              | فالخ کے مریض کامبرین اضافہ کرتا.                                                                     |
|                |                                                                                                      |

|      | ( 7 0                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفخه | عنوان                                                                                                |
| 177  | باپ نے بیٹے کے لئے فکاح کیا، اب مر کس کے ذمہ واجب ہے؟                                                |
| 1    | ا دوی کے مرنے کے بعد مرکا حقد او کون ہے ؟                                                            |
| 1    | نکاح جدید میں، جدید مسر کے ساتھ پرانامسر مجھی دیناہو گا                                              |
| ۳۳   | شوبر کی طرف ہے دیا گیا سامان کس کی ملکیت ہے ؟                                                        |
| 1    | كيابيوى طلاق ياشو بركے مرنے سے پہلے مر مؤجل كامطالبه كر عتى ہے؟                                      |
| 1    | علاقه والول کی طرف ہے مہرکی ایک مخصوص مقدار مقرر کرنا                                                |
| 188  | عقد نکاح کے وقت ہے ہی شوہر کاارادہ مهر دینے کانہ تھا تو فکاح تصحیح ہو گایا شیس ؟                     |
| ,    | مهر مؤجل اور معجل سے معتی                                                                            |
| 110  | قاضی نے نکاح کے وقت مسرکی تمنی مقداریں ذکر کیس ، کو نسی مقدار کا اعتبار ہوگا؟                        |
| ü    | عورت کی موت کے بعدات کا سامان اور زایور کس کی ملکیت :وگا؟                                            |
| "    | یوی کے والدین اپناحصہ میراث اپنی مرضی ہے خیرات کر عظتے میں                                           |
| #    | اً اگر خاوند نے متوفیہ کے مال سے اپنادیا ہوامال واپس لے لیا توکیاوہ متوفیہ کی میراث میں حقدار ہو گا؟ |
| 184  | عورت قابل جماع نه ہو تو نصف مر واجب الاواہو گأ                                                       |
| ,    | مهراوا كئة بغير طلاق                                                                                 |
| 124  | عورت شوہر کے گھرنے زاورات اور نفذی لے جانے کے بعد مهر معجّل کا مطالبہ کرتی ہے ، کیا تھم ہے ؟ ا       |
| #    | عقد کے وقت رائج سکہ کااعتبار : وگا                                                                   |
| JEA  | شو برآگر مهر ضیں دیتا تو نکاح جائز ہے یا شیں ؟                                                       |
|      | لڑکی کے وار توں کے اقرار نامے کی خلاف ورزی ہے لڑکی کامبرِ ساقط شیں ہوگا                              |
| 17.9 | جیزیں دیئے گئے زیورات کی مالک لڑ کی ہے                                                               |
| #    | شو ہرکی طرف ت دینے زاورات کامالک کون ہے ؟                                                            |
| ۱۳۰  | مهر کی اقسام                                                                                         |
| #    | مهر میں کسی سکد کی تخصیص نه کی گئی ہو تو کمیا تھم؟                                                   |
| #    | شوہر کے مرنے کے بعد مرکے سلسلے میں کس کا قول معتبر ہوگا؟                                             |
| #    | صحبت سے پہلے بیدی مرجائے تو پورامر دینا ہو گا                                                        |
| ا۳۱  | نکاح کے وقت مسر کودی ہوئی رقم و غیرہ شوہرواپس لے سکتا ہے یا نہیں ؟                                   |
| 127  | دلهن کی مری اور جینر می <u>ں ملنے والے زیو</u> رات کا حکم                                            |
| 11   | زانیہ عورت اپنے شوہرہے مہریانے کی مستحق ہے                                                           |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                              |

| <del></del> == |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,              | منوان                                                                                                                     |
| سوسو)          | مبر کی اقسام اور ان کی تشریخ                                                                                              |
| 4              | سنسى كى مورت اگراملاميه ز ماكرتى نه و تومركى مستحق بيانسين السيسي                                                         |
| ا الدرم        | الا كى والسار قم كنة بغير الركى شين وية مكيا مجوراان كور قم دينا تسيح بي ؟                                                |
|                | مر مجل کی تر ت                                                                                                            |
| <b>"</b>       | مهر ، تو جل کامتن                                                                                                         |
| '              | مېر نندالطاب بېمطاب                                                                                                       |
| ′              | مهر معجَل ورت فوراطلب كريمق ہے                                                                                            |
| ira            | م میں روٹ رو علب من بھی فورامہر اوا کر نالازی ہے ؟<br>''کیاشو ہر پر عورت کے مطالبہ کے بغیر بھی فورامہر اوا کر نالازی ہے ؟ |
| 1              | ·                                                                                                                         |
| 4.             | ' دورت مهر معجل طلب نه کرے تو مندانطاب کے معنی میں ہو جائے گا۔<br>من جہ مول مول میں نئی قریب ان                           |
| 127            | النائے کیلے سسرال کووق ہوٹی ر نموائیس لینا                                                                                |
| 4              | ا نئات کے بعد معلوم ہواکہ نمورت بیمان کے قابل نمیں میہ نگاح سیجے بولا نہیں ؟                                              |
| 154            | مقد تکاح میں بارات کاجد کے ساتھ چیر حمانا جائز سمیں                                                                       |
| 1              | منوبر مرکی جس رم کوادا میں کر ستااے مقرر کرنا کیاہے ؟                                                                     |
| ,              | والعديّن بے جاشر انظ كى وجدت لڑكيوں كى شاوى نە كىرين قومبال من بر بوگا؟                                                   |
| ,              | شدى قرارياف كوفت لرى والول كالهيد وصول كرناناجائز ب                                                                       |
| 1177           | لٹر کے والوں ہے روپیہ کے کریز اور ک کو کھانا کھلانا                                                                       |
| ,,             | ابزايال مبرئ عوض نهيل بوسئنين                                                                                             |
| 1179           | ا تنجدید <sup>مخاح</sup> کے لئے امر کا تعین بشرور ٹی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 1 "            | ب نن ك جيزك لف كون بين خريد اور قعند يريل الزى مرجائ تويد كس كى ملكيت شار ،و كا؟                                          |
|                | ر؛ ئی کے انقال کے بعد مہر کا حفد ارکون ہے ؟                                                                               |
| "              | ۱۱ ئ طلاق ك ذرك مهر شيل ليتي كياشو براس پر لينے ك لئے جر كر سكتا ہے ؟                                                     |
|                | ورت کے مرنے کے بعد جیز اور چڑ ساوالس کے در ٹاء کودیا جائے گا                                                              |
| 14.            | امريده ي مهر كار قم ير قبضه ضيل مرتى تواس كي ز كونة تمل يربو گي ؟                                                         |
| 1              | 1 300 000 620                                                                                                             |
| الما           | یه ن او مهد لا مر مهر معنف مروائے سے الیاوا علی مهر معاف و جاتا ہے                                                        |
| 4              |                                                                                                                           |
| *              | شوہر مهر مجلّل اوا کتے بغیر دو ی کو گھر لے جانے پر مجبور ضیں کر سکتا                                                      |
| 100            | الارت مر مؤجل کامطالبه کب کرسکتی ہے؟<br>*ورت مر مؤجل کامطالبہ کب کرسکتی ہے؟                                               |
|                |                                                                                                                           |

| تعقيم      | عنوان                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۲        | المايية برياور زاور مهريين شار ;ول مح ؟                                                                                                                                                                                        |
| *          | میر جو مرض کی حالت میں واجب: وا: واس پر حالت صحت کے قریضے کو مقدم نئیں کر کیے                                                                                                                                                  |
| 167        | عام و نمود کے لئے ہر داشت سے زیادہ مهر مقرر کرنا                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۴        | عورت مهر معاف کر دے توولی کواعترانس کاحق شیں                                                                                                                                                                                   |
| 166        | عورت مهر معاف کرنے کے: عدد وبار و مطالبہ نمیں کر علق                                                                                                                                                                           |
| 1          | مهر سے جھوٹے مطالبہ کی تلقین کی نے دالے امام کی اقتداء                                                                                                                                                                         |
|            | ساتوال إب                                                                                                                                                                                                                      |
|            | و کمیل اور گواه                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٥        | البركى ہے اجازت ليتے وقت كوا: و ل كا: و ناصحت نكاح كے لئے شرط نهيں                                                                                                                                                             |
| 157        | صحت لکاتے کے لئے دو مسلمان کواو : و ناشر طب                                                                                                                                                                                    |
| #          | ا مجات میں قرآن مجید گو گواد: نانا تعلیم ننمیں                                                                                                                                                                                 |
| "          | شیرحہ سنی کے نکاح میں گوادین سکتاہے اینمیں ؟                                                                                                                                                                                   |
|            | ایک عورت نے کماآگر میں و کیل بنادوں تومیر انکاح ہی ; و جائے گا ماحد میں اس نے و کیل بنادیا ہ<br>                                                                                                                               |
| البرح      | کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | روگوا ہوں کے بغیر ایجاب و قبول ہے انکاح منعقد منیں ، وگا                                                                                                                                                                       |
| ı          | آ تحقوال باب<br>مراح چیزی فی اس مراهب نیان طریق                                                                                                                                                                                |
| 10/4       | زکاح خوانی اور اس کامسنون طریقه<br>هجنه سره میروند بر نیمه                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۸        | الاحتمار المحتمل پڑھا سکتا ہے قامنی صاحب ہے پڑھوانا ضرور کی سمیں                                                                                                                                                               |
| 4          | ا نکاح خوانی اس کی اجرت لینالوراندراج نکاح                                                                                                                                                                                     |
| //<br>JT 9 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 1        | کاح کس جگه پڑھانا کہتر ہے؟<br>انکاح خواتی کی اجرت                                                                                                                                                                              |
| 10.        |                                                                                                                                                                                                                                |
| 11         | کاح خوالی کی اجرت لینا جائز ہے                                                                                                                                                                                                 |
| 9          | الن المال معلى المرابط في المالي المالي<br>المالي المرابط في المرابط المالي |
| "          | اناح خوانی کے لئے علم ضروری ہے یا شنیں ؟                                                                                                                                                                                       |
| 151        | ا قال موان کے لیے م سرور کی ہے یہ اس .<br>• اکاح کے وقت دولدا، ولس کاکر س میر ششمنا.                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | ا بیجاب و قبول کے بعد رجشر پرانگو ٹھالگاناصحت نکاح کے لئے شرط شمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | اکات کاشر ق طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | شاه ی میں باجیہ ، بینڈ مجانا اور ایسی شاذ می میں شر کت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İ    | نوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | دعوت وليمه وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| !    | دعوت وليمه ميس بلائي جانا كيسائي السيائي المستعلق المستع المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق |
|      | لڑکی والوں کابرات کو کھانا کھایااوراس کھانے میں شرکت کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | چنداحادیث کاتر جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| y    | جانزامر اگرر سم کی صورت اختیار کر لے تو کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| į    | وليمه كي دعوت مين اقارب اور عام او گول مين التيازي سلوك كيسام ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100  | شادی کی رسومات فتم کرانے کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "    | کاح کے بعد لڑکی والوں کا پر اور ی کو گھانا گھایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 A | کیاولیمه کرنااسراف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | د سوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | رضاعت وحرمت رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 159  | ر مناعی بہن کی حقیقی بھن ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //   | کیا خاوندگی اجازت کے بغیر دووه پایا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.  | ر رہنا عی بہن کے حقیقی بھائی ہے نکاح درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "    | ر نسیع کے لئے مرضعہ کی سب لڑ کمیال حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "    | وه کی بچین میں شوہر کی مال کا دودھ پی لے تو شوہر پر حرام ہو جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141  | ر مناعت کا خرچہ عدت کے شرون ہے ہے یاپوراہونے کے بعدے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #    | مپر جنتے دن دورھ ہے گاا تنے دنول کی اجمہ ت دینا ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11   | صرف چیاتی منه میں کینے ہے حرمت د ضاعت ثابت شمیں ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4    | وزهی عورت کے بہتانوں ہے اگر سفیر پانی نکلے تو کیااس ہے حرمت رضاعت ثابت ہو گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| זוו  | زۃ ہے پیداشد ودودھ ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/   | يو ي كادوده پيے ہے دوی حرام نهيں ہوتی ليكن ايسا كرنا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| #    | کیار ضائی بھائی کی حقیقی بھن نے نکاح درست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| فعفي                                                                         | عنوان                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                              |
| ודר                                                                          | ر ضا ئی بھائی بہن کا نکاح آبس بیں کرویا گیا، کیا تھم ہے؟                     |
| אדו                                                                          | ووده پانےوالی کی تمام لولاد دودھ پینےوالے پر حرام ہے                         |
| 11                                                                           | رضاعت میں صرف ایک عورت کی گوائن معتبر خمیں                                   |
| 173                                                                          | کیا شوہر بیوی کو دود دھ پلانے پر مجبور کر سکتاہے؟                            |
| 4                                                                            | دوی کادودھ پیناحرام ہے.                                                      |
| 4                                                                            | ر ضائی بھائی کے حقیقی بھن بھائیوں کا مرضعہ کی اولادے نکاح جائزہے             |
| דדו                                                                          | ووره پینے والے گوروه پالانے والی کی سب لڑ کیاں حرام ہیں                      |
| ,                                                                            | مدت رضائعت کے بعد دووھ پینے ہے حرمت ثابت مہیں توتی                           |
| 4                                                                            | رضاعت كےبارے بل ايك عورت كى شمادت معتبر نہيں                                 |
| 174                                                                          | د دعور تول کی گوای ہے رضاعت ثابت شیں و تی                                    |
| 154                                                                          | دو ئ كادود صيفے سے نكاح شيں ٹوشا                                             |
| .11                                                                          | وادى كادوده ييني والے كا يحويهى اور چچاكى اولادے تكاح حرام ب                 |
| "                                                                            | پچی کے منید میں چھاتی دے دی گر دووجہ خمیں نکاہ کیا تھام ہے ؟                 |
| 179                                                                          | ر رنباعی بھیچی ہے فکاح حرام ہے                                               |
| "                                                                            | الينا.                                                                       |
| 14.                                                                          | ر د شا کی بھن سے فکاح ۔                                                      |
| "                                                                            | عورت نے شوہر کی اجازت کے اقیر دودھ پایا تو بھی حرمت ثابت ہوگی                |
| /                                                                            | کیادایہ کا قول ثبوت رضاعت کے لئے کافی ہے ؟                                   |
|                                                                              | ر منا تی بھائی کی حقیقی بہن سے نکاح                                          |
| 1<1                                                                          | مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے ہے حرمت علیت نہیں ہوتی                            |
| <b> </b> <1                                                                  | رورھ پینے والی لاکی کا تکاح دورھ پالم نے والے کے کسی لڑ تے سے تھیجے نسیں     |
| <r< th=""><th>دود ده سفید پانی کی طرح و تو تھی حرمت ثابت و جاتی ہے</th></r<> | دود ده سفید پانی کی طرح و تو تھی حرمت ثابت و جاتی ہے                         |
| 1/                                                                           | ر ر نسا تی بھا تجی ہے نکاح حرام ہے                                           |
| , 4                                                                          | شادي كے بعد پنة چلاكه ميال بيده ي نے أيك عورت كادودھ پاہے اب كياكرنا جاہئے ؟ |
| 1<"                                                                          | دودھ چینے والادووھ پلانے والی کا کی ہی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا             |
| "                                                                            | رضا ئى بىن بھائىت ئكاتى                                                      |
| ا مها>!                                                                      | دودھ شریک بھائی کس کو کہاجا تاہے ؟                                           |
|                                                                              |                                                                              |

| ·     |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسفحد | عنوان                                                                                               |
| ١٧٧   | ولدالحرام كى مال كاووده كسى بيح كو بلانا جائز تهيل                                                  |
| 1     | عورت دووھ پلانے کاانکار کرتی ہے اور برادری کے لوگ کہتے ہیں پایاہے ، کیا حکم ہے ؟                    |
| ادی   | و وسال چارماه کی اثر کی نے کسی کادوودھ پیا تو حرمت ثابت نسیس ہوئی                                   |
| //    | عقیق ہمائی کی رضاعی بھیجی ہے نکاح کیساہے ؟                                                          |
|       | گيار هبوال باب                                                                                      |
|       | حرمت مصاہر ت                                                                                        |
| 149   | دلاد، ساس کے ساتھ زناکا قرار کر تاہے اور ساس اٹکار کرتی ہے ، کیا تھم ہے ؟                           |
| ,     | شہوت میں غلطی ہے لڑکی کو چھولیا تو یو می ترام ہو گئی                                                |
| 144   | یٹے نے سو تیلی والدہ کا ہاتھ اسپے آلہ تناسل پر رکھااورا نکار کے چند سال بعد اقرار کیا، کیا تھم ہے ؟ |
| 1<1   | لڑ کی کہتی ہے کہ سو تیلے باپ نے میرے ساتھ زنا کیااورباپ منکرہے ، کیا تھم ہے ؟                       |
| 4     | باب بہت عرصہ بعد کتاہے کہ ایسا ہواہے کہ میں نے بہو کوبد نیں ہے ہاتھ لگایاہ اب کمیا کر ناچاہیے ؟     |
| 149   | ساس سے زناکا قرار کیا تواس پرجوی حرام ہو گئی۔                                                       |
| 124   | یٹے نے سو تیلی مال ہے زنا کمیا تووہ اپ پر حرام ہو گئی                                               |
| //    | نوی عرضے کے بعد کمتی ہے کہ خسر نے میرے ساتھ زناکیاہے،اب کیاکرناچاہے؟                                |
| 181   | خسر جب بہوسے زناکرے تو کیا بہودوسر اعقد کسی کے ساتھ کر علق ہے ؟                                     |
| 1     | زیدنے بھوسے زناکیا، طلاق کے بعد اس کا ذکاح زید کے داباد کے ساتھ ہو سکتاہے                           |
| ۱۸۲   | زانی اپنے ناجائز لڑ کے کی ہیوی ہے طلاق کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟<br>                         |
| #     | خسرنے ۲۵ سال کی عمر میں بہو کا شہوت کے بغیر بطور محبت دوسہ لیاء کمیا عظم ہے ؟                       |
| ۱۸۳   | نابالغ لڑکے اور لڑکی نے ایک دوسرے کو شہوت ہے چھولیا تو حرمت ثابت نہیں ہوئی                          |
| "     | ۔ ساس سے زنا کرنے کے بعد کیادہ کی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے ؟                                        |
| 140   | الزكيت تكات كالعداس كى ماك ت تكاح جائز خمين                                                         |
| 140   | سائ سے زنا کرنے ہے بیوی حرام ہو جاتی ہے                                                             |
| 144   | متن یاشهوت غلطی ہے بھی ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔                                                  |
| "     | لڑکی سوتیا باپ سے زناکا اقرار کرتی ہے اور باپ منظرے ، کمیا محکم ہے ؟                                |
|       | بار ہوال باب<br>سرمان معنی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                   |
|       | كفاءت يعني ہمسرى اور جوڑ كابيان                                                                     |
| 124   | چیانے نابالغہ کا ذکاح اس کے بھائی کی رضامندی کے بغیر آوار وے کر دیا، کیا تھم ہے؟                    |
|       |                                                                                                     |

٠,

|      | <del></del> |                                                                                                                                                               |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | تى قى       | عنوان                                                                                                                                                         |
|      | 114         | اونڈی زادہ نے نسب فاط بتا کر سید زادی ہے نکاح کیا، کیا میہ فنخ ، و سکتاہے ؟                                                                                   |
|      | 1/          | غلام زادہ نے دھوکہ دے کر سیدہ ہے نکاح کیا،اس کے نشخ کی کیاصورت ہے؟                                                                                            |
| •    | 144         | حنفی لاکی کا زکاح قادیانی ہے جائز شیں                                                                                                                         |
| s, ' | 19-         | شیعول کافتحہ کھانااوران ہے رشتہ کرناکیہ اے ؟                                                                                                                  |
|      | 4           | قادیانی لڑ کے کا نکاح منفی لڑکی کے ساتھ جائز نہیں                                                                                                             |
|      | 4           | الشأ                                                                                                                                                          |
| ٠    | ,           | يبودونصاري (جواين دين پر قائم ہول) ہے مسلمان کا اکاح کيسا ہے ؟                                                                                                |
|      | 197         | والدین کی مرضی کے خلاف غیر کفومیں بالغہ کا نگاح                                                                                                               |
|      | 197         | لاعلمی میں راففی سے تکاح ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                |
|      | 1           | حنفی العقید الزک کا قادیانی ہے نکاح ہوا تو مہر واجب ہو گایا نہیں ؟                                                                                            |
|      |             | قاديا في اينانه بهب چھوڑ كر مهندو موجائے تو كيابي ارتداد عن الاسلام مو گا؟                                                                                    |
|      | ,           | عاریان پیماری به ور را مدور را بات را یا بیر استان می استان به نظاح ضرور کی ہے۔<br>بندو ہونے کے بعد زوجین نکاح کور قرار رکھناچا ہیں تو تجدید فکاح ضرور کی ہے۔ |
|      |             | میرد بوت کے جامدرو میں بھل ورو کوروسا ہو بیل د حبد پر طاق کر سر میں ہے۔<br>تجدید نکاح کی صور چین کھلالہ ضروری شیس                                             |
|      | ا ا<br>س 19 | [                                                                                                                                                             |
|      |             | شیعہ ہے اہل سنت کا آکاح                                                                                                                                       |
|      | 10.0        | ا نکاح کے بعد خاوند قادیانی ہو گیا، کیا حکم ہے؟                                                                                                               |
|      | 190         | تفضیلی شیعہ ہے سنی لڑکی کا فکاح کیساہے؟                                                                                                                       |
|      | //          | نفرانی عورت سے نکاح                                                                                                                                           |
| •    | 197         | سن لوک کا نگاح قادیانی ہے ہواء کمیا تھم ہے؟                                                                                                                   |
|      | 4           | غیر مقلدول کاذبیحہ کھانا،ان کے چیجھیے نماز پڑھنالور ان سے بیاہ کرنا کیساہے ؟                                                                                  |
|      | 194         | غیر کنو کے ایک جخص نے لڑی کواغواکر کے اس ہے نکاح کر لیا، یہ نتنج ہو سکتا ہے یا نہیں ؟                                                                         |
|      | 4           | فلفاء خایثہ کو کافر کنے والے شیعہ ہے نکاح جائز نہیں                                                                                                           |
| ٠.   | 194         | ا ہے کواہل سنت کہنے وائے نے اگر شیعہ ہے شادی کی ہو تواس کی اولادے نکاح کیساہے ؟                                                                               |
|      | 4           | ر شتے کے بعد معلوم ہوا کہ اپنے کو سنی ظاہر کرنے والاغالی شیعہ ہے ، کیا کیا جائے ؟                                                                             |
| •    | 199         | مال نےبالغہ لڑکی کا نکاح کر دیابعد میں پید چلا کہ شوہر شیعہ ہے، فنٹے کی کوئی صورت ہے؟                                                                         |
|      | 4           | شیعه سنی کا آلپس میں فکاح                                                                                                                                     |
| 7    | ۲.,         | تی لوگی کا تکاح مر ذائی ہے جائز نہیں                                                                                                                          |
|      | *           | باب نے نابالغہ قریشیہ کا نکار ایک لڑ کے سے کرویابعدین پند جااکہ شوہر قریشی نہیں، کیا تھم ہے؟                                                                  |
| ĺ    |             |                                                                                                                                                               |

|      | <u> </u>   | عنوان                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    |            | شیعه کا نکاح مسلمان ہونے کے بعد سی لڑکی ہے درست ہے                                                                                                                                                                |
|      | ۲۰۰        | ایک مولوی صاحب عدم اعتاد کی وجہ ہے مذکورہ نکاح کو صحیح نہیں کتے ، کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                    |
|      | r.         | مسلمانوں کے ہاہمی رشتہ میں رخنہ ڈالنے والے گناہ گار ہیں                                                                                                                                                           |
|      | # .        | 2 7 C 12 67 KOK 184                                                                                                                                                                                               |
|      | T-1        | مسترہ ہوں کر مطالم کے سما تھ جائز ہے۔<br>نسب باپ سے شار ہو تاہے ،بال سے نہیں                                                                                                                                      |
|      | 4-4        | نابالغہ کارشتہ کرنے کے بعد معلوم ہواکہ شوہر زناکارہے ، کیا نکاح فنخ ہو سکتاہے ؟                                                                                                                                   |
|      | "          | عبد معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا معنا                                                                                                                                                                       |
|      | T-W.       | نو مسلم کی او لادکی شادی ہر مسلمان سے جائز ہے                                                                                                                                                                     |
|      | 4          | و ما کارون و کاری کار کار سال سے جائز ہے۔<br>قوم تجام کی لڑکی تصاب سے نکاح کر سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                         |
|      | انهبه      | ا سن عرب و فتخور و سر معنی از المان المرسی کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                              |
| ا. ا | 1.0        | سنی عورت سے فٹنے نکاح کے ہیں پر ساجعہ شیعہ شوہر کابید دعویٰ کہ "میں سنی تھااور ہوں 'کیا معتمرے ؟<br>مدرس با نئی مرض نے میں میں کا سے کا میں |
|      | ۲۰ ۶       | دیدہ سید داپنی مرضی ہے غیر سید ہے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                                                       |
|      | 4          | د بور ، بھادج کو نکاح ثانی ہے جبر انسیں روک سکتا                                                                                                                                                                  |
|      | #          | ناجائز طور پر پیدا ہونے والی لڑ کی ہے سید کا نگاڑ۔<br>من التے بران آئی سے میں میں مسلم میں میں میں میں اسلم                                                                                                       |
|      | 7.4        | عدالتی کارروائی کے ذریعہ ہندوا تی نومسلم دوی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔<br>مل مدین میں ماہت و مسلم                                                                                                              |
|      | <i>i</i> . | اللحد ، زندین اور فاسد العقید ولو گول سے رشتہ                                                                                                                                                                     |
|      | Y• A       | شیعہ تفضیلیہ اہل سنت کے مذہب پر شیں<br>کن من ضعیر بروج سے امریق شنہ                                                                                                                                               |
|      | '1         | کھو ہو ناصحت نکاح کے لئے شرط نہیں ۔<br>مسلمہ ماہ میں ش                                                                                                                                                            |
| ,    | 7.9        | مسلمان اڑکی کاشیعہ سیدسے نکاح                                                                                                                                                                                     |
|      | 1          | ہندو عورت ت تاجائز تعلقات کے بعد اس سے نگاح کرناکیا ہے؟<br>ولد الزناکو لڑکی کارشتہ دینا                                                                                                                           |
|      | Yi-        |                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 1          | موجودہ تورات وانجبل اوراس کے ماننے والے یہ دوو نصاریٰ کے متعلق چند سوالات                                                                                                                                         |
|      | ,          | ده موحد جور سالت کا قائل نه ہوای ہے عقد کرناکیاہے ؟<br>قائل کی قص میں مارید                                                                                                                                       |
|      | 4          | قر آن کونا قص کہنے والے اور خلفاء و تلایثه کی توبین کرنے والے شیعہ سے نکاح                                                                                                                                        |
| 4    | 117        | بدھ ند ہب کی عورت سے نکاح جائز نمیں<br>شہرین سے میں میں سے ضرح سے ا                                                                                                                                               |
|      | #          | شیعہ نی کے نکاح کے ضحی کیا صورت ہو گی ؟                                                                                                                                                                           |
|      | .   ۲1     | بازاری عورت سے زکاح                                                                                                                                                                                               |
|      |            | مسلمان عورت قادیانی شوہر سے جدامونے کے لئے نکاح فنے کرواسکتی ہے۔                                                                                                                                                  |
|      |            |                                                                                                                                                                                                                   |

۲.

|          | كفايه المفتى جلد پنجم                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوال                                                                                                                                                    |
| rir      | شیعه اور سنی کے باہمی ذکات کا محتم                                                                                                                       |
| ۳۱۳      | سید زاد می کاامتی سے نکاح                                                                                                                                |
| ۲۱۳      | اہل کتاب کے ساتھ نکاح                                                                                                                                    |
| 1        | ب نکامی عورت رکھنے دالے کے ساتھ میل جول اوراس کی اولادے صبیح النسب کا نکاح کیساہے؟                                                                       |
| "        | اہل سنت کثر کی کا نگاح مر زائی ہے کر ناجائز شین                                                                                                          |
| .        | تير هوا <b>ن</b> باب<br>نوري م                                                                                                                           |
|          | نفقه وسكونت                                                                                                                                              |
| 412      | الفقنہ کے لئے لئے :و یے قرض کا شوہر سے مطالبہ                                                                                                            |
| *        | شوافع کے بال می دورمدت تک نفخہ نہ دیئے ہے نکاح فتح نہیں ہو تا۔<br>ن سے اور از قریری سند کا میں میں میں میں میں میں میں اور انسان                         |
| 4        | نفقہ کے لئے دی: و کی رقم یو ی کی ملکیت ہے، شوہر کے ترکہ میں شامل نہیں                                                                                    |
|          | خاوند کے تنگ وست ہونے پر شافعی المسلک سے نکاح فیج کروانا                                                                                                 |
| 1 717    | شوہر کے گھر نہ جانے کے باوجو دیوی مہر کی حقد ارہے۔<br>خاہ ندر کھتا ہے نہ طلاق دیتا ہے ، کیا کیا جائے ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| #<br>T/< | ی مراهه ایج نه طاق و بیانج میا میا جانج :<br>اناح کے بعد داماد برشر الفاعالند کرنا.                                                                      |
| PIA      | عوج کے اندوناد پر سر مرکظ ماہ میں ہوتا۔<br>شوہر کی ر ضامند ک کے بغیر میکے رہ کر عورت نفقہ کی مستحق شیں ،مهر کی مستحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| #        | نار ماد ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                          |
| 77.      | عورت بیماری کی حالت میں والدین کے گھر رہے تو نفقہ کی مستحق نہیں ہے                                                                                       |
| ,        | شادي كے وقت نابالغه كو نفقه دين كا حكم                                                                                                                   |
| ۲۲۰      | ا ناشز: عورت لفظه کی مستحق خبین                                                                                                                          |
| #        | اینا                                                                                                                                                     |
| 777      | تنگ و ستى كى دناء پر فشخ نكاح.                                                                                                                           |
| 444      | افغته کی رقم وصول کرنے ہے پہلے دوی کی ملکیت شمیں                                                                                                         |
| 4        | منم ورده ئى كانفقه اور وہر كس كے ذمه ہے ؟                                                                                                                |
|          | چود طوال باب<br>چو په سه                                                                                                                                 |
|          | حقوق زوجيين                                                                                                                                              |
| ۲۲۵      | شوہر دوی کواپنے ماتھ سفر پر لے جانے کا محاز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 774      | میدی شوہر کی اجازت کے بغیر چلی جائے تو نکاح می <i>ں کوئی فرق شیں آئے گا</i>                                                                              |
|          |                                                                                                                                                          |

| صفحه        | عنوان                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | شو ہر کی اجازت کے بغیر کسی تقریب میں شریک ہونا                                       |
| 774         | يوي کوترک و طمن پر مجبور کرنا.                                                       |
| 4           | شو ہر دیوی کو دودو دھ پلانے اور روٹی پیانے پر مجبور نہیں کر سکتا                     |
| 4           | غیر مرد کے ساتھ جانے سے عورت کا فکاح شیں ٹوٹنا                                       |
| 774         | نافرمان بيه ي كانتكم                                                                 |
| 1           | خاو ند اور پیدی کے حقوق                                                              |
| ,,          | شر تی حاتم کوشادی کے جنگروں میں شریعت کے مطابق فیصلہ دینا فرض ہے                     |
|             | دو یول کے در میان امتیازی سلوک کا تھم                                                |
| #<br>779    | ز ٹاکی عاد ی عورت کو طلاق دینازیاد ہ بہتر ہے                                         |
|             | نیکی کی نصیحت والدین کو بھی کی جاسکتی ہے                                             |
| 4           | ېو پر ساس اور خسر وغير ه کې خدمت لاز ی شين                                           |
| . "         |                                                                                      |
| آ ۲۳۰۰<br>ا | روجه پر سوبر می تابعد از می تصرور می جیاد الدین می ۶<br>دو می کوالگ ر مائش مهیا کرنا |
| 4           | ·     -                                                                              |
| "           | ہیں تا میں جہ میں اور جمینر و تتافین کے اخراجات کاواماد سے مطالبہ                    |
| 1771        | شو هر پريئة ی کاعلاج معالجه لازم نهیں                                                |
| "           | ا نابالغ کی رضامندی معتبر طبین                                                       |
| ۲۳۳         | شوہر بیوئی کو تعلیم قر آن ہے نہیں روک سکتا                                           |
| 9           | تثریمینه ی کوساتھ ندر کھنے کی گھنجائش ہے                                             |
| ۲۳۴         | یوی والدین کے گھر آنے کو تیار نسیں تو کماطلاق دینے میں کوئی حرج ہے؟                  |
| 1           | حاما۔ عورت سے کب تک جماع کرناورست ہے ؟                                               |
| ,           | دوی کی کووالدین اورا تارب سے ملانے کے متعلق چندا شفسارات.<br>ایتا سے                 |
| 4           | لغمِل تحتم اور خدمت بين شوہر مقدم ہے باياب ؟                                         |
| 4           | شوہر کی اطاعت                                                                        |
| 750         | عور تول کا نماز جمعہ اور تعلیم قر آن کے لئے گھروں ہے نکلنا                           |
| 757         | یٹے پرباپ کے حقوق                                                                    |
| 754         | ورون کاشب باشی ہے انکار سخت گناہ ہے۔                                                 |
| ,           | خاد ند کی اجازت کے بغیر اس کاروپیہ صرف کرنا                                          |
|             |                                                                                      |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774  | شاوی کے بعد عورت کا انکار معتبر نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .1   | روی شوہر کے بال نمیں آئی تو کیا مراور جیز کا مطالبہ کر عتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779  | دوی پر زناکا شک: و نے کی وجہ ہے کیا شوہراس کو حانف دے سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | پندر هوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | حقيق والبدين واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr.  | والدین کا نفقہ اولاد پراس کی حیثیت کے موافق واجب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | ہمن کے حذوق کی نوعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣١  | ینے کی شادی بین اپنی سر صنی ہے خرج کی جو ٹی رقم کا مطالب باپ نہیں کر سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7    | كياب بيغ كي جائيد او پر قبعند كر سكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4    | عدالت از نو د نکاح فنخ نهیں کر سکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۲  | اولاد کے در میان ہیداور عطید میں مساوات لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,    | ، فرمان اولادے قطع تعلق کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۳  | جارباپ نے قطع تعلق کرنے والے کی اقتداء میں نماز جائز ہے یا شیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| #    | "مالم احمر" نام رکمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ተሮሞ  | ہ د چلن مال باپ سے علیحد گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4    | عال کرناکیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | سولهوال باب<br>شهران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ثبو <b>ت ا</b> لنسب ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳٥  | زناہے نب طلت منیں ہو تااگر چہ زانی اقرار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70.  | طال کے چارماد عدمچہ بیدا: واتونسب کاکیا ظلم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 701  | کات کے تھاہ عد پیدا : و نے والا بچہ تعلیم النسب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -/-  | بار : ویں ممینہ بین جو پیر پیدا بولوہ ثابت اکنسب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 707  | مسلم إدر نصرانيه ك زنات پيدازو نے والا چه مسلم جو گلياتھرانى ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707  | مطاته شاهٔ سے طالہ کے فیر تجدید تکائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rom  | ا ١٠٠٠ من الزناسة تكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *    | الينا و كان فر المالين ال |
| *    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحه | عنوان                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700  | فکاح کے ساڑھے ساٹ مادیعد ہیدا: وینے والا پیمے صبیح النسب ہے ۔                             |
| #    | پیدائش اور پیر کی پرورش کے اخراجات کس کے ذمہ ہیں ؟                                        |
| 757  | ا کاح کے سات ماہ حدیبیدا ہونے والے بچے کانب                                               |
| ,    | منكوحه طلاق لنخ بغير دوسر انكاح شين كر سكتي                                               |
| 704  | عد سے ایام: وتے ہوئے معتددت نکاح حرام ہے۔۔۔۔۔                                             |
| #    | عدت کے اندر حلالہ معتبر شمین                                                              |
| 701  | المالغ شومر کی دو می سے پیدا ہونے والے پنچہ کا حکم                                        |
| • 1  | فیمر کی مفکوحہ سے نکاح                                                                    |
| 709  | ا ساس ہے زنا کے بعد بچہ بھی پیدا ہوا، کیا تھم ہے ؟                                        |
| 4    | نکاح کے دوران پیدا ہونے والی بخی ثابت النسب ہے                                            |
| ۲۶.  | و لدا مُزناز انّى كاوارث تهين                                                             |
| 1    | اسلام لائے کے بعد ماموں اور بھا نجی بین تفریق لازمی ہے ،اس سے پہلے کی اولاد شامت النسب ہے |
| 4    | حاملہ سے نکاح                                                                             |
|      | ستر ہوال باب                                                                              |
|      | ت <i>عد</i> دارواج                                                                        |
| 777  | " ذروالحسناء العتيهم وعليكم بالسوالالولود "حديث كي اسناد كي حيثيت                         |
| 11   | ايك حديث كَل تمخر يجو شحقيق                                                               |
| 774  | چنداحادیث کی تخ تج                                                                        |
| 744  | ُ ایک مرد کتنے نکاح کر سَتنہ ہے ؟                                                         |
| 4    | وہ کا حق مارنے کی غرض ہے دوسر انکاع جائز نمیں                                             |
| #    | چارت زیاده دو میگل کرنا جائز نشین                                                         |
| #    | وہ کی گی عدت گذر نے سے پہنے سالی سے نکاح جائز نہیں                                        |
| 9    | مطاقعہ ندو کی کے سماتھ دوبار د نکائ کرناچ ہتا ہے ، کمیا تھم ہے ؟                          |
| 774  | تا و کی کی رضامند کی کے بغیم دوسر انکاخ کرنا                                              |
| 4    | تعددازون پرپایندی لگانے کا مسودہ بیش کر ناجائز نہیں                                       |
|      |                                                                                           |
|      | ·                                                                                         |
|      |                                                                                           |

| اتھار وال باب حنبط تولید  ۲۷-  ارول ( نیلی پایانگ ) پر مفصل بحث الروس ا | i/ si /)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| رول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث منظر ول (این کا منطق انتخال کا دول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث منظر کا دول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث منظر کا دول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث منظر کا دول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث منظر کا دول (نیلی پاینگ ) پر مفصل بحث را دول (نیلی پاینگ ) پر مفتل کرد (نیلی کرد (نیلی |                      |
| ت کے لئے ضبط تولید<br>وقت فرنج کیدر کا استعمال<br>رول (فیلی پایانگ) پر مفصل بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| ه وقت فرنج ليدر كاستعال.<br>رول ( فيلى پايانك ) پر مفصل محث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| رول (فيلل پايانک) پر مفصل محث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المنزور عور          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| اح کی تر فیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | برتھ کنثر            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ازواجوزؤ             |
| ا میسوال باب<br>مینتی (منه بولابیشا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| درست ہے یا خبیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا بيا<br>مبنتي پيانا |
| ٹا کہ کر ریکار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    |
| شرعاً کیما ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    |
| ه لئے وصیت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبتنتی سے            |
| ، لئے میراث میں کوئی حصہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا جنتی کے            |
| بېسوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| زانی و مزنیه کا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| المله عورت کے ساتھ نکاح تعلیج ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زئايت د              |
| <i>#</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اليشأ                |
| یے نکاح کر سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · 1                  |
| ہالمہ کے ساتھ نکاحنالمہ کے ساتھ نکاحنالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| ے جو نکاح : داہووہ کیچے ہے دوبارہ نکاح کی ضرورت شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| لے ساتھ جمان کرناکیسائے ؟<br>مریب و تولید موضعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| وعورت کانکاح آلیس ٹیں کھیج ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| رالانات الانات  |                      |
| رت کاتر جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| عال پر مست ہے دور مر 60 میں مال میں اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / _ • • •            |

| صة          | J * E                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                                                |
| <b>7</b> ^# | "واولات الاحمال احظمن النالينعترن معلمن ؟"                                           |
|             | ا کیسوال باب                                                                         |
|             | نكاح باطل اور فاسد ·                                                                 |
| 700         | نکاح پر نکاح کے متعلق چند سوانات                                                     |
| 4           | عدت کے اندر نکاح کر ہ صحیح نمیں                                                      |
| TAY         | عقد فکاح کے بعد انکار کرنے ہے ذکات نمین ٹو فٹا                                       |
| "           | شوہر کے کفر کی جھوٹی خبر یا کرندوی نے دوسر ی جگہ نکاح کر الیاء کیا حکم ہے ؟          |
| 744         | بائيه وال باب : متفرق مسأل                                                           |
| 4           | مر دو عورت کے دعوے کے بغیر نکات پر شمادت معتبر نہیں                                  |
| 11          | مسجد میں نکاح کر نامستحب ہے                                                          |
| 724         | بغير ملک ميں ذکاح کو کورث ميں رجسٹر ڈ کرانا                                          |
| 749         | عذرك بغير جبينلي كوشو برك گدرت رو كمنا ظلم ت                                         |
| 19.         | يوي کي حچياتي منه ميں لينا                                                           |
| 1           | والدین اوربر اور می شاوی میں رسوم اداکر نے مرمصر ہیں ، کیا کیا جائے ؟                |
| ,           | طان کتی بغیر عورت دوسر انکاح نئیں کر علی اگر چیہ شوہر مریض ہو                        |
| 791         | كافر ميال تيوي مسلمان : و جائي تودوباره نكاح كي ضرورت شين                            |
| 4           | نکات پر اکال پڑھانے والے قاصی اور شرکاء مجلس کے نکاٹ پر قرار میں                     |
| 1/          | تعویذ کے ذریعے نکاح وطلاق پر آباد و کرنا،                                            |
| 191         | از کی ایک شهر میں اور لڑکادوسرے شهر میں ، نکاح کاشر عی طریقه کیا ہوگا؟               |
| 798         | شادی کو خفیه ر کمنا کیساہے ؟                                                         |
| ۳۹۳         | مورت زناکا تقاضا کرے تواس کو پر را کر نہ حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| l)          | عورت کواغوا کرے اونڈ گ ہنائاں                                                        |
| 4           | مسلمان بر کفار کی گواہی معتبر شیں                                                    |
| 197         | نکات ہے تبل عورت کو حرام کی اور اس سے شادی نہ کرنے کی قشم کھائی تو کیا تھم ہے ؟      |
| 194         | قامنی کاو قنی طور پر طلاق نامه لکھوانے کے بعد نکاح پڑھانا کیساہے ؟                   |
| 79 A        | شه به ده ی کی رخصتی رپه تیار فهمین . کیا کان فینچ ترایا جاسکتا ہے ؟                  |
| //          | النظمی ہے منکوحہ عورت کا تکات پڑھ شاہ عقدور ہے                                       |
|             |                                                                                      |

| 1.0        |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                            |
| 791        | ووسرے کی دو کھنا ترام ہے                                                         |
| <b>199</b> | مسلمان ۽ و نے کے بعد عورت پر عدت لازی ہے یا تعیں ؟                               |
| 4          | شر می سزا کے بغیر زانی اور زامیہ کا آپس میں نکاح                                 |
| 4          | میلی چیزی کا حق مارنے کی غرض ہے دوسر انکاح صیحے نہیں                             |
| 4          | حاملہ سے تکاح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۳۰۰        | مرو و کے نکاح کو معیوب سمجھنے والول کے بال بیلنی کاعقد کرنا کیساہ ؟              |
| 4          | شوہر کے گھر سے جاناطلاق شیں                                                      |
| ۳.1        | دوسرے کی ہیدی کواینے پاس ر کھنا حرام ہے                                          |
| 4          | عورت کے ناجائز تعلق کی وجہ سے شوہر نہ طلاق دیتا ہے نہ صلح کر تاہے ، کیا کیاجائے؟ |
| ۲.۲        | ه دی مرتد ہوجائے تو دوبارہ اسے نکاح کی کیاصورت ہے؟                               |
| #          | نکاح کے بعد اگرچہ خلوت نہ ہوئی ہوعورت دوسری حبگہ شادی نہیں کر عتی                |
| ۳.۳        | جب لڑکی کی رضامندی ہے نکاح : واتو لڑکی دوسر ی جگہ نکاح نہیں کر عتی               |
| #          | روران حیض جماع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟                                             |
| ٣. ٣٠      | مجورا قبول کرنے ہے نکاح منعقد ہو گیا                                             |
| 4          | نکاح کے بعد زوجین باہم وارث ہول گے اگر چہ تعنق ند ہوا ہو                         |
| *          | طلاق یا فننخ کے بغیر مرد عورت کا تعلق فتم نمیں : و تا                            |
| 4          | فضولي کے نکاح کا تھم                                                             |
| r.0        | منگوچه غورت کادومر انځاخ صحیح نمین                                               |
| ۳. ۲       | نومسلم ہالغہ کو نکاح کے : حد دوبارد : نمروباپ کے حوالے کرنا                      |
| 1          | مسلمان ناجانز تکم کے پاپیمه خمین                                                 |
| 1/         | ایجاب و تبول کے وقت لیا ہوانام معتبر ہے                                          |
| ۳.۷        | نیبر شخص کے ساتھ جانے سے عورت کا ٹکان نہیں ٹوشا                                  |
| *          | ر قص ومرود پر مشتل مجلس بجاح مین شرکت                                            |
| ۳۰۸        | و ی کے بیتان منہ میں لینے ہے نکال نہیں نو نیا                                    |
| 11         | بانغه غير منكوحه ا نبانكان نود كرسكتي ب                                          |
| 1          | سالى سەز ناكر نے سے بيوى نكاح سے خارج نسيس بوقى                                  |
| T.9        | د هو کابین آگر منگوحه کانگان پژههانے دالے کا تھم                                 |
|            |                                                                                  |

|    | صفي الم   | عنوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ۲.9       | دوی ہے خلاف فطرت فعل کرنے ہے اکاح نہیں ٹوفرآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1         | انکاح کے ساڑھے چھماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی تو تجدید تکاح کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | 4         | ایک ساتھ مسلمان ہونے والے میال ندہ کی کاسابقہ نکا تر ترار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ۰۱۳       | عورت کی طرف میبیت منسوب کرناناط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 1         | تحريم في بيان برية نون أقعين عمر رضامندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | *         | کیالٹر کیوں کے انکان کے لئے کوئی قانونی شر مقرر کی جاسکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | ۳۱۸       | ساروابل پر مفصل تبصره به بسره بسر |
|    | //        | كنتوب عام وانسرا ببند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 4         | سار دوبل ایک ۱۹سته مسلمانول کی بیز اری کی وجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. | <b>۱۹</b> | ند نبی مداخلت کے مفہوم کی کہلی جت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | , 4       | لد نبی مداخات کی پہلی صورت :کسی فرض یاواجب ہے رو کنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 471       | دوسر ئى صورت اكسى اسلاق شعارے رو كنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 1         | تبسر ی صورت :امور موکده متحته ب روگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ٣٢٣       | جو تقی صورت :ایسےامور سے رو کناجو صرف جائز ہیں ، مگر مذہبی حق سمجھے جاتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ŕ  | ۳r<       | ا ند تنک مداخلت کے مفہوم کی دوسر می جمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 1         | مسلمان قوم کی نار ضامند ق کے باوجو داس کا اطلاق مسلمانوں پر کمیا گلیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •  | ٩٢٩       | مسلمانوں کے حق میں اس کی حیثیت آئین شمیں بلعہ جبری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | ۳۳۰       | اس قانون کے پاس: و جانے ہے ہر سٹل لاء می <i>ں مداخلت کا درواز</i> ہفل گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| :  | ١٣٣       | ا ماروایل کی حقیقت<br>ا ماروایل کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •  | 777       | سار دالی کن منظور شد د د فعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | ٣٣٣       | ساروایل کااثر کیا: وگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | ٣٣٩       | سار داہل مسلمانوں کے لئے نا قابل قبول کیوں ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 1         | وچه اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | 77 A      | اگان کاشر کی مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 779       | نیمش ممیران اسمبلی کا حترانش اورات کاجواب<br>اس تا نون کو تبول نه کرنے کی دوسر می دجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 1/        | ا آن فانون کو ہون شد مدے ق ووسم من وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ۲۳۲       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |            | تقاید انبشی جمد پایجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه       | غنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 777        | يو مخي وچه.<br>پرو مخي و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | /          | سار دایل کی قانونی هیشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | דאץ        | ایک اعترانس اوراس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | rr<        | حاصل کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>"</b> " | نیس سال وعد نکاح کا انکار کرنے والی عورت کیادوسری جگه نکاح کر علق ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 4          | سار داا یکٹ کے نفاذ کے لئے کوشال شخص کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ٣٣٩        | مجبورانكان بررضامند في كيت بين بين المستحد الم |
|   | ۳٥.        | شاد بون میں عور تون کا مل کر گیت گاناکیسات ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | اه۳        | ناکرنے ہے بیٹ شوہر پر حرام نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 4          | عقد کے وقت جس لڑکی کانام لیا گیاای ہے نکاح: واہے اگر تلطی ہے لیا گیا: و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İ |            | كتاب المحباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ۳۵۳        | یروے کے احکام و صرود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 4          | پر تقال کا غیر محرم کے سامنے جانالور گاناسننا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 1          | چرے کے پرد مے کا محم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |            | پ رست کی نماز کے لئے عور توں کا جانا جائز شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | *          | ا مال کیاموں سے پردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | 200        | ساس کو بے بر دگی کی تر غیب دینادر ست شمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1          | رشته دارول سے بیردے کی صدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | •          | د در وره جيشه و غيروت پردد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | #          | ا پنوں تے گھو نگٹ کاپر دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ļ | 700        | د اورت پر دوکرنے پر شوہر کے والدین کی ناراننی تھیجے نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İ | 1          | داوراور خسر کے ساتھ اکشے مکان میں دہناکیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 407        | ساس سے پردوشیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | "          | غور تول کاو عظ کی مجلس میں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ۲۲۲        | تتميه اولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <b>77</b>  | المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراق |
|   | ~ 49       | رساليه صلوة الصالحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ته یه انجمای جمله پنجم |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح                    | عنوان                                                                                 |
| ۳۷۰                    | کیامر دول کی طرح عور تول کو جماعت میں حاضر ہونے کی تاکید تھی یا نمیں ؟                |
| ۳<۱                    | آیا عور توں کو گھر دل میں نماز پڑھناا فضل تھایام جدین ؟                               |
| ٣<<                    |                                                                                       |
| 11                     | عور تول کو جماعت میں آنے کی جور خصت تھی وہ اب بھی ہے یا نہیں ؟                        |
| ۳۸۲                    | اليك شبه اورات كاجواب                                                                 |
| <b>ም</b> ለም            | ووسراشيه                                                                              |
| 4                      | جواب شبه نمبر ۳                                                                       |
| <u> </u>               | شبه اور چواپ                                                                          |
| ۳۸۵                    | ووسراشیه اور جواب                                                                     |
| ٣٨٢                    | تيسرا شبه اور جواب                                                                    |
|                        | ر سول الله علی کے زمانہ کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو مکر وہ سمجھنے والے صحابہ ، |
| <b>TA</b> <            | تابعین ، آئمه مجتندین دور فقهاء                                                       |
| 391                    | عورت کا پر دے کے ساتھ مخصیل علم اور دیگر ضروریات کے لئے نکلنا                         |
| #                      | مسلمان عور توں کو غیر مسلم عور تول ہے پر دہ کرناچاہنے یا نہیں ؟                       |
| ۲۹۲                    | فاحشه عور تول سے عام مسلمان عور تول کا بروہ                                           |
| 11                     | نیبر محر مول ہے سارے بدل کا پروہ کر نالازمی ہے                                        |
| 1                      | عور تول کا تفریخ کے لئے عید گاہ میں جانا کیسا ہے ؟                                    |
|                        | ·                                                                                     |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        | ·                                                                                     |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |

### وي**باچب** بسم الله الرحلن الرحيم

### نحمد الله العلى العظيم ونصلي علىٰ رسوله الكريم

الاحد۔ یہ کفایت المدفتی کی جلد پنجم قار کمین کے پیش نظر ہے۔ جلد اول کے دیباہے بنی عرض کیا گیا تھا کہ جو فقاوے جمع کئے گئے ہیں وہ تین قشم کے ہیں۔ اول وہ فقاوے جو مدرسہ امینید کے رجشروں سے لئے گئے ہیں۔ ایسے فقاو کی پیچان ہے ہے کہ لفظ المستفتی پر نمبر بھی ہے اور مستفتی کانام و مختصر پند اور تاریخ روا گئی بھی درج ہے۔ یعن جگد سوال نقل نمیں کیا گیا ہے بلحہ لفظ جواب دیگر کے اوپر مستفقی کا نمبر ڈال دیا گیا ہے۔ ووسرے وہ فقاو کی جو سرروزہ" الحمدید "سے لئے گئے ہیں ان بیس لفظ سوال کے نیچ اخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاو کی جو گھر میں موجود بتھے لیا ہر سے حاصل کئے گئے یا مطبوعہ کتب بیں سے لئے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جو نمبر لکھا گیاہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاویٰ کی کل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سریل نمبرہے۔ یہ جلد پنجم جو آپ کے پیش نظرہے اس میں درج شدہ فقاویٰ کی اقسام کی تفصیل ہیہے :-ر جشروں ہے ۲۰ سالحمویۃ ہے ۱۲۰مقرق ۱۰۰کل ۵۴۰

جلد ولَ سے جلد پنجم تک کے کل فادئی کی تعداد دوبزار پانسوچوالیس ہوئی۔ ۱۲۵۴س کے بعد انشاء اللہ جلد ششم آئے گی جو کتاب الطاق پر مشتل ہے۔ فالحمد للداولا واحواً

احقر حفيظالر حمان وآصف

# كتأب النكاح پہلاباب کس سے نکاح جائز نئے اور کس سے حرام ہے ہ

(سوال) میری شادی ایک نابالغ لڑی ایمن آٹھ سالہ لڑی ہے ہوئی تھی اور اس لڑی ہے جب نکاح ہوا تواہیے عام او گول ہے در پردہ ہو کر نکاح ہوا۔اس میرے نکاح میں پانچے آدمی شریک نضے بقضائے النی وہ لڑ کی جس ہے میر اُنکاح ہ دانتھادوماہ جیتی رہی پھر فوت ہو گئی۔اباس لڑکی کی والدہ مجھ سے یعنی اپنے دلیاد سے نکاح کر ناچاہتی ہے تو یہ داماد سے نكاح كرسكق بيانين؟ متقى ملى شاهاز چهاؤني انباليد

(جواب ۱)جس لڑکی سے کار ہواہے اس کی مال سے اب وہ نکاح شمیں کر سکتا۔(۱)لان نکاح البنات یحرہ الا مهات مطلقًا دخل بها ام لم يدخل بعد ان يكون العقد صحيحاــ(r) (در مختار بمعناه) والله اعلم بالصواب ثخر كفايت التدحفاعنه موااه

### دوسرے کی بیوی سے زکاح حرام ہے

(سوال)زیربقید حیات موجود ہے۔صرف پیرول ہے با شیماری معذورہے۔زید کی زوجہ شوہر معذور کی خدمت کرتی تنمی۔اوردونول زن وشوہر محبت وانفاق ہے رہنے تتھے۔زید کے بھائی پندول نے زوجہ زید کو اشتعالک متر خیب دے َ ، ایک دوسرے شخص بحرے مبلغ پانسو • • ۵روپے لے کر نکاح کر دیاحالا نکہ زیدنے طلاق نہیں دی تھی۔ جب زید کو · علوم : واتواس نے شوروغل مچایا کہ اس کواس کے بھائی ہندوں نے قیدی کی طرح آیک مکان میں بند کرر کھا ہے۔ زید ہر چند جا ہتا ہے کہ سر کارمیں نالش فریاد کرے لیکن وہ خود چل نہیں سکتاد وسر اکوئی اس کے پاس آنسیں سکتا۔ پچار و زار زار رہ تاہے۔اس کے بھائی۔ند کتے ہیں کہ طابق نامہ لکھ کر ہمارے حوالے کردے۔ زیدانکاری ہے اور کہتاہے کہ میں ہر گز طلاق نامہ نہیں لکھتااور تم نے جو میری موجود گی میں روپے کے لالچ سے میری زوجہ کا نکاح پڑھاویا خدا کے ہال اس کا کیا جواب دو گے۔اس کہنے پران او گوں نے زید کو مارا ہیٹا۔ لہندانس کے متعلق شر کی محکم ہے مطلع فرمائیں۔

(جواب ۲)زیدگن زوجه کا نکاح بحر سے حرام ہے۔ لا یجوز للوجل ان یتزوج زوجة غیرہ و کذلك المعتدة کذافی المسواج الوهاج ( ما المگیم کی ج اص ۲۹۸)(۲)وراییا کرنے والا فاس گنرگارہے اور جولوگ اس کے ساتھھ البيلر تاؤكرتي بين وه تخت ظالم وجاربي مسلمانون كوان ت تعلقات منقطع كرديناج إبيار

دوبہنوں کے ساتھ اکٹھے نکاح کرنا حرام ہے

(بسوال)مسمی ظهورالدین وجدایتی زوجه مساة جنت کے دائم المریض جونے کے اس کی حقیقی بهن سے نکاح کر ناجا ہتا ہے تو آیاوہ اس کی بہن ہے نکاح کر سکتا ہے یا شہیں یا بچھ عدت قائم ہو گی ؟اگر کوئی نکاح خوان بلا طلاق اس نکات کو بڑھا

(١) وامهات نسانكم (النماء . ٢٣)

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتار ، كُتاب النكاح، قصل في المحرمات، ٢٠٠٠ التَّا المُماسير ٢٠٠٠ التَّا المُماسير ٢٠٠١ المُعارد ٢٠٠ المادس التي يتعلق بهاحق الغير ١٠ ٢ ٢ ماجدية

دے تواس نکاح خوان اور و کیل اور گوہو ل کا نکاح جاتارہے گایا کہ اور کوئی شر عی جرم قائم ہوگا۔

(جواب ٣) معمی ظهور الدین جب تک این زوجه جنت کو طلاق نه دے گااس کی بمن سے نکاح کرنا جائز شیس ہو سکتا۔ وتحويم الجمع بين الا ختين ومن في معناهما (١) (عالمكيري جاص ٢٨٧)اور جو كوئي ايسانعال كامر تكب بوگا فات كَنْگار مو كاراً كوئى نكاح خوان اسبات كوجان كر زكاح براهائ گاكنتگار مو گاليكن اس كى زوجه كا نكاح فنخ نسيس مو گا-

اگر وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دے توجب تک عدت نہ گزرے دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہال عدت گزرنے کے بعد نکاح چائز ہو سکتا ہے۔ و لا یجو ذان یتزوج اخت معتدته(۱)(عالمگیری ج اس۲۹۲)

سالی کے ساتھ زناکرنے سے بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوتی

(سوال)ایک شخص نے اپنی حقیقی سالی کے ساتھ زنا کیااور سے بات تحقیق ہو گئی تواب اس کی ہیوی نکاح میں ہے یا شمیں اگر سیس رہی تواب تکاحیس دوبارہ آنے کی کمیاصوت ہے؟

(جواب ٤) حقیق سالی کے ساتھ زنا کرنے سے بیون نکاح سے خارج شیں ،وتی ۔ زناکا گناه دونول (زانی و مزمیر) کے ادِ پِر بالمِ لَكِنْ مَيالَ دَهُ كَا نَكَاحَ بِالْنِ بِـ فِي الْخَلَاصَةُ وَطَى اخت امواته لا تحوم عليه امواته ٢٠٪ در مختلا)

دوبہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر بسکتا

(سوال)زیدا پی زوجه منکوحه حی القائم کی ہمشیرہ متوفی کی دختر کواپنے عقد میں لائے تو یہ ازروئے شرع جائز ہے یا نسیں ؟المستفتی نمبر۷۲ محمد حسن پیمنه ـ ۲۵ جمادیالاخری س ۵۲ ساه م ۱۹۳۴ توبر سن ۱۹۳۳ و

(جواب ٥)منكوحه كى زندگى اور تعلق زوجيت قائم بونے كے زمانے ميس منكوحه كى بمشيره سے نكاح نسيس بوسكتا-دوبہنوں کواز دواج میں جمع کرنا حرام ہے۔ قر آن پاک بین صر تح طور پراس کی ممانعت اور حرمت مذکور ہے۔ ( c) محمر كفايت الله

خالہ اور بھا بھی کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے

(سوال)جواب مرقومہ بالا آیات کویمہ وان تجمعوا بین الا ختین پر نبی ہے۔گر موال یے تھاکہ متکوحہ کی زندگی میں اس کی بمشیرہ کی لؤگی ہے نکاح جائز ہے یا نمیں؟

المستفتى نمبر ۲۷ محد حسن پٹنه - ۲۵ جمادی الثانی سن ۵۲ سامهم ۱۹ اکتوبر سن ۱۹۳۳ء

(جواب ٦) بے شک میری نظرنے تلطی کی کہ جمع بین الا حتین کے متعلق استفسار سمجھ کرجواب کھ دیا۔اب جواب یہ ہے کہ خالہ بھاتمی کو بھی نکاح میں جمع کر ناحرام ہے۔اس کی دلیل یہ صدیث ہے۔عن ابی هريوة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ان تنكح المراة على عمتها اوالعمة على بنت اخيها اوالمراة على خالتها اوا لخالة على بنت اختها الخ(د)(رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح)

اللكاح، القسم الرابع بين ذوات الاوحام، الكام ٢٠٤٢، اجدية

ر وسواع الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، السهاء مديد المروان تجتمغوا بين الاختين (انساء: ٣٣) - جامع الترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء لاتنكح المراة عمتها ولا على خالتها، ا/٢١٣، سعيد

محمد كفايت الله كان الله اله مدرسه اميينه وبلي

· (۱) یوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے سالی ہے نکاح ناچائز ہے

(۲) بیوی کی بہن ہے جواولاد ہوئی اس کا تعلم

(سوال ۱) ایک مخص کی شادی آیک نابالغ لڑک ہے ہوئی وہ مخص اس لڑکی کی یوی بھن ہے شادی کر لیتا ہے آیا شر ن کی رویے دو بھوں کی شادی ایک شخص ہے ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(٢) عدوالي لڑي كے دويج پيدا ہوئے۔ يخ شرع سے جائز ہوئے يانا جائز؟

( m ) دو پئے پیدا ہونے کے بعد وہ بعد دالی یوی بہن کو طلاق دے دیتا ہے۔ کیو تک بر ادری دالے کہتے تھے کہ دو <sup>بہن</sup>یں ایک شخص کے نکاح میں نہیں روشکتیں۔

( ٣ ) ہوئی بهن کو طلاق دینے کے بعد چھوٹی بہن ہالغ ہوئی اور کچھ عرصہ کے بعداس کے ہاں پچے پیدا ہوا تواس کا پچے ایتنی بیابتنا چھوٹی بهن کا پچے شرع سے جائز سے یا نہیں ؟

(۵) کچھ عرصہ ہواوہ شخص انتقال کر گیا۔اب برادری والے یہ کہتے ہیں کہ دونوں بہوں کے لڑ کے شرع سے ناجائز

- آيال

(1) يد بھى ساجاتا ہے كەبىرى لاكى سے تكاح نىيس كيا تھايو منى ركھ ليا تھا۔

المستفتى نمبر ١٢٣م محمد شفيج ثيرماستر كور كهيور - يكم شعبان المعظم سن ٥٢ ١١٥ هم ٢٠ نومبر سن ١٩٣٠ء

(جواب ۷)(۱)جب کے چھوٹی بہن کے ساتھ پہلے نکاح ہواتھا تواس کے بعد بڑی بہن ہے زکاح ناجائزاور حرام تھا۔ دوسری بہن سے نکاح کیا: وجب بھی ناجائز ہوا۔(۱)

. (٢) يوى بهن سے جو يح بوت دومنا جائز بوت (١)

(۳۳) ہوئی بہن کو طاباق دے دینالور چھوڑ دیناہی ضروری قصا۔ کیو نکہ وہ بہنیں آیک شخص کے اکات میں نہیں دہ سکتیں۔ ۲۶)

(٣) چھوٹی بہن چونکہ منکوحہ تنفی اس لئے اس سے جولولاد ہو کی وہ جائز ہو گی۔(٠)

( ۵ )برادری والوں کا بیہ کمنا خلط ہے کہ دنوں کے لڑ کے ناجائز میں۔ چیھوٹی بہن جو منکوحہ تھی اس کی اوا یاد

جائزے۔(۵)

) (۱) اگریڑی بہن سے نکاح بھی ضمیں کیاتھا تو کچھر نواس کی اولاد کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ ہی شمیں۔ مگر چھوٹی بہن کی اولاد بہر صورت جائز ہے۔(۱)محمد کفایٹ اللہ کان اللہ لہ،

(١)وإن تجمعوا بين الاختين (الساء ٢٣)

<sup>(</sup>٢)'يُمَن 'سِ آن رَوْلَل\$وَل\$وَل\$وَلكَ عُلَّت بِ كما في الهندية : وان تزو جهما في عقد تين فنكاح الاخيرة فاسد ويحب عليه ان يفارقها \_ فان فارقها قبل الدخول لا يثبت شنى من الاحكام وان فارقها بعد الدخول فلها المهر \_ وعليها العدة ويثبت السسب (الحمدية كتاب!لكاح،القسم الرائع أثم المستاجيّن،ا عـ ٢٥٤ماجدية)

<sup>(</sup>٣)(قُولد فَرَقَ القَاصَى بَينه وَبِينهِما) بَمَنَ يَمْتِوضَ عَليهُ انَّ يَفَارقَهِما فَانَ لَمْ يَفَا رقهِما وجب على القاضى ان علم ان يفرق بينه وبينهِما دفعا للمعصية.(روافتَّاركَآبِالكَآنَ، تَشَلَّى أَثَرُ الحراب، ١٣٠، سعير) (٣)وقوى وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فانه فيه لا ينبغي الا باللعاند(روالتَّمَارَكَآبِالاَكالَمِبابِ ثُبُوتِ الشهب. ٣٠ ـ ١٥٥، سمير) (۵)والهال

بیوی کے ہوتے ہوئے اِس کی سوتیلی مال سے نکاح در ست ہے

(سوال) زید کا نکاح ایک عورت به دواس به ایک لؤگی پیدا ہوگی۔ زید نے اپنی لؤگی کا نکاح بحرے کردیا۔ زید کی دول کا نکاح بحرے کردیا۔ زید کی دول کا نظام بحرے کردیا۔ زید کی دول کا نقال ہوگیا۔ زید نے نیر کفو میں دیگر عورت نے نکاح کر لیا۔ اس عورت میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بعد کو زید کا انتقال ہوگیا۔ اب عورت بعد ختم ہونے عدت کے بحر سے نکاح کرناچا ہتی ہے اور بحر بھی رضامند ہے اور زید کی لڑکی مجموع کی کا میں موجود ہے۔ المستفتی نمبر ۲۵۲ کا رمضان سن ۳۵۲ اسے ۲۵ دسمبر سن ۱۹۳۳ و رکھوں کے دور کے دا) کر سکتا ہے۔ باوجود زید کی لؤکی اس کے پاس موجود ہونے کے۔ (۱)

محمر كفايت الله

سو تیلےباپ کی دوسری پیوی ہے نکان کا تھم.

(سوال) زید ہنرہ کالڑکا ہے۔ زیر کاباپ مرگیا۔ ہندہ نے دوہرے سے انکاح کر لیااوراس کے ایک عورت اور بھی ہے۔ لیمنی ہندہ کے خاوند ٹانی کے پاس ہندہ کے علاوہ آیک عورت اور ہے۔ ہندہ کا خاوند ٹانی بھی فوت ہو گیا۔ کیا زید اس کی دوسر ی بیوی سے بعنی اپنی مال کی ۔ وکن سے نکاح کر سکتا ہے اِنسیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۲ موادی تحد عمر خطیب جامع مسجد سر گودها۔ ۱۹ اذی قعدہ س ۵۲ سادے ۱۹۳۸م ۱۹۳۸ اورج س ۱۹۳۳ء (جواب ۹)زیدا پی مال کی سوکن فینی سوشیلے باپ کی دوسر می پیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیو تک۔ دواس کی محرمات میں داخل نہیں ہے۔ (۲)

منكوحه كانكاح يؤهاني والي كانكاح نهيس ثوثما

(سوال)اگریے خبری میں یا خبرے نکاح پر نکاح پڑھاد ہوے۔ لیعنی ایک عورت کا نکاح ہے۔ پھر پہلے خاوند کے علیحدہ ہوئے بغیر دوسرے سے نکاح کرالیوے یہ تو ظاہر ہے کہ بید دوسر انکاح درست نہ ہوگا، کیکن سوال نکاح پڑھانے والے ادر گواہوں کے بارے میں ہے۔ مشمور ہے کہ ان کا نکاح فٹخ ہوجا تاہے۔

المستفتي نمبر ٢٣٢مولوي محمد عمر خطيب جامع متجد سر گودها ١٩١٤ قعده س٢٥٢ اه

(جواب ۱۰) بے خبری میں ہوجائے تو کوئی جرم بھی نہیں۔ کئین جان؛ جھے کر دوسر انکاح پڑھانے میں نکاح پڑھا ہے والا اور گواہ جن کو علم ہو مجرم ہیں۔ گران میں ہے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹما تاد فتیکہ بیداس دوسرے نکاح کی حلت کے معتقد نہ ہوں۔(۳) محمد کفایت اللہ

عورت ہے صحبت کے بعد اس کی بھانجی ہے نکاح کرنا

(سوال)ایک آدمی نے ایک عورت سے صحبت کی۔اس عورت کی ہمشیرہ کی لڑ کی سے بیہ آدمی نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۳ نالام محمد صاحب۔مانگرول ہندر۔ کا ٹھیاواڑے محرم سن ۵۳ ساھ م ۲۲ اپریل سن ۲۶۳ ۱۹۳۰

<sup>(</sup>۱)ولا باس بان يتزوج الرجل المعراة وبنت زوج قد كان لها من قبل ذلك ويجمع بينهما، لا نه، لا قرابة بينهماـــ (البـــوط٠باب الحربات٣٠ ١١١عبيروت)

<sup>(</sup>۲) واحل لكم مآوراء ذلكم.(انسياء :۲۳) (۳) اس كنے كه حرام تطعى كوحلال مجتمعة ولا مسلمان شميں بهتايت مرتد يوجاتات اور مرتد كا نكار مرقرار شمين ربتا كما في الدو المدحنار: من اعتقد الحوام حلالاً فان كان حواماً لغيره لا يكفر وان كان دليله، قطعيا مخفر ـ (كهب المجماد ماب المرتد،۴۲۳ سعيد) وارتداد احدهما اى المزوجين فسخ ـ (الدرالخذار، إب تكاح اكافر، ۳ ۱۹۶۳ سعيد)

(جواب ۱۱)جس عورت سے تعجب کی ہے اگروہ اب اس کے نکاح میں نہ ہو تواس کی بھا تھی سے یہ نکاح کر سکتاہ۔(۱) جمہ ن میں دو بہتیں ہوں ،اسلام لانے کے بعد ایک کو چھوڑ نالاز می ہے محمر كفايت الله كان الله له،

(سوال)ایک ہندودین اسلام قبول کرناچاہتاہے اوراین دونوں عور توں کو بھی ساتھ لاتاہے مگروہ دونوں عور تیں جو اس کی زوجہ ہیں آپس میں سکی بہنیں ہیں۔اس کو دونوں سے شدید محبت ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ نا نمیں جابتا۔ وہ کہتاہے کہ اگر دونوں کور کھنا ممکن ہو تواسلام قبول کرول گا۔

المستفتى نمبر ٢٠١م محمد عبد الحفيظ (ليلحرى) ٢١جمادى الثاني س ٣٥٣ ايه ٢٦ ستبرس ١٩٣٣، (جواب ۲ ) )اسلام لانے کے بعد وہ دونوں بہوں کوایئے زکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ کسی ایک کو چھوڑنے ک کتے تیار نہیں تواسلام دونوں کور کھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له، دبل ہوئ کی سو تنگی ما*ل سے* نکاح جائز ہے

(سوال)هل يجوز النزوج بعد موت الزوجة بامراة التي هي غيرامها شرعاً ام لا؟

(ترجمه) کیااین زوجه کی سوتیل مال کے ساتھ نکاح کرناجا کزیے یا تھیں؟

المستفتى نمبر ١٠٢٨ مولوي تخليل الرحن امام سورتي سني جامع مسجد (برما) ـ

(جواب١٣ )يجوزان يتزوج الرجل بامرّاة ابيّ زوجتها في حياة زوجتها فبعد موتها بالا وليّ اعني انه يجوز الجمع بين امراة وبنت ژوجها قال في الهندية(٢) ويجوز بين امراة وبنت زوجها فان المراة لو فوضت ذكر احلت له تلك البنت بخلاف العكس انتهى ـ

(ترجمه)مر دکواپنی زوجہ کے باپ کی دوسری ہوی کے لیمنی زوجہ کی سوتیلی مال کے ....ساتھ زوجہ کی زندگی میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔اوراس کی موت کے بعد بھی۔ لیعنی زوجہ اوراس کی سوتیلی ماں ایک مرد کے زکات میں جس ہو سکتی محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي

مال اور بیشی سے بیک وقت نکاح کرناحرام ہے

(سوال)زیدانی دوی کی سوتلی مال سے نکاح کر ناچابتا ہے۔ آیاشر عادرست ہے یا تعمیل اصهات نسانکم بن یہ ہیوی کی سو تیلی مال داخل ہے یا خمیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٠٧ عبد الجيار صاحب (برما) ٨ ارتيح الثاني س ١٣٥٥ هـ م وجو لا في س ٢ ١٩٣٠ ، (جواب ۱۶) این زوجه کی سوتیل مال سے نکاح کرنا جائز ہے۔ زوجه کی موجود گی میں بھی دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ ويجوز (الجمع) بين امراة وبنت زوجها الخ (عالمگيري)(١) فقط محمد كقايت الله كال الله له ، و بلي

ارواحل لكم ماوراء ذلكم الشاء ٢٣:

عم عن ابي وهب الجيشاني انه سمع فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال: اتبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت با رسول الله اني اسلست و تحتي اختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر ابهما شنت (ج*ائة الزندى بابساجاء ني الرجل علمو عند وافتان ، ا*/ ٢١٣ معيد) ٣- الهندية، كتاب النكاح ، المباب الكائث الممحرمات، القسم الرابع الممحرمات بالجمع، ا/ ٤٤ ٢ ، ما جديد)

الجواب صيح يحسيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه دبلي

مال اوربیتی ہے بیک وقت نکاح کرناحرام ہے

۔ بین می شخص نے ایک طوائف زادی پر عاشٰق ، و کراس سے نکاح کر کے اپنی بی بی بیائی اوراس طوائف زادی ۔ رسوان) ایک شخص نے ایک طوائف زادی پر عاشٰق ، و کراس سے نکاح کر کے اپنی بی بی بیال ہو نوٹ کو بہنچی تواس نے اس سے بھی نکاح کر لیا۔ اب ہر دوامال ہیں تی ہمراہ ایک کر لیا۔ اب ہر دوامال ہیں تی ہمراہ ایک کے رہے گئیں توسوال ہے کہ ازروئے شریعت اس سے نکاح جائز ، بوایا شیں ؟

( سنوال ) مہلی بیدی کے بطن کی الڑکی کا نکاح دوسری بیدی کے بھائی سے جائز ہے یا شیں؟

المستفتى نمبر ١٥٢٨ قارى محمر عبد اللطيف صاحب فلي فريد بور (بركال) ١٣١٣ قارى محمر عبد اللطيف صاحب فلي فريد بور (بركال) ١٩٣٣ ون سن ١٩٣٥ ون سن ١٩٣٤ و

(جواب ۱۶) کیلی بیوی کے بطن ہے جولڑ کی ہے اس کا نکاح دوسر ی بیوی کے بھائی ہے کرنا جائز ہے۔(۲) محد کفایت اللہ کان اللہ لد،

بوی کی سوتلی مال سے نکاح جائزہے

(سوال) عبدالغفور نے میرے سامنے یہ صورت بیان کی کہ میری بیوی مساق سعید ابنت و نگلی کی والدہ نورا کا جو کہ میری حقیقی ساس تھی انقال ہوگیا۔ اس کے بعد و نگلی سسر نے بیادی سے نکاح کر لیااور وطی بھی کی ۔ تھوڑے عرصے کے بعد و نگلی کا انقال ہوگیا تو ایسی صورت میں جب کہ مساق سعید ابنت و نگلی میرے نکاح میں موجود ہے بیادی سے میرانکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟اوریہ صورت حوم المجمع بین احواتین ایتھما فوضت ذکراً لم تحل له بیادی سے میرانکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲ ۱۵ مولوی حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ الاحوی میں واضل ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۲ ۱۵ مولوی حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ عربیہ کالی مسجد بلند شہر ۲۳ میں بیات نفی من ۲ ۱۳۵ ادے م ۳ جولائی من ۲ ۱۹۳ م

(جواب ۱۷) یہ نکاح جائز ہے اور اس قاعدہ کے تحت یہ جمع درست ہے۔ کیونکہ اس میں طرفین سے حرمت لازم شیں آتی۔ اگر سعیداً کو مرد فرض کریں تواس کے لئے بعیادی یوجہ زوجۃ الاب ہونے کے حرام ہے۔ لیکن اگر بدیادی کو مرد فرض کریں توسعیدا اس کے لئے ایک غیر عورت ہے اور حلال ہے۔ (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

الهندية. كتاب النكاح ، الباب التالث، القسم الرابع المحرمات بالجمع، المحرم منه المراتين اليهما فرضت ذكراً لم مروحوم الجمع بين الميحارم نكاحاً اي عقداً صحيحاً وعدةً ولو من طلاق بائن ..... وحرم ..... بين امراتين ايهما فرضت ذكراً لم

تحل للاخوى \_ (الدرالخذار بالسرالخربات ٢٠٠١ ، ١٣٨ معيد) ٢ ـ واحل لكو ماوراء ذلكه\_ (الساء :٢٢)

<sup>.</sup> روسي صدر موراع معهم و المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعل

## بوی کے فوت ہوتے ہی سالی سے نکاح کر سکتاہے

(سوال) زید نے ہندہ سے نکاح کیا تھا۔ اب ہندہ کے مر جانے کے بعد دوماہ کے اندر اندر ہندہ ند کورہ کی بہن زیہ ہے۔ نکاح کر لیا۔ اب بعض علمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نمیں ہوا۔ کیونکہ اس صورت بین زید ند کور کو چار مادہ س دان عدت گزار ناہوگا۔ وحد انقضائے عدت ہندہ کی بہن زینب سے ذکاح کر سکتا ہے۔ لہذا یہ نکاح نادرست ہوالور بعض ماماء کستے ہیں مردہ کی عدت ہی نہیں۔ لہذا ہندہ کے مرنے کے بعد دو سرے دن بھی زینب سے نکاح درست ہے۔

المستفتى نبر ۷۱ اشمشير سر كارصاحب (ضلع ميمن سكه) ۲ اربيح الثانى من ۲۵ اله م ۲ جوال أن من ۱۹۳۱ (جواب ۱۹۳۱) نيراني متوفيه بيه ي بند ، كي وفات اوت اس كي بهن سے ذكاح كر سكتا تفاد اپس يه ذكاح جود ، ي كي وفات كي دوباد بعد بواورست اور جائز ب- اس كو ناجائز بتا في والے مسلد سے ناواقف بير \_ اگر شوب بيه ي كو ظارات دے نواس كي عدت گرر في سے پہلے بيه ي كي بهن سے ذكاح جائز شيس او تاران كي بيو ي كر مواف پراس كي بهن سے فرا أنكاح اور سكتا ہے ۔ ماتت امراته له المتزوج باختها بعد يوم من موتها كما في خلاصة عن الاصل و كذا في المبسوط لصدر الاسلام و المحيط للسر خسبي و البحرو التاتو خانيه و غيرها و غيرها من الكتب المعتمدة و اما ما عزى الى النتف من وجوب العدة فلا يعتمد عليه (ر) (روالخارج ۲ مسلم ۲ مسلم)

محمد كفاميت التدكاك التدلمه وبكي

### دو بہنول کو نکاح میں جمع کرنا ترام ہے

(سوال) فدوئی کی اہلیہ عرصہ قریبأ چار سال سے مرض اختلاج میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ہر طریقہ کی تکلیف ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ میر سے خسر صاحب وخوشدامن وغیر ہبت ہی ضعیف اور مفلس ہیں اور وہ میر سے ہی ساتھ رہنے ہیں۔ میر انھی بجز خدا اور الن او گول کے کوئی ضیں ہے اور میر سے جملہ احباب کا خیال ہے کہ دوسر انگات کیا جائے۔ میر کی خسر کی ایک وختر اور بھی ہے جس کی نسبت الن کا خیال ہے کہ میر سے ساتھ ہموجب شرع تحد کی عقد کر دیاجا وے ۔ چو نکہ دوسری غیر جگہ کرنے میں ہر دو فریق کوہر طرح کی حدسے زیادہ تکلیف ہوگی۔

المستفتى نمبر ٢٥٠٢ احمد الله خال صاحب نمبر ٤٠١مال رودُ (لا مور) ٢١ جماد ى الثّاني من ٦ ١٣٥٥ هـ مطابق ٢٩ أكست من ٤ ١٩٣٠

(جواب ۱۹) دونوں بہنیں ایک شخص کے ذکاح میں نہیں آسکتیں اور ندوہ رہ سکتی ہیں۔ (۳) گر آپ اپنی سالی سے نکاح کرناچاہتے ہیں نوا پنی زوجہ کو طلاق دے کرسالی سے ذکاح کرسکتے ہیں۔ مگر طلاق کے بعد جب آپ کی مطاقہ دوئی کی عدت گزر جائے گی تب اس کی بہن سے اکاح جائز ہوگا۔ (۳) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی ہوئی کے ہوتے ہوئے مالی سے ذکاح حرام ہے ہوئی کے ہوتے ہوئے مالی سے ذکاح حرام ہے

(مسوال)ستاره اور چاند تاره دو حقیق بهنی بی اور ستاره کی شادی شاه محمد سے موئی اور چاند تاره کا عقد سوداگر سے: والور

١ وعدة الاخت تمنع نكاح الا خت (المبسوط، كتاب النكاح، ٤ / ٢٠٤ . بيروت)

٢ رد المعتار ، كتاب الكاح ، فصل في المحرمات ، ٣٨/٣ ، سعيد)

٣ واذ تجمعوا بين الاختين (النساء : ٣٣)

واذا طلق الرجل امراته باننا اور جعاً له يجز له ان يتزوج باختها حتى تنقضي عد تها (الهداية، كتاب النكاح . ٣ . ٣٠ . شركته علمية)

روپے سوراگر کے ہوئے۔اس کے بعد سوداگر کمانے کے لئے جیاا گیا۔ چھے سال تک پیتہ نمیں لگا۔اس کے بعد شاہ تھر نے چاند سنارہ سے ذکاح کر لیا۔اس خیال ہے کہ لڑکوں کی ہمارے پیاں پرورش ہو گی اور سنارہ کی رضا مندی سے اور ستارہ کو بھی کیی خیال تھا کہ بمن اوراس کے پئے ضائع نہ ہوں اور یہ لوگ جائل تھے جنہوں نے نکاح کا مشورہ دیا۔اب شاہ محمد کے نطفہ سے بھی ایک لڑکی چاند تارہ کے پیدا ہوئی۔اب اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔جو فرمائیں شاہ محمد اس کے کرنے پر تیارے۔اگر شاہ محمد پر کوئی کفارہ ہو تو تح مر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۸۲۹ شاہ محد صاحب (صلح اعظم گڑھ) ۲۷ رجب س ۲۵ ساھ ۲۰۰۰ سے ۱۹۳۰ میں ۲۵ ساھر سے ۱۹۳۰ اور جب سے ۱۸۲۹ میں جمع کرنا حرام ہے۔ شاہ محد کا نکاح چاند تارہ کے ساتھ دو وجہ سے ناجائز ہوا۔ اول توبید کہ چاند تارہ منکوحہ تھی۔ پہلے خاوند سے اس کا نکاح باتی تھا۔ (۱) دوم بید کہ شاہ محد کے نکاح ہیں اس کی بہن موجود تھی لہذا جاند تارہ کووہ فوراً علیحدہ کر دے (۱) اور اس سے جولاکی ہوئی ہے وہ بھی اس کے مال کی وارث میں ہوگی۔ (۲)

سو تیلی مال کے شوہر کی لڑک سے زکاح درست ہے

(سوال) زید نے اپنی عورت کو طاباق دی اوراس عورت نے عمر سے نکاح کر لیااور عمر نے اس سے وطی بھی کی احد از ال عمر نے اس کو طاباق دی بعنی خلع کیا۔ اور پھر اس عورت نے زید زوج اول سے شادی کر کی بعد عدت گزر نے کے ۔ اب زید کے لڑکے کی شادی جو کہ اس عورت سے ہو عمر کی لڑکی سے جود دسر کی عورت سے ہو ، ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲ کا عامل مرز الاحمد حسین (گجرات) کا ٹھیاواڑے ۲ شعبان سن ۲۵ سامے ۲ نو مبر سن ۲۵ سامہ (جو اب ۲۱ ) زید کے لڑکے کی شادی عمر کی لڑکی سے : و سکتی ہے۔ (م)

ساس سے نکاح حرام ہے

(سوال) ایک شخص نکاح ایک عورت ہے کر کے اس عورت کی والدہ ہے بھی موجودہ حالت میں نکاح کر سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۴۵ شخ قمر الدین صاحب۔ ۳ ارمضان س ۳۵۲ اھ م ۸ انومبر س ۲ ۱۹۳۰ء

محمد كفايت الله كان القدله ، د بل

(جواب ۲۲) اپني منکوحه کيال ت نکاح کرناجرام بـ ۱۵۰

ساس سے نکاح حرام ہے آگر چہ بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو

(سوال)زید نے ہندہ ہے نکاح کیالوراہھی وداع بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہندہ مطلقہ ہو گئی۔صورت مذکور وبالا میں کیا زید ہندہ کی مال سے نکاح کر سکتا ہے جب کہ بیہ ظاہر ہے کہ ابھی رخصت وغیرہ نہیں ہوئی بھی۔

(المستفتى نمبر ١٢٢٥ يم ناظم باشى (أهاك ) عربي الثاني ١٥٥ اهم عجون ١٩٣٨)

ارولا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكان، القسم السادس الخرمات التي يتعلق بحاص النمر، الم ٢٨٠ ماجدية) عمروان نكح احدهما قبل الاخرى فنكاح الاولى جانز و نكاح الثانية فاصد فيقرق بينهما ــ (البسوط، كتاب الزكان، ١٠٥ م يروت) عربية به الدرون وديرة احدادة أوروث به المنسر ) لما للارث فلا شبت فيده كذا في النكاح العدقة فــ (روالجنار، كتاب الزكان،

ير . .... ٣- ويثبت النسب يلا دعوة احتياطا (قواره ثبت النسب) اما للارث فلا يثبت فيه و كذا في النكاح المعوقوف (روالخار ، كأب الزكاح ، باب المتر ، ٣٠ ـ ١٣ انسعيد)

ب رواما بنت زوجة ابيه اوابنه فحلال (الدرالخقر، كما بالزكاح، فصل في الحريات، ٣١٠، معيد) هدو امهات نسانكم (انساء: ٢٣) (جو اب ۲۳) منکوحه کی مال سے نکاح ناجائز ہے۔ خواہ منکوحه مدخوله ہویا غیر مدخوله۔ ر خصتی : و کی : و یانه : و کی : و\_() محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی۔

سگی خاله کی نوای سے نکاح جائزے

(سوال) سکی فالہ یا سکے جیاک لڑکی کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟

الدستفتی نمبر ۱۲۳۱۸ ہے۔ تن۔ منصور کا صاحب (بمبئی) ۱۵ربیج الثانی سن ۵۵ اھرم ۱۶ون سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۲) سگی خالہ کی لڑکی کی لڑکی ہے فکاح جائز ہے۔ اس طرح سکے بچپاکی نواس سے۔(۲)

محمر كفايت الثركان الثدله ء دبلي

### بھانجے اور مجتبجے کی اولاد سے نکاح

(سوال)اما بعد هل يجوز النكاح باولاد ابن الاخت والاخ وان سفلوا فتحرروا بسند الكتاب مع العبار ة سريعا ولا تؤخروا لان فيها يختلف الناس اختلافًا كثيرا فنحن منتظرون الى جوابكم فقط والسلام.

(ترجمه) كيانكاح جائزے ؟ بهن يابھائى كى اولاد يا اولاد كى اولاد كے ساتھ ؟ مدلل تحرير فرمائيں۔

المستفتی نمبر ۳۳ ۳۳ مولوی عبدالحی صاحب فرید پور ۳ ۶ریخ الثانی س ۳۵۷هم ۳۶ جون س ۱۹۳۸ء د

(جواب ٢٥) لا يجوز النكاح باولاد ابن الا خت والا خ وان سفلوا لمافى العالمگيرية فى ذكر المحرمات وبنات الاخت والاخ وان سفلن والحكم لا يختلف فى بنت بنت الاخت وبنت ابن الاخت وفى بنت بنت الاخ وبنت ابن الاخ (٣)

لان المراد حرمة فروع الاخ والاخت بالغامابلغ والله اعلم

واذا اراد زيد ان ينكع بنت ابن اخيه كان ناكحا لفرع اخيّه وفروع الاخ حرام وكذا اذا اراد ان ينكح بنت ابن اخته كان ناكحا لفرع اخته و فروع الا خت حرام.

(ترجمہ ) بہن اور بھائی کی اولادیا اولاد کی اولاد کے ساتھ ذکاح جائز نہیں۔ عالمگیری میں محرمات کے ذیل میں بنات الاخت والاخ اور پنچے تک سب اولاد کوذکر کیا ہے۔لہذااس تھم میں بھانچی اور بھانجی کی اولاد ، بھانجاادر بھانچ کی اولاد ، بمبھی اوراس کی اولاد ، بمتیجالوراس کی اولاد سب شامل ہیں۔ چو کا ہفروع کی حرمت غیر محدود و غیرہ منتی ہے۔

اورجب کے کوئی شخص اپنے بہتیج کی لڑک ہے نکاح کرناچاہے تو وہ اپنے بھائی کی فرع ہے نائے ہو گالور فروٹ الماخ حرام ہیں۔اوراس طرح بھانچ کی لڑک ہے نکاح کارلوہ کرنے والا بھن کی فرع سے نائے ہو گااور فروٹ الاخت حرام ہیں۔ خالہ اور بھانچی ہے میک وقت نکاح حرام ہے

ں وروں ان بداین حقیقی دوی سال کی افز کی کے ساتھ شاوی کرناچاہتاہاور فی الحال زید کے نکاح میں اس کی ہو کی حقیقی سال کی بہن موجودے (مینی لڑکی کی حقیق خالہ) اب زیداین بوی حقیق سالی کی افز کی کو اپنے نکاح میں الاسکتاہ یا

<sup>(</sup>۱) عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال .... أيما رجل نكح امراة فلدخل بها اولم يد خل فلا يحل له نكاح امهار (جامع الترمذي ، باب من يتزوج المراة ثم طلقها الخ، ١ /٢١٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣) وحص الله تعالى العمات والحالات بالتحريم دون اولادهن ولا نكاح في بنت العمة والخالة (احكام القرآن ١٣٣/٢ ايروت) (٣) الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، ٢ /٢٥٣ ،ماجدية وايضاً صرح في فتح القدير : فنحرم بنات الاخوة والاخوات و بنات اولاد الاحوة والاخوات و ان نزلن.(فصل في المحرمات، ٣٠٨ ، ٣ الجلي مصر)

نمیں؟ المستفتی نمبر ۳۴ کالوبھائی صاحب (گجرات) ۴۰ وی قعدہ س ۵۷ ساھ ۲۲ جنوری س ۱۹۳۹ء (جواب ۲۶) جب تک زید کی دو می زید کے نکاح میں ہے۔ یہ ٹی ٹی کی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ خالہ

بھانجی کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ اد بلی

یچاکی نواس سے نکاح جائز ہے

(سوال)زیدا پی چیازاد بہن کی و ختر لیحن اپنی بھانجی چیازاد کے ساتھ نکاح کرناچا ہتاہے۔ کیابہ عقد درست ہو گااوراگر درست ہے تواس پر لعن طعن کرنے والوں کے لئے شرعی کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۹۷ نصیرالدین صاحب (احمد آبادی) ۲۹ ریخ الاول من ۳۵ سامه ۴۰ مئی من ۱۹۳۹ء (جواب ۲۷) چپازاد بهن سے بھی ذکاح حلال ہے (۱)اور چپازاد بهن کی لڑکی لیمنی اس رشتہ سے بھاتجی کے ساتھ ایکات جائز ہے۔ یہ تھم قرآن پاک کی آیت و احل لکم ماور اء ذلکہ (۲) سے ثابت ہے۔ کیونکہ یہ عور تیس محر مات ندکورہ

بالاميس داخل شميس بين . • • • • تحد كفايت الله كان الله له ، د بل

سونتلی ساس ہے نکاح جائزہے

(سوال) سو تیلی خوشدامن کے دلاد کا نکاح جائز ہے ایسیں۔ بعنی اتواری کی لڑکی شہر انی کو بیاتی ہے بھی ہوئے نا تواری کی بیوی فوت ہوگئی جس کی ایک لڑکی تھیاور شہر اتی کو بیاتی تھی۔ اتواری نے اپنی بدوی کے فوت ہونے کے بعد دوسر می شادی کی جس کا نام بھوری ہے نا تواری بھی فوت ہوگیا۔ بھوری بیوہ ہوگئی۔ تین لڑکے موجود میں جو اتواری سے ہیں۔ اس در میان شہر اتی جو اتواری کا داماد ہے۔ اس کی دوری بعنی اتواری کی لڑکی پہلی دوی سے جو تھی دد بھی فوت ہوگئی۔ اب شہر اتی نے مساتا بھوری جو اتواری کی دوسری عورت بیوہ کے ساتھ نکاح کو لیا ہے یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۲۰ عبد المجید صاحب (نیمی تال) ۲۲ جمادی الاول س۵۸ ساھ م ۲ اجو لائی س ۱۹۳۹

(جواب ۲۸ )درست ہے۔(۲) محمد کفابیت اللہ کال اللہ لد، وبلی۔

اينا حضرت مفتى اعظم صاحب قبله السلام عليمم

(سوال) گزارش ہے کہ کتاب غایة الا وطاو ترجمہ در الختار ترجمہ مولوی خرم علی صاحب بلحوری و مولوی محد احسن صاحب صدیقی فانو توی مطبوعه نو لکشور کے کتاب النکاح کے صفحہ ۱۲ پر یہ عبارت تحریر ہے۔ وام ذوجة و جد اتھا مطلقا بمجود العقد الصحیح وان لم توطا ذوجة۔ (ترجمہ اور حرام ہے اپنی ذوجہ کی مال اور دادیال نائیاں ہر طرح ہے سکی ہول یا موتیلی حرمت علت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھائنہ کیا ہو ) نہ کور دبالا عبارت سے ظاہر ہے کہ ذوجہ کے مال سوتیلی ہویا سکی لیمنی اپنی خواشد امن حقیقی ہویا سوتیلی نکاح میں حرام ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا ہے۔ یہ کتاب نہ کورہ کے لفظ بہ لفظ فقرے ہیں۔ کیا یہ کتاب معتبر نہیں ہے جو حضور نے فتوی انتہی شدہ پر صرف "درست ہے "لکھ کرد سخط فرماد یے جی جس سے میرے دل میں کانی اور کملی یقین تو ہو گیاد یکر اشخاص کا یہ کمنا ہے کہ حضور نے کسی حدید وفقہ کا حوالہ نہیں دیا۔ براہ میں بانی ہے لکھ کرکہ فلال کتاب میں فلال صفح پراس کی بلت در ستی کاذکر آیا ہے۔

لو گوں کے دلول کو تسکین **فرماد ہجتے۔** 

المستفتى نمبر ٢٥٢٠ عبدالمجيد صاحب

(جواب ۲۹)غایة الا وطاد کی به عبارت (برطرح سے سکی بول یاسو تیلی) بظاہر تھی میں ہے۔ کیونکہ دوئی کی سوتیلی بال اس ام زوج "کے لفظ میں شامل نہیں ہے۔ اگر اتواری مرجا تا توشیر اتی بھوری سے اپنی دوئی کی زندگی میں بھی نکا تھی دوئوں کو جن کر سکتا تھا۔ اس غایة الاوطار کے صفحہ اداد کھے۔ (۱) فیجازا فیجمع بین امواۃ وبنت زوجها۔ نوجائز ہے جن کر ناعورت میں اس کے شوہر کی بیٹی میں ) یعنی بھوری اور اس کے شوہر اتواری کی بیٹی کو نکاح میں جن کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ کس عورت کی سوتیلی لڑکی ہوئی اور لائری کی بہتی عورت کی سوتیلی لڑکی ہوئی اور لائری کی بہتی عورت میں جن کرنا جائز ہے تو کیے بعد دیگر ہے ان سے نکاح کرنا ہدرجہ اولی جائز ہے۔ میں جن کرنا جائز ہے تو کیے بعد دیگر ہے ان سے نکاح کرنا ہدرجہ اولی جائز ہے۔ میں جن کرنا جائز ہے ان اس کا نکاح کرنا ہدرجہ اولی جائز ہے۔ میں جن کرنا جائز ہوئی ان اللہ کان اللہ لد دوبلی

ہیوی کے مرنے کے بعداس کی بھانجی ہے فوراً نکاح درست ہے

(سوال)فاسئلو ااهل الزكو ان كنتم لا تعلمون دنيدكى عورت كے انقال كوپندره يس يوم كاعر سه گزر چاہد زيد نے اپنى منكوحه كى بهن كى بيلتى سے نكاح كر لياہے - بحر كتناہے كه ميد نكاح شرعاً نادرست ہے - چونك وه زيدكَ منكوم مرحومه كى قريبى رشنة وار (بھانجى) ہے۔اس كوچارماه وس دن كى عدت گزارناضرورى ہے۔

المستفتى نمبر ۲۷۵۲ جی-پی حیدرخال سیری نیکتری جامراج نگر۔ میسور ۲۱محرم ۲۲ سام

م ۲ فروری سن ۱۹۴۳ء

(جواب ، ۳) بحر کا قول صحیح نہیں ہے۔ زید کا نکاح جائز ہوا۔ یوی کے مرنے کے بعداس کی بھن یا بھا بھی ہے فورا نکاح جائز ہو تا ہے۔ ماتت امراته له التزوج با محتها بعد يوم من مو تھا۔ (۱) (روالمحتارج ۲ص ۴۰ باب المحرمات) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، بل

(۱)باپاین بیٹے کی ساس سے نکاح کر سکتاہے

(٢) يوى كى لاكى (جو يملے شوہرے ہو) سے شوہر كے بھائى كا نكاح

(٣) دو حقیقی بھائی ایسی دولڑ کیول سے جو آلیں میں ، بہنیں ہول نکاح کر سکتے ہیں

۔ (4) سو تیلی مال کی والدہ سے نکاح

(سوال ۱۷)باپ اپنے لڑک کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے یا نمیں ؟ (۲) عمرو نے ہندہ سے نکات کیا۔ اور بندہ اپنے ہمراہ ایک لڑکی لائی ہے جو ہندہ کے پہلے خاوند ہے ہے۔ اس لڑکے سے عمرو کا حقیقی بھائی نکاح کر سکتا ہے یا نمیں ؟ (۳) بو حقیقی بھائی دو حقیقی بہءوں ہے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ (۳) لڑ کا اپنجاپ کی ساس سے نکات کر سکتا ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۳۳ مولومی عبدالحق لیام معجد دوحد صل بینج محل ۱۳ جمادی الثانی من ۵۹ ساھ

١ الدر المختار ، باب المحرمات ، ٣٩ ٣٩ ، سعيد

٢ رد المحتار ، كتاب النكار ، فصل في المحرمات ، ٣٨/٣ ، سعيد .

(جواب ۲ × ۱) باپ این بین کی ساس سے نکاح کر سکتا ہے۔(۲) اس لڑکی سے عمروکا حقیقی بھائی نکاح کر سکتا ہے۔ بلحہ عمروکا پہلی بیوی ہے کوئی لڑکا ہو تواس لڑ کے کا نکاح بھی اس لڑکی ہے جائز ہے۔(۲)(m)دو حقیقی بھائی ایسی دولژ کیوں ہے جو آپس میں حقیقی بہنیں ہیں نکاح کر کئتے ہیں۔(۲)(۴) لڑکا پی مو تیلی ماں کی والدہ ہے نکات کر سکتا (r)<u>-</u>\_

محمر كفايت الله كالنالله لهروبلي

شوہرے طائق لئے بغیر دوسر انکاح باطل ہے

(سوال) چنداوگ مل کراکیک منکوحہ بالغہ لڑکی کاعقد بغیراس کے خاوند کے طلاق دینے کے ایک دوسرے تخف ک ساتھے کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری عورت بہکالی اور کلمات کفر کملواکر نکاح تزوادیااس واسط ہم بھی اپنی لڑکی اس کو خمیں ویتے۔اس لڑکی کے خاوند نے اس کے والد اور بھائی کے سامنے ہر طرح یقین د لایا کہ میں نے تمماری عورت نہ بہکائی ہے ،نہ کلمات کفر کملوائے ہیں ،لیکن ان کوبالکل اعتبار نہیں آیا۔اور وو سال گزر جانے سے بعد اس کے والد نے بغیر طابق کے اس لڑکی کا عقد دوسرے شخف سے کردیا۔ لڑکی کے خاوند نے بہتری دنعہ ان کو خطوط ڈالے کہ تم اپنی لڑکی کو یا خود پہنچادو یا مجھے بالو۔ تیکن انہوں نے نہ خود پہنچایانداس کے خاوند کو بالیا۔اس نے خرچه جمیجا توخرچه بھی وصول نہ کیا۔وہ خوراس وجہ ہے نہ گیا کہ اس کواپٹی جان کے ضائع ،و جانے کا یقین تھا۔

المستفتى وحيم الدين الوري

(جواب ٣٢) اس كاعقد ثانى باطل بـ دور ) كسى دوسر ع ك نعل كى وجد سے اس كا سِلا نكاح عمين أونا - يا سب اوگ جو عقد خانی کرانے والے یاس میں شریک ہونے والے میں گندگار ہوئے۔

محمر كفايت الله كان الله المداء وبلي

زانی اور مز نبیه کی اولاد کاباتهم نکاح

(سوال)زیدایک عورت محولت الغیرے مدت وراز تک زناکر تارباہے۔اب مزنیے کی لڑکی کوزانی اپنے لڑے کے الكاح مين لے سكتا ہے النيس ؟

المهستفتى نمبر ١٩٣٣ با گى ولد عميدل فيروز پور بنجاب ٢٠٠ شعبان من ١٣٥٧ هـ ٢ ٢ اکتوبر من ١٩٣٤ و (جواب ٣٣) مزنيه كى لڑكى سے زانى كا نكاح جائز شيس اور ذانى كے ١٠) لڑكے كا نكاح بھى جائز شيس - (١) بال أكر لؤكا مزنیے کے بطن سے نہ بواور دو سری دوی کے بطن سے ہولور لڑکی مزنیے کے شوہر سے : و تو جائز ہے۔

ل جاز التزوج بام زوجة الابن وينتها وجاز الابن المتزوج بام زوجة الاب وبنتها ( تَخْالقد بر، كَتَابِ النَّكَاحَ ماب الحريات ٢٠١١ ، مُصطَفَّلُ المناب مص الخلبي مصر)

۴ کَرِنَکُه حَرِمت کَ کُونَی دِیه تمیں پائی جائی ۲۔ جاز للابن ام زوجة الاب وہتنها رات القدیم کمابالٹکاح باب الحربات ۴۱۱ ، مسطفی العلبی مصر ) ۵ــ لا يجوز للرحل أن يتزوج زوجة غيره والهدّية، كتاب النكاح ، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بيّا حق العبر ١٠ ، ٢٧٧ ، ماجدية) • ١٠ - ١ - مناسبة

<sup>1.</sup> الوان مزائد کے بھن سے آور ـــ فسن زني بآمراة حرمت عليه معها و ان علقت وابتنها وان مفلت وكذا تحره السزني بها على آماء الزاتي واحداده وان علوا واسا نه وإن سَفلوا (الْهندية ، كتاب النكاح الباب الثالث ، القسم الثاني، ٢٧٤٠١ ، ماجلية)

سونیلی ماس سے نکاح سیجے ہے: ﴿ وَتَلَّى مال سے تَهْمِيلِ ــ

(سوال)زید کی لڑکی عمر کے نکاح میں ہے۔زید کے انتقال کے بعد عمر نے زید کی دوسری پیوی لیعنی اپنی سوتیل ساس ت عقد كرليا-كيابيد جائز ب؟اگر جائز ب توسوتلى مال ب بھى عقد جائز ہوگا۔

(جواب ٣٤) پيه نکاح جائز ہے۔ کيونکہ دو عور توں کو نکاح ميں جمع کر نااس صورت ميں حرام ہو تاہے کہ ان ميں طر فین سے بیہ قاعدہ جاری ہو ہے کہ جس عورت کو مذکر فرض کریں تو دوسری عورت اس کے لئے حایال نہ ہواور یمال (لیعنی کسی عورت کواور اس کے باپ کی دوسری دیوی کو نکاح میں جمع کرنے میں) دونوں طرف ہے بیہ قاعدہ جاری <sup>نہیں</sup> ہو تااس لئے *یہ حرام نہیں ہے۔ور مختار میں ہے۔*فجازا لجمع بین امراۃ وبنت زوجھا۔()اور سوتیل مال سے نکاح حرام ہے۔ سونتلی مال اس کے باپ کی منکوحہ ہے اور منکوحۃ الاب کی حرمت قر آن یاک بیں منصوص ے قال تعالیٰ و لا تنکوا ما نکح آباء کم \_(r) و تلی مال کوسو تلی ساس پر قیاس کرنا سیح شیس ب فقط

بھو بھی کی بیشی اور پوتی سے نکاح جائزہے

(الجمعية مورند ۲۲ ستمبر من ۱۹۲۵ء)

(سوال ۱X) حقیقی پھو پھی کی ہوتی کے ساتھ زکاح جائز ہے یا نہیں ؟ (۲)اگر کسی شخص کی بمشیرہ نے کسی شخص کے ساتھ عقد کر لیا ہواور اس کے خاوند کی پہلی زوجہ ہے ایک لڑ کی ہو تواس لڑ کی کااس کی سو تیلی مال کے بھا ئیوں کے ماتھ عقد ہوسکتاہے انہیں؟

(جواب ٣٥)(١) خقیقی پھو پھی کی بیتی اور او تی سے نکاح جائز ہے۔ (١)(٢) کسی شخص کا نکاح اس کی بہن کے خاوند میمن بہنوئی کیاس اڑ کی ہے جائزہے جو کسی دو سر ی عورت کے بطن ہے ہو۔ (م)

محمد كفايت الله غفرله،

باپ کی ممانی سے نکاح جائز ہے

(ازاخبار سه روزهالجمعية مورنحه ۲۲ چنوري من ۱۹۲۲ء)

(سوال)زید کے مامول کی دو ہ ہو گئی ہے۔ نوجوان ہے۔ زید کا لڑکا عمر جوبالغ ہے اس کے ساتھ فکاح کر سکتاہے یا

(جواب ٣٦ )زيد كالركازيد كے مامول كى بيوہ سے نكاح كر سكتاہے۔ يہ محرمات ميں داخل نہيں ہے۔ (د)

محمر كفانيت اللد غفرايه ،

الـالدرالمخيّار، كيّاب الزيّاح، فصل في المحريات، ٣٥ ، ٣٥ ، معد

٣- (وعمته و خالته) واها بنا تهما فحلال \_ (الدرالتقي للي هامش فبتح الاثمر ، الحريات السه ٣٢٣ بير وت) ٣ واحل لكم ماوراء ذلكم (الساء ٢٣٠)

### یکی ہے نکاح جائزہے

(الجمعية موذ خه ۲ نومبر س ۱۹۲۷ء)

(سوال)زید نے اپنی سالی سے نکاح کیا۔زید کی بیوی پہلے فوت ہو چکی تھی اور جس سے نکاح کیاوہ سالی بھی ہے اور رشتہ میں چچی بھی ہے۔ بیہ نکاح در ست ہے یا نہیں ؟برادری نے نکاح خوال اور گواہان پر چٹی لیعنی تاوال لگایا۔ یہ تاوان جائز ہے انہیں ؟

(جُواب ۲۸) ہیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن ہے نکاح کرنادرست ہے۔(ابر شندکی چچی ہونا بھی نکاح کے جواز کا مانع شنیں۔برادری کا تاوان لگاناس صورت میں تاجا بڑنے۔ تاوان واپس کرناچاہئے۔(۴) مسمحمد کفائیت اللہ نففر لہ،

سونتلی بہنوں کو نکاخ میں اکٹھا کر ناحرام ہے

. (الجمعية مورند ٢ نومبرسن ١٩٢٧ء)

(سوال) ہندہ کا نکاح عمروہ ہواہے۔ ہندہ کی ایک سوتیلی بہن (دوسری مال سے) ہے۔ کیا عمروہندہ کی زندگی میں اس کی سوتیلی بہن سے نکاح کر سکتاہے ؟

(جواب ٣٩) ہندہ کی موجودگی میں ممقلنائے آیات "ان تجمعوا بین الا ختین" (٣) ہندہ کی سوتیلی بہن سے جوہندہ کے والد کے نطفے سے بے عمر و کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

(۱) زناہے پیداشدہ لڑکی زانی کی وارث نہیں

(۲) مز نبید کی اولاد زائی پر حرام ہے زناہے پہلے کی ہو یا بعد کی اولاد زائی پر حرام ہے زناہے پہلے کی ہو یا بعد کی

(ایخمعیة مور نه مهما فروری من ۱۹۲۷ء)

(سوال)(۱)ایک کافرہ مشرکہ کے بطن ہے کسی مسلمان کی ایک لڑک ہے آیادہ لڑکی اس مسلمان کی وارث و محرم ہو سکتی ہے ؟اوروہ مشرف باسلام ہونے کے بعد کمیااس مسلمان کے نکاح میں آسکتی ہے ؟(۲) جس تحورت سے کسی مسلمان نے زناکیا ہے اس کی لڑکی جوار نکاب زناہے پہلے کسی دوسرے مرو کے نطفے سے ہو آیااس کے ساتھ زانی کا زکاح ہو سکتا ہے باحبیں ؟

(جواب، ٤) (۱) جوائر کی زناسے پیدا ہوئی ہے وہ اپناپ کی وارث نہیں ہو سکتی مگر محرم ضرورہ۔ (۱) اوراس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ (۲) جس عورت سے زناکیا ہے اس کی لڑک سے خواہ ار تکاب زناسے پہلے کی ہویا بعد کی ، نکاح نہیں ہو سکتا۔ (۵)

بیوی کے مرنے کے بعد ساس کی بہن سے نکاح (الجمعیة مور خد ۱۴ فروری من ۱۹۲۷ء)

ا ماتت امراته له النزوج با ختها كذافى المحلاصة \_(روالخنار، كآب الذكاح، قصل ثى الحويات، ٣٨/٣، معيد) ٢ ـ والمحاصل ان المذهب عدم التعزير باخذالمال (روالحتار، كماب الدود باب العزير به ٦٢/٣، معيد) ٣ ـ النساء : ٢٣ ٣ ـ (قوله ويثبت النسب) اما الا دث فلا يثبت فيد (روالحتار، كماب الذكاح، باب الحرس ١٣٣/٣، معيد)

۵\_قوله و حرم ايضاً بالصهوية اصل مزنيته، قال في البحر : اراد بحرمة المصاهرة الحرمات الإ ربع حرمة العراة على اصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الزالي نسباً ورضاعاً كما في الوطيع الحلال (ردالتخد /كابالزكاح، تحمل في أفر مات،٣٢/٣٠ميد) (سوال) إنى خوشدامن كى حقيقى بهن التوكاح جائز بيانيس جب كديدي كالتقال موچكا ،و-

(جواب ٤١) ين خوشدا من كى بهن ساين يوى كانقال كيعد لكاح كر ليماجا زب-(١)

محمد كفايت الله نمفرايه ،

بھنچ کا نکاح بیچی ہے

(الجمعية مورنحه ١٩٢٧ ج سن ١٩٢٧ء)

(سوال) بھتی ہے چی کی شادی ہو سکتی ہے یا ضمیں ؟ سو تیلی مال سے بعد مرجانے باپ کے بیٹا عقد کر سکتا ہے یا ضمیں ؟ (جواب ۲۶) چی کا لکاتی بچا کے انقال کے بعد مرحوم کے بھتیج سے ہو سکتا ہے۔(۱) کوئی شرعی ممانعٹ نمیں ہے۔ باپ کے انقال کے بعد اس کا بیٹا ۔و تیلی مال سے زکات ضمیں کر سکتا۔وہ اس کے لئے جمیشہ حرام ہے۔(۱)

محر كفايت التد تفر له ٠

دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر ناحرام ہے

(اخبارالجمعية موريحه ٢٢مشُ من ١٩٤٧ء)

(سوال)ا کیے شخص کے دولژ کیاں ہوں اور مال ہے علیحدہ ہوں کیاا یک شخص ہے ان دونوں کا نکاح ایک وقت میں حائز ہے ؟

(جواب ۴ ٤) و بهوں کوخواہوہ حقیقی و ل یاعلاقی یا خیافی نکات میں جمع کرناحرام ہے۔اوراس کے لنے صریح طور پر آیت کریمہ وان تجمعو ابین الا ختین (۳)کا تھم موجود ہے۔

محمد كفايت الله ففرايه .

مونتلی ال کے بھائی ہے نکاح جائز ہے

(الجمعية مور حد ٢٦ أكست س ١٩٢٤)

(سوال)زید کی بیوی و ولژ کیال چھوڑ کر فوت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد زیدنے حامد کی لڑکی سے شادی کی۔ اس لڑکی کے دو بھائی ہیں۔ کیاان دونون لڑکوں کی شادی زید کی دونوں لڑکیوں سے ہوسکتی ہے ؟

(جواب ٤٤)زیدگی لڑکیوں کی شادی اپنی سوتیلی مال کے بھائیوں کے ساتھ ہونگتی ہے۔ اس رشتہ میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔(د)

بھائی کی بیوہ نے نکاح درست ہے

(الجمعية مورند كيم أكست سن ١٩٢٨ء)

(سوال) چھوٹے بھائی کی زوجہ ہوہ ہو گئی۔اوراس عورت کے پاس دو تین لڑکے پہلے شوہرے ہیں تواس عورت کو شہر سمار اگر آب میں ماج میں اور مات میں اضعاع

شوبر كابر ابهائى ابن نكاح بن الاسكناب يانمين؟

ار واحل لكم هاوراء ذلكم (الساء ٣٣٠)

٣ ـ وَاحلّ لكم ماوراء ذلكم ـ (الساء ٢٣١)

٣ ـ و كذّا منكوحة الاب حرام على الا بن دخل بهاا لاب اولم يدخل (السوط،٣ /٢٠١/ بيروت) ٣ ـ (النساء :٣٣) ٥ ـ واحل لكم ماوراء ذلكم ـ (انساء ٢٣٠) يا (عرال سابق)

(جواب 2) چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعداس کی بیدی ہے مرحوم کابر ابھائی زکاح کرسکتا ہے۔ (۱)

محمر كفايت الله نمفر له،

کا فر میاں ہیوی آگر آبیں میں محزم ہوں تو مسلمان ہونے کے بعد ان کو علیحدہ کیا جائے گا (الجمعية مورنحه ۲۰ ستمبرس ۱۹۳۱ء)

(سوال)اکی مشرک معایق زوجہ کے اسلام قبول کرناچاہتاہے۔ مگراس کی زوجہ رشتے میں اس کی بھا نجی ہے۔اس ے دو جار اولاد بھی ہیں۔اسلام میں داخل ہونے کے بعد کیااس کی زوجہ اس پر حلال ہو سکتی ہے ؟ اور جواولاد اس کے بطن ہے موجود ہے کیاوہ اپنے باپ کے دریثہ کی حق دار ہو سکتی ہے؟

(جواب ٤٦) بھائجی سے نکاح شراعت اسلامیہ میں جائز شیں۔(۲)جب زوجین مسلمان ہوجائیں توان کا تعلق زوجیت باقی نهیں رہے گا۔ دونوں میں تفریق کر دی جائے گا۔(۲)اس سے پہلے اولاد خابت النسب ہو گی اور مال باپ کے ترکہ ہے اس کو حصہ میراث ملے گا۔ (°) محمد کفایت الله غفر له ،

حاله اور بھا بچی کو نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے

(الجمعية مور خه ۱ امارچ س۳۲ء)

(سوال) اہلیہ کی بوی ہمشیرہ کی لڑکی ہے نکاح درست ہیا نہیں ؟ حالانکہ اہلیہ زندہ ہے۔

(جواب ٧٤) اہلیہ کی زندگی میں اس کی بھا تجی ہے نکاح کر کے خالہ بھا نجی کو زوجیت میں جمع کر ناحرام ہے۔(د)

محمر كفايت اللّه نيفر إيه ،

جیا کی نواس سے نکاح درست ہے

(الجمعية مورند كيم أنست سن ٢ ١٠٠)

(سوال)علم شیرخان اور علی شیرخان دو حقیقی بھائی ہیں۔علم شیرخان کے لڑکے کا نکاح علی شیرخان کی لڑکی کی لڑکی ہے ہو سکتا ہے مانہیں؟

(جواب ٤٨) علم شيرخال كے لائے كا نكاح على شيرخال كى نواسى كے ساتھ جائز ہے۔(١)

محمر كفايت الله كان الله له،

ارواحل لكم ماوراء ذلكم (الشاء: ٣٣)

<sup>-</sup>رين المريخين في محرمات نكاخًا ووطأ ود واعيه على النابيد\_(الحمدية، كتاب النّاح،الباب الثّالث،القسم الثّاني. ا ٢٥٣،

٣\_(ولو كانا) المتزوجان الذان اسلما (محرمين إواسلم احد المحرمين او ترا فعا الينا وهما على الكفر فرق) ا لقاضي او الذي حكما ومينهما (الدرالخار، كاب تكاح، باب تكاح الكافر، ٣٠ ١٨٢، عيد)

۵\_عن الى هريرة رضى الله عنه الأوسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المراة على عمتها اوالعمة على بنت اخيها اوالمراة على خالتها اوالخالة على بنت اخيها\_(ترندي، ترابالزكارة ١٦/١، صير) ٢ ـ واحل لكم ماوراء ذلكم \_ (النساء :٣٣)

دوسر لباب

# منگنی(خطبه)

مروجه منگنی وعدہ ہے،اس سے نکائ نہیں ہوتا

(سوال) مضافات بیثاور اور ماور ائے نسر حدیث به عام بات ہے کہ ایک شخص نے کسی کے ہاں اپنے لڑکے کے واسط نکاح کے لئے بات بچھ زیور، کیڑے، مٹھائی لڑکی والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی والوں کے بات بیں کو جدن (مثانی) کہتے والے اشیاعے نہ کورہ لے لیس تو پٹھانوں کے رواح میں بیبات کی ہوگئی جس کوالن کی اصطلاح میں کو جدن (مثانی) کہتے ہیں۔ لڑکی کاولی تین چار آدمیوں کے سامنے اقرار کر کے کہتا ہے کہ میں نے لڑکی اس لڑکے کو دے دی۔ لڑکالڑکی کے گھر میں آتار ہتا ہے۔ اس کے بعد آگر لڑکی کاولی مثانی سے انکار کر کے لڑکی کا نگاح دوسری جگہ کر دے تو شر عاجائز ہے یا نہیں۔ واضح رہے کہ اس مثانی میں خطبہ مسنونہ اور میر و غیرہ کچھ نہ تھا۔ صرف بات ٹھمرائی گئی تھی۔ یہاں کا طبقہ صوفیان اس کو ذکاح ٹھمرائے ہیں۔

المستفتى نمبر٢٥٣مولوي عبدالوباب فركي ٥٤زى الحجد س٢٥٣٥ هم ٢٦١رچ من ٣٣٠

(جواب ٤٩) بين كاح نميں ہے۔وعدہ نكاح ہدان اگراس كے بعد بلاوجه معقول لؤكى والالركى كودوسرى جگه بياه رے تووعدہ خلافى كا مجرم ہو گا۔(٢) مگردوسرى جگه نكاح درست ہوجائے گا۔ محمد كفايت الله كان الله الله

شرعی عذر کی وجہ سے متانی توڑنا

(سوال) زیدنے اپی لڑی ہندہ کی منگنی اپنیر اور زادے بحر کے ساتھ کر دی۔بعد میں بحر نے ایک عورت مسلمہ منکوحہ کو محض فنخ نکاح کی غرض ہے مرتد کرایا پھراس مرتدہ منکوحہ غیر کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا باوجو داس نکاح کے بحرا ہے بھالیہ کرتا ہے کہ اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دے۔زیدانکار کرتا ہے۔اور کہتا ہے کہ ایک مسلمہ کو مرتد کرانے کی وجہ سے توخود بھی مرتد ہے۔

المستفتى نمبر ٩٥٩ محد شاہ (صلع منتگرى) ٣٠ دیج الاول سن ١٩٥٥ هم ٢٦ مکى سن ١٩٣١ء (جواب ، ٥) اگريه واقعات تنجي بين كه برحر نے منكوحه مسلمه كومر مذكر اليابر غيب دى اور پھراسى مرتدہ نے بعداس كے اسلام لانے كے خود نكاح كر ايا توزيدا پئى لڑكى كى منتگى چھڑا لينے ميں حق بجانب ہے اور بحراس سے ايفائے وعدہ كا مطالبہ نميں كر سكتا۔ (منتكى كى حيثيت ايك وعدہ كى جوتى ہے) نيز بحر پر توبہ و تجديد اسلام بھى لازم ہے۔ (٢) كيونك مسلمان كومر تد ہونے كى ترغيب دينے ہے خود بھى انسان مرتد ہوجاتا ہے۔ (٩)

فقط محر كفايت الله له،

ا ـ وان للوعد فوعد وفي رد المحتار : لوقال هل اعطيتها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد، وان كان للعقد فنكاح (كتا ب النكاح، ٣ / ٢ / ١ - سعيد)

مُرعن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا انتمن خانـ (صحيح البخارى ، كتاب الايمان باب علامات النفاق ، ١ / ١ ، قديمي) ٣ ومافيه خلاف يومر بالاستغفار واليوبة وتجديد النكاحـ (الدرالخذا، باب الريم ٢٣٠٠/ معيد)

٣\_و هافيه خلاف يومر بالا تستفقار والتوبه وتبحليد النهاح حرائدرا محدر باب مريد الم ١٠٠ معيد) ٣\_و في المضرات: لوافتي لا مِراة بالكفر حتى ثبين من زوجها فقد كفر قبلها \_(شرح القد الأكبر تعلى القارى، الم-٢٤ ويروت)

منگنی سے نکاح منعقد ہو تاہیا جیا نہیں؟

(سوال) امیر حسن اپنالغ لائے محمد عارف کی چوڑ یعنی ہوٹلی ذاورات وغیرہ بہمر اہ قریباہیں کس مسلم معتبران عبدالہتی کے گھر جنی عبدالہتی کے گھر جنی عبدالہتی کے گھر جنی عبدالہتی کے گھر جنی عبدالہتی کے گھر جنی اور خیا کی موجود گی میں امیر حسن نے بیچاس دو ہید نقد اور مٹھائی اور سماۃ عزیز فاطمہ تاباند وخر عبدالہتی کے لئے زوراور کپڑے اس کی فہ کورہ لڑکی کا ناطہ طلب کیا جس پر عبدالہتی نے عام حاضرین میں عزیز فاطمہ کے لئے عبدالہتی کو دیجے اور عبدالہتی ہول کیا۔ یعنی عبدالهتی نے امیر حسن کو ساتھ ایجاب و قبول کیا۔ یعنی عبدالهتی نے امیر حسن کو ساتھ ایجاب و قبول کیا۔ یعنی عبدالهتی نے امیر حسن کو کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے تبول کیا ہے۔ امیر حسن نے کہا میں نے تبول کیا ہے۔ امیر حسن نے کہا میں نے تبول کیا ہے۔ امیر حسن نے کہا میں نے تبول کیا ہے۔ امیر حسن نے کہا میں اخرین تقسیم ہوئی۔ آیا اس صورت میں نکاح عزیز فاطمہ ہمراہ مجمد عارف ہوگیایانہ۔

المستفتی تمبر ۱۳۸۵ کیم فاکٹر عبدالشکور صاحب ۳۰ سریح الاول سن ۱۳۵ ساھم ۱۹۰۰ وین سن ۱۳۵۷ (جواب ۱۹ مثانی کی جو مجلس منعقد کی جاتی ہیں وہ صرف رشتہ اور ناطہ مقرر کرنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ اس ہیں جو الفاظ استعال کے جاتے ہیں وہ عدہ کی حد تک رہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ مثانی کی مجلس کے بعد فریقین بھی اس کو نکاح قرار نہیں دیتے بلعہ اس کے بعد فکاح کی مجلس منعقد کی جاتی ہے اور نکاح پڑھلا جاتا ہے اس لئے ان مجاس کے الفاظ میں عرف میں ہو کہ وہ بقصد و تعدہ کئے جاتے ہیں نہ بقصد فکاح۔ ورنہ فکاح کے بعد پھر مجلس نکاح منعقد کرنے الفاظ میں عرف میں ہے کہ وہ بقصد و تعدہ کئے جاتے ہیں نہ بقصد فکاح۔ ورنہ فکاح کے بعد پھر مجلس نکاح منعقد کرنے سے لئے کوئی معنی نہیں۔ نیز مثانی کی مجلس کے بعد منکوحہ سے آگر ذوج تعاقات ذیا شوئی کا مطالبہ کرے تو کوئی بھی اس کے لئے آمادہ نہیں ،و تابلعہ کتے ہیں کہ نکاح تو ہواہی نہیں۔ عورت کو مرد کے پاس کیے بھی دیا جائے۔ بہر حال مثانی کی مجلس دعدے کی مجلس ہے اس کے الفاظ سب و عدہ پر محمول ہوں گے۔ کیونکہ عرف میں ہے۔ لہذا اس کو نکاح قرار دینا درست نہیں۔ (۱)

البت اگر مثنّیٰ کی مجلس میں صر تک لفظ نکاح استعال کیا جائے۔ شاڈ زوج یااس کاولی یوں کیے کہ اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دواور ولی زوجہ کے کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا تو نکاح ہوجائے گا۔ (۲) لان الصریح یفو ق اللہ لا لقہ (۲)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

منگنی کے وقت شوہر کی طرف سے دی ہوئی رقم کا تھم

(سوال) تقریبابورے صوبہ مجرات میں یہ روئ ہے کہ جب محتنی ہوتی ہاں وقت لڑی کے لئے زیور اور کبڑے بنانے کے لئے ایور اور کبڑے بنانے کے لئے ایک رقم طے ہوتی ہے۔ وہ رقم لڑکایا اس کا ولی دیتا ہے لوراس کو دی ویا ہے جو جی ہوتی جو سب حیثیت جانبین دوسو چارسو ہزار دو ہزار بلتد اس سے بھی زائد تک طے ہوتی ہے اوراس کے طے ہوئے بغیر منگنی قبول نہیں ہوتی اور وقی ۔ بسالو قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس رقم کے طے کرنے میں اگر جانبین کا انقاق نہ ہو تو منگنی قبول نہیں ہوتی اور اس کے لئے سودی قرضہ تک لیاجا تا ہے اور مراس انکار کر دیاجا تا ہے۔ اگر لڑکے یاس کے ولی کے پاس بھے نہ ہول تواس بھے لئے سودی قرضہ تک لیاجا تا ہے اور مراس

ا لوقال هل اعطيتيها فقال اعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (رد المحتار ، كتاب النكاح ، ١١/٣، سعيد) ٢ انه لو صوح بالاستفها م فقال هل اعطيتينها فقال اعطيتكها وكان المجلس لنكاح ينعقد (روالختار، كماب الزكاح، ٣٠/٢٥/ سعيد) ٣ ـ روالختار، كماب الزكاح ، باب الحر، ٣٠ ١٣٠، سعيد

کے عادہ ہے اور وہ عمو ہا گیک سوساڑھے ستائیس روپیہ ہے۔ بعض جگداس سے بھی ذاکد ہے۔ نہ کور دبالار سم مدت ت
جلی آر ہی ہے لیکن اس پینے کے متعلق کوئی تصریح ضمیں ہوتی کہ مهر متجل ہے باہد ہے یاعاریت ، اور نہ تعامل سے
صحیح پہنہ چلتا ہے اور بعض جگہ تصریح بھی ہوتی ہے کہ ہیہ ہے یاعاریت ہے امهر مجل اور بعض جگہ بایہ کے بجائے زاور
اور کپڑا بھی دیا جاتا ہے لیکن عموماً پینے ویئے جاتے ہیں۔ اور اس کے متعلق کوئی تصریح شمیں ہوتی۔ اب اس رقم کے
اور کپڑا بھی دیا جاتا ہے لیکن آزاد ہوتا ہے چاہے سب خود کھائے یا نکاح کے وقت کھانے وغیرہ میں صرف کرے یا
کہ زیور اور کپڑے ، مائے آگر کھا جائے یا کھانے وغیر وہیں صرف کر دے تو اثر کا یاس کاوئی کوئی اعتراض خمیں کر تا اور نہ
مطالبہ کر تا ہے۔ نہ قانونی کارروائی کرتا ہے لیکن کھانا سمیوب سمجھا جاتا ہے اور وہ بیسٹہ صرف کپڑے زیور میں صرف
کرنا مستحسن سمجھا جاتا ہے۔

اب جو پہنے لؤکی کے باپ نے کھائے وہ تو گئے یا جس کا کھانا کھلایاوہ بھی گئے اس کا مطالبہ شیں ہوتالیکن جو زیور بایا جاتا ہے اس کو لڑکی اپنے ساتھ لے کر فاوند کے گھر آتی ہے اور اپنے استعال میں لاتی ہے لیکن خاوند مالک مجھ جاتا ہے۔ وقت ضرورات اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ اور رئین بھی رکھ سکتا ہے۔ عورت کی وفات ک بعد خاوند مالک ہوتا ہے اور خاوند کو نین خاوند مالاق بھی اور بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی یا اس کا باپ قبضہ کر لیتا ہے اور خاوند کو نین ویا جاتا ہے اس کے ایسا ہے دیا جاتا ہے اور خاوند کو نین دیا جاتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کے وقت لڑکے کے پاس سے زیور اور کیڑے لیمنایا س کے نیمی اور پینے لینا اس کی کوئی اصل قرون اولی میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کہا ہے اور اس طریقے سے پیمیا جائز ہے یا نہیں اور خصوصا سودی قرضہ ۔ اور اگر جائز ہے تو کیجر یہ مر معجل ہے یا بہہ ہے یا عادیت ؟

المستفتی نمبر ۲۴۳ مولوی احمر ثبات صاحب (ضلع سورت) ۵ ذی تعده سن ۵ ۱۳۵ ه مهرس ۱۹۳۸ میزین ۱۹۳۸ و مبرس ۱۹۳۸ و المستفتی نمبر ۲ ۲ ۲ مین ۲ مین ۲ مین ۱۹۳۸ و المین به مین ۱۹۳۸ و المین به مین ۱۹۳۸ و المین به مین ۱۹۳۸ و المین به مین از ایور اور کیرے کی صورت میں طلب کرتے ہیں اور جب تک شوہر و ینامنظور نہ کرے مین اور جب تک شوہر و ینامنظور نہ کے التزام کی وجہ ہے بسااو قاتبات ختم اور مثلنی چھوٹ جاتی ہے یا شوہر کو سود ن قرض لے کر مطالبہ منظور اور پوراکر نا پرتا ہے توسائل اس رسم کے التزام اور اس کے لئے سود کی قرض لے کر رسم پوری کرنے کے متعلق سوال کرتا ہے کہ بیات کسی ہے تواس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ التزام اور رسم کے طور پر اس کی یابندی اور اس کے لئے سود کی قرض کے طور پر اس کی یابندی اور اس کے لئے سود کی قرض کے دیا ہے تو سائل اس کی یابندی اور اس کے کہ یہ التزام اور رسم کے طور پر اس کی یابندی اور اس کے لئے سود جیسے گناہ بھیر و کالر تکاب یقیناند موم اور سخت بری بات ہے۔

ووسری بات یہ ہے کہ اس قم کی حیثیت کیا ہے ، میر بیس شامل ہے یا بدیہ اور ہبہ ہے یا عاریت تو بطاہر ممر
میں شامل نہیں ، وتی کیونکہ ممر کی مقدارا کثری طور پر ایک سوساڑھ ستائیس روپے معین ہوتی ہے اور بیر قم مختاف مقدار کی ہوتی ہے اور مر کے ذکر کے ساتھ اس کاذکر نہیں کیا جاتا نیز جیسا کہ سوال میں ندکور ہے شوہر اس قم کے زرور وغیر ، کو عورت سے واپس بھی لے لیٹا ہے اور عورت کو واپس دیے میں عذر نہیں ، و تااس طرح اس کو بدیہ یا بہہ بھی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس صورت میں بھی عورت سے محالت قیام ذو جیت یابعد طلاق یابعد موت اس قم کو واپس لینے کا ذوج کو حق نہیں حالا نکہ ان سب صور توں میں اس کو واپس لینے کا حق دار سمجھا جاتا ہے۔ پس شوہر کے حق واپس کو طحوظ رکھتے ، و کے اس کی حیثیت سے معین ہے کہ عادیت ، وقی ہے اور اس حیثیت کے لحاظ ہے اولیا ، ذوجہ کو

زون ہے منگنی کے وقت اس کا مطالبہ کرنالور اصرار کرنالور رقم کی کی زیادتی پر جھگڑا کرنالور منگنی توڑو بنامیہ سب باتیں محض انواور شرعی اصول ہے ناط اور ناجائز ہیں کیونکہ عاریت کا مطالبہ کرنا ہو ور کنار بدیہ یا ہبہہ کا مطالبہ کرنا ہی جائز نہیں لا جبر فی النبوع (۱) مشہور فقعی قاعدہ ہے۔ پس مطالبہ اور جبر ہے جور قم لی جائے وہ یا تو میر بیس شامل کی جائے کہ پھر زوج کو واپس لینے کا حق نہ ہو۔ (۱) اور یہ صورت جائز ہے یاوہ عورت کی قیت اور عوض ہو اور بر شوت اور حرام ہے۔ (۲) یا اور یہ صورت کی قیت اور عوض ہو اور بر شوت اور حرام ہے۔ (۲) یا اور است کے ایس جو چاہے دے دے اور است ہم تابل اصاباح اور است میں میں حق رجوع نہ ہو (۶) یا عاریت رکھے جسے واپس لے سکے۔ بہر حال یہ رسم قابل اصاباح اور اس کی موجودہ صورت واجب الترک ہے۔ (۵)

فقط محمد كفايت الله كان الله له ،

.منگنی میں مقصود وعدہ نکاح ہو تاہے۔ (الجمعیة مور خه ۲۳ تتمبر من ۱۹۲۹ء)

(سوال) منتنی کے وقت لڑکی کے باپ کا یہ کمنا کہ میں نے اپنی فلال لڑکی تیرے فلال لڑکے کو دی اور لڑکے کا باپ کہ متا ہے کہ باب میں نے اپنے فلال لڑکے کو ملئے ضمیں دیتے اور اس کے بعد وہ لڑکی لڑکے کو ملئے ضمیں دیتے اور اس کو سف نکا ہے کہ باب میں دیا ہے اور اس کو سف نکار خیال کیا جاتا ہے۔ کیا اس لڑکی کا انکاح نفیر اجازت لڑکے بابس کے ول کے دوسری جگہ ہو سکتا ہے ؟
(جو اب ۵۳) منتقی کے وقت جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ وعدہ نکاح کے ہوتے ہیں۔ نکاح منعقد کرنا مقصود خمیں ہوتا۔ اس کے نکاح دوبارہ مجلس منعقد کر کے کیا جاتا ہے۔ پس منتقی کے اوپر نکاح کے احکام جاری خمیں ہوسکتے۔ (۱) تا اس کے نکاح دوبارہ مجلس منعقد کر کے کیا جاتا ہے۔ پس منتقی کے اوپر نکاح کے احکام جاری خمیں ہوسکتے۔ (۱) ت

ا فعلى اعتبار الا بتداء لا يلزم التاجيل ..... اذ لا جير في التبرع - (روالحتار ، كماب اليوع عباب ألفاسد ، ٥ / ١٥٨ ، سميد)

ع واذا بعث الزوج الى اهل زوجته اشياء عند زفا فها ، منها ديباج ، فلما زفت اليه اراد ان يستود من العراة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك (الهندية ، كماب الذكاح ، الفصل الدادس عشر في جماز البنت المحرولو اخذ اهل اهراة شناً عند التسليم فلزوج ان يستوده ، لا فه، وشوة \_ (الهندية كماب الذكاح ، الفصل الدادس عشر في جماز البنت ، محرولا رجوع فيما يهبه لزو جنه ، فالعبرة لوقت الهبة لا لوقت الرجوع فالزوجية من المواقع من الرجوع كالموت (روالحار ، كماب الذكاح ، بالمواقع من الرجوع كالموت (روالحار ، كماب الذكاح ، بالمواقع من الرجوع كالموت (روالحار ، كماب الذكاح ، بالمواقع من الرجوع كالموت (روالحار ، كماب الذكاح ، بالمواقع من الموقع عند التسليم فلزوج ان يستوده ، لا نه وشوة \_ (صدية ، كماب الذكاح ، بالموار ، المحمل الموعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (روالحار ، كماب الذكاح ، المار عيد) لا يمال ، معيد) من الموعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (روالحار ، كماب الذكاح ، المار عيد) مرا المعلينية فقال اعطيت ان كان المعجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (روالحار ، كماب الذكاح ، المار عيد) مرا المعلية بينها فقال اعطيت ان كان المعجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح (روالحار ، كماب الذكاح ، المديد ) مرا المديد .

تيسرلباب

### اذن لينا (استيذان)

لڑگ<u>ے یو چھے بغیر</u> نکاح کرنا

(سوال) ہمارے یہاں کی الوک اسے اسے نکاح کے وقت اجازت نہیں لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اس طرح بھی نکان وجاتا ہے۔ لہذا ان کا یہ کہناور ست ہیا نہیں ؟ نکاح ہوتا ہیا نہیں ؟ سرورت نہیں اس طرح بھی نکان وجاتا ہے۔ لہذا ان کا جائز نہیں۔ اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح اس کی اجازت ہے گا تو جائز ہوگا ورنہ باطل ہوجائے گا۔
کی جگہ کر دیا تو نکاح اس کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگروہ نکاح کو چائزر کھے گی تو جائز ہوگا ورنہ باطل ہوجائے گا۔
لا یجوز نکاح احد علی بالغة صحیحة العقل من اب او سلطان بغیر اذنها بکرا کانت او ثیباً فان فعل فعل فالنکاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز و ان ردته بطل کذافی السواج الوهاج (صندید (۱) تا اجازتہ ہو جائے ہو جائے ہو اس کا کہ ہوجائے تو اس کا یہ چپ : و جائ ہمی اجازت ہو جائے گا۔ وان استاذن الولی البکر البالغة فسکت فذلك اذن منها و کذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و کذا البالغة فسکت فذلك اذن منها و گذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و گذا البالغة فسکت فذلك اذن منها و گذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و گذا البالغة فسکت فذلك اذن منها و گذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و گذا البالغة فسکت فذلك اذن منها و گذا اذا امکنت الزوج من نفسها بعد مازو جها الولی فهو رضا و گذا البالغة فسکت من فالم و کہ البالغة فسکت مناور حمل البالغة و سکت فذلك اذن منها و لها النجاز ان شاء ردت (صدید ۲۰۱۳) می ان کان لها و لی اقرب من المؤوج لایکون السکوت منها رضا و لها النجاز ان شاء ردت (صدید ۲۰۱۳) می اس ۲۰۱۳)

بالغه عورت كانكاح اس كى اجازت كے بغير ورست نميں

اسوال) مساة مخاربالغه بنت مسرة فیاضی کا عقد نکاح مسمی شکورولد قطبو قوم شخ بیااجازت مسرة مخارید کوره کیا گیا۔ گر اس کی والدہ سے جب کہ وہ بیماراور بد حواس کی حالت بیس تھی اجازت لے لی گئی تھی۔ کیا ایسی صورت بیس مسراة ند کوره کا نکاح درست ہوایا نہیں؟ الدستفتی نمبر ۱۹۸۳ء مسرة فیاضی باڑد بندوراؤد بلی۔ کم رمضان س ۲۵ سارہ (جواب ۵۰ کبالغہ عورت کا نکاح نفیر اس کی اپنی اجازت کے درست نمیس ہو تا۔ (م) بال نے آگر ہماری و بد حواس کی حالتیں اجازت دے دی تو یہ اجازت معتبر نمیں کیونکہ بدحواس کی اجازت کا اعدم ہے۔ (د) آگر حواس درست : و نے ک حالت میں اجازت دی : وجب بھی فکاح لاکی کی رضا مندی پر موقوف تھا۔ آگر اس نے منظور نہ کیا : و اور زکات کی خبریاتے بی نار ضامندی کا اظامار کر دیا: و تو فکاح باطل ہو گیا۔ (۲)

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٧/١ ، ماجدية

<sup>(</sup>۲)الينا

<sup>(</sup>۳)اینه

<sup>(</sup>٣)لا يجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكراً كانت اوثيباً (الحديث ا/ ٢٠٨٤) بديت ( (٥) كذا يقال فيمن اختا عقله لك او لمد طاله لمعصلة فاحاتها فيهادا و في حال غلة الخلال في الاقوال الافعال الاعمل الد

<sup>(</sup>۵)وكذاً يُقال فَيَمن اختلَ عَقله لكبر او لمرضَ اولمصيبة فاجاته، فمادام في حال غلبة الخلل في الا قوال والافعال لا تعتبر اقواله وان كان يعلمها ويردها ، لان هذه المعرفة والا رادة غيرمعتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح كما لا تعتبر من الصبي العاقل. (رواكتار،كتاب،لطاق،٣٣/٣٠معير)

<sup>(</sup>٢)لايجوز نكاح احد على بالغة .... فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل (الهندية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الا ولياء ٢٨٧/١ ، ماجدية)

#### عورت كانسي كواينااختيار دينا

(سوال) زن بالغه باکر دمرینه اور غیت خوایش تحریرا نتمیار نفس خود داده باشد مگر بریس تحریر گواه کسی نباشده برسیدن رقعه ایجاب آن شخص نه کورر در وی دو گوابان عاقل بالغ حرقبول کندو گوابان رابر آن تحریرا عمّادست که این تحریراندست فلال نه کوره مساة آمده است دریس صورت نکاح شرعی منعقد شودیانه-

(ترجمہ)ایکبالغہ باکرہ عورت نے برضاء ورغب خودا پنے نفس کا اختیار تحریراً دوسرے کودیا۔ گراس تحریر پرکسی کی گواہی نمیں ہے۔ اس رقعہ ایجاب کے پہنچنے پراس شخص ند کورنے دوعا قل بالغ آزاد گواہوں کے سامنے قبول کیا۔ ان دو گواہوں کواس تحریر پرانتاد اور وثوق ہے کہ یہ تحریر فال عورت کی ہے۔اس صورت میں شرعاً فکاح منعقد ہوگا بانہیں؟

المستفتى نمبر ۲۳ ۲۳ کئيم عبدالعزيز صاحب (لاكل بور) اجمادى الادل سن ۵ ۱۳۵ هـ ۱۹۳۸ه م ۱۶ولائى سن ۱۹۳۸ و جواب ۵ م (جواب ۵ م) اين مسئله صور مختلفه دارد به عبارت تحرير نان چه بود وآن تحرير بطور توكيل بوديا بطوز ا يجاب بود و در مجلس عقد روبر و يخ گواېل خوانده شد يانه و تحكم بر صورت جداست پس مناسب اين است كه از عالم كه درال حام وجود باشد تحكم وريافت كنند -

(ترجمہ)اس واقعہ کے متعاق مختف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ عورت کی تحریر کی عبارت کیا تھی ؟اوروہ تحریر بطور تو کی کے اس واقعہ ہر صورت کا جدا تو کیل کے تھی یابطور ایجاب کے ؟اور مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے پڑھی گئی یا نسیں ؟اور عظم ہر صورت کا جدا ہے۔ پس مناسب یہ ہے کہ آپ کس مقامی عالم سے واقعہ بیان کر کے عظم دریافت کرلیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ للہ ہیو وبالغہ کا زکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں

( سوال )ا کیک عورت دو وبالغه کا نکاح بلام رضی جول بالکل رضامند نه تقی به جرااس کا نکاح کر دیا گیا۔ دو و سے اپنے نفس کا اختیار نسیں دیا۔ یہاں تک که جب عورت کو نکاح کی خبر پینچی تو فوراً کینے گئی که جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ تو میرا بیٹا ہے میں ہر گزر ضامند نہیں ہول۔ اب تک ازکار کررہی ہے۔ آیا یہ نکاح ہوایا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٨٥ عبد الغفورد بلى ٢٠ شوال من ٣٥٦ اهم ٢و مبر من ١٩٣٥ عبد الغفورد بلى ٢٠ شوال من ٣٥٦ اهم ٢و مبر من ١٩٣٥ ع (جواب ٥٧) اگروا تعات مندرجه بالا تشخيح بين تو زكال نهيل جوان اور عورت مذكوره اپني مرضى كے مطابق دوسر الكات كر سكتى ہے۔

محمر كفايت الله كالنالله الدوبل

(جو اب دیگر ۵۸ )(ازا کچ میه مورند ۲۲ متبر س ۱۹۲۵ء اگر پیوه بالغه کا نکاح اس کی رضامندی حاصل کے بغیر کر ویاجائے گر نکاح کی خبر پانے پروہ رضامندی دے دے تو نکاح صبیح ہوجاتا ہے۔(۱)

محمد كفايت الله ففرله،

<sup>(</sup>۱) لا بجور مكاح احد على بالعة صحيحة العقل من ال او سلطان بغير اذنها بكراً كانت او ثيباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على احارتها فان اجازته جاز وان ردته بطل ، كذا في السراج الوهاج \_(الحدية ، كماب الزكاح ، الباب الرائح ، الم ١٨٥ ، اجدية ) ( + ) انها

ففنولی کے نکاح کرنے یکے بعد عورت نے اپنا نکاح دوسر ی جگہ کر لیا، کیا ت<sup>حک</sup>م ہے ہ (الجمعية مورنعه ٨انومبرس ١٩٢٧ء)

(سوال)زیدنے ہندہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی کے خااف ایک مجلس میں کر دیا۔ بعد خبر : و نے کے ہندہ نے اس وقت اینانکاح دوسری مجلس میں کرلیا۔

(جواب ٩٥) بالغه كانكاح غيراس كي رضامندى اوراجازت كے نميں ، وسكتا۔ (١) ہندہ نے أگر يملے زكاح كي تب سنام فوراً بني نارا ضكَى كاظهار كرديا ، واوراحد مين دوسر أكرليا تودوسر ا ذكاح صحيح ، و گيا\_(r)

فقظ محمر كفانيت الآمه فمفرايه ا

لڑک والدین کی عزت کی خاطِر نکاح پر خاموش رہنے کے بعد سسرال جانے سے انکار کرے توکیا عم ہے ۹ (الجمعية مور فيه ١٦ الكوّر من ١٩٣١ء)

(مسوال) عرصہ تقریباً یک مال کا واکہ ہندہ کا نکاح اس کے والد کی رضامندی سے وحمیا تھا۔ حالال کہ شریبالز کی کو ا پنی رائے کا اظهار کرنے میں کوئی مانع نہیں۔ مگر چو تک ہندوستان میں یہ دستور عام ہو گیاہے کہ لڑکی کواس وقت اپنے والدین کی عزت کا خیال کرتے ،ویے مجبورا خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ لڑک کی عمراس وقت ٹیس سال کی ہے اور جن صاحب ہے نکاح ہواان کی عمر بچاس سال ہے۔ لڑکی کے والد کا نتقال ہو گیا ہے۔ ابھی محض نکات ہی گئ رہم ادا ہوئی ہے ر جستی نمیں ہوئی۔ اڑکی سرال جانے کے لئے بالکل تیار نمیں ہوتی اور شوہر طاباق ویئے کے لئے تیار نسیں ہے۔ حالا کا۔ لڑکی کے رشتہ دار لڑکی کے شوہرے کوئی ممرو غیرہ طلب شمیں کرتے۔

(جو اب ، ٦ ) اگر نکاح کے وقت لائر کیاافد تھی اوراس نے نکاح سے نار ضامندی کااظ مار کر دیا تھااور خاوند کے یمال گنی بھی نہ ہواور ز فاف نہ ہوا ہو تو یہ نکاح بی ضمیں ہوا۔ (۳) کیکن اگر لڑکی نے اذن وے دیا ہواور ز فاف ہو چکا : و تواب اڑ کی کاانکار مفید شمیں۔(۴)اب علیحد گی کی صورت طلاق ماخلع ہے۔اگر خاوند طلاق شمیں دیتا تو خلع کی صورت کر نی چاہنے۔ لیتن مبر معاف کر کے یالور بھی کچھ رقم دے کر طلاق کی جائے۔

محمد كفايت الله نمفرله ،

<sup>. (1)</sup> لا يجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان مغير اذنها بكراً كانت او ثيبا ـ (الحتم ية ،كتاب الزكان الهاب الران.

<sup>(</sup>٣)فان فعلُ ذَلَك فالنكاح موقوف على اجازتها، فان اجازته جاز وان رعته بطل\_(ابيثا) (٣)بالغة زوجِها ابو ها فبلغها الخبر فقالت لا اريد او قالت لا اريد فلاناً فالمختار انه يكون ردا مي الوجيس(الحندية ، أناب الزّة ن. الراب الرابع المرابع ا

<sup>(</sup>ش)وَلُو كَانت البكر قد دخل بها زوجها ثم قالت لم ارض لم تصدق على ذلك وكان تمكينها اياه من الدخول بها رص الا ادا دخل بها وهي مكوهة\_(الهندية، كتابالكاح،الباب،الرائح،ناالولياء، ١٠٥١ماجدية)

<u> چوتھاباب</u>

### ولايت اور خيار بلوغ

پرورش ہے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا

(سوال) ہندہ کوایک عورت اورا سکے شوہر نے حالت یمی میں چھ سات برس کی عمرے بوجہ نہ ہونے مال باپ کے برورش کیا۔ جب ہندہ کی عمر بارہ برس کی یا بچھ ذیادہ کی ہوگئی توایک شخص نے اپنی و کالت سے نکاح کر دیااور دخصت شیس کیا۔ افرار بالغ ہو جانے کا کیا۔ بعد میں اس شخص کے فعل اگر کی کے مصنوعی مال باپ کو بھی معلوم ہوئے کہ لڑکا چور ہے۔ علاوہ ازیں جو کچھ اس کے متعلق فعل ہیں سب کر تاہے۔ اب ہندہ بالغ ہو کی ہے اور اس کووہ ذکاح جو کہ مصنوعی مال باپ نے کیا ہے منظور شیں ہے۔ آیاوہ فکاح عنداللہ وعندالرسول فٹنے ہو سکتاہے یا نہیں؟

(جو اب )(از مولوی محمد ایر اہیم دہلوی) صورت ند کورہ میں ہندہ کو افتیار فننخ نکاح حاصل ہے اور صورت اس کی ہیہ ہے کہ وہ معالملوغ لیننی ایام شروع ہوتے ہی دو گواہوں کے سامنے کیے کہ میں نے اپنے اس نکاح کو فننح کر دیا۔ پس یہ نکاح فنخ : و جائے گا۔ (۱)اور بہتر یہ ہے کہ اس فنوے کو حاکم وقت کے ہاں چیں کرکے تصدیق کرالے تاکہ شوہر کو کوئی فساد کا موقع ندر ہے۔

(جواب ٢٦) (از حضرت مفتی اعظم رحمة الله علیه) صوالمو فق سوال سے ظاہر ہے کہ ہندہ کوایے مخصول نے پالا جواس کے ساتھ کوئی تعلق نسبتی نہیں رکھتے۔ نیز سائل سے معلوم ہواکہ ہندہ کا کوئی ولی نسبتی موجود نہیں ہے نہ قریب نہ دید۔ ایسی عالت ہیں ہندہ کا لکا تیا توبعد بلوغ خود ہندہ (۲) کی اجازت سے یا قاضی شرعی کی اجازت سے تیج ہو سکتا تھا۔ (۳) یہ لو شہندہ نوقت نکاح خود نابالغ تھی اور فضولی کا کیا ہوا نکاح اس وقت موجود ہواور صورت سوال نکاح اس وقت موجود ہواور صورت سوال نکاح اس وقت موجود ہواور صورت سوال عصابی اس ہے۔ کیو تکہ یہاں گئر عقدیا تو خود ہندہ ہو سکتی تھی (اگر بالغ ہوتی) یا قاضی شرعی سندہ نبالغ ہوتی کی ضرورت میں ایسا نہیں موجودہ شہیں لہذا ہے نکاح باطل ہے۔ منعقد ہی نہیں ہوا۔ فتح کرنے کرانے کی ضرورت ہی شہیں۔ و ما الا مجیز له ای مالیس له من یقدر علی الا جازة یبطل کما اذا کانت تحته حرة فزوجه الفضولی امة او اخت امر اته او خامسة او زوجة معتدة او مجنونة او صغیرة بتیمة فی دار الحرب اوا ذا لم یکن سلطان و لا قاض لعدم من یقدر علی الا مضاء حالة العقد فوقع باطلاً انتھیٰ۔ (۱) (ردالمحتار نقلا یکن سلطان و لا قاض لعدم من یقدر علی الا مضاء حالة العقد فوقع باطلاً انتھیٰ۔ (۱)

ں ۔۔۔ی فیق ولایت سے مانع نہیں

(سوال) ایک شخص تھااس کی ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا۔ لڑ کے کی عمر ۲۵ سال کی ہے اور لڑکی کی عمر ۱۷ ۔ ۱۸ ابر س

ر ١ ) فاد زوجها غير الا ب والجد فلكل واحذ منهما الخيار اذا بلغ ال شاء قام على النكاح وال شاء فسخ (الهداية ، كتابُ النكاح ،باب في الاولياء. ٢ /٢١٧ . شركة علمية)

<sup>(</sup>٢)صغيرة زوجت نفسها ولا ولمي ولا حاكم.... توقف ونفذ باجاز تها بعد بلو غها (الدرالمختار ، باب الولمي ، ٣ / ٠ ٨ ، سعيد) (٣)واذا عدم الا ولياء فالولا ية الى الا مام والحاكم لقوله عليه السلام : "السلطان ولى من لاولى له " (الهداية ، باب في الاولياء ، ٢ /٣٩ ٣ تت كة علمية) تت كة علمية ،

<sup>(</sup>٤) ولوكان الصغير والصغير قفي حجر رجل يعولها كالملتقط ونحوه فانه لا يسلك تزويجهما \_(الهندية، كاب الكاح،الباب الرائع،ا ٢٨٣٠،اجدية)

کی ہے۔ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ پھراس شخص نے دوسرا نکاح کیا تھااس ہے تین لڑ کیاں اور ایک لڑکا چھوڑ کروہ شخص مر گیا۔اباس شخص کی ہوئی نے دوسرا شوہر کر لیا۔ان تین لڑکیوں میں ہے ایک لڑکی کی عمر ۱۳سال کی ہے اور دوسری اا۔ ۱۲ سال کی ہے۔ تیسری ۱- 2 ہرس کی ہے۔ چوتھالٹر کا قریب ۳ سال کا ہو کر مرگیا۔ پتیااور بھائی پچوں کا شرانی کمبانی ہے۔ اور پچوں کی دادی بھی موجود ہے۔اب جولڑ کی چود ہیرس کی ہے اس کا نکاح سو تیلاباب یامال اور كوئى رشته دارمثلأناني وغيره كرسكتي ہے يانسيں؟

(جواب ٦٢) نابالغول ك نكاح كى ولايت بهائى كواس كے بعد بچاكوب\_ان كاشر الى كمانى مونامانع ولايت نسيس واقرب الا ولياء الى المراء ة الابن ثم ابن الا بن وان سفل ثم الا ب ثم الجدابوا لا ب وان علا كذافي المحيط ثم الاخ لاب وام ثم الاخ لاب الخ انتهي مختصراً (هنديه)(٠)والفسق لا يمنع الولاية كذا في فتاوی قاضی خان (هندیة)(r) پس سوتیا! باپ یالور کوئی ان نابالغول کا تکار شی*ں کر سکتا*۔ ولو کان الصغیر او الصغيرة في حجر رجل يعولهما كا لملتقط ونحوه فانه لا يملك تزويجهما كذا في فتاوي قاضي خان

فاترالعقل باپ كونابالغ اولاد يرولايت نهيس

(سوال)باب فاتر العقل او مخبوط الحواس ہے۔اس کی ولایت نکاح کے بارے میں اس کی لڑکی نابالغہ کے متعلق تعلیم ہے یا نہیں۔ لڑکی نےبالغ ہو کراس تعلق سے نارضا مندی ظاہر کی تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔ اگر خاموش رہی تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔باپ نے ہوش وحواس میں آنے کے بعد اس عقد ہے اختلاف کیا ہو تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔اگراختلاف ند کیا ہو تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔اگر ہوش میں آنے کے بعد تھوڑے عرصے تک کچھے اختلاف نہ کیا ہواوربعد میں غیر کفو ہونے کی وجہ سے پاکسی اور وجہ سے اختلاف کیا ہو تواس کے متعلق کیا تھم ہے۔ اکات فاصلہ بعید پر ہوااوراس حالت میں کہ لڑکی کویااس کی والدہ کو بچھے اطلاع نسیں۔ نکاح کے وقت لڑکی کا بچھا موجود تھا جو سیخ المزاج تفايه

(جواب ٣٣) فاترالعقل اور مخبوط الحواس والدكي ولايت نابالغ اولاد كے حق ميں تشجيح نبيں۔ واذا جن الولي جنونا مطبقا تزول ولا يته وان كان يجن ويفيق لا تزول ولايته وتنفذ تصرفاته في حالة الافاقة كذافي الذخيرة ( ھند سیرج اص ۳۰۲)( د ) جب که والد کی ولایت تشجیح نهیں اور بچا کی والایت سے فکاح ہوا توبعد بلوغ فورالز کی کے انکار ے نکاح فتخ بوجائے گا۔ لیکن تخم حاکم مجاز شرط ہے۔وان زو جھما عیر الاب والجد فلکل واحد منهما الحیار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ ويشترط فيه القضاء انتهيٰ مختصر ا (حندية الص٣٠٣) (١)اوراً گرچپر ہی تواس کا یہ اختیارباطل ہوجائے گا۔ ویبطل ہذا الخیار فی جانبھا بالسکوت اذا کانت بکرا

<sup>(</sup>۵) القندية، كتاب النكاح . الماب الرابع في الا ولياء ،٢٨٣/١ ، اجدية (٢) الهندية ، النكاح، الباب الرابع ،١ ، ٢٨٥ ، اجدية

ولا يمتد الى اخر المِجلس حتى لو سكتت كما بلغت وهي بكر بطل الخيار (هنديـ(١)ج اص٣٠٣) جب كه باب كي ولايت تسيح نهيس تواس كالنتلاف كسى اعتبارے مومعتبر نهيں۔ ويبطل و لاية الا بعد بمجنى الا قرب لا ماعقده لانه حصل بولا ية تامة كذا في التبين (هنديه (r)ج اس٣٠٢) أكر تكاح استخ فاصل ير : وكه وه مسافت منقطعه بموتونكاح شيس بموله وذكر في البدائع اختلاف المشاتخ فيه وذكر ان الاصح القول بزوالها وانتقالها للابعد (روالخارد) ٢٥٠٥ ص١٣١)

بھائی کی رضامندی کے بغیر نابالغہ لڑکی کا نکاح دالدہ کر دے تووہ منعقد نہیں ہوتا

(مهوال)محمود کی بیده کی دولولادیں بیں۔ لژ کاباسم بشیر لور لڑ کی باسم زہرہ۔ بیدہ محمود نے بلاشر کت خویش وا قارب محمور ا پی دختر یعنی زہرہ کا کہ اس کی عمر اس وقت گیار و سال کی تھی زیر بالغ کے ہمراہ نکاح کر دیا۔اس کے براور حقیقی میس کی مر منی نه تنفی۔وہ نارانس ہو کرریاست ہے پور جیا گیااور تا ہنوزو ہیں ہے۔لڑکی کا عقد کئے ہوئے عرصہ ساڑھے نین سال کا گزرا الداور لڑکی لیعنی زہرہ اپنی والدہ کے کئے ہوئے نکاح سے ناخوش ہے اور اس شوہر کے ساتھ بسر کرنا نسیں چاہتی۔اب س باوغ کو پہنچ کر اس نکاح کو جو بحالت نابالغی ہوا تھا منح کر ناچاہتی ہے اور نکاح ٹانی کی خواہش ر کھتی ہے۔ (جواب ؟ ٦) صورت مسئولہ میں چونکہ زہرہ خود نابالغ تھی اس کئے اس کے نکاح کا اختیاراس کے بھائی بشیر کو قنا اگر وہ بالغ ہو۔مال کا کیا ہوا نکاح اس وقت صحیح ہو سکتا تھاجب کہ زہرہ کا بھائی بشیر اجازت دے دیتا۔<sup>لی</sup>کن چو <sup>ن</sup>کہ وہا<sup>س</sup> نکاح ہے ناخوش تھااوراس ناراضی کی وجہ ہے جے پور جاآگیا جیسا کہ سوال میں ند کور ہے لہذا ہے نکاح منعقد ہی خمیں ہوا زهره ووسرا أنكاح كرسكتي بـــوان زوج الصغير ابعد الا ولياء فان كان الا قرب حاضراً وهؤمن اهل الولاية توقف نكاح الا بعد على اجازته(م) (صديح اص ٣٠١٥) اور أكر اخير في وقت نكاح اجازت دے دى وقى يادمد زکاح رضامندی ظاہر کر دی ہوتی تو نکاح ہوجاتا <sup>لیک</sup>ن پھر بھی زہرہ کویوفت بلوغ اس نکات کے فیچ کر دیے کا اختیار حاصل ہو تا۔ <sup>لیک</sup>ن ننخ کے لئے تھم حاکم مجاز کی ضرورت ہے۔ وان زو جھما غیو الا**ب** والجد فلکل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ (صدير(د)ج اص٣٠٠٠)

ولی اقرب کی عدم موجود گی میں بھو پھی نے نابالغہ کا نکاح کر دیا، شوہر مفقودہے ، کیا کیاجائے ؟ (سوال) ہندہ کی شادی ہندہ کی بھو پھی نے بلاموجود گی والد ہندہ عمر تخییثا اے ۱۲سال بغیر اجازت والد ہندہ کے لردی تھی اور وہ شخص جس کے ہمراہ ہندہ کی شادی کر دی تھی عرصہ تخیینًا ۹۔ ۱۰سال ہے مفقود الخبرے۔ ہر چنداس کی تلاش کی گئی مگر آج تک کوئی نشان نمیں ملا۔ اور ہندہ اب بالغ ہو گئی ہے زمانے کے اعتبارے ہروفت خطرہ ہے۔ ہندہ ى شادى دوسرى موسكتى النيس الهنده البنا تكاح تشخير سكتى بيانيس؟

(جواب ٦٥) اگر والد ہندہ کی موجود گی میں ہندہ کا نکاح اس کی پھو پھی نے کیا تھا اور ہندہ کے والدیے اس کی خبر

<sup>(1)</sup>الهندية، النكاح ،الباب الرابع، الـ٢٨٦٠ ماجدية

<sup>(</sup>۲) الكيندية ، النكاح، الهاب الوابع، ٢٥١ ، ٢٨٥ ، اجدية (٣) دد المعجاد ، كتاب النكاح ، باب الولمي ، ٨٢ ، ٨٢ ، معيد (٣) الدندية ، تماب الزكاح، الباب الرائل في الدولياء ا ٢٨٥ ، ماجدية

بونے برتاراضی ظاہر کروی تھی نوتکاح ہی باطل ہو گیا۔ فلو زوج الا بعد حال قیام الا قرب توقف علی اجازته(I) در مختار)لیکن اگر والد نیاس نکاح پرر ضامندی ظاہر کر دی ہو تو نکاح صحیح ہو گیا مگر چونکہ خاوند ۹۔ وابر سے مفقود الخبر ہے اور ہندہ کوروسرے نکاح کی حاجت ہے اس لئے موافق فتوی متاخرین حنیہ کے اس کو جانز ہے کہ حاکم یجازے خاوند کی موت کا تھم حاصل کر کے عدت و فات بوری کرے اور پھر جمال جاہے نکاح کر لے۔(r)

خسر كوولايت تكاح حاصل نهين

(سوال) سماة مريم كاخاوند فوت ، وكياراب اس كاخسر جابتا ہے كه مريم كا فكاح اسپيندوسر سے بينے سے كر لول مكر مريم کاداداتمام خولیشوا قارب اس تکات سے ناراض میں اور جائے ہیں کہ مریم کا نکاح ہم اپنی مرصی کے موافق کریں گے۔ سودریافت طلب بیامرے که مریم کا ذکاح طرزند کورے درست ہے یا نسیں اور مریم کا خسر در حالت نابالغی مریم اس پر جبر نکاح کر سکتاہے؟ نیزور حالت باوغ کیا تھم ہے۔ مریم کوور حالت باوغ اپنے نکاح کا اختیار ہے یاس کے خسریاداداکو؟ (جواب ٦٦) اگر مريم اب تك نابالغد ب تواس كے نكاح كالختياراس كے داداكو ہے۔ ١٣٧ غير اجازت داداك اس كا ا کاح صیح شیں۔ جب که مریم کاباپ زنده موجود نه ہو۔اگرباپ موجود ہو توباپ کواختیار ہے اوراگر مریم ہالغہ ہو او خود اس کی اجازت ہے اس کا زکات جمال وہ جاہے ، و سکتا ہے۔ ( ۲) بھر حال خسر کو مریم کے نکاح کا کوئی افتایار شیں۔ والولمی في النكاح العصبة بنفسه على ترتيب الا رث والحجب الخ ( در مختار مختصرا) (د)

وعدہ پورانہ کرنے ہے نکاح باطل شمیں ہو تا

(سوال) مساۃ بندہ کا نگائ بہ حالت نابالغی؛ لایت اس کے والد کے ہمراہ زید نابالغ؛ لایت اس کے نانا کے ہوا۔ لوروفت نكاح شرائطاذيل قرارياتين 💷

(١) مهر معجلب تعداده وبزارروبيد نفذبر وفت اداكياجائ كا

(۲)شہر ہے پور میں د کانات مالیتی ڈھائی بڑارروپیہ جن کے کرایہ کوہندہ علاوہ نان و نفقہ کے دیگر ذاتی مصارف میں لے عتی سے خرید کردی جائیں گ۔ زید کوان کے بیچ ور بمن کا اختیار نہ ہوگا۔

(٣) اکیک مکان قیمتی دو بزارروپیه جنده وزید کی بو دوباش کے واسطے ہے بور میں خرید کیا جائے گا۔ یہ بھی ملک ہندہ کا بی -تجماحا<u>ٿ</u> گا۔

<sup>(</sup>۱)الدر المعتار ، کتاب النکاح ، باب الولی ،۴ ۸۱ معیر (۲)ابعه مِنافریناهناف بِنه و خدوریت کی ماه پرچد سال کے:عد سمی اکن قاض سے فنخ نکاح کا فنو کی دیاہے اوراگر کوئی ماکن میسر نه دو آنام ماک رحمة الندائش فدرب يرخوى ويفاجا تزاروويات

ولا يقرق ببه وبينيًا ولو بعد مضي اربع مُنين خلافًا لما لك ﴿الدر المختارِ﴾ وفي الرد : (خلافًا لما لك ﴾ فان عنده تعند زوجة المنتود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين وهو مذهب الشافعي القليم ، واما الميراث فمذ هبهما كمذهنا في التقدير تسعين سنة . ار الرحوع الى رائ الحاكم 💎 وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك ، وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتوك به لاضوورة ، واعترضه في النهر وغيره بانه لا داعي الي الافتا ، بمذهب الغير لامكان الترافع الى مالكي يحكم بمذهبه . وعلى دلك مشي ابن وهنان في منظو مته هناك ، لكن قدمناً ال الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم بد\_(روالتاركات المنتقريم (٢٩٥\_٢٩١، سعيد)

<sup>(</sup>٣) وللولى انكاح الصغير والصعيرة \_ (الدرالخذر كتاب الأفاح ماب اولي ٣٠٠ ، ١٢٣ ، معيز )

٣٠)ويعقدُ نكاح الحرة العاقلة البالغة مرضاها (الحداية باب ڨ الباليا ٢٠٠٤ ٣١٣، شركة عمية )

<sup>(</sup>۵) لَدر المحارّ. كتاب النكاح ، باب الولي ، ٣ ، ٤٦ ، حيد

(۷) ہم سب اوگ مع اہل و عیال سکونت اجمیر ترک کر کے یمال ہے پور میں رہا کریں گے۔

شرطاول کاابفاء اس طورہ ہوا کہ بجائے دوہزار نفذ کے زیورجوا وقت نکاح دوہزار کلیان کیا گیا تھا حد کا پندرہ سوئا نکا۔
المائیۂ رکھا جا کریے اقرار کیا گیا کے ایک ماہ کے احدرہ بید دے کر ذیور نے لیاجائے گا۔ جس کا ایفاہ جہ اس کے کہ ذیور تعداد
میرے کم تھا نہیں کیا گیا۔ باقی ہر سہ شرائط کا ایفاء محمدت ایک سال بدین شرط کہ اگر مدت المعینہ میں شرائط نہ کو د بالا کا
ایفانہ ہووے تو مساۃ کو طلاق مطلق اور جو زیور المائی ہوض میر رکھا گیا ہے اس سے بھی کچھ دعوی نہ ہوگا۔ چنانچہ اس کو دو
سال گزر گئے۔ آج تک ولی زید کی جانب ہے نہ تو شرائط کا ایفا ہوا اور نہ اس مدت میں ولی زید کی طرف ہے کوئی سراسم
سال گزر گئے۔ آج تک ولی زید کی جانب ہے نہ تو شرائط کا ایفا ہوا اور نہ اس مقیم ہے اور اپنے شوہر کے ممال جانے ت
سال گزر گئے ہے۔ ایک صورت میں مساۃ ہندہ کو یا جہ نہ ہونے ایفائے شرائط طلاق جو نیا نہیں اور وقت باون
نارائٹ کی طاہر کرتی ہے۔ ایک صورت میں مساۃ ہندہ کو یا جہ نہ ہونے ایفائے شرائط طلاق جو نی یا نہیں اور وقت باون

(جواب ٣٧) زير نابالغ كا نكاح بواس كے نانا فے كيا ہے آگر ناتا ہے ذبادہ قريب كاولى كوئى مورود نہ دو اور نكاح ميں ہو مهر قرار پايا ہے (ايتی دو بزار فقد ڈھائى بزاركى دكانيں دو بزاركا مكان) اس ميں فيرن فاحش نہ دو تو يہ نكاح سيحي دو الدور نه اگركوئى دلى القريب موجود بو تواس كى اجازته (در مختار) (۱) وان كان المعزوج غير هائى غير الاب وابيه ولو بعد حال قيام الا قرب تو قف على اجازته (در مختار) (۱) وان كان المعزوج غير هائى غير الاب وابيه ولو الام او القاضى او و كيل الاب لا يصح النكاح من غير كفو او بغين فاحش اصلا (در مختار مختصر أ) ١٢١ كي بر رتف بر صحت نكاح بنده كو يو نكه اس كے والد نے اس كا نكاح كيا ہے فئے نكاح كا افتيار سي فان زوجهما (اى بحر الفقر بر صحت نكاح بنده كو يو نكه اس كے والد نے اس كا نكاح كيا ہے فئے نكاح كا افتيار سي فان زوجهما (اى الصغير والصغيرة) الاب والحد فلا خيار لهما بعد بلوغهما المنح (هنديه) (٢) اور نه ذيد كے ناد غيره كے كا الحق الصغيرة في الاب والحد فلا خيار لهما بعد بلوغهما المنح (هنديه) (٢) اور نه ذيد كے ناد غيره كے لئات على الله فير معتبر ہے ليان مناولة ميں الصبى وان كان يعقل المنح (هنديه) (١٥) تن طرح تعلی طاب غير معتبر ہے ہيں صورت مستوله ميں الصبى وان كان يعقل المنح (هنديه) (١٥) تن طرح تعلی عالی كوئی صورت شيس۔

پهلى تين شرطيس سيح لازم بين ـ اوردوسرى شيرى شرط كى رقم بهى مجمله مر سيجى جائے گى ـ چو مخى شرط انسان لازم مهين ـ ربا مطالبه ايفائے شرط تواگر زيد كا نانا ضامن بهى بوا تواس سے اوليائے بهنده كودياية و قضانه مطالبه كا حق ب اور ضامين نه نوا تو تو صرف دياية مطالبه كميا جاسكتا ہے ـ و لا يطالب الاب به مهر ابنه الصغير الفقير افا زوجه اوراء ة الا اذا ضمنه على المعتمد (در مختار (۱) مختصراً ج ٢ ص ٣٦٦) بخلاف الوصى فانه يرجع لعدم العادة فى تبرعه فصار كبقية الا ولياء غير الا ب (ردالمحتار ج ٢ ص ٣٦٧) (٤) وانت خبير بان هذه المذكورات تعتبر فى العرف على وجه اللزوم على انها من جملة المهر غير ان المهر منه مايسور

<sup>(</sup>١) الدر المختار ، كتاب النكاح . باب الولمي. ٣ .١١ ١٠٠٠ مير

<sup>(</sup>٢) الدُّر المختار ، النكاح ١، أب الولي أ ٣٠ ، ١٨، ١٤ ، معيد

<sup>(</sup>r) الهندية ، كتاب النكآح ، الباب الوابع ، ١ ، ٢٠٨٥ ، اجدية

<sup>(</sup>٣) (واهله روح عاقل ) احدر بالزوج عن سيد العبد و والد الصغير - (ردالهار كاب اطابال، ٣٠٠ معيد)

 <sup>(</sup>۵) الهندية. كتاب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع، اس۳۵۳، اجدية
 (۲) الدر المختار ، كتاب النكاح . باب المهر، ۱۲۱ ۱۲۱، سمير

<sup>(</sup>۷) روانعتار، تتآب الأكان بياب المتر ٣٠٠ ما ١٣٠ معيد

بكوند مهر أرمنه ما يسكت عنه يناء على انه معروف لابد من تسليمه بدليل انه عند عدم ارادة تسليمه لابد من اشتراط نفيه اوتسمية ما يقابله كما مرفهو بمنزلة المشروط لفظا فلا يصح جعله عدة وتبرعاً (روالحمر(١) ت ٢-٥٠ ـ ٣)

تایانے این ذاتی فائدہ کے لئے نابالغہ کا نکاح کر دیا کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک دختر نابالغه کاجس کاباپ زنده نهیں ہے اس کے تایائے بخرض اینے ذاتی قائدہ کے باار ضا مندی والدہ

ناباخه وديكرر شنة واران ك كاح كرويا باورمال ناباخه ابي قبضه مين كياب مشرعاً به فكاح جائز: والمانسين؟ (جواب ٦٨) نابالغه ك زكاح كيولايت باب نه: و توبيّجا تاياكوب - (٢) صورت مسئوله مين تاياكا كيا، وانكاح تعيين ي

"اوقت میاک اٹکاٹ غین فاحش یا نمیر کفوے ساتھ ہوٹا ثابت نہ ہواں نکاح پر عدم جواز کا حکم شیں لگایاجا سکتا۔ (٣)

ناباا فہ کے مال کی ولایت پتجا کو حاصل نہیں ہے۔ پس آگر خاندان کے بڑے اور معتبر لوگ بتجا پرا متماد رکھتے : ول تواسة النين بنادي اور شيس تو نابانغه كامال كسى دوسر بيامين كي تحويل ميس ديه ديس (٥٠)

باب نابالغہ کا نکاح کروے تو خلاصی کے کئے طلاق ضروری ہے

(سوال) مبارت اذا عضل اولى الا قرب تنتقل الولاية الى الابعد كے متعاق چند سوال بيں:-

(۱) کفوجب که مهر مثل پر پیام دے تو کمیاول ا قرب صغیره کو ا قرار کرنا ضروری ہے۔ اگر نه کرے گا تو ظلم علی اصغیر لازم آئے گاور عاصل قرار پائے گاور کیا مطلق انتاخ صورت ند کورہ میں عضل ہے؟ شامی ودر مخارس تو معاوم : و تا ہ کہ جب کفواور مہر مثل کے فوت : و نے کااندایشہ : وادر ظلم ملیالصغیرہ لازم آتا ہواس وفت امتنان عضل ہو گا۔ ابسآگر تفواور مهر مثنل فوت : و نے کااندیشہ نہ : واورا چھے حسب منشابیام کا منتظر : واوراس وجہ سے انگار کرے جیسا کہ سروخ ہے نوکیا حصل:وگا؟

(۲) کفوصغیرہ نے ولی اقرب کو پیام دیااور میر کا کچھے تذکرہ نمیں کیا (کیونکہ دستورے کہ میر اقرار کرنے کے بعد قراریا تا ہے۔اوال بی پیام کے ساتھ ذکر منیں کرتے)ول اقرب نے انکار کردیا تو کیا یہ عضل ہوگا اُذکر ممر عضل کے گئے ضروري ہيا جميں؟

( ٣ ) عضل میں امتنائ دلی کا صراحة : و ناچاہ ہے بااگر قرائن ہے معلوم ہو جائے کہ یہ بھی انکار کرے گالوروہ بھی آوالیق صورت میں ولی اور کوان کے بغیر کیے ہے حق میں تزویج حاصل ہو گایا تھیں ؟

(۴) منشل کی صور توں میں والایت قامنی کی طرف منتقل ہوگی یادیگر اولیاء کی طرف ؟ مفتی به کیاہے ؟ اور سیاب چونک قائنی ضیں ہے تودیگراولیاکی طرف والیت منتقل و گیا نمیں ؟اوراگر منتقل دوگی تو ملی التر نیب منتقل دو گی ک اول جس کو حن حاصل ہے جب وہ ماشل ہو تواس کے بعد کے ولی کی طرف منتقل اور اگرید بھی عاصل ہو تواس کے ا

<sup>(</sup>١)رد السحنار ، كتاب النكاح ، باب المغير ، ٢٠ ١٣٠، معيد

<sup>(</sup>٢)كُم الإخ ثُمَّ العم (رد المحتار ، كتاب الدكاح ،باب الولمي ، ٣ - ١٨ - معيد) (٣)البر الرن و زيار باون روءً - قال في الدر : وان كان بكف، او بسهر المثل صح ولكن لهما اي للصغير والصغيرة خيار الفسح عاللوغ (الدرامخار أتماب الزكال ماب الولي ٣٠ و١٩ معيد)

<sup>( \* )</sup>الولاية في مال التبعير للات ثم وصيه ثم وصبي وصبه ولو بعد فلوهات الا ب ولم يوص بالولاية لابي الاب (الي) واها وصي الاح والعموسانو فوي الارحام في شرح الاسبيحابي : ان لهم بيه تركة الميت لدينه او وصه

بعد دلی کی طرف منتقل۔ علی مذائم دیم بیادر میانی اولیا کی طرف علی السواء منتقل ہو گی بلالحاظ نقدم و تاخر ہرا یک کوولایت حاصل ہوگی۔ یاصرف آخر درجہ کاجوولی ہے اس کی طرف ؟

(۵)ولیا قرب صغیره میں اور دلی ابعد میں (جس کی تر تبیب میں صغیر ہ ہے ) یاخود صغیر ہ اور دلیا قرب میں میل جول ند : و یامال وغیرہ کی دجہ ہے آلیس میں مخالفت ومنازعت ہو نو کمیااس صورت میں بھی ولایت منتقل ہو گی 'بینوانو جروا (جواب ٦٩ )(۱)جب كه خاطب كڤو مولور مهر مثل پر راضي مو توا قرار بالنكاح ولي صغيره پر لازم ہے نصوص فقهيه ے میں خارت ہو تا ہے اور فوت کفوے مراد کفو خاطب حاضر کا فوت ہوناہے۔ محض اس مرادری کے لوگوں کے موجود ہونے سے کام نہیں کیونکہ الیمی صورت تو نادرالو قوع ہے۔ جس میں ذات دہرادری کے لوگ بھی موجود نہ ہول۔ پھر ۔ آگر صرف ان کا موجود ہو تا کافی ہو تا تو فقهااس کی تصر سطح کر دیتے۔ لیکن عبارات فقہیہ ہے اس کے خلاف کی نصر سے مفہوم ہوتی ہے۔ غیبت منقطعہ کے مسلے میں فوت کفوسے میں مرادلی گئی ہے۔ اور ابعد کو کفوحاضر خاطب کے فوت ہو جانے کی صورت میں یوجہ ا قرب کے نیبت منقطعہ پر غائب ہونے کے اجازت نکاح وے دی ہے۔ شامی میں مسلم نيبت ي*ن كماج*ـقال في الذخيرة الاصح انه اذا كان في موضع لو انتظر حضوره او استطلاع رايه فات الكفو الذي حضر فالغيبة منقطع الخ وقال بعد ذلك لكن فيه الثاني اعتبر فوات الكفوالذي حضر ١٥٠٠ الخ۔اور مسّلہ عضل بیں بھی شامی نے بحر ہے نقل کیاہے۔ واذا امتنع عن تزویجھا من ہٰذا الخاطب الكفو يزوجها من كفو غيره استظهر في البحرانه يكون عاضلا قال ولم ارد وتبعه المقدسي والشر نبلالي الي قوله قلت وفيه نظرلا نه متى حضر الكفو الخاطب لا ينتظر غيره خوفا من فوته ولذا تنتقل الولاية الى الا بعد عندغیبة الا قرب كما مور(٢)ان عبار تول سے صاف ظاہر ہے كه كفوحاضر خاطب كا فوت بونا بى موجب عضل ہے۔ ہاںاًگر دوخاطب ہوں اور دونوں کفو ہوں تواول ہے فکار کر دینا موجب عضل نہیں کیو نکہ دوسرا موجود ہے۔جیساکہ شامی نے خود تصری کردی ہے۔(۳)

'(۲) جبکہ کفونے پیام دیا توانکار کی کوئی وجہ نہیں اس لئے لازم ہے کہ اس سے مهر مثل طے کر لیاجائے۔اگر وہ مهر مثل پرراضی ہوجائے تو ظاہر ہے کہ مقصود حاصل ہے اور انکار کی کوئی صورت نہیں رہی۔ اور اگر وہ مهر مثل پر راضی نہ ہو تواب انکار کی ایک صورت پیدا ہو گئی اس وقت انکار کر دیناجائز ہے۔ (۴)

(۳) جب تک که اقرب کا عضل متحقق نه ہوابعد کو کوئی اختیار تزو تج حاصل نه ہو گا۔اور تحق عضل انکار صر تحیاا تنی دیر لگانے سے تاہت ہو گاجس میں خوف فوت کفو پیدا ہو جائے۔(۵)

(س) عضل اقرب کی صورت میں قاضی کی طرف ولایت منتقل ہوگی یالولیائے نسب کی طرف۔اس میں رولیات نقہید مختلف ہیں۔شامی کے انداز کلام سے انتقال ولایت للی القاضی کی ترجیح معلوم ہوتی ہے اور

<sup>(</sup>۱)رد المحتار ، کتاب النکاح ، باب الولي ، ۳ / ۸۱ معيد

<sup>(</sup>٢)رد المحتار، كتاب النكاح ، باب الولى ٣٠ معند

<sup>(</sup>٣) لوكان الكف ، الاخر ايضاً واصع الولى الا قرب من تزويجها من الكف ، الا ول لا يكون عاضلاً (روالمبار، كتاب الكاح باب الول، ١٠٥٣ معيد) (٣) اما لو امتنع عن غير الكف ء او لكون المهر اقل من مهر المثل فليس بعاضل (رواكتار، كتاب الكاح باب الول، ٣/ ١٨٠ معيد) (۵) اعتبر فوات الكف ء اللذى حضر وينبغى ان ينظر هنا الى الكف ء ان وضى بالا نتظار مدة يرجى فيها ظهور الا قرب المنختص لم يجز نكاح الا بعد والا جاز \_(رواكتار، كتاب الكاح باب الولى، ٣/ ١٨٠ معيد)

در منتاد نے اولیائے نسب کی طرف نیتمل و نابیان کیا ہے اور اسے شرح و ہیا نمیہ سے نقل کمیا ہے۔ کیکن آج کل چو نکہ تانسی شر ی نمیں ہے اس لئے اگر تامنی کی طرف نشقل ہونے کا فتو کی دیاجائے تو دفع ظلم عن الصغیر و کی کوئی صور ہ سیں ابندامیرے نزدیک اولیائے نسبی کی طرف وادیت کے منتقل ہونے کی روایت بی قابل فتوی سے اور انتقال اس ترتب سے ہوگا۔ جس ترتب سے ان کی والیت ہے جیسا کہ مسلہ فیب میں مصرح ہے۔ (۱)

(۵) محض میل جول کانہ جو ناانتقال ولایت کو متنازم نہیں۔ ہاں اگر ولی اقرب سوء انتتیار کے ساتھھ معروف ہویا صغیرہ کے حق میں اس کی عداوت ماہے بروائی مااس کے فسق کی وجہ سے صغیرہ کی حق تلفی کا اندیشہ ہو تو

ان صور نول میں ولایت منتقل : و جائے گی۔(۲) واللہ اعلم۔ ولی ا قرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد نے نکاح کر دیا، کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک ناباند الرکی کا نکات اس کے واوائے کرویا تھا یکے وان گزر گئے۔ اب لڑکی کاباب اس لڑکی کے اکاح کورو کرتا ے آیا بدرد کرنے کا اختیارات حاصل ہے یا میں ؟

(جواب ٧٠)واداول ابعد بباب ول اقرب برباب ك موتة موع دادان الرفاح كيا تفاتوه فاح باب كى اجازت پر مو توف تقال فلو زوج الا بعد حال قیام الا قرب تو قف علی اجازته (در مُغَّار)<۲۸ بماپ کا سکوت تائم مقام اجازت کے خیں ہے۔ بلحہ اجازت صراحة یاد لالة بمونی چاہئے۔ فلا یکون سکوته اجاز ق لنکاح الا بعد وان كان حاضر افي مجلس العقد مالم يرض صريحا او دلالة(روالحتار)(٣)ولالت رضا ميل طلب مرطلب أفقه وغيره داخل ہيں۔ايسے ہدلياجو خاص طور پر بعد عقد جھيج جاتے ہوں جھيجنا قبول كرناد لالت رضامين داخل ہو گا۔(۵)

كتبه محمد كفايت الله غفرانه، سنهرى معجد وبلي

(المجواب صواب) ينده محمر قاسم عفى عنه مدرس مدرسه امينيه و مل. (الهواب صواب ) بند وضياءالهن عفى عنه مدرسه امينيه دبلى مر دارالا فآ-

بای نابالغہ کا نکاح کر دے توخلاص کے لئے طلاق ضرور ی ہے

( سوال) مساۃ جنت کا زکاح ہم ۱۲ اسال بقیام ہوش وحواس اس کے باپ یوسف نے ہر ضاور غبت عزیز محمد صدیق کے ساتھ اموض مہر شرعی ۵۰ میں کر دیا تھا۔ بارہ سال ہے ہیں باکیس تک مساۃ مذکورہ نے صدیٰ کے نکاح ہے بھی نفر ہو۔ كرابت وغيره ظاہر نہيں كي اور نداس كے باپ يوسف نے مساة ندكوره كوعزي محمد صديق كے ساتھ رخصت كرنے ے انکار کیا۔ عزیز محمد صدیق ایک دفعہ اپنی منکوحہ جنت کو اوسف کے پاس لینے کے لئے گیا تو اوسف

<sup>(</sup>١)وللولى الا بعد التزويج بغيبة الا قرب \_(الدرا كُخْلَا)

قلو كان الغائب ابا ها ولها جدوعم فلولا ية للجد لاللعمــ (رد المحتار ، وفي الرد: السراد بالا بعدُّ من يلي الغاتب في القرب كتاب النكاح ، باب الولى، ٣ / ١٨ ١ سعيد)

<sup>(</sup>٢)ان المانع هو كونَ آلًا ب مشهورًا بسوء الا ختيار قبل العقل ، فاذا لم يكن مشهورًا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح (رد المحتار ، النكاح ، باب الولى ، ٣ /١٧، سعيد)

<sup>(</sup>٣) الدر المحتار، كتاب النكاح، باب الولى ٣٠ /٨١/ سعيد

<sup>(</sup>٥) وقبضه ..... المهر ونحوه معايدل على الرضاء رضاء دلالله (الدرالخمارب المحرس ١٥٨/٣٠ معيد)

نے کہا کہ جنت ابھی مولوی عبداللہ کے پاس قر آن پڑھ رہی ہے۔جب قر آن مجید پڑھ کے فارغ ہو گی تب تمهاے ہمراہ روانہ کروں گا۔ پھر کالاجو محمد صدیق کاباپ ہے یوسف کے پاس گیا تب یوسف نے کہا کہ بیس نے تو جنت کا نکاح مولوی عبداللہ کے ساتھ کر دیاہے جس نے اس کو قر آن پڑھایاہے۔اور مولوی عبداللہ نے کہا کہ جنت کا فکاح بیرے ساتھ بلاطلاق جائزو درست ہے۔ کیونکہ جنت نے پہلے نکاح سے انکار کر دیا ہے لہذا شرعاً نکاح سابق منتخ ہو جگیا۔ لہذا مندرجہ ذیل امور کاجواب مطلوب ہے:۔

(كيا نكاح نانى شرعابلا طلاق درست ہے يا نہيں ؟ (٢) كيامت ندكورہ كے بعد لڑكى كو خيال فنخ حاصل ہے۔ (٣) كيامولوي عبدالله كاكهناكه جنت كانكاح ميرے ساتھ بلاطلاق درست ہے، صحيح ہے يا نهيں؟ (٣) كيا جنت بلاطلاق دوسرے کے لئے حلال ہو سکتی ہے ؟(۵) کیا مولوی مذکور نکاح پر نکاح کرنے سے شرعاً مسلمان رہایا کا فرہو گیا؟(۱). خیار منخ زوجہ کو ہے یازوج کو ؟ (۷) مولوی ند کور کی اعانت والداد کرنے اور جھوٹے مقدمات میں روپیہ پیسہ خرج کرنے اوراس نکاح نانی میں شہادت وغیرہ دینے والے کیسے ہیں ؟(٨)مولوی عبداللہ کے ساتھ میل جول کرنا مسلمانوں کو اور قوم اوڈان کو جائز ہےیا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٩كالا ولد كريم بخش قصبه فاضلكا ضلع فيروز بور ٩ ربيع الثاني سن ١٩٣١ه ٢ الست سن ١٩٣٣، (جواب ا ) (۱) پہلا نکاح جو لڑکی کے باپ نے لڑکی کی بارہ سال کی عمر میں کیا تھا صیحے درست ہو چکا ہے۔ ۱۱)اب اس لڑکی کادوسر انکاح بغیر اس کے کہ پہلا شوہر طلاق دے جائز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ منکوحۃ الغیر کا زکاح انقا قاباطل ہے(c) اور آبیت والمحصنت من النساء (r)کے ظاف ہے۔(۲)جب کہ نکاح لڑکی کے باپ نے کیا ہے تو لڑکی کو خیار بلوغ حاصل خبیں تفا۔ (م)اور جب کہ اس نے بائیس سال کی عمر تک ڈکاح سے نہ انکار کیانہ نارا فتگی ظاہر کی اواب تو اختیار فنخ کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہا۔ (د) (٣) مواوی عبداللہ کاب قول باطل ہے جس کے لئے کتاب و سنت واقوال ائمیہ میں کوئی دلیل نہیں۔(م) جنت بغیر طلاق یا خلع دسرے شوہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔(۵) تکفیر کرنی تو مشکل ہے(۱)البنہ وہ اس نعل کی وجہ ہے ہے سخت گنام گار اور فاسق ہے۔ (۲) جن صور تول میں کہ نابالغوں کو خیار باوغ حاصل ہو تاہان میں زوجہ اور زوج کی تفریق خمیں ہے دونوں کو ہوسکتا ہے۔ (۷) کیکن جب صغیریا صغیرہ کے باپ نے نکاح کیا ہو تواس صغیر یا صغیرہ کو خیار منٹے نہیں ہو تااور جب بلوغ کے بعد معاً انکار نہ کرے تو خیار باطل ہو جاتا ہے۔ اور بہر صورت خیار بلوغ میں نکاح صرف بالغ ہونے والے کے انکار سے فنخ نہیں ہو جاتا بلحہ قضائے

<sup>(</sup>۱)وللولمی انکاح الصغیر و الصغیرة ... ولزم النکاح\_(الدراُلخَار،کمّابِالزُکاح،بابِالولی،۳۰/۲۵،سمیر) (۲)لایجوز للرجل ان یتزوج زوجة غیره (الهندیة،کتاب النکاح، الباب الرابع،ا/۱۲۸۰همییتــ

<sup>(</sup>٣) فان زوجهما الاب والجد ... فلا خيار لهما بعد بلوغهما (الهدائية كتاب الكاح ماب في الاولياء ٣٠٤/ ٣١٤، شركة علي ) (٥) ويبطل هذا الخيار في جانبها بالسكوت اذا كانت بكرا و لا يمتد الى آخر المجلس حتى لو سكتت كما بلغت وهي بكر بطل

الخيار\_(الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع ، ١ /٢٨٦، ماجدية) (٢)ويجب ان يعلم إنه اذاكان في المسئلة وجوه توجب التكفيرو وجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى ان يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم ثم ان كانتَ نيَّة القائل الوجَّة اللَّذي يَمِنع التكفير فهو مسلم وان لم تكن له نية حمَّل المفتى

كلآمه على وجه لا يوجب التكفير ويومر بالتوبة والاستغفار (التارخارية ٥٠ (٣٥٨) (٤)ولكن لهما اى لصغير وصغيرة تحيار الفسخ \_ (الدرالمقر، كماب الزكاح، باب اولى، ٣٠/٣، سعيد)

تا ننی ہے ،و تا ہے۔(۱)(۷) شخص ند کور کے معاونین بھی و لا تعاونو اعلی الا ثم والعدوان(۱) کی خلاف ورزی کرنے والے اور ظالم و فائن میں۔ (۸) ایسے اوگ جب تک تائب ند: وں اور اینے افعال کی احکام شرعیہ کے مطابق اصاباح نه کرلیں مسلمانوں کو جائز ہے کہ ان ہے تعلقات اسلامیہ ترک کردیں۔(۲)اس طرح ان کے معاونین (۵) ے بھی۔ واللہ اعلم کتبہ محد کفایت اللہ کان اللہ اللہ عدرسہ امینید والی

بھائی نکاح کاولی مو تولائی کو خیار باوغ ہو تاہے

(سوال) ایک اڑکی نابالغہ کا زکاح الیس صورت میں جب کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھااس کے ہمائی نے کرد یااور ر خصت کی نومت اب تک ند آئی۔ اور اس نے یو فت بلوغ اینے گھر کے چنداعزاء کے سامنے اس نکاح سے نار ضامند ی ظاہر کر دی اوراس نار ضامندی کی اطلاع بندر بید خطاس کے خاد نداور گھروالوں کو کر دی گئی۔ لِٹر کی ہاوجود سمجھانے کے اس نکاح پر رضامند نہیں اور موت کواس کے مقابے پر ترجیح ویتی ہے۔ صورت مذکور ہ بیں اس کا نکاح قائم رہایا نہیں۔

المستفتى نمبره م محمد نورا كتل صاحب ٣ اجراد كالانترى من ٣٥٢ الطامطاني ١٩٣٣ تير من ٣ ١٩٣٠ء (جواب ۷۲) نابانغه کا نکاح جب که باپ یادادا کے سوالور کسی ول نے کر دیا ہو تو نابالغه کواس کا حق ہو تاہے که وہ بالغ جوتے بی اس نکاح سے ناراضی ظاہر کروے اوراس کو قبول کرنے سے انکار کردے اور جب کہ وہ ایسا کرلے تواس کے بعد کسی مسلمان حامم عدالت یا الث مسلم فریقین ہے کی اسلام نریقین ہے کا مسلم فریقین ہے کہ ر محصتی اور خلوت نهیس ہوتی ہے تؤخیر اجلار مدت عدت ) دوسر ا ذکاح کرنا جائز ہوگا۔ ( ۲) ففظ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له ،

باب نے کہا"میری لڑکی تہارے لڑکے کے لئے ہے، کیا علم ہے ؟

(سوال)زیدنے اپنی لڑکی ہندہ عمرو کو بخش دی۔ زیدنے عمروے کماکہ میری لڑکی تمہارے لڑک کے لئے ہے۔ اور عمرو کااس وقت ایک لژگا بحرتها۔ اتفاق ہے چند سال بعد وہ رحلت کر چکا تھالور عمرو کا دو سر الڑ کا پیدا ، واتھا۔ تو عمر و کہتا ہے کہ لڑکی میرے تصرف (ایعنی اختیار) میں ہے کیونکہ جھے کو بخش دی گئی ہے اور زید کمتاہے کہ نسیل بلحہ میرے اختیار میں ہے۔ منشا ختان کا بہ ہے کہ عمرواین دوسرے لڑ کے کولڑ کی دیناچا جتاہے۔

<sup>(</sup>١) زيشترط فيه القضاء بخلاف حياذ العنق (الهندية ، كماب الكاح ، الباب الرائع ، ا /٢٨٥ ماجدية ) (٢) المعائدة ٢:١

<sup>(</sup>٣)وفي البخاري : باب مايجوز من الهجران لمن عصي قال محشيه : اراد بهذا الترجمة بيان الهجران الجانز لان عِموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب شرعي فبين ههنا السبب المشروع وهو لمن صدرت عنه معصية \_( تَحَ الْخَارَى ، ۲ ۱۸۹۵ قد ین)

<sup>(</sup>٣)فلا تقعد بعد الذكراًى مع القوم الظالمين ،(الاثعام: ٦٨)

<sup>(</sup>٥)قان زرجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام وان شاء فسنح وهذا عند ابي حنيفة و محمد وحمهما الله رحمة الله تعالى ويشترط فيه القضاء الهندية، كتاب النكاّح ، الباب الرابع، ا /٢٨٥، أُجِدية

<sup>(1)</sup> ياييااللذين آمنوا اذا نكحتم المتومنات ثم طلقتموهن من قبل الاتمسوهن فما لكّم عليهن من عدة تعتدونها ـ (الاحزاب:٣٩)

ر ) ولى المداء قد في تزويد جها أموها وللى الاولياء (خلاسة الفتادئ، كما بالنكاح ٢٠ / ١٨ ريروت) (٨) وينعقد نكاح المهورة العاقلة البالغة برضاها وان لم يعقد عليها ولى (السداية ، كماب النكاح ٢٠ ، ٣١٣ ، شركة عمية ) اس لئے كه يران منتش كالفظ استعال كيا كيا ہے ، اوراس نے فكاح اس وقت منعقد و تا ہے جب به نكاح كى مجلس شراع لاجائ اس لئے كه يران منتش كالفظ استعال كيا كيا ہے ، اوراس نے فكاح اس وقت منعقد و تا ہے جب به نكاح كى مجلس شراع لاجائے ، منتقد و تا ب يش بني استية اكارتشا غدائين ووتاً. كما في الردّ : لو قال هلّ اعطيتها فقال اعطيتُ أنْ كانّ المجلسُ للوغد فوعد وان كانّ للعقد فتكام \_ (روالحار، كما الكان، ٣ الاسعيد)

دوم پیرک بیمان صرف کاذکرے ، قبول ہوا ہی نہیں ،لہذا محکس نکاح بھی ہوتب بھی اس صورت میں نکاح منعقد قہیں ہوتا۔ لو قال هبت ابنتك لا بني فقال وهبت لم يصح مالم يقل ابو الصغير قبلت(الحرالرائق، تراب النَّالَ، " / ٨٨ مرير وت )

المستفنی نبر ۳۹ محداسلام خال صلی بیثاور ۱۹۸ جرای ما ۱۹۵۳ و ۱۹۵۳ و مطابق ۱۹۵۹ و مطابق ۱۹۵۹ و سر ۱۹۳۳ ( ۱۹۳۳ و ا (جواب ۷۳)زید کی افزیک زید کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی مرضی (۲۷سے یاوہ لڑکی اگر بالغہ ہو تو لڑکی کی مرضی ہے جمال چاہے اس کا ڈکاح کر سکتا ہے۔ ۸۱ عمر و کا بید دعوی کہ لڑکی میرے نضر ف میں ہے عاط ہے۔ ۔ ، ۔ تحد کفایت اللہ ولی کس کو کہتے ہیں ؟

(سوال) ولي كس كو كهته بين اس كي تشر ت فرماني جائه

عاق شدہ بیٹے ہے بہنوں کے نکاح کی وانایت ساقط نہیں ہوتی

(سوال) زید متولی نے بعد وفات تین بیپیول کی اولاد چھوڑی۔ دو پیٹیاں حمیدہ و آمنہ سے دولز کے اور ایک میمونہ سے تین لڑکیاں حمیدہ و صابرہ ورقیہ چھوڑیں۔ مگر دونوں لڑکوں مسمیان عبداللہ وحامد کوبہ سبب بد چلنی اپنی حیات ہیں ہی عاق کر دیا اور بالکل تعلقات سے علیحدہ کر دیا۔ اور اپنی فات کے وقت تینوں لڑکیوں حمیدہ و صابرہ درقیہ کو محالت نابائنی ان کی والدہ رقیہ اور نانا عبدالرحمٰن اور ماموں عبدالرشید کے میپر دکیں۔ مگر عبداللہ وحامد باوجود عاق ہونے کے اپنی تینوں نابائغ بہنوں پر جبریہ قبضہ اور تولیت کے طالب ہیں تو کیاشر عا عبداللہ وعابہ کوبعد عاق ہونے کے بھی جبر کاحق بہنچنا ہے اور ان کا ذکاح عبداللہ وحامد اسپے جبر واکراہ سے اپنی تولیت سے کر دمیں تو یہ نکاح شر عا جائز و نافذ ہو سکتا ہے نیس میں۔ بینواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۱۸ نعت علی سار نیور ۲۵ جمادی الا نحری بن ۱۳۵۲ه م ۱۱ آکتوبر سن ۱۹۳۱ م (جواب ۲۷) لؤکیاں اپنی ماں رقیہ کی حضائت و پرورش میں رہیں گی۔باوغ تک ماں ان کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ ۱۳۰۰ (بخر طبیہ کہ رقیہ نے کسی ایسے شخص ہے جو لڑکیوں کا غیر ذی رحم محرم ہو (د) نکاح نہ کر لیا ہو) نکاح کی ولایت بھائیوں کو حاصل ہے۔ (۱) عاتی کر ناشر عا غیر معتبر ہے اور اس ہے ان کی ولایت ساقط نہیں ہوتی۔ اگر وہ لڑکیوں کی عالمت میں ان کا نکاح کر دیں گے تو نکاح ہوجائے گا مگر لڑکیوں کو بالغ ہونے کے وقت اس نکاح کو بر کی ہے۔ یہ گذشتہ م ۱۲۷ بم مال جنام کر میں اس

(١) (الولى في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) ، الدر المختار وقال الشامى: رقوله لا المال) فانه الوصى فيه الا ب وصيه والجد وصيه والقاضى نائبه فقط (ددا لمحتار كتاب النكاح، باب الولى، ٧٦/٣ ، سعيد) (٢) الوصى لا يتجر في مال البتيم ، لان المنموض البهم الحفظ دون التجارة ..... بخلاف الاب والجد حيث يكون لهم ولا ية التصرف في مال الصغير مطلقاً من غير تقيد فيما تركه ميرا ثافكذا وصيه يملك ذلك (البحر الرائق، كتاب الوصايا، باب الوصى ومايملكه ، ٥ ٥٣٤ ، بيروت) (٣) بيشاً (٤) والام والجدة احق بالجارة حتى تحيض (الهندية، كتاب النكاح، الباب السادس عشر ، ١ (٤٢ ٥، ماجدية) .

(٥) بوالحضّانة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) اى الصغير (الدّر المختار ، كتاب النكاح ، باب الحضانة ٣ / ٥٦٥ ، سعيد) (٦) ثم الاخ لاب وام ثم الاخ لاب (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٣/١ ، ماجدية) باقی رکھنے یا فتح کرانے کا حق ہو گا۔(۱) لور جب لڑ کیاں بالغ ہو جائیں گی تو پھر لڑ کیوں کی اجازت ور ضا مندی کے بغیر نکاح درست نہ ہو گا۔(۱)

نکاح درست نه ہوگا۔(۱) باپ کی موجود گی میں اس کی رضاسے نابالغ کا بیجاب و قبول

رسوال) زید کا نکاح ہوا آٹھ برس کی عمر میں اور اس کی ذوجہ کی عمر نین برس کی تھی۔ عمر کم ہونے کی وجہ سے زبان تو تلی تھی۔ اس وجہ سے قبول کراتے وقت سمجھ میں نہ آتا تھا۔ لیکن قبول کر رہا تھا۔ اس کے بعد زید کے اخیانی بھائی کو قبول کرلیا گیا۔ اس کے بعد زید کی والدہ نے جو اس کی ولیہ ہے اخیافی بھائی کے قبول کرنے کو سنا تو اس کو نامنظور نہیں کیابلے راضی رہی۔ زید کا خسر کہتا ہے کہ نکاح درست نہیں ہوا۔ مگر اس کے باوجود نابالغی کی حالت میں دو مرتبہ لڑکی کور خصت بھی کیا یعنی شوہر کے ہاں بھیجا۔ اور جہیز وغیرہ بھی دیا۔ بینوا توجروا۔

المستفتى نمبر ٨ عبدالمجيد ماليگاؤل ٥ رجب سن ٥٠ ١٣ هه ٢ اكتوبر سن ٣٣ء

(جواب ۷۷۷) نابالغوں کا بجاب و قبول معتبر ضمیں۔بلحہ ان کے دلی کاکام ہے کہ وہ ایجاب و قبول کریں۔اس نکاح میں اگر نابالغوں کے جائزولی نے ایجاب و قبول کیا تھا تو نکاح صحیح ہوا۔ورنہ نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

(جواب مکور ۷۸) الوکی کے باپ کا یہ کہنا کہ نکاح صحیح نہیں ہواجب کہ خوداس نے ایجاب کیا تھا قابل ساعت نہیں ہے۔ (۴) جیمبز وغیرہ دے کر رخصت کیا۔ دلاد کوبلایالور دعوت کی تواب ..... صحت نکاح کا انکار غیر معتبر ہے۔ (۵)اور لڑکے کی طرف سے قبول اخیافی بھائی نے کیا مگر مال نے جووایہ تھی اس کو ذبانی یا عملی طور پر منظور کیا تو نکاح صحیح ہوا۔ لوراب نکاح کے عدم جواز کاعذر او ھرسے بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ،

بالغة كا تكاح يوزهے سے كرديا كيا،اس كوخيار بلوغ ہے يا نہيں؟

(سوال) ہندہ کا نکاح بحالت نابالغی زید کے ساتھ ہوا۔ زید کی عمر تقریباً اس ۱۰ مسال اور ہندہ کی تقریباً اضارہ پایس سال ہے۔ بحالت بلوغت ہندہ نے قبل از جانے خاد ند خود کے انکار کر دیا کہ میر انکاح جو زید سے ہوا ہے میں اس کو قبول سیس کرتی۔ المستفتی نمبر ۱۰۲ مولوی تمکیم عبدالرزاق صاحب ضلع جالند ھر ۲۱ر جب من ۵۲ ساھ

م نومبر سن ۱۹۳۳ء

(جواب ۷۹) ہندہ کی بالغی میں اس کا نکاح آگر ہندہ کے باب یادادائے کیا تھا توہندہ کو خیار بلوغ نسیں ہے۔ اور اگر باب یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کیا تھا توہندہ کو خیار بلوغ حاصل تھا(۲) اور اگر اس نے بالغ ہوتے ہی انکار کر دیا تھا توبدر بعد

<sup>(</sup>١)فان زوجهما غير الاب والجر فلكل والجد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخر(الهندية، كاب الكاح، الباب الرابع، ا ٨٥/ ١ماجدية)

<sup>(</sup>٢) ومنها رضا المراء ة أذاً كانت بالغة بكرا أوثيباً فلا يملك الولى اجبارها على النكاح (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الاول، ٢٦٩/١ ، ماجدية)

<sup>(</sup>٣) وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغير ومجنون \_(الدرالقراء كراب الكاح بإب الول ٣ /٥٥/ معيد)

<sup>(</sup>٣) ويَنعَقَدُ مَتلبُساً بايجاب من احدهما وقبولٌ من الآخر ..... كزوجتُ نفسي أوبنتي او موكلتي وفي الرد: (قوله كزوجت نفسي) اشار الى عدم الفرق بين ان يكون الموجب اصلياً أو ولياً أو وكيلاً \_(ردالختار، كتاب النكاح، ٣ /٩، سعيد)

<sup>(</sup>۵)وقبض المهر ونحوه وضا لانه تقدير لحكم العقد ..... فشمل ما اذا جهزها به اولا آما ان جهزها به فهو وضا اتفاقا (*الحرالرائل*، ۲ ۱۳۹۰ بروت)

<sup>(</sup>٢)فان زوجهما اب اوجيد فلا خيار لهما بعد بلوغهما … وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ\_ (الحمّدية،كمابالكارمبابـ\$الولياء،٢١٤/٣٠مرك: عمية)

محمر كفايت الله كان الله له،

عدالت اس نکاح کو تع کر ایجتے ہیں۔(۱) باپ ولی ہے اگرچہ کفالت نہ کر تاہو

. پی بال ایک لوگی تابالغہ جس کی حقیقی مال لوگی کاعقد کرناچاہتی ہے۔ لوگی کا کفیل بجز مال کے باپ یا بجایا بھائی کوئی میں ہے۔ نہ کوئی موجود ہے۔ تابالغہ کی مال غیر کفوییں نکاح کرناچاہتی ہے۔ لوگی کاباپ ہے لیکن عرصہ چاریا نج سال سے اپنی عورت ہے ترک تعلق کر دیاہے اور نہ کسی قتم کی کفالت اپنی لوگی یا عورت کی کرتا ہے۔ لوگی کی پرورش و ہر قتم کی کفالت مال کرتی ہے۔ باپ، لوگی اور لوگی کی مال دونوں نے بے خبر ہے۔

المستفتی نمبر ۲۰۱ قاضی عبدالعزیز صاحب ریاست دیتا ۲۶ شوال سن ۱۳۵۲ھ م ۱۱ فروری سن ۱۹۳۳ء (جواب ۸۰)جب که لژکی کاباپ موجود ہے آگرچہ وہ لڑکی کا کفیل نہ ہو تاہم لڑکی کے نکاح کی کفالت اور ولایت کا حق اس کو ہے۔ تابالغہ لڑکی کے نکاح کا حق باپ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ (۱۸مال نابالغہ کا نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر غیر کفویس نابالغہ کا نکاح مال کروے گی تو نکاح ورست نہ ہوگا۔ (۳)

محد كفايت الله كان الله له،

باب نے اپنی شادی کی لا لیے میں نکاح کردیا۔ کیالڑ کی منج کر اسکتی ہے؟

(سنوال)اکیک شخص نے اپنی و ختر نابالغہ بھر ۵ سال کا نکاح ایک شخص سے بہ تبادکہ نکاح خود کر دیا۔اور مبلغ دوسوروپے اجورت نفتدوزو یور بھی ادا کیا۔ بعد ابھی اپنی شادی نہ کی تھی کہ وہ خود (والد دختر نابالغہ) فوت ہو گیا۔اب اس کی دختر (جو اس وقت بالغ ہو چکی ہے) کا ناکح بہت بری عاد تیں اختیار کر چکا ہے۔ دربدر دھکے کھا تا پھر تا ہے۔اپ خرج خوراک کے لائق بھی نئیں منکو حہ کے اخراجات کا متحمل بھی نئیں ہو سکتا۔ نیز اس کی منکوحہ اس پر رضا مند نئیں۔ اس صورت میں شرع شریف کا کیا تھم ہے۔

المستفتى نمبر ۵ م حابى احر بخش صاحب رياست بحاوليور ك اذى الحجه سن ۱۳۵۲ هم ١٢ يريل سن ١٩٣٠ و (جواب ٨ ٨) اگر لزكى كوالد في اين لزكى كو فكاح بين بيه شرطكى تقى كه اس كے بدلے بين اس كو عورت دى جائے تو لڑكى كا فكاح كر من اسكى اپنى غرض نفسانى شامل ہو گئى لوراس كى ولايت مطلقه بين نقصان آگيا لور لڑكى كو اين خاوند شعرائية فكاح قرم كيا۔ (م) لڑكى بدريعه عدالت مجاذا بنا فكاح فنح كرا سكتى ہے۔

فقط محمر كفايت الله كالنالله له،

ولی کونالغ کی منکوحہ کوطلاق دینے کا اختیار نہیں ؟ (سوال) نابالغ کے ولی کوطلاق دینے کا اختیار ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر٢٤٢ منثى عبداللطيف (ضلع جسر بگال)٢٠٠ محرم سن ٣٥٣ اهرم ٥ مئى سن ١٩٣٣ء

<sup>(</sup>١) لهما خيار الفسخ بالبلوغ .... بشوط القضاء (الدر الخمار، كتاب الزياح ماب الول، ٣ /١٩٠ ، سعير)

<sup>(</sup>٢)ولى المراء ة تزويجها أبوها وهو أولى الا ولياء (خلاصة القتاءي، كتاب الكاح، ٢ / ١٨ ميروت)

<sup>(</sup>٣)وان كان المزوج غير هما اى غير آلاب والجد ..... ولوالام .... لا يصح النكاح من غير كفء او بغين فاحش اصلاً... (الدر مع روالحار، كماب النكاح ماب الول ٣ / ٢٨ ، ١٨ ، معير)

<sup>(</sup>٣) كمكر اليانكاح ولي كر سوء التياركي وجد سي منعقري شيل، واركما في الشامية : لو عرف من الاب سوء الا حيار لسفهه او لطمعه لا بعوز عقده اجماعاً (روائتار كما بالكاح ماب الولى ٣ / ١٢ ، سعير)

(جواب ٨٢) حفيه ك نزديك نابالغ ك ولي كويه حن واختيار نهيس كه نابالغ كي منكوحه كوطلاق و د د دن

محمر كفايت الله

عصبہ کتنابھی دور کا ہواس کے ہوتے ہوئے مال کوولایت نہیں

(سوال) آیک شخص ابنائیک لئر کالور دولڑ کیاں نابالغ چھوڑ کر انقال کر گیااور ان پچوں کی پرورش بیدہ متونی کرتی رہی اور بسکسلہ پرورش طفاان ند کورہ بیدہ متوفی نے عقد ٹانی کر لیااور اسی مکان میں رہ کر پچوں کی پرورش کرتی رہی۔اب ایک پخی سامالہ اور دوسر کی ااسالہ ہے۔ان کی شاد کی حقیقی والدہ کر سکتی ہے یا نہیں اور تیسر کی پیڑھی کے ہمائی متوفی منع کرنے کاحن رکھتے میں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۹ کا کالے خال فیض محمد خال ( ڈو گر پور۔ راج پو تانہ) ۲ کا محرم من ۳۵ ساھ م ۱۲ مکی من ۴ مواہ (جو اب ۸۴ ) والد و کو پر ورش کرنے کا حق محمالور اسنے اپنے حق کے جموجب (۲) پر ورش کی۔ لیکن نابالغ لوسیون کے نکاح کر دینے کا حق والدہ کو نہیں ہے جب کہ کوئی ولی عصبہ موجود ہو۔ (۲) تیسر کی پیڑھی کا اگر کوئی ولی عصب موجود ہے تو وہ منع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ بال لوکیال جب بالغ ہوجائیں تو لڑکیوں کی اپنی اجازت اور رضا مندئ سے ان کا ذکاح ہوسکے گا۔ (۶)

باب دادا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال) آیک لڑی کاسات برس کی عمر میں نکاح ہوااوروہ اپنی سسرال میں وواع ہو کر گٹی اور قریب آیک برس زبر وستی مال کے ہاں رہی۔ پھراس کے خسر صاحب آگر لے گئے اور لڑی جانے کے لئے بالکن راضی نہ ہوئی۔ یہ لوگ زبر وستی لے گئے اور رہے تابالغہ تھی۔ پھر وہاں برس ون رہی۔ پھر مال ہدا کر کے لیے آئی۔ اب وہ جانے کو راضی نہیں ہے اور جہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے راضی نہیں اور میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی۔ اب اس کی عمر چود وہرس کی ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۱ ہے۔ میال (ناٹال افریقہ) ۵ ربیخ الاول سن ۳ ۵ ساھ مراجون سن ۱۹۳۰ برطا المستفتی نمبر ۱۹۳۱ ہے۔ میال (ناٹال افریقہ) آگر اس اثری کا زکاح نابلغی کے زمانے میں باپ دادانے پڑھا (جواب ) (از مولوی حبیب المرسلین صاحب نائب مفتی) آگر اس اثری کا زکاح نابلغی کے زمانے میں باپ دادانے پڑھا یا تھا تو یہ لڑک اپنی ناراضی کی وجہ ہے اس زکاح کو فنخ نہیں کراسکتی ہے۔ (۳) حاکم مسلمان کی عدالت سے بھڑ طیہ کہ باوغ کے پہلے اس لڑکی کا زکاح پڑھادیا تھا تو یہ لڑکی افران سناراضگی پر دوگواہ بھی مقرر کرلے گی۔ (د) اور بحد فنح کرالینے زکاح بی جلسے میں اپنی ناراضگی کا ظروت صحیحہ شوہر کی نہیں پائی گئی توبغیر انقضائے عدت کے یہ لڑکی خود دوسر انکاح کرسکے گئے۔ (۱) اور خلوط

<sup>(</sup>١) (واهله زوج عاقل) احترز بالزوج عن سيد العبه و والد الصغير\_(ردالحار، كراي اطلاق،٣٠٠/٣٠٠معيد)

<sup>(</sup>٢) (والام والجدة) لام اولاب (احق بها) بالصعيرة (حتى تحيض) \_ (الدرالخار، كمّاب الطابل بالحضاية، ٣٠ / ٢٦ ٥. سعير) (٣) الولمي في النكاح ... العصبة بنفسه ... على توتيب الارث \_ (الدرالخار، كمّاب الأكاح ، باب الولى، ٣٠ / ٢٤ ٨ سعير)

ر مهانوسي في الصفح ... العصبية بمصفه ... على توقيب الأوت والقدارا فياره من الدين الرجال الرباع و (22) معتبد). \* (م) وينعقد نكاح المحردة العاقلة البالغة هر ضاها وان يعقد عليها ولمي (الهندية ، كتاب التكارع ماب في الاستار ا

<sup>(</sup>٥)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوعنهما وأن زوجهما غير الاب والجدُّ فلكلُّ وأحد منهما الخيار ويثمترط فيد القضاء (الهندية ، كتاب النكاح الباب الرابع ، ١ /٢٨٥، ماجدية)

<sup>(</sup>٦)واذا بلغت وهي بكر فسكَّنت ساعة بطّل حيارها فان اختارت نفسها كما بلغت و اشهدت علمي ذلك صح ﴿ وقاضي خان . كتاب النكاح ، فصل في الا ولياء ، ٢٨٦/١ ،ماجدية)

 <sup>(</sup>٧) يا يهاالذين أمنوا اذا نكحتم المنومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهي من عدة تعندو نها (الاحزاب: ٩٤) وقال صاحب الهداية : ويتعقد نكاح الحرة العاقلة البافغة بر ضاها وان لم يعقد عليها ولي (الهداية : كتاب النكاح ، باب في الا ولياء ، ٧ / ٢١ ٣ . شوكنه علمية)

صحیحہ پائی جانے کی صورت میں بعد انقضائے عدت کے دوسر انکاح کرسکے گی۔(۱) فقط واللہ اعلم (جو اب ۸۶ )(از حضرت مفتی اعظم )اگر اس لڑکی کا فکاح اس کے باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے کیا تھا تواس اڑکی کو حق تھا کہ بالغہ ہونے پر نکاح سے نارائنی ظاہر کر کے بذرا جہ عدالت کے اپنا فکاح شنح کرائے۔ گر شرط یہ متنی کہ بالغہ ہونے کے وقت فور آنارائنی ظاہر کرے۔ ایک منٹ کا تو قف نہ کرے اور اگر فکاح اس کے باپ یا دادانے کیا توات یہ حق حاصل نہیں۔

المستفتى نمبر ٣٦٥ بستى على ن آدم (شالى كنزا) دريخ الاول س ٣٥ ساھم ٢٠ جول س ٣٥ ساھم ٢٠ جول س ٣٥ ساھر ٢٠ جول س ٣٥ ساھر (جواب ١٥٥) حفيہ كى نزد كي به أكار تنجيح شميل : وال كيو تكه بالغه باكره پرولايت اجبار باپ كوحاصل شميل د نظيہ و لئيل به حديث بند الله حتى تستامر و لا البكر الا باذنها (اوداؤد) (٢) تستامر البتمة فى نفسها فان سكتت فهواذنها وان ابت فلا جواز عليها (اوداؤد) (٣) ن جارية بكر ااتت النبي صلى الله عليه وسلم فلاكرت ان اباهاز وجها و هى كارهة فحيرها النبي صلى الله عليه وسلم (٣) أكر لؤكى كاند ، ب حفى : و توباپ اس ير اين شوافع كے نزو كي والايت اجبار اس ير اين شوافع كے نزوكي والايت اجبار

<sup>1)</sup>رجل تزوج امراء 3 \_\_\_ وطلقها بعدالدخول او بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة \_( قاش فان كآب اطلاق ، إب العدة ا ١٩ هـ ١٠ ماجه جـ ( ٢ ) ابو داؤد ، كتاب النكاح، باب في الاستمار ١٠ ـ ٢٨٥. سعير

<sup>(</sup>٣)ابينيا (٣) ابو داؤد ّ النكاح . باب في الصكره بزوّجيها ابوها ولا يستاموها وا ١٠٨٥-معيد (د)ولا يحوز للولى اجبار البكر البالغة على النكاح ـ (المحدلية ، تباب النكان ماب ن الاوليا ٢٠٠ / ٣١٣ شركة علمية )

بانغه باکره پرباپ کو حاصل : و تی ہے(۱)اوراگر لڑکی بھی شافعی ند ، ب رکھتی ہو تو صحت نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ محمد کفایت اللّٰہ کا اللہ اللہ ،

نکاح کے بعد انکار کرنے سے نکا تباطل نہیں ہوتا

(سوال) محمد المحق واحد حميين حقيقي بها أي ايك مال سے اور مبارك حميين ايك مال سے يہ تمين شخص تتھے۔ احمد حميين کی لڑکی مساۃ زہرہ کا نکاح بحالت نابالغی مبارک حسین کے لڑے مسمی سعادت علی کے ساتھ باجازت بھائی حقیقی مسمی محد حنیف سے مواراس نکاح کے بعد ایک مولوی صاحب نے یہ کماکہ مسہ وزبرہ کا نکاح اس کے حقیقی بچامحمد الحق کے ہوتے ہوئے بھائی کی اجازت ہے شیں ہوسکتا۔ مولوی صاحب کے اس فتویٰ پر لڑکی کی مال اور اس کے بھائی کو شبہ پیداہو گیااور معاملہ تروو سیں بڑار ہا۔ نکاح کے تین جارسال قبل ہی مساۃ زہرہ کاباب مسمی احمد حسین بحالت ماازمت نوج انقال کر چکا تھا۔ انقال کے بعد محور شنٹ نے فوجی مااز مت کے صلے میں بطور مد گزارہ احمد حسین کی دوہ مسمة افروزاس کی لڑگی مساۃ زہرہ اور اس ہے لڑ کے محمد حنیف کے لئے پنیشن مقرر کر دی تھی۔ایک عرصہ تک بیے پنیشن ، گور نمنٹ ہے ان دار ثول کو ملتی ربی۔ زہرہ کے نکاح کے پچھے روز کے بعد مساۃ افروز بیدہ احمد حسین نے ایک ناط ور خواست بدشامات عبدالوباب وباقر حسين جومساة زبره كے شوہر كے حقيقى بھائى مضمون كى دىك مبرى لڑی مساہ زہرہ کی شادی ہبھی شیں ہوئی اور نہ اس ہیوہ غریب عورت کے لئے کوئی سبیل ہی ہے کہ زُکاح کر سکے۔اگر سر کارے کیچے روپیہ شادی کے واسطے مل جاوے تو مجھ غریب عورت پر بہت کچھ سرکار کی مہربانی ہوگ ۔ اس در خواست کے بعد گور نمنٹ کی طرف سے اس امرکی جانچ ہوئی کہ آیاد راصل احمد حسین کی لڑکی مساتاز ہرہ کا نکات ہوا یا شیں۔ جب جانچ کے لئے آدمی گور نمنٹ کی طرف ہے آیا تواس کو نکاح کے مونے اور نہ ہونے دونوں باتول پر شادت ملی۔جب مساۃ افروزوغیرہ عدالت میں طلب ہوئی توسعادت علی نےاس دجہ سے کہ تهمیں میرا نکاح کا احد م نہ ہو جائے عدالت مذکور میں در خواست دی کہ میرا نکاح ان دو گواہوں مسمی ناہر وانٹیازالدین کے موجود گی میں ہو چکا ہے۔جوور خواست مساقا فروز نے دی ہے غلط اور جھوٹ ہے۔ اور اس نے دونوں گواہوں کو پیش کیا۔ نمسماق افروز اور زہرہ لور محمد حنیف نے نکاح سے قطعی انکار کیا۔اس کے بعد عدالت نے تبجویز کیا کہ اگریہ متنوں نکاح نہ ہونے پر حلف اٹھا لیس توتم دونوں آدمیوں کویہ حلف منظور کرناپڑے گا۔اس پر عبدالوباب اورباقرنے رضامندی ظاہر کردی اور سعادت علی نے بھی جو زہرہ کا شوہر تفااینے دونول بھا نیول کی وجہ نے منظور کر لیا۔ عدالت کی اس تبحویز کے بعد افروز زہرہ اور محد حنیف نے ایک بوے مجمع کے روبر و نکاح نہ زونے پر حلف اٹھالیا حلف کے بعد معاملہ حتم : و گیا۔ نکاح کے وقت ز ہر ہ نابالغہ تھی بور حلف کے ونت بالغہ تھی۔ حلف کے تین چار دن کے بعد بلاطلاق شوہر اول زہرہ کا نکاح دوسرے ك ساته كرديا كيا-اب چنداموردريافت طلبين :-

(۱) جن مواوی صاحب نے فتو کی دیا تھا کہ بچاکی موجودگی میں بھائی کا کیا ، وا۔ نکاح درست سمیں اور اسمیں کے کہنے سے باطلاق شوہر اول اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا گیا۔ ان کے لئے کیا تھم ہے ؟

(٢) يَجَاكَى موجود گي مين جب بهماني اين بهن كا نكاح كر چكاتويه نكاح جائز بوسكتا بيانمين؟

(٣)عدالت میں جب مساة زہرہ اور اس کی مال اور بھائی نے حلف اٹھالیا کہ نکاح نہیں ہوا تو اس حلف سے لڑ کی کے کئے خیار بلوغ ثابت ہوایا نہیں ؟اور عدالت میں انکار کر دینے سے نکاح فتح ہو گیایا نہیں ؟

(۴) خیار بلوغ میں جب کوئی عورت بوقت بلوغ اور یوقت علم نکاح اینا نکاح توڑنے پر تیار ہو گئی ہویا یہ کسد دیا ہو کہ میں نے اپنا نکاح توژ دیاادر که کر دوسر انکاح کر لیاہو توالیسی صورت میں بلادر خواست عدالت مجاز توژ کر دوسر انکاح کر سکتی <u>ے یا</u>سیں؟

(۵) حلف کے بعد دوسر انکاح جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر وسوسه سي الله (ضلع برتاب گذهه) ٨ربيع الاول من ١٣٥٣ هم ٢١جون من ١٩٣٨ء (جواب ١٨٨٦) يه فتوى عجيح نسيل تقار بحالى كى ولايت يجاير مقدم إ-()

(۲) بھائی اور چپاکی موجود گی میں بھائی ولی ہے۔ چپاس صورت میں ولی قریب شیں۔ لہذا کھائی نے جو نکاح۔ كردياوه سيح بهو گيا۔ (۱)

(٣)ان کے اس حلف ہے وہ نکاح جو منعقد ہو چکا تھاباطل نہیں ہوا۔(٢) مگراب بیہ انکار نکاح کی وجہ سے خیار بلوغ کی بناء پر فنخ نکاح کاد عویٰ نسی*س کر سکتے۔ کیو تکہ بی*د عومٰیان سے پہلے بیان حلفی سے مناتی ہے۔ (۴) خیار بلوغ میں محض عورت کے انکار کرنے سے نکاح فنخ نسیں ہو تا۔ بلعہ قضائے قاضی فنخ نکاح کے

لئے ضروری ہے۔ (م) ہندوستان میں مسلم إن حاكم عدالت كافيصلہ قائم مقام قضائے قاضى كے ہوسكتا ہے۔ (۵) حلف کے بعد دوسر انگاح صحیح شیں ہوا۔(۵) محمد كفايت الله كالنالله له،

اڑی بالغ ہو گئی ہے اور شوہر ابھی نابالغ ہے تو کیالڑ کی کو خیار بلوغ حاصل ہے؟ (مسوال) دونابالغ لڑ کیوں کا نکات دونابالغ لڑ کوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب جب کہ لڑ کیاں بالغ ہو گئیں اور شوہران کے بالغ نسیں ہوئے توده دونوں وبال جانے ہے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کویہ عقد منظور نسیں ہے اور مال باپ بھی اڑ کیوں کی مرضی کے موافق ہیں۔ او قت نکاح مال باپ دونول ہمار تھے۔وکالت بھی غیر قوم کے شخص نے کی تھی۔

المستفتى نمبر ٢٣٣ نصير الدين حجام (ضلع مير ته ٨٠ بيع الاول س ٣٥٣ اهيم ٢١جون س ١٩٣٨ء (جواب ۸۷)اگر ان لڑ کیوں کا نکاح ان کے باپ نے کیا تھایاس کی اجازت سے ہوا تھا تواب فنخ نہیں ہوسکتا۔ کیونک باپ کے کئے ہوئے نکاح میں نابالغوں کو خیار بلوغ نہیں ہو تا۔(١) محمر كفايت الله كان الله له،

اڑی کے مرتد ہونے کے ڈرسے نکاح سے کیا جاسکتا ہے یا جہیں ؟

(سوال) زید نے اپنے نابالغ لڑ کے مسمی عمر و کا نکاح اپنی جمیجی اساق رحمت نابالغہ سے جس کاوالد فوت ہو چکا تھا اور اس انوکی کا ایک نابالغ بھائی موجود تھا۔ پڑھا۔ او کے اور اٹرکی کی طرف سے زید خود بی ولی ہوااور خود بی ایجاب و قبول کیا۔

<sup>(</sup>۱)وفعي الهندية: ثم الاخ لاب وام ..... ثم العم \_ (الهندية ، كتب النكاح ،الباب الرابع ، الهم ١٠ ، ٢٨٣ ،ماجدية )

<sup>(</sup>٢) أَنِينَا (٣) وجمعد العقد لا يوتفع العقلد (الفروق للحرقيسي وا ١٣١١ ويت) (٣) وينشرط فيه القضاء \_ (الحندية ، آثاب الزكاح ، الباب الرائع ، أ ، ٢٨٥ ، ماجدية )

<sup>(</sup> ٥) ويشترُ طِ ان تكونِ المراء ة مجلا للا نشاء حتى أو كانت ذات زوج ..... لا ينفذ قضاله لانه لا يقلر على الا نشاء في هذه الحالة ( مبين الحقائق، تصل في الحر مأت، ٣ أ ١١٦ الدليه)

<sup>(</sup>٢)فان زوجهما الاب والمجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما. (العندية، كمّاب الزّاح، الرابع، الم ٢٨٥، ماجدية)

زیدے دریافت کیا گیا کہ تونے کس طریقے ہے ایجاب و قبول کیا تووہ کہتاہ کہ مجھے یاد ضمیں۔ نکات خوال مواوی نے جس طرح کما تھا ور اب وہ نکاح خوال چند ان مسائل سے واقفیت شمیں رکھتے اور اب وہ نکاح خوال موجود نمیں کہ اس سے دریافت کیا جاسکہ اب وہ لڑکی مساقر حمت عرصہ چارسال سے بالغ ہو چک ہے اور نمر دکی جمر الشمی بارہ سال کی ہے۔ لڑکی کو جب ابتدائے لیم باوغ میں اس نکات کا علم ہوا تواس نے انکار نہ کیا۔ جب معمل چارسال گرر گئے تو وہ کہتی ہے کہ جھے فکاح منظور نہیں۔ زید کہتاہے کہ لڑکی مسم ترحمت ہوجہ بالغ ہوجانے کے اب میر سے گزر گئے تو وہ کہتی ہوجانے کے اب میر سے پاس رہنا نہیں چاہتی اور چند مرتبہ لکھ چک ہے کہ اگر مجھے طلاق نہ دی گئی تو میں تبدیل مذہ ہے کہ اول گی۔

المستفتی نمبر ۲۱ محمد حیات (ڈیرہ اسلمیل خال) ۸ اریخ الاول من ۱۳۵۳ ہے میکے جو ان ٹی من ۱۳۵۰ راجو اب ٹی من ۱۳۵۰ ر (جو اب ۸۸) بنالغه کا نکاح اس کے بچانے کیا ہے اسے خیار بلوغ حاصل تھا لیکن جب اس نے باوٹ نے دفت کا ت سے انکار نہ کیا تو وہ خیار ساقط ہو گیا۔ (۱) تاہم یہ نکاح بوجہ مفاسد نہ کورہ کے قابل نسخ ہے اور لڑکی اور ولی زوت و نوں مل کر کسی صالح تصحیٰ کو تھم بنادیں اور وہ فنخ نکاح کا تھم دے دے تو فنخ ہو سکتا ہے۔ خوف ارتم اوزہ جو اس کے لئے وجہ رخصت بن سکتا ہے۔ (۱) اور نکاح فی حد ذات صلاحیت فنخ کی رکھتا تھا۔ یہ دوسر کی بات ہے کہ بوجہ وقت پر مطالبہ نہ کرنے کے لڑکی کا حق مطالبہ ساقط ہو گیا۔ نابالغ کی طرف سے طلاق نہیں ہو سکتی درنہ طلاق داوائی جا سی بھی۔

فتمر كنايت الندكان اللدايه

باب مجلس نکاح میں موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کوو کیل بناسکتا ہے (ب ال کشاری کرمہ قور الس کال شکاح کرمات موجود نبور تربعہ ایرا سراختا ا

(سوال) شادی کے موقع پردلس کاباپ نکاح کے وقت موجود نبوتے ہوئے اپنے اختیارے کی رشتہ دار کو و کالت دیتا ہے۔ بید درست ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۸ غام حسین (رتاگیری) ۱۹ جادی الثانی سن ۱۵۳ هادی م ۱۸ متبر سن ۱۹۳۵، (جواب ۸۹) د لهن کاب خود موجود مو تو کسی کود کیل بنانے کی ضرورت ضمیں خود بی مجاح کر دے۔ بسی طریقه مسنونه متوارث ہے۔ لیکن اگر کسی شخصی کود کیل بنادیاجائے تودہ بھی جائز ہے۔(۳) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له ،

باپ داد کے ملاوہ کسی ولی کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ ہے

. \* (سوال) ایک شخن کا انقال: وا ۱ س کی زوجہ نے بعد انقضائے عدت نکاح ٹانی لرلیا۔ اس کی گود میں شوہر اول ہے۔ ایک شیر خوار لڑی بھی۔ خاوند ثانی نے اس لڑکی نابالغہ کا نکاح دلی بن کرایک شخص کے ساتھہ کر دیاورر خصتی شیں کی۔ یہ لڑکی کا تشعبان سن ۵۳ مطابق ۵ تانومبر سن ۱ ۱۹۳۱ء کوبالغہ ہو کر نکاح شخ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شوہر کے بال اس وجہ ہے ان نمیں چاہتی کہ ووبد چلن ہے۔

المستفتى نمبر • ١٨ عبدالرشيد (بيارْ تَبْخ د بلي)٢٩ شعبان من ١٣٥٣ هم ٢ ومبر من ١٩٣٥.

(جواب ۹۰) ہاں جب کہ لڑکی نے بالغہ ہوتے ہی نکاح ہے انکار کر دیااور ناراضی ظاہر کر دی تواب اس کو حق ہے کہ بذراجہ عدالت نکاح کو نتح کر الے۔ حاکم؛ حد بیان و ثبوت نکاح کو فتح کر دے گا۔ (۱)

فقط محمر كفايت الله كان الله له ،

(مسوال) زید نے اپنی نیوی کو طلاق دی اور نابالغہ اڑکی کو شوہر نے اس کی مال کے ساتھ کر دیا۔ پھر نابالغی کی حالت میں لڑکی کا نکاح ناتانے کر دیا۔ اب اٹر کی نے بالغ ہونے پر جب کہ اس کو لام آنے لگے نکاح فٹے کر دیا۔ از روئے شرئ شریف وہ نکاح فٹخ ہو گیایا نمیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰ کھر یوسف امر تسری۔ ۱۹شوال سن ۱۳۵۳ھ م ۱۵جنوری سن ۱۹۳۰، (جواب ۹۱)اگرنانانے اپنی نواس کا نکاح اس کی نابافی کی حالت میں لڑکی کے باپ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کر دیا تھا۔اور اس کے باپ نے رضامندی طاہر نہ کی ہواور نکاح سے انکار کر دیا ہو تو لئے کی کے بلوغ کے وقت انکار کرنے

ہے حت شخ حاصل ہو گیا۔ (۱ مزر بعد عدالت فکاح فئے کرایا جاسکتا ہے۔

سنخ نکاح کے لئے قضاء قاضی ضرور ک ہے

(سوال) عم حقیق نے لڑکی نابالغہ کا نکاح لڑکے نابالغ ہے کیا ہے۔ عرصہ طویل کے بعد لڑکی بالغ ، وگئی اور لڑکا ابھی نابالغ ہے۔ لڑکی بوجہ لوگی بالغ ، وگئی اور لڑکا ابھی نابالغ ہے۔ لڑکی بوجہ اللہ کے نذ ، ہب پر فتوئی بالغ ہے۔ اللہ کے عظام نے امام مالک رحمۃ اللہ کے نذ ، ہب پر فتوئی و ہے ، و کے باجازت قاضی فی فنر ور ت نہ سبجھتے ہوئے لڑکی کا نکاح دوسر کی جگہ پڑھایا ہے۔ لڑکے نابالغ کا والد اس نکاح میں مانع بھی نہیں ، وااور شمولیت بھی نہیں کی دالد اس نکاح میں مانع بھی نہیں ، وااور شمولیت بھی نہیں کی دالد سب کی دالد مرا ہے کہ والد سب کے والد سب کے بیات کی مسک سبحوائے ہیں۔ اب دریافت طلب ہے امر ہے کہ والد صاحب کیا اس میں عند اللہ ماخوذ تو شمیں ہوگا ؟ اور اس کے چھپے نماذ پڑھنا جائز ہے یا جائز ہے ؟

المستفتى نمبر ١٩٠٠لنى منش (ماتان) ٤ سفر س ٥٥ شأره ١٩٣٠م ايريل من ١٩٣٦ء

(جواب ۹۲) اس میں قسور لڑکی کے ولی کا ہے کہ اس نے منکوحہ کادومر انکاح کردیا۔ لڑ کے کاولی قسور وار نہیں ب جب کہ وہ نشر یک نکاح نہیں: وا۔ اس پر صرف یہ الزام ہے کہ اس نے منع کیوں نہیں کیا۔ تو ممکن ہے وہ کی جمتنا: و کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے اس لئے خام وش رہا، واور اس کا الزام جب بالغ ہو جائے تو طاباق ولوادے۔ لیکن یہ نکاح ٹائی جو ہدون فنخ نکاح اول ہوا ہے تھیج نہیں ہولہ (۲) اور اس کو فور أعلیحدہ کرنا لازم ہے۔ اور پھرہا قاعدہ نکاح اول کو فنج کرا کے از سر او تجدید کی جائے۔ نکاح اول کے فنح کرانے کا مبناعورت کے زنامیں مبتلاء وجائے کا خوف ہو سکتا ہے۔ (۱) اور اس

<sup>(</sup>۱) فان احتادت نفسها كمها ملعت اشهدت على ذلك صبح \_( قاضى فان ، تباب الزكان ، تسل في لا إدات ١٠ - ١٠ ، ١٠ بدية ا ومشتوط فيه القضاء \_( تبلب الهجال البال \_ ١ - ٢٨٥ ما بدية )

<sup>(</sup>٢) وأن فعل عير هما فلهما أن يفسخا بعد الماوع راره التارة ما بالزكان باب الول ٣ ، ١٨ ، سعير)

<sup>(</sup>٣) أوان زوجيها غير الآب والجد فلكل واحد حبهما الخيار - أ ويشتر طُ فيه القضاء (الدندي كتاب الزّهن ١٠ ـ ٢٨٨ ماجدية) بهب ل ك يشتر تنظم تنخص شرط شدة قشاء ك بنيم سماء تقال به ألمات الروسم النابل بالنّه سنات وفي الصدية ؛ لا يجوز للوجل ان يتزوج وحمة عبره وكذا لمعتدد (كناب النّام النّاب النّال ١٠ - ٢٨٠ ماجدية) وحمد المراد المراد النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام النّام

<sup>(</sup> کُٹُم )زوجہ کے زونٹ ہتنا ہوئے کا کوف اکانٹ کٹے کا سب مٹیں من ساگانس لئے کہ سے قول اطلاق عندا لحاجہ کے مواقع میں ہے مثین البت وقت ضروت شہر ہووند ہب ایسے کے مطابق عدم افقہ کی وابر جام ہے کہ آر ایون سکتائے۔

نكاح كے بعد انكار معتبر تهيں

(سوال) ہندہ کو تیجہ روپ کی ضرورت تھی۔ سی طریقے سے کوئی سمیل روپیہ ملنے کی نہ تھی۔ ہندہ کی ایک لڑکی ایست ہیں کے نواز کرے تا کہ اس کی ضرور سہ رفع ہو الدکا اور ہندہ اپنی لڑکی کا نکاح ہمراہ زید کے اس بات پر مطیبایا کہ مملی المادہ میں ہو جہ ہندہ کو ادا کرے تا کہ اس کی ضرور سہ رفع ہو اور کا اور ہندہ اپنی الرکی کا نکاح ہمراہ زید کے کر دے اور یہ روپیہ علاوہ میں کے قبل فکاح زید کو دینا پڑا۔ لڑکی الدہ تھی جو ہمراہ اپنی انتقال ہو گیا تھا۔ ولی اس نبالغ کڑکی کا اس کا چیا ہو کہ اس سے علیحہ و بہتا تھا اور دوسر کی ولی اس کی والدہ تھی جو ہمراہ اپنی کو تی ہو اور انتقال ہو گیا تھا۔ ولی اس کی والدہ تھی ہو ہمراہ اپنی ہول تم نکاح پڑھی ہوں۔ نکاح بیس ناتا اس کی الفاظ فاط استعمال کئے جس کی درستی کے واسطے ہوں تم نکاح پڑھو۔ بیس اس جی چیا نے لئے کہ اس کی درستی کے واسطے سے اس کی جراز والور نکاح پڑھا ہوں۔ نکاح بیس نتا تا کہ اس کی خیا الناظ فاط استعمال کئے جس کی درستی کے واسطے میں مقرور ہوا اور نکاح پڑھا یا گیا۔ اب عرصہ چو سال کا جو اور الاور کی ضرورت رفع ہو جائے اور الاور کی ضرورت رفع ہو جائے اور الاور کی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الاور کی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الاور کی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الاور کی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الاور کئی ہوں۔ میں میں کو اور الرکی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الرکی کی وادر لڑکی کی والدہ کو سکھایا۔ لڑکی نے اور الرکی کی وادر ہو کی کے مملیان جی جو نے اور پنچایت و کی۔ مسلمانوں نے ہو کہاں ہوائے ہو الفاظ نہ کیس تو آپ فی اس کے جو انکار کرتی ہے۔ وریافت طاب میا مروب ہو منظور ہے۔ وی ان میا نے سے انکار کرتی ہے۔ وریافت طاب میا مروب کی ہو منظور ہے۔ وی ان میا نے سے انکار کرتی ہے۔ وریافت طاب میا میا ہو ہو سے کہ بین خواج نے سائکار کرتی ہے۔ دریافت طاب میا میا ہو ہو سے میں جانے سے انکار کرتی ہے۔ وریافت طاب میا میا ہو کے سے نکاح تیجھے کے انہیں ؟

المستفتى نمبر ٩٠٩ متصود على (ضلع گوندُ: )ااصغرِسن ٥٥ ٣ احدم ٣ منى سن ٢ ١٩٣٠ء

(جواب ۴ ۹) اکاح تو چپاکی اجازت اور شرکت کی وجہ ت تشخیح ہو گیا تھا۔ (۱) کیکن لڑکی کو بوقت بلوغ انکار کر دینے کاحق حاصل تھا۔ اگر لڑکی نے بوقت بلوغ ناراضی کا اظہار کر دیا تھا تووہ اپنے نکاح کو فٹنج کر اسکتی ہے۔(۲)اور اس کی مال نے جوروپیہ نکاح سے پہلے لیا تھاو وواپس کر ٹالازم ہے۔(۲)

بایدادا کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ نہیں

(سوال)اً کرکوئی شخص اپنی بیبتی صغیرہ کا آگاح کردے توبعد ازباوغ وہ اٹرکی نکاح فنج کر سکتی ہے یا نہیں؟ (جو اب ۹۶)باپ کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کوبعد باوغ ننخ نکاح کا اختیار نہیں ہو تا۔الایہ کہ باپ کو لڑکی کے خاوندنے کوئی دھوکادیا: و تواس صورت میں باپ اور لڑکی دونوں نکاح کو فنج کر اسکتے ہیں۔(۴) محمد کفایت اللہ

الجواب صيح يمحمد شفيع عنقى عنه مدرسه عبدالرب وبلىالجواب صحيح محمد مظهرالله غفرله ،لهام مسجد تنحيور ي دبلي

<sup>(</sup>۱)وینعقد بایجاب وقبول ... کروجت نقسی اوبنتی او موکلتی وفی الرد : (قوله کروجت نفسی الخ) اشار الی عدم الترق بین ان یکون الموجب اصلیا او ولیا او وکیلاً ـ (ردالتمار کماپ النکا۲۰۰۵ /۹، صیر)

<sup>(</sup>٢) وان فعل غير همافلهما أن يفسخ بعد البلوغ - (ردائحار، كتاب الكاح باب الول ٢٨/ ١٨٠ معيد)

ر بار صاب بنت رجل ونعث البها اشياء ولم يزو جها ابوها فها بعث للمهر يستود ..... و كذا مابعث هدية وهو قائم \_(الدرالتخد،باب المحر .... عدا،معد)

<sup>(</sup> ٢ )زوج سنه من رَجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكواً فاذا هو مدمن فقالت بعد البكو لا ارضى بالنكاح ان لم يكن ابو ها يشرب المسكو ولا عرف مه وغلبة اهل ينها الصالحين فالنكاح باطل بالاتفاق\_(ردالتئر، كابالئكاح،بابالكفاءة، ٣٠ ١٩٩ معيد)

(جواب دیگر ۹۵)باپ بنی کم عمر نابالغه پخی کا نکاح کردینے کا حق رکھتاہے اوراس کا کیا ہوا نکاح جائز اور مستح ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ ایہ ،

بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ناجائز ہے

(مسوال) بمعد فوت ہونے شوہر کے بیوہ کا نکاح ٹائی وار ثان نے بلار ضامندی پڑھادیا اور وہ خاوند کے گزر نے کے بعد دو سال تک انکاری رہی۔ اور اس نکاح کے بعد بھی انکاری ہے۔ کیونکہ جس کے ساتھ بیوہ کی بلار ضامندی کے نکاح پڑھایا گیاہےوہ عمر میں بچیاس سال ہے بھی زیادہ ہے اور بیوہ کی عمر ۵ اسال ہے۔

المستفتی نمبر ۹۳۳ علیم الدین ہے پورے ۲صفر سن ۳۵۵ ادھ م ۱۹ مئی سن ۲ ۱۹۳۳ ہ (جو اب ۹۶) کیو وبالغہ کا ذکاح بلار ضامندی دیوہ کے ناجائز ہے۔ دیوہ نے جب اس نکاح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو نکاح باطل دو گیا۔ (۱)

عقدے پیلے مشورہ دینااجازت نہیں

(سوال) آیک او کی مساہ جنت گواس کی مطاقہ والدہ نے بمشورہ شوہر سابقہ جب کہ جنت کی عمر چارسال تین ماہ کی تھی مسمی حاکم سے نکاح کر دیا۔ اور والدہ نے مساہ جنت کو پرورش کے واسطے اپنے پاس رکھ لیااور پرورش کرتی رہی۔ جب جنت کی عمر چودہ سال چار ماہ کی ہوئی تو پہلی دفعہ .... جیض ہوااور لؤکی نے اپنے شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر سولہ سال ہے مگروہ یہ ستور شوہر کے گھر جانے سے انکاری ہے۔

المستفتی نمبر ۹۸۸ بٹیر محمد (ضکع جالند حر) ۲۳ ربیح الاول س ۱۳۵۵ هرم ۱۹۳۳ ون س ۲ ۱۹۳۳ م (جو اب ۹۷) اگر نکاح لڑکی کی والدہ نے کیا تھا۔ باپ نے صرف اجازت نکاح ہے قبل دے دی تخی بعد نکاح کے باپ نے بچھ شیس کما توبیہ نکاح لڑکی کے انکار کرنے ہے ضنح ہو گیا۔ (۲)

ولى اقرب بالغ مو تؤولى ابعد كوولايت نهيس

(سوال) زینب نابالغہ کے باپ کا تو انقال ہو گیااور مال باپ شریک بھائی ابھی نابالغ ہے اور باپ شریک بالغ ہے توباپ شریک بھائی ولی ہوسکتا ہے اسیں ؟

المستفتى تمبر ۱۳۳۹محد بونس صاحب (متھر ۱) ۲۷ ذى تعده سن ۳۵۵ اھم ۱۰ فرورى سن ۲ ۱۹۳۶ (جو اب ۹۸) ہاں زین کاباپ شریک بھائی اس کاولی ہے اور وہ نابالغہ زین کا نکاح کر سکتا ہے اور زین کا حقیقی بھائی بالغ ہوتا تووہ علاقی بھائی سے مقدم ہوتا۔(۲)

جبرأد ستخط كروانے سے نكاح تهيں ہو تا

(سوال) محمد صدیق ولد حافظ ابراہیم ساکن منگالہ صلع حصار کا ناجائز تعلق ایک عورت مساۃ عائنشہ زوجہ بعقوب ولد مهر الدین کے ساتھ تقالور مور نعہ ۲ ماہ محرم الحرام سن ۵۲ ساھ یوفت در میان مغرب و عشاء کے عورت ند کور

(١)لايجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكراً كانت اوثيباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على احازتها فان اجازته جاز ان ردته بطل\_(الحديث، آباب التكارق،الراب الراخ، المراه، الهدية)

(٣)وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار أذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسنخ ــ (الهندية) تاب الزاح. الباب الراخ. ا ٨٥٠م، اجدية)

ن الله الله المرابع المستوي (٣) في الله وان سفلوا - (العندية الكان الباب الرابع الم ٢٨٣ ما بدية)

محمد صدیق کوبات جیت کرنے کے لئے بو کالتہ بلا کر مکان بیٹیر محمد ولد لیقوب کے اندر لے گئی اور جب دونوں مکان کے اندر چلے گئے توباہر عورت کے خاوندوغیر و کو بھی پیتہ ہو گیا کہ مر دعورت اس مکان کے اندر ہیں۔اور پیتہ ہونے کے بعد عورت تو نکل کر بھاگ گئی مگر مجمد صدیق کو مکان کے اندر عورت کے خاوند لیقوب اور اس کے دیگیر ا قرباء وغیرہ نے محصور کر لیااور اوزار لکڑی ولوے وغیرہ سے سب نے پکڑ لئے کہ اب محد صدیق کواس مرکان کے اندر جان ے مار دیں گے اور ہر گزنہیں چھوڑیں گے اور مکان کے اندر محمد صدیق کے اقرباء جو تھے ان کو بھی نہایت بے قراری ہو کر چروں پر زردی چھا گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ محمہ صدیق نے بھی سمجھ لیا کہ اب میری جان کی با<sup>ا ک</sup>ل خیر نسیں ہے۔ لبندامارے جانے کے ڈرے بے حواس ساہو گیا۔ اور ہاہر محد صدیق کی جان تلف :و نے کے علاوہ ہم پر خدا جانے کیسی معیبست و نکلیف قیامت خیز نازل ہو گی۔اوراز حدمفنطرب تھےاوربالکل بے عقل ویے حواس ہورے تنھے۔ الیسے خطرناک نازک وقت میں محمد صدیق محصور کی نابالغہ لڑگی کا نکاح جبراو قبراً سسروابلہ مخالفین نے اپنے لڑ کے س ساتھ کر دیا۔اور نکاح نامہ کاایک کاغذ بناگر کنی شخصول کے انگوشے لگواد یے بین اور نیز محمہ صدیق محصور کا بھی ہاتھ پکڑ کرانگو ٹھالگوادیاہے۔اور جب نکاح کر لیااور کاغذہ غیم ہ کا خوب انتظام ہوا ۔ تو پیمر محمد صدیق کو مکان ہے انکال کر جَمورٌ دیا۔ اور اب اختلاف اس بات میں ہے کہ محمد صدیق نے افان نکاح کرنے کا اشار ٹایا سراحۃ دیا ہے یا شیں۔ اور تفصیل اختلاف اذان کی میہ ہے کہ جب مخالفین نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو مولوی عبدالعزیز صاحب جو کہ اکاح پڑ ہے والا ہے جارگواہوں کو ساتھ لے کر محمد صدیق کے پاس طاب اذن کے لئے گیا تھا تو مولوی عبدالعزیز اور دو گواہ تمی عبدالغفور بن جمال الدین و عبدالحفیظ بن علیا کابیان ہے کہ محمد صدیق نے صراحة اؤن دیاہے۔اور محمد صدایق کابیان ے کہ میں اس ہواناک وقت میں بہت مغموم ومهموم تھا۔اس لئے زبان سے افات دینا تو در کنار بلحہ ہوا، بال کر ک اشارہ بھی شبیں کیا کہ جس سے اشارۃ بی ثابت ہو کہ نکاح کر دو۔ اور مولوی صاحب اور دونوں گواہ ہا گئل جھوے او لینے میں۔اور ہاتی دو گواہوں میں ہے جاتی قمرالدین کا بیان ہے کہ لڑکی کااؤن اور مہر وغیر دکی بات بات چیت میرے ساتیو ہونی اور محمد صداق ہالکل شمیں یو الاور ایعقوب ولیدا ساعیل کابیان ہے کہ میں وروازے کے اوپر بیٹھار ہاتھااندر شمیں گیا تھا۔ خداجانے محمد صداق محصور نے اون ویا ہے یا شمیں۔ مجھے کوئی علم شمیں ہے۔ اور نیز صاحب مکان کا بیان ہے کہ بیس نے وروازے کے اندر سوائے مواوی عبدالعزیز صاحب کے اور حاجی قمر الدین صاحب کے کسی کو بھی واخل نہیں ہوئے ویا اورسب جموث اورافتر الوربائل جعل سازي بهاب سوال بدور پیش ہے كه نكاح مذكور دبالا عندالشرع: واہم يانه ؟ العستفتى نمبراء مهمولوي عبرالمليك ضاحب (شلع حصار)٢٩سفرس ٢٥٦ اريرم اامنی من ١٩٣٠ء (جواب ٩٩) اس العدين محمد صديق كايان يه ہے كه ميس في ذكاح كى اجازت قوافيا اشارة بھى شيس وى صرف اس كا ا نکو شاجبرالگوالیا گیاہے۔ افغہ کی بولنا کیا اس جبر کے لئے تھلی دلیل ہے اوراس کو حدا کراہ میں واخل کرنے کے لئے ہ فی ہے ابندااس بیس کیات کو قائم مقام تلفظ کے نہیں کیاجا سکتا ۱۹۸۸ ما گوا ہوں کا بیان کہ محمد صدیق نے زبان ہے اجازے وی ے توبہ شادت اس کنے نا قابل اعمادے کے گوانوں کو واقعہ کاملم تھا کہ محمد صداق فلال وجہت خصورے اور یہ اوک اس بت جبرااس کی لڑکی کے نکاح کا آدن لینا چاہئے ہیں تو ان کا ان جارین کی جایت میں محمہ صدیق سے ادن

<sup>(</sup>١)ان السراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلواكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لا تطلق ، لان الكتابة اقست مقام العنارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هناـ (روئحمار، كتاب الحابق، ٣٠ ٣٠. صير )

لینے کے لئے جانا ظلم کی اعانت کا کھلا ہوا قرار ہے۔اس لئے سب اپنے فسق کا قرار کر رہے ہیں اور فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہو سکتی۔(۱) گواہوں کواگریہ عذر ہو کہ ان کو محمد صدیق کی محصوری و مجبوری کاعلم نہ تھاتو عذر ثبوت واقعہ کے بعد نا قابل قبول ہے۔ایسے ہولناک موقع پر جتنے لوگ موجود ہول گے ان میں ہے کوئی بھی صورت حال ہے بے خبر ند : و گا۔لہذا تضاء بھی ان گواہوں کی شہادت ہے ثبوت نکاح کا تھم نہیں دیا جاسکتا۔ (۱)

فقط محد کفایت اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کو خیار فتے ہے ؟ باپ نے بے خبری میں لڑکی کا نکاح آوارہ سے کر دیا، کیالڑکی کو خیار فتے ہے ؟ (سوال)اگرباپ نے عدم علم کی مار این اوی مربرہ میں سید کھنے:

(سوال)اً گرباپ نے عدم علم کی ناپراپی لڑکی کا نکاح ایک آوارہ شخص ہے کر دیا ہواور لڑکی اس کے یہاں جانانہ جا بتی ہو تو خیار فتخ ہےیا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٣٣٨ شفيع احمد خال صاحب (لكهنو) كربيع الاول سن ١٣٥٧ هـم ١٨ منى من ١٩٣٧ و (جواب ۱۰۰)اگرباپ نے بے خبری میں اپنی لڑکی کا نکات ہد چلن اور آوارہ شخص سے کر دیا۔اور لڑکی اس کی بد چلنی کی بنا پر اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تووہ بذر بیہ عدالت اپنا نکاح تسح کر اسکتی ہے۔ رجل زوج ابنتہ الصغیرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الخمر فوجده الاب شريبا مد منا وكبرت الا بنة فقالت لا ارضى بالنكاح ان لم يعرف ابو ها يشرب الخمر وغلبة اهل بيته صالحون فالنكاح باطل اي يبطل( تآوي،(٦) عالمليري كاس عبارت كاخلاصه مطلب يه ب كه كسي شخص نا بني چھوٹی بعنی نابالغد لڑكى كا ذكاح كسي شخص كے ساتھ (بے خبری میں)اس خیال ہے کہ دیا کہ زوج نیک آدمی ہے شرانی نہیں۔ پھر لڑکی کے باپ نے شو ہر کو دیکھا کہ وہ شر ابی دائم الشر ب ہے اور اثر کی نے بالغ ہو کر نکاح ہے نار ضامندی ظاہر کر دی توبیہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا۔ فقط محمد كفايت الله كالنالله اله ادبلي

داد کے کئے ہوئے کا نکاح میں خیار بلوغ تہیں

(سوال) ایک لڑکی نابالغہ کا نکاح ایس صورت میں جب کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھااس کے بھائی نے کر دیااور ر خصت تک کی بھی نوبت نہیں آئی۔اس نے یوفت بلوغ اپنے گھر کے چنداعزاء کے سامنے نارضا مندی کا اظہار کر دیا اور اس کی نار ضامندی کی اطلاع بذرایعہ خطاس کے خاوند اور گھر والوں کو کر دی گئی۔ لڑکی باوجود سمجھانے کے اس نکاح پر رضامند نہ ہوئی اور موت کواس کے مقابلہ میں ترجیحو یتی ہے اس صورت میں لڑکی کا نکاح قائم رہایا شمیں ؟ (جواب ١٠١) تابالغه كانكاح جبك اس كے باب (١٠١ه ادانے كرويا ، و تو تابالغه كوحت حاصل ہے كه وه بالغ ، و تے بى اس نکاح سے نارضی ظاہر کر دے اور اس کو قبول کرنے ہے انکار کر دے اور جب کہ وہ ایبا کرے نواس کے بعد کسی

(١)باينها اللذين امنوا ان جاء كم فاسق بنباء فتبينوا الحجرات:

<sup>(</sup>٢)ويصح النكاح عند فاستمين .. .. ولا يظهر النكاح على الحكام بشهادتهما عند الدعوم وانكار احد المتعا قدين. ( بات الرموز .

<sup>(</sup>٣) النهندية ، كتاب النكاح ، المباب المحامس في الكفاء ، '٣٩٠ ماجدية (٣) مبارت من مقط به دراصل عمارت بول ب ، مبالغه كالكاح جب كه اس كباب داداك علاده كس خرويا بوء

مسلمان حائم عدالت بإثالث مسلم فريقين سے تھم فنخ حاصل كرے گى()اوربعد تھم فنخ جب كه رخصت اور موت نہیں ہوئی توبغیر انتظار عدت ذوسرا نکاح کرنا جائز ہوگا۔ (۱) آپ نے مذکورہ فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ گزارش ہے کہ اگر لڑکی نابالغہ کا نکاح پڑھا گیاجب کہ اس کے والدین کا نتقال ہو چکا تھالور صرف نابالغہ کا واوالور بمشیرہ زندہ تھی قدرت کی نیر نگیاں ہیشیر ہ کا بھی انتقال ہوجاتا ہے اور نابائغہ جب ہے اس کے والدین کا انتقال ہوا تھائی ہمشیرہ کے یاس پرورش یاتی رہی اورائے داوا کے پاس بھی نہیں گئی۔جب بمشیرہ کا نتقال ہو تاہے اور نابالغہ تیعمر اس وقت قریب آٹھ نوسال ہے واواکاایک خطرجسری ہو کر آتا ہے۔اس میں تح مرہے کہ بابالغہ کا نکاح میں نے کرویا ہے۔ بابالغہ اسینے بہنوئی کے یاس برورش پار بی ہے۔الی صورت میں کیاوہ نکاح جائز ہے۔ تابالغہ س بلوغ کو پہنچتے ہی باعداس جگہ جب کہ اس کے دادا نے نکاح بتلایا جانے سے پہلے ہی ہے انکار کرتی ہے۔الیم صورت میں دوسری جگہ نکاح جائز ہو سکتا ہے۔حوالہ دے کر مشکور فرمائیں۔یا گرا کی۔بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی ہے جو تاہے۔اوراس کے بعد لڑکی کے تایاصاحب ودیگر ر شته دار لژکی کو پیمکادیتے ہیں۔ اور کو ئی ر محصتی و خلوت و غیر ہ ہی نہیں ہو ئی۔ ( محمدُن لا، جو کہ مسلمانوں میں جب وہ خدا ر سول کی تھم کو توڑ کر انسان کا بنایا ہوا قانون پیش نظر ر کھتے ہیں ) کے مطابق نوٹس منجانب لڑکی کے شوہر کودلوادیتے ہیں الیں صورت میں کیاطلاق ہو گی اور وہ دوسر انکاح کر سکتی ہے۔ شوہر اس نکاح کے متعلق کیاکار روائی (جب کہ کسی عالم کوید دھوکادیا جائے کہ لڑکی کنواری ہے نکاح پڑھوادے ) کر سکتاہے اور نکاح کمن صورت میں جائز ہو سکتاہے۔

المستفتى نمبر ٩٣٩ اغلام على (شمله) ٨ ربيع الاول س ٥٦ ١١ هم ١٩ امنى س ٤ ١٩٣٠ء (جواب ۱۰۱)(۱)جواب کی نقل میں شاید غلطی ہوئی ہے۔ صحح عبارت یوں ہونی چاہئے۔ نابالغہ کا نکاح جب کہ اس کے باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے کر دیا ہو تو نابالغہ کو حق حاصل ہے۔ (۲) لخر

واد کے کئے ہوئے نکاح میں نابالغہ کو خیار بلوغ حاصل شیں ہو تا۔ (۴)باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح میں نابالغد جن وجوبات كى بناير شوہر كے ياس جانا نہيں جا ہتى وهديان كرنے چاہئيں۔اگر الن ميں سے كوئى وجد شرعى طور ير تابل نشخ، و گئی توجواز نشخ کا تھم دیاجائے گا۔

بالغدار کی کا تکاح جب که اس کی اجارت اور مرضی ہے کیا گیا ہو تو پھر بالغداس نکاح ہے پھر نہیں سکتی۔(۵) البة اگراور كوئى وجه قابل سنخ نكاح كے بيدا موجائے تواس كوبيان كركے حكم دريافت كرناجائے۔

محمد كفايت الله كان الله له ادبلي

سین الاختیارباپ کا کیا ہوا نکاح صحیح ہےیا نہیں ؟ (سوال) شامی وغیرہ کتب فقہ میں جن کی عبارت ذیل میں درج کی جائی گی مصرح ہے کہ ولی صغیرہ نابالغہ آگر چہ باپ یا <sub>،</sub>

<sup>(</sup>١)وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ..... ويشترط فيه القضاء والهندية، كتاب النكاح، الباب، ١٨٥/١، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) يا يهاالذين آمنو ١ اذا نكحتم ١ المتومنات ثم طاغتمر هن من قبل ان تمسو هن فمالكم عليهن من عدة تعدو نها (الاحزاب: ٤٩) (٣)وانُ زُوجَهُما غَير الاب والجد فلكُل واحدُ منهما الخيار آذا بِلْغ (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الرابع ، ١ /٢٨٥، ماجدية) (٤)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما (ايضاً)

<sup>(</sup>٥)وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغد، برضاها (الهداية ، كتاب النكاح، ١ /٣١٣، شركة علمية)

دادا كيون نه بهواس صغيره كانكاح كرويتا ب لين اس نكاح بين الي نعل كالرتكاب كرتا ب جوكه شفقت بدرى يا غرض ولايت كبالكل كالف ب مثلاً طمع مال ك لئي يكن اوروج سة صغيره كانكاح كرديا جس بين صغيره كانقصال ب توكيابه تكاح صحيح بها نهين -اگر نهين جيساكه عبارت شائ سه معلوم بهوتا ب توتائيد كي ضرورت ب - (و في المشامي حتى لو عرف من الاب سوء الا ختيار لفسقه او لطمعه لا يجوزا جماعاً وفي اللروان عرف لا يصح النكاح اتفاقاً) لوراكر نكاح صحيح بتوعبارات مندرج كار لل جواب و حرم منون و مشكور فراكين -

المستفتی نمبر ۱۹۱۲ مافظ احمد خش صاحب ضلع مظفر گرھ۔ ۱۰ جادی الاولی سن ۲۵ ساھ ۱۹ جولائی سن ۲ ساوہ (جولائی سن ۲ ساوہ کا جواب ۲ ۰ ۹) باپیاد ادائی طرف ہے آگر کوئی ایسی صرح بر حی اور بے شفقتی ناانسانی سر زد ہو تو نکاح سیح نہ ہونے کا تھم صحح ہے (۱) اور ظاہر ہے ہے کہ کسی نکاح میں النہا تول میں ہے کسی ایک بات کا شوت تھم بطلال کے لئے کافی ہے گر فقہاء نے لفظ عرف کو سامنے رکھ کر اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ کسی ناانسانی ہے رحی طمع وغیرہ کا صدورو شوت بطلان کا تھم نگانے نے لئے کافی منیں بلتحہ باپیاد اداکا ان اوساف ذمیمہ کے ساتھ معروف ہونا ضروری تر اردیا کہ کم از کم ہے شخص اپنی آیک لڑکی کا نکاح اس سے پہلے ای طرح ناانسانی یا بے رحی یا خص فرد رکے ماتحت کر چکا ہو تو دوسر انکاح جواسی طرح واقع ہوباطل قرار دیا جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں پہلے نکاح میں جی سر زد ہو نیس توباوجود شوت کے بھی نکاح کوباطل قرار منہ وہ جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں عوف منہ ما سوء مزد ہو نیس توباوجود شوت کے بھی نکاح کوباطل قرار منہ وہ تا تھی گر فقہا نے اس کو لیا ہے اور اس کے موافق الا محتاد صادق منہیں۔ واللہ اعلم۔

جمال قاضی نہ ہو تووہاں کے علماء کرام نکاح فنے کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(نوال) ناباند لڑکی کا نگاح ہو جہ فوت ہونے باپ کے اس کے ہمائی نے کسی کے ساتھ باندھ دیا۔ بالغ ہونے پراس لڑکی نے کماکہ یہ نکاح جو میر ہے ہمائی نے باندھاہ بچھے منظور نہیں تو کیایہ اختیار جو شرع نے لاکی کو دیا ہے فئے نکاح کے وقت تامنی کی شرط ہے یا نہیں۔ اگر شرط ہے توان ممالک میں قاضی کا وجود مفقود ہے تو کیااس روایت کے تحت نامائے کرام موجود ، کو اختیار ہے کہ وہ قامنی کے قائم مقام ہو کر نکاح کو فئے کر سکتے ہیں۔ شخ غیرالغی تابلسی قدس سر ، استاد شخ علامہ شامی صدیقہ ندیہ شرح طریقہ محدید نوع فالت فصل فائی ص ۲۲ میں لکھتے ہیں۔ اذا خلا الزمان من فائا من سلطان کفایۃ فالا مور کلہ مئو کلہ الی العلماء فیجب علی الامۃ الرجوع الیہم ویصرون و لا ق فاذا عسر جمعهم علی واحد انتقال کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فا لمتبع اعلمهم فان استو وا اقراع عسر جمعهم علی واحد انتقال کل قطر باتباع علمائه فان کثروا فا لمتبع اعلمهم فان استو وا اقراع بینہہ۔ ور جب مجموعہ قاوئ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کا دیکھا گیا تو اس میں رائے دی گئی جو ذکر کی جائی ہے۔ و فئخ نکاح وغیر بلوغ قضائے قاضی شرط است چنائی در در مختاری آدد۔ حاصلہ انه اذا کان المزوج ہے۔ و فئے نکاح وغیر بلوغ قضائے قاضی شرط است چنائی۔ در در مختاری آدد۔ حاصلہ انه اذا کان المزوج

<sup>(</sup>١) لو عرف من الاب سوء الا محتيار لسفهه او لطعمه لا يجوز عقده اجماعاً راروالحتار، كتب الزياح باب الولى ٣٠ / ٢٤ ، معير) (٢) والحاصل: ان المانع هو كون الاب مشهوراً بسوء الا حتيار قبل العقد، فاذا لم يكن مشهوراً بذلك ثم زو ج بنته من فاسق صح وان تحقق بذلك انه سيني الا محتيار و اشتهر به عند الناس فلو زوج بنتا اخرى من فاسق لم يصح الثاني ، لا نه كان مشهوراً بسوء الاختيار قبله بحلاف العقد الاول لعدم المانع قبله، ولو كان المانع مجردتحقق سوء الاختيار بدون الا شتهار لزم احالة المسئله اعنى قولهم: ولزم النكاح ولو بغين فاحش اوبغير كف ان كان الولى ابا او جداً (روائحار، كماب الزكار سال ٢٤ ، ١٤ ، معيد)

للصغيروالصغيرة غير الاب والجد فلهما الخيار بالبلوغ اوالعلم به فان اختار الفسخ لا يثبت الفسخ الا بشرط القضاء انتهى بناءً عليه در صورت سوال نكاح دوئم صحيح نخواهد شد و در جامع الفصولين مى نويسد لو اختار احدهما الفرقة ورد النكاح بخيار البلوغ لم يكن رداً ولا يبطل العقد مالم يحكم به القاضى فيوارثان قبل الحكم انتهى

درباد یکه امیر کومت کفاراند و قضائے قامنی در آنجامفقوداست آگر بیچو واقع اقتد ضروراست که صاحب معامله به باداسلام که دران قضائے قامنی موجوداست مثلابلاد مجازوبلادروم وغیر ،وازبلاد بهندرامپورو بحوپال و نمیر ،رفته اهسال سازدیاندراید تحریراز قضاة بلاداسلام محتم فنخ طلب سازد روالله اعلم حرر ، دراجی عبدالحی

توان روایات بالا کوید نظر رکھتے : وئے جمیں کیا کرنا چاہئے۔ آیا حدیقہ ندیہ کی روایت پر عمل کریں اور یسال علماء کے ذراجہ سے زکاح فنح کرایا جائے یا مولانا عبدالحی مرحوم کی روایت کو لحاظ کرتے ، وئے بلاد رام پوریا بھو پال بٹس جو قاضی مقرر میں ان سے ذکاح فنح کر لیا جائے۔ ویگر عرض سہ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہوئی توکیا ای مجلس کا امتہار ، وگا کہ وقت باوغ کی اس حالت کذائی میں کے کہ ججھے ذکاح سمانتہ منظور شمیں۔ یا شرع نے اس کو بوجہ لا علمی کے اختیار وسنتی دیا ہے ۔ ویا ہے کہ جب علم : و او ذکاح سنتے کر سکتی ہے۔ اس مسئلہ میں سخت تشویش ہے۔

المستفتی نمبر ۱۲۳۸ سید محبوب شاہ صاحب (صلح کیمبلور) ۱۸ جمادی الاول من ۱۳۵ م ۲۵ اصم ۲۶ والی من ۳۵ م ۱ جو الی من ۲۵ میں است کا علم میں لانے کے لئے مجلس بلوغ میں رد کر نالازم ہے۔(۱) البت اگر لاکی کواس بات کا علم موات کیا تہ است کا علم موات مجاس میں رد ند ، و کہ میر انکاح فلال شخص ہے : واہلو اور وہ بالغہ ، و جانے توجس وقت اس کو نکاح ، و نے کا علم ہوات مجاس میں رد مرد ہے۔(۱) اگر مجلس زکاح یا مجلس علم بالزکاح میں اس نے سکوت کیا توبید اختیار باطل ہونوائے گا۔ خواو سکوت مسئلہ معلوم ند ، و نے کی وجہ ہے ہی : و ۔ (۲) مجر انکار اور رد کرنے کے بعد فتح کے لئے قضاء قامنی شرط ہے۔ ہندو سان میں شرخ میں نامنی کی مسلمان جج اس بلرے میں قامنی کے قائم مقام شرق قامنی ضین میں۔ لیکن میں کی انگریزی عدالتوں کے مسلمان جج اور سب جج اس بلرے میں قامنی کے قائم مقام دیا ہے۔ اور جب زوج و دوجہ ریاست ہے اہر باشندے ہیں تووہ قامنی کے حدودولا بیت سے خارج ہیں۔

اور حدیقہ ندیے کی عبارت کا مطلب ہے ہے کہ جمال شر کی قاضی نہ ،ول وہاں مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ فضل خصوبات کے لئ ما ، کو اختیارات فصل قضایادیں۔(د)اورا ہے مقدمات کے ان سے فیصلے کرائیں اوران کے بنیلے شر نی ونیلے ،ول گے۔ تواگر مسلمان ایسا کرتے کہ کسی علاقہ میں ایک عالم کوخود مقرر کر لیتے اور سب اس بات کا معاہدہ کرتے کہ ایسا کے قاب شک وہ انسا

<sup>(</sup>١)و خيار البلوغ لا يمتد الى أخر المجلس (الحندية بإب ل الاولياه ٢٠٠ ١٨ ٣١٠ مرتوعمية)

<sup>(</sup>٢) وأن لم تعلَّم بالنكاح فلها الحيَّار حتى تعلم. (الحداية ، أنَّابِ الرَّفْق باب في الداليَّاء ٢٠ ١ ٢٠٠١، شركة علمة)

<sup>(</sup>٣) ويطلُّ خيارُ البكر بالسكوت لُو مختارة عالمة باصل النكاح.... ولا يَمتد اللي آخو المجلسُ .... وان جهلت به لنفرغها للعلمــ (الدرائخل ، آن المعلم النكاح بياب الولي ٣٠ هذا ١ معيد)

<sup>(</sup>٣) ولكن اذا ولى الكافر عليهم قاضياً ورضيه المسلّمون صحت توليتد (ردالحال القناء، ١٩/٥ معيد)

<sup>(</sup>۵)واذا لَم يكن سلطانُ ولا مَنْ لا يعجوزُ التقلد منه ..... يجب على المسلمين ان يتفقّو ا على واحد منهم ، يجعلو نه والياً فيولى قاضيا ويكون هوالذي يقفي ينهم\_(روائتله ، كابالةمناء، ٣١٩/٥٠، سعير)

کر کتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایسانسیں کمیا نواب کوئی عالم یہ حق نہیں رکھنا کہ وواس جیت عمد مات بیس فننے کا نَ ع فیصلہ اور حکم کرے ۔اور آگر کوئی عالم ایسا کرے تواس کا فیصلہ معتبر اور موٹرنہ ہوگا۔ سرکاری عدالتوں کے نج اور سب تق یہ کام اس لئے کر سکتے ہیں کہ ان کو حکومت فیر مسلمہ کی طرف سے قانونی طافت حاصل ہے کہ ایسے مقدمات ہیں اسلامی حکم کے موافق فیصلہ کردیا کریں۔ معلمہ کے مطابق اللہ کان اللہ لہ او بلی

شوہر کے آوارہ ہونے کی وجہت فنخ نکاح

(سوال)زید نے اپنی ایک نابالغہ لڑکی کا بحر کے ایک بالغ لز کے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ پڑو کا۔ لڑکی اس وقت نابالغہ متمی اس لنزوہ باپ کے گھر رہی اورود ال ضمیں کیا گیا تھا اور نہ دولہا کے ساتھ خلوت ہو ٹی۔ اب جب کہ لڑکی نہ کورو بالغہ ہوئی ہے تو اٹر کے والے ودان چاہتے میں لیکن لڑکی جانا شمیں چاہتی اور نہ وہ نکات منظور کرتی ہے بوجہ اس کہاکہ دولہ باہد جہلن ہے۔ کیا ایسی حالت میں نکاح ضخ ہو گیا کہ ضمیں ؟

المستفتی نمبر ۵۵۵ الحکیم عظمت الند (کراچی) ۸ رجب سن ۳ ۱۳ سام ۱۳ ستیر سن ۱۳ سام ۱۹۳۰ (جواب ۴، ۱) دولها کی بر چلنی اور فسق و فجور کی وجہ ہے لڑکی:عدالیاوغ اپنا نکاح کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے فنخ لراسکتی ہے۔(یالگیری)(۱)

باپ کا کیا ہو انکاح در ست ہے ، طلاق لئے بغیر دوسر کی جگہ نکاح جائز نہیں ۔ (سوال)زیدئے تقریباً یک سوآد میوں کے سامنے بقائنی ، وش دھوات اپنی نابالغہ لڑکی کا عقد بحر کے لڑک کے ساتھ کر دیاور نام او گول کو معلوم کر ایا کیا۔ اس سے پہلے اس کے بیرنے لڑکی کی مثلقی اس لڑکے کے ساتھ کی تھی۔ اب زید لڑکی کارشتہ کس دوسری جانب دینے کو تیارہے۔ کیااز روئے شرک وہ مجازے کہ دولڑکی کارشتہ کس نیمر شخص ہے کروے۔

المستفتی نمبر۱۸۶۹ سویدار و الاداوصاحب ( صلی مجرات ) ۳ شعبان سن ۱۳۵۱هم ۱۹۳۵ و سن ۱۹۳۷ م (جواب ۱۰۵) جب که باپ نیا بی لژگی کا نکاح جوش و حواس کی حالت میس کر دیا ہے تواب اس لژگی کارشتہ کسی دوسزی جگه کرناچائز نمیں ہے۔ ۱۰)

ولى ابعد كاكيا موانكاح ولى اقرب كى اجازت يرمو توف ب

(سوال) زید نے اپنی منکوحہ کو طابق دی آورزید نے نطقہ سے دو اولادیں تابالغ ہیں۔ ایک لڑکا اور ایک لڑک ۔ لڑکا ذید کے پاس رہالور لڑک کو ہسبب زیادہ ، و نے رغبت مال سے اس کی مال کودے دیا۔ اور طعام و لباس کا زید کفیل رہا۔ احد چمہ عرصہ کے لڑکی کی مال نے اپنا عقد ٹائی کر لمیااور اپنے شوہر ٹائی کے لڑکے سے اپنی لڑکی تابالغہ کا نکاح کر دیا۔ لہذا یہ انکا ن بلااجازت باپ کی درست ہے کہ شیں۔ اور یہ کہ لڑکی کو ہسب زیادہ ہونے دخیت مال سے زید کا مجبور آلڑکی کو و سے دنیا اور طعام و لباس کا کفیل رہنا کیازیدکی ولایت کو ضح کرتا ہے اور لڑکی کے جملہ حقوق جو کہ باپ پر فرض میں ، جیسے

<sup>(</sup>١) باب الدوهوك من آمراك محض كما تعد فكان كياتويد الان منعقدي تبين دوله

رجل زوج النته الصعيرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الحسر فوحد الاب شويبا مدمنا و كبرت الابة فقالت لا ارصى بالنكاح ، أن لم يعرف ابوها يشرب الخمر غلبة أهل بيته الصالحون فالنكاح ، أن لم يعرف المنسلة بالا تفاق (الحندية ، تاب الزعاق الرياليات الما ما عديد)

م)ولوم النكاح أن كان الولى أبا أو جدا\_ (الدرالخدر كاب الزكاح باب اول، ٢٠ ١٦، معيد)

وراشت، پرورش تعلیم قرآن و مسائل ضروریه کیاباپ سے جانے رہیں گے اوریه که لڑی کی مال حالت بندائی اپنا اقاربوں سے وصیت کرتی ہے کہ بعد میرے لڑی کواس کے باپ کے پاس پہنچادینااوراس کے اقارب زید کوبا اگر کئتے ہیں کہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق لڑی تمہاری کفالت ہیں دیتے ہیں اور تم لڑی کے ولی ہو۔ زید لڑی کوالا کہ کچھ تر صد بعد دومری جگه لڑکی نابالغہ کا نکاح کر ویتا ہے۔ یہ نکاح ٹانی درست ہے کہ نہیں اور لڑکی کے بالغ ہونے تک فرک کی درضا مندی پر مخصر ہے کہ نہیں۔ تو کفالت لڑکی کی بالغ ہونے تک شرعاً باپ پرواجب ہے یا کسی دیگر لڑکی کی بالغ ہونے تک شرعاً باپ پرواجب ہے یا کسی دیگر لڑکی کی مال کے درشتہ دار پر جس کی کفالت میں لڑکی کی پرورش حفاظت تعلیم ویی و تعلیم امور خانہ داری شامل ہیں۔ اور جب کہ مرحومہ کی وصیت کے مطابق لڑکی باپ کے پاس پہنچ گنی اور باپ ان تمام ہاتوں کی تعلیم پر سرگرم ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۲ سید پارے علی تاجر عطر (بانس پر یلی) ۲۱ شعبان سن ۲۵ ۱۳۵ ادم ۲۵ ۱۳۵ برسن ۱۹۳۰ (بانس بر طواب ۱۹۳۹) به نکان باپ کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو جائز ہو گااور رو کر دے تو باطس اور گاران (۲) باپ کا حق ولایت باطل شیس ہوااور لڑکی کے حقوق تربیت و وراشت باپ کے ساتھ قائم ہیں۔(۱۰) اگر لڑکی کے باپ نے پہلے نکاح کور و کر دیا ہے تو وہ اطل ہو گیا۔اور دو سر انکاح جو بیاپ نے کیاوہ تھیج اور ورست ہو گیا۔

باپولی ہے آگرچہ کفالت نہ کر تاہو

(سوال)الحمد للدجواب فتوی صادر ہوا۔ نفس مطلب سے اطلاع ہوئی۔ مگر زید کے مخالف ایک بات پر معترض ہیں کہ زید جملہ انحرات و ضروریات لڑکی کا تفیل نہیں تھا۔ یہ فقوئی بھی جو سوال اول میں درج ہے بہ بنائے کل کفالت اباس و طعام کے تحت میں ولی کامل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ لہذ ابر او خداجواب ہر ایک بات کا تفصیل کے ساتھ مرحمت فرمائے تاکہ اتمام حجت ہو۔

المستفتی نمبر ۱۹۲۸ سید بیارے علی صاحب تاجر عطر (بریلی) ۲۲ شعبان سن ۵۲ ساده میم نو مبرین نه ۱۹۳۰ (جو اب ۷۰۷) از کی کاباب حقیقی ولی ہے۔ خوادوہ لڑک کے نان افقہ کا کفیل ہویانہ ہواور خوادوہ لڑک سے دستبر دار ہو جائے اور خواہ لڑکی مال کے پاس رہتی ہویا ہے کے ساتھ ۔ غرض ہر صورت میں باپ ولی ہواور نابا اخد لڑکی کا نکات باب کی اجازت کے بغیر در ست نہیں ہوتا۔ (۲)

مال کے کئے ہوئے نکاح میں خیار بلوغ ہے

(سوال) ایک لڑی مساۃ رسولا سات یا آٹھ سال کی ہوئی کہ اس کے باپ کا سامیہ سرسے اٹھ گیا۔ اس کی والد دیا یہ اور نکاح کر لیا۔ آج سے ڈیڑھ سال چیشتر اس کی والدہ نے اس کی شادی ایک جگہ پر کر دی لیکن وہ لڑکی اب تک ناباٹ ہے اور اور کی کاول اس خاوند سے بالکل شیس ماتالوروہ چیو سات ماہ سے اپنی والدہ کے گھر آئنی ہے اور جب اس کی والدہ نے اس کی شادی کی اس وقت مساقہ رسولاً بارہ تیرہ سال کی ہوگی اور رسولاً کے جائز وارث اس کے چیاز او بھائی میں جو اس کے ناح میں شامل شمیں ہوئے تھے۔

<sup>(</sup>١)فلوزوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف على اجازته (الدر التمار، كماب الكاح ماب الولى ٣٠ ٨١، مهير)

<sup>(</sup>٢)قَالَ الله ما بر منصور يجبّ على المنوصّ الله يعلم ولده الجود والا حسّان كما يجب عليه الله يعلم التوحيد والايمان. (الدر المختار ،كتاب الهبة ، ٩٨٧/٣)

<sup>(</sup>٣)ُوهو ايَ الولمي شُرطٌ صحةً نكاح صغير\_(الدرانخَلر، كتابالزّكاح،بابالول، ٣ ° ٥٥،ستيد)وفي الخلاصة: ولمي السراء ة لمي نزويجها ابوها وهوا وللي الا ولياء\_(خلاصة النّاء أن كتابالزّكاح، ٦ / ايبروت)

لەستەنتى نمبر ۷۵ واغلام شىين (يوسال د نسل مجرات، پنجاب) ۲ شعبان س ۲۵ ساھ م انومبر س ۷ ۱۹۳۶ (جواب ۱۰۸ )ماں نے ناباخہ لڑکی کاجو نکاح کردیاہے اً لرلٹر کی کالورولی نہیں ہے توبیہ نکاح منعقد تو ہو گیا(۱) مگر لڑک نوبالغه ہونے کے وقت اختیار ہو گاکہ جاہے اسے قبول کرے اور چاہے رد کرے۔اگر بالغہ ہوتے بی اس نے رد کر دیا تو مخمر كفايت الله كالنالتدله ءوبلى يجرحاكم إس ذكاح كوباطل كرد \_ گا-(١)

بالغه لأكى ابنانكاح خود كرسكتى ہے

(مسوال) لڑکی کی عمر چورہ سال کی ہونے والی ہے مگر لڑکی سن بلوغ کو پہنچ گنی ہے۔ کل علامات <sup>،</sup> وجور ہیں ماہوار می ہو ت**ی ہے۔** لڑکی جاہتی ہے کہ اپنا نکاح اپنی خواہش ہے جس سے جاہوں کر اول۔ لڑکی کاباب بھی زندہ ہے مکر لڑ کی ا پنی ماں کے پاس رہتی ہے۔ لڑکی کاباپ ایک بازار کی عورت کے پاس رہنا ہے۔ آٹھے وس برس سے اسپنے بیو کہنڈوں کو زونی کپڑا مہیں دیتا لوگ کی ماں اور ایک لڑ کا نابالغ اور ایک لڑ کی بیہ جو اپنا نکاح کرناچا ہتی ہے بیہ متیوں مانگ کرا پنا گزار ہ کرتے ہیں۔ لڑکی چونکہ بالغ ہوگئی ہےوہ اپنا نکاح کر ناحیا ہتی ہے۔ آیالڑ کی بحیثیت بالغ ہونے کے نکاح خود کر سکتی ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر۲۰۱۲ سید محدار اہیم جعفری باپوڑ۔ •ار مضان سن ۵۳ ساھ م ۱۹۴۵ میرسن ۲ ساواء (جواب ۱۰۹) اگر لڑکی کولیام ماہواری آنے لگے میں تووہ بالغہ ہوگئی ہے اور اس کو اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرنے کاحن حاصل ہو گیاہے۔(۴)اگر چیداس کی عمر ابھی چودہ سال کی ہے مگرایام ماہواری شروع ہوجانے پر بالغہ ہو جانامتفق مليه ہے۔البت ايام ماہواري شروع ند ہوں تو پھر پيندره سال کی عمر ہو جانی لازم ہے۔(۴).

ئىر كفايىت اللە كان اللەلەرد بىلى

ناجائزاولاد کی ولایت کس کوہے ؟

(سوال) مسماۃ فتح منکوحہ ومدخولہ نوراہمراہ صلحہ تعلق ناجائز بپداکر کے اس کے ہمراہ اغوا ہو گئی۔صلحہ کے نطفہ حرام ہے چند لڑکے لڑکیاں بھی پیدا ہو تنیں۔ایک لڑکی ہالغہ ہے اور دوباقی جواولاد ہیں وہ بالغ نہیں۔ بمر ورزمانہ فتح کے ہوش بجا ہوئے اور ننتے ند کورہ کابیان ہے کہ وہ اپنی جملہ اوا او<u>ل</u> کر اپنے جائز خاوند کے پاس <sup>پہن</sup>جی جائے اس کے دیگر رشتہ دار بھی تھے۔ عورت ند کورہ کا بیان ہے کہ چند دن تک میں اپنے رشتہ داروں اور اپنے خاد ند کے آ گے گڑ گڑ اتی اور خوشامد کرتی رہی کہ میرے فصور ہے در گذر فرمایا جائے اور اپنے گھر میں جگہ دی جائے اور اس اولاد کا بھی وارث ہو جانا چاہنے جو کہ .... بسلحہ کے نطفہ حرام ہے ہے لیکن فتح بیان کرتی ہے کہ میرے جائز خاوند نورانے کہا کہ میں نے دو سر ک شادی کرلی ہے۔ میرا تمہاری بات اوراس اوااد کی بات کوئی تعلق شیں ہے۔ تم جانواور تمہاراکام۔ آخر فنج ناامید : و کر والپس صلح کے پاس آئی اور نشیب و فراز زمانہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مسماۃ نتخاینی جملہ اولادمالغ اور نابالغ کا عقد نکات مسمی 

(٣)و بنعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم يعقد عليها ولى بكراً كانت اوثيباً (الحداية كاب الكاح، " ٣١٣ ، شركة عليها ولى بكراً كانت اوثيباً (الحداية كاب ١٥٣ ، شركة عليها و ( ٢) بلوغ الغلام بالاحتلام والاحتلام والحارية بالاحتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فيهما شنى فحتى يتم لكل منهما حمس عشر سنة ، به يفتى، (الدرالخار، كاب الجر، تصل ف الوغام، سعير)

شیں ہے اور مثنی ند کورے جائز خاہ نداوراس کے رشتہ داران بالغ و تبالغ اولاد کی سرپر ستی ہے کو سوں دور ہیں تو کیا خش والایت میں اور صلحہ کے کفویتں ان کے لڑکے لڑکیوں کا نکان کیاجا سکتا ہے یا نہیں ؟

( جنواب ۱۱۰ ) مساقہ شنج کی ناجائز اوا د تسلیہ کو نہیں ہے اگر فنتح نابالغول کی شادی کر دے گی تو منعقد : و جائے ٹی۔ کیونکہ وہ بمیر حال مال ہے۔(۱)

باب کے کئے بوئے نکاح میں خیار باوغ نہیں

(سوال) آیک لڑی آٹھ سال کی ہے۔ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیاتھا۔ لیکن لڑکی کاباپ گزر گیااور اس لڑکی کو ایک لڑکی جوہ نے آیا ہے جس کو تخیینا ایک سال ہو گیان۔ اب جس شخص سے باہے جو لڑکا اس لڑک کے مامول کی لڑکی ہوہ نے آیا ہے جس کو تخیینا ایک سال ہو گیان۔ اب جس شخص سے باہے جو لڑکا اس کو لے آیا ہے اپنے مان مال کی جس سے بالی سے نکاح کر ماجا بتنا ہے اور اس وقت لڑکی کی عمر گیارہ سال کی ہے۔ ابذا گزارش ہوگی اس لڑک سے نکاح کہ میان اور نہ لڑکی اس کے کھر جانا جا ہتی ہے۔ اب اس نابالغہ لڑکی کاماموں کے اس لڑک سے نکاح جانے باننے بازگی کاماموں کے اس لڑک سے نکاح جانے باننے بازگی کاماموں کے اس لڑک سے نکاح جانے باننے بازگی کاماموں کے اس لڑک سے نکاح جان جانزہے بانہیں ؟

فنسبه بلای (کرنال) ۵ ارمشان س ۵ ۲ ساط ۲۰۰۰ تومیر س ۷ ۱۹۳۰

( جو اب ۱۹۱ )اس منبالغہ لڑی کا جو نکات ہاہے نے کر دیا تھاوہ نکاح قائم ہے اور جب تک وہ ڈوند طاباق نہ ، ۔ ، ، ، ا نکاح شمیں : و سکنا۔ (۱۰ اب جب تک لڑی ہالغ نہ ہواس کو خیار ہاوغ کے ماتحت کوئی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں۔

محمد كفايت الله كالنالند له ۱۰ على

صحت نکاح کے لئے قانسی کے رجٹر میں اندراج شرط نہیں

(سوال) وجند ملنے قاضی کے ۱۰ منی من ۵ ساء کو مجھے محد استاق ولد کلن کا نکاح مسماۃ حمد میں بعت شماب الدین ب ساتھ نائب امام مسجد فتحوری نے پڑھایا ہے۔ چنانچے مسرۃ سمیدن کواس کے بھائی محد استاق کے بیمال سے لیے ہے اور اوگ کے بھال سے لیے ہے اور اوگ کتے ہیں کہ نکاح شمیں جوا مسماۃ حمیدن المحمر جوان ہے۔ اس کی والدہ نے خود ولی بن کر اکاح پڑھایا ہے۔ آیا وہ اکاح شرع عاجانزے یا نمیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۵۱ محد استاق ولد کلن (دبلی ۱۱) ۵ ار مضان من ۲۵ ساتھ مو مونو مبر من ۱۹۳۵ مور جوان ہے۔ اور جائز ہے۔ (۱۰) مواد قاضی کے رجوان میں اس کا اندازج ہویانہ ہو۔ لاکن ہوان میں اور خود اس کی مرضی کے ساتھ نکاح ہواتو مال کے ول شند ہندہ کوئی از شمیں۔ (۲) میں اسکاندازج ہویانہ ہو۔ لاکن ہوان میں اسکاندازج ہویانہ ہو۔ لاکن ہوان میں اسکاندازج ہویانہ ہو۔ لاکن ہوان میں اسکاندائہ کان اندازج ہویانہ ہو۔ انداز شمیں۔ (۲)

واوانے ضداور ستانے کی غرض سے بوتی کا نکاح کر دیا تواس کو شنح کیاجا سکتاہے یا نہیں

(سوال) مسمی گامول نے کہ جس کا نزاع بیٹے کی زندگی میں تھالوراب بعد میں اڑ حد نزاع ،و گیاہے۔ اور آپس میں

<sup>(</sup>١)فان لم يكن عصبة فالو لا ية للام (الدرالخذر كآب الزياح باب الولي، ١٠٠٣ ما معيد) ا

<sup>( )</sup> فان زوجيسا الاب والمجد فلا حيار لهما بعد بلوغهما (الحديد ، كرب الرون الباب الرائع، الد ١٠٨٠) مديد )

<sup>( °° )</sup>اللكاح ينعقد بالا يجاب والقول (الحداية ، كماب الزكاح ، ۲ ° ۵ ° ° ، شركة من ) ^

<sup>(</sup>٢)فنفذ لَكَاح حرة مكافئة بلاً رضًا ولى والاً صل أن كلّ من تصوف في مالدّ تصوف في نفسه وما لا فلا\_(الدرائخيّد،كتابالايمان. باب ول. ٢٠ (١٥، عير)

قدمه بازی بھی سخت : وربی ہے۔ اپنی پوتی کا تکاح جو کہ اس کی بجو مساق چوزال کے پیسے سے ہے۔ اپنے بھتی ہے جو کہ بنال از تکاح مرض موتیا بند میں مبتلا تھا۔ محض ضد کی وجہ سے کردیا۔ مساق چوزان نے بہت رونا پیٹینا کیا گر کوئی اثر نہ والوراس طرح گاموں نے یہ نکان محض عداوت کی وجہ سے کیا۔ ہر ملا کہتا ہے کہ مساق چوڑال کی لڑکی کو توسب نم الا تابی رہوں گا۔ اب لڑکی نے جب کہ وہ عدالت میں بیش ہوئی ہے صاف کہ دیا ہے کہ میراتمام عمر کے بنے راستہ کہ دیا ہے۔ میں ہر گر ضیس جاؤں گی اور عدالت سے وروازے پر ظر کھا کر مرجاؤں گی اور نوزباللہ مر تد ہوئے کی اس کے کر میا تھا تھا کہ دیا ہے۔ میں ہر گر ضیس جاؤں گی اور عدالت سے وروازے پر ظر کھا کر مرجاؤں گی اور نوزباللہ مر تد ہو اور یہ تک کا میں ہے۔ گاموں سے کہا گیا کہ تنے تی بی تی تھا تھا تک ساتھ دیکل جائے گی۔ کہا کہ سوموامر جہ نکل جائے۔ مرور توجہ فرمائیں۔ دور تی ہے۔

المستفتى نمبر ١٩٠٠ اوالحن صاحب (میخن آباد) ۳ شوال س ۲۵ ۱۳۵ ه م ۵ د سمبر من ۱۹۳۰ -

جواب ۱۱۳ ) اگروادانے لڑی کا فکاح لڑی کے بالغ: ونے کے زمانے میں لڑی کی رضامندی حاصل کئے بغیر کردیا ہے تو ایک صحیح نمیں اور ۱۱۳ کا اور آئر نابالتی کے زمانے میں کیا ہے تو اس کو نابالغہ کے فکاح کرنے کی ولایت حاصل نمی ۔ مگر جب کہ اس امر کے شوابد اور والا کس موجود : ول کہ اس نے لڑی گوستانے کی غرض سے فکات کیا ہے تو کوئی اس نمی مسلمان اس فکاح کو فتح کر سکتا ہے ۔ (۲) اس لئے کہ بدنیتی کے ساتھے انکاح کردیے کا باپ دادا کو بھی حق نمیں ہے۔ میں سکتھ انگر کی فایت اللہ کان اللہ لہ ، دبیلی ہے۔

بالغ کی طرف ہے ولی کا سجاب و قبول

سوال ) کی صحفس اپنی ہانٹے نزئی کا اکات اٹری کی رضامندی ہے ایک تین سال عمر کے لڑکے کے ساتھ جانزولی کی والیت ہے والیت ہے کردیتا ہے۔ چند یوم بعد فریقین علماء ہے دریافت کرتے ہیں کہ آیاالیمی صورت میں یہ لڑکااپنی منکوحہ کو باتی دینے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں۔اس فتم کے فقے طلب کرنے کے بعد بلآخر لڑکے کے نکاح کو کا بعدم تھ ورکمہ کے لڑکے ہے طابق حاصل کیے بغیر لڑک کی منکوحہ کا اٹکاٹ ایک دوسری جگہ کردیتے ہیں اور عذر گناہ یہ نزاشتے ہیں ۔ یا کرچہ لڑک کی طرف ہے جہ نزولی قیول کنندہ ہو۔ لڑک کا اٹکاٹ عندالشرع مسلم نہ ہوگا۔

r) يا به ورت ديگراً مرازك ت بالفرض طلاق حاصل كي جائة تولزك كي طلاق مشروع ۾و گياغير مشرون -

۔ ۳) ند کور ہبالا صورت میں نکات لوال تصحیحہ رہایا ہوں اے نکات خانی کے نکاح خواں اور حاصرین مجلس کے اسپیٹے نکات بانی ہیں گئے یاان کو تحید ید نکات ، تحید ید نکلہ صروری ہے۔

۴) اگر ان کو تجدید اکات و لیمہ وضروری ہے اوروہ اس کے لئے تیار نہ ہول تواہیے محرمات الہیہ کو مستقل سیجھنے والے ہے مجلسی اور خاتگی تعلقات رکنے کیسے میں ؟

المستفتى تمبر ٢١١٠ ايم. حافظ محمد عمدالستار (ماتان)٩ شوال من ٣٥٦ اهم ١٩٣٣ مبر من ٢ ١٩٣٠،

ا )لا يجوز بكاح احد على بالغة صحيحة العقل من الداو سلطان بغير اذنها بكراً كانت ثيبا فان اجازته جاز وان ودته بطل كدائي سواح الوهاج (الخترية وشاب التحق البب الرائق الـ ٢٨٤، اجدية) ٢) باحر ابيا كان معتقدين تشير : واكما في الدر او زوجهما بغير كف ء ان كان الولى المزوج بنفسه بغين اما اوجلما لله يعرف بهما سوء الاختيار مجانة وفسقا وان عرف لا يصح النكاح اتفاقا ـ (الدرائقار) تماب الزكل باب اول ١٨٠٠ ١٢٠ معير)

(جواب ۱۱۶) یہ عذر کہ اوقت نکاح شوہر بچہ تھااس لنے نکاح تھیجے نہیں ہوااگرچہ قبول اس کے جائزولی نے کیہ تھاناطاور معمل ہے۔ جائزولی کے قبال کرنے سے نکاح تھیج ہوگیا۔(۱)اور حفیول کے نزدیک نابالغ(۲)اوراس کے ولک کی طلاق غیر معتبر ہے۔(۲) پس صورت مسئولہ میں نکاح اول قائم ہے اوراس کی صحت اور قیام کی صورت میں نکار ٹائی ناجائز ہے۔(۲) جولوگ نکاح فائی میں شریک متھاوران کو نکاح اول کا علم تھاوہ سب گنگار ہونے ان پر توبہ واجب ہے۔ان کے کفر کا تھم کرنالازم نہیں ہاں توبہ کرنی لازم ہے۔(۵)

جیا کے ہوتے ہوئے مال کا کیا ہوانکاح مو قوف ہے

(سوال) اسراۃ ہندہ نے اپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح اپنی اجازت کے کردیا۔ لڑکے کے باپ موجود نہیں انتقال کر چکے جیر ۔ ۔اس کے باپ کے بچپا موجود میں لیکن وہ اپنے باپ کے انتقال پر سسرال سے میکے گئی تھی۔اس وقت سے سسرال وقت سے سسرال ہوں نہیں آئی اور پیچپا کی عدم موجود گی میں اپنی اجازت سے اپنے نابالغ لڑکے کا ذکاح کر دیا۔ آبایہ نکاح الروٹ شرایت جائز ہوایا نہیں ؟ المستقتی نمبر ۲۵۸ چود ھری عبدالر حمٰن صاب (ضلع جالون) ۲۷ شوال سن ۲۵۱ اس اس اس کے بچپا موجود میں تو ہندہ کو والایت نکاح حاصل نہیں۔ برکاح لڑکے کے بچپا کی اجازت پر موقوف ہے۔ (۱) اگروہ خبر پاکر جائز رسمیں تو سمج ورنہ باطر و حاسے گا۔

نكاح پر نكاح پڑھانےوالے كا حكم

(سوال) مساۃ فضل پیم ناباخہ ولد احمد قوم حجام کا ذکاح اس کے پتجازاد بھائی تھیم محمد دین ،امام دین اور اس کی والدہ ۔
سن ۱۹۲۱ء میں پڑھایا تھا اور مساۃ فضل پیم ناباخہ کے باپ واد فوت ہو چکے ہے اور حقیقی بھائی کوئی نہیں تھا اس لئے
ہجازاد بھا کیول اور والدہ نے ذکاح پڑھایا۔ اب بہت مدت گزر جانے کے بعد اس کی والدہ نے اس کا ذکات دوسر کی جگہ سر میں 19۳۸ء میں پڑھا دیا ہے کیا پہلا نکاح درست ہے یا دوسر انکاح واقع نہ ہوا تو جنہوں نے پہلے نکاح کی موجود گھیں فکاح پڑھا ہے۔ نکاح خوال مشاہدین کے حق میں کیا وار دہے؟

المستفتى نمبر ٢٢٨٥ نظم مدرسه عربيه و نگه (صلع مجرات) ٥ ربيح الثانى من ٢٥ ١٥ هـ ٥ جون من ١٩٣٨ (صلع مجرات) ١٩٣٨ (جواب ١٩٣٨) چپازلايهائى ولى تضاوران سے قريب تركوئى اور ولى ضيس تعاتوه و نكاح سيح بوگيا تعالى (٤) اور جب تكه كه وه نكاح قائم سے دوسرا الكاح كيول طور كس وجه سے كيا۔ پہلے نكار

<sup>(</sup>۱)و للولى انكاح الصغير والمصغبرة (الدراكوتار) آباب النكاح باب الول، ٣ ' ٢٥، معيد) (٢)فلا يصع طلاق صبي (الدراكوتار) آباب المجررة مه ١٨٠٠، معيد)

<sup>(</sup>٣)واهله زَوج عاقل بالغ وفي الرد: احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير\_(ردالتلاء كتاب بطائل، ٣٠٠ -٢٣٠ عيد) (٣)لا يحوز للرجل الديتزوج زوجة غيره وكذلك المعتده \_(الحندية ، كتاب النكاح، الراب الثالث في الحرمات، ١٣٥٠، اجدية)

را ا). يحترو للرجمل ال يتروج ووجمه عيرة و كذلك الصفحة والمديمة الحك عن المنكفير فعلى المفتنى ان يصل الى الوحه الد ( △)يجب ان يعلم انه اذا كان في المسئلة وجود توجب التكفيرو وجه واحد يمنع التكفير فهو مسلم . . وان لم تكن له نبة حسل السند يمنع التكفير تحسيبا للظن بالمسلم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم . . وان لم تكن له نبة حسل السند

كلاّمه على وجه لا يوجبّ التكفير وينومر بالتوبة والاستعفار واستجداد آلنكانّ\_رَالنّاتَارغاء يِـْ ۵۰ ٪۵٪) ( ۷ )فلو زوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف علي إجازته \_(الدرالخار، كاباليئان،بابالول. ۳ ،۱۸، حبير)

<sup>(2)</sup> وللولمي أنكاح الصغير والصغيرة (الدرالخار، كتاب الكاح باب الولي، ٣٠، معيد)

<sup>(</sup>٨) لا يَجُوزُ للرجل إن يتزوَّج زوجَة غيره وكذلك المعتدة و(الهندية أثماب الكاح، الباب النالث ١٠ ١٨٠٠ البدية )

کے قائم ہونے کی صورت میں دوسرا نکاح پڑھانا بغیر کسی معقول وجہ شر عی کے حرام ہے اس لئے نکاح پڑھانے والے اور شر کاء جن کواس بات کا علم تھاکہ لڑکی منکوحہ ہے ، سب گئرگار اور فاسق ہوئے۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ ل

نابالغه كانكاح باب كى اجازت كے بغير درست نہيں

ن سوال) سکیت بینم اپنی نابالغه لوکی رئیسه بینم کی شادی اپنی مرضی اور خوش ہے کرسکتی ہے یا نہیں اس صورت میں جب کہ رئیسہ بینم کی شادی اپنی مرضی اور خوش ہے کرسکتی ہے یا نہیں اس صورت میں جب کہ رئیسہ بینم کے جب کہ رئیسہ بینم کے والد وداوا و چپارضا مندنہ ہوں اور موجود بھی ہوں اور اگر سکینہ بینم کاولی اس کاوالد تعمیر الدین یا اور داوا و چپاکے خلاف مرضی شادی کردے تو وہ نکاح شرعاً جائز ہوگا یا نہیں اور کیسہ بینم کاولی اس کاوالد تعمیر الدین یا اس کے بیایا سکاداوا قاضی بھیر الدین یا اس کے بیایا سکاداوا قاضی بھیر الدین یا اس کی والدہ سکینہ بینم نہ کورہ بالا اشخاص میں سے کون ہیں ؟

المستنفتی نمبر ۲۲۹۱ قاضی محدر فیعالدین صاحب میر خدے رئیع الثانی سن ۱۳۵۷ هم کے جون سن ۱۹۳۸ و المستنفتی نمبر ۲۲۹۱ قاضی محدر فیع الدین صاحب میر خدے کر بیع الثانی سن ۱۹۷۷ هم کے جون سن ۱۹۳۸ موجود گل (جو اب ۱۹۷۷) نابالغه لؤکی کا زکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر خمیں ہو سکتا کیو کا۔ باپ و کی عصب موجود ، و مال میں مال کو حق و لایت حاصل خمیں۔ باپ کے بعد اگر واوا موجود ہوگا تووہ ولی ہوگا اور جب تک کوئی عصب موجود ، و مال ولی خمیں ہوگا۔ موجود میں تووہ شادی ولی کی اجازت پر مو توف ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی ہو جائے گا۔

تایاز ادبھائی اور بہن میں ہے ولایت کس کوہے

۔ (سوال) میرے والدین انقال کر گئے۔ ہم دو بہوں کے سوااور کوئی لڑکا نہیں۔ ایک کی شادی ہو گئی۔ دیگر ناکت خدا ہے۔ کیاشر عاناکت خدالڑ کی گی شاوی کرنے کاحق حقیقی بہن کو ہے یا قریبی رشتہ دار یعنی تایاز ادبھائی کو۔

المستفتی نمبر ۲۲۹۸عباس خال صاحب (راج پوتانه) کاربیخ الثانی من ۲۵۳۱ه م ۶ جون من ۱۹۳۸ء (جواب ۲۱۸) نابالغه لژکی کی شادی تایاز او بیھائی کی اجازت سے ہو گی (۲) اور اگر تاکبت خدالژکی بالغ ہو تو پھر اس کی اپنی اجازت اور رضامندی ہے اس کی شادی ہو علق۔ (۵)

یچا کے ہوتے ہوئے مال کا کیا ہوا نکاح مو قوف ہے

بہ کا نور سمال یہ بہ موجود ہے۔ اس جا اور اس کا ایک چیاجو اس کے باپ کا چیاز او بھائی ہے موجود ہے۔ اس جیائی عدم موجود کی بیس اس اور کے نتیم کی والدہ نے اپنی رضا مندی ہے کسی جگہ اس اپنے لؤکے کا نکاح کر المیا ہے اور رہے جیائی مدم کو جی بیس اس لؤکے کا نکاح اپنی رضا مندی ہے کسی لڑ کے ہیں اس لڑکے کا نکاح اپنی رضا مندی ہے کسی دوسری جگہ کروں اور اس رشتہ کو چھوڑ دوں۔ آیا اب شریعت مقدسہ اس مسئلہ میں کیا تھم دیتی ہے۔ کیائی لڑکے کے نکاح کو چیائی کی حالت میں اس لڑکے کے نکاح کو چیائی کی حالت میں اس لڑکے کے نکاح کو چیائی کی حالت میں اس لڑک کے نکاح کو چیائی مقدسہ نے کیا حد مقرر کی انکاح کو چیائی مقدسہ نے کیا حد مقرر کی

<sup>(1)</sup> والفتوى على التوديد ان استعمل مستحلاكلو والا لا ، فان ارتكب من غير استحلال فسق (شرح نقد الأكبر لما إلح التمارى : ١٥٨) (٢) فان لم يكن عصبة فالولاية للاجر (الدر المخمل ، أناب الزكاح ، باب الولي ٣ م ٢٥ ، سعيد )

<sup>(</sup>٣)فلو زُوج آلا بعد حالَ قيام الا فحرب توقف على أجازته (الدّرائخار،الكاح مابآلول.٣ .٨١.سيم) (٣)واقرب الاولياء المي السرأة الابن ثم ابن الا بن و ان سفل ثم الاب ثم الجد ابو الاب .... ثم العم .... ثم ابن العم (العند يـــ،

كتاب الزكاح الباب الرائح المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا (۵) ويعقد مكاح المحرة العاقلة البالغة برضاها وان لم يعقد عليها ولي - (الهندية، كتاب النكاح مباب في الاولياء ٢٠٠ سام ، شركة علمية )

ے؟ المستفتی نمبر ۴۳۵۴ مجر بہار ملی صاحب (کرنال) ۴جمادی الاول سن ۱۳۵۷ میرم ۴جولائی سن ۱۹۳۸ (کرنال) ۴جولائی سن ۱۹۳۸ (جواب ۱۹۹۹) اس نبالغ شرک کے نکاح کی والایت اس کے پتچا کو حاصل متنی اس کی وجود گل میں مال کو حق والایت نسیس تنام پس مال نسخ کی اجازت میر موقوف تنامه آگر پتچا نے اس نکات سے نارضا مندی کا افلیار کردیا تو یہ نکاح خود تی باطل نو گلیا۔ (۱) اس کے فتح کرانے کی ضرورت نمیں ہے۔ (۲) محمد کا بات اللہ کان اللہ اندی دبلی اللہ کی کی صدیلو غیت

رسوال) آیک لزگ جس کی عمر اوقت نکاح تیرہ سال تین ماہ متھی۔باپ داوا، پر داوافوت ہو بچکے ہتے۔ حقیقی ان ہمرانی موجود ہتے ایک بیانی موجود ہتے ایک بیانی بیات میں اور خامندی کے سوتیلے بھائی نے ولی من کر بے میل لڑکے کے ساتیہ نکاح مربیہ طاوت صحیحہ نہیں ہوئی۔نہ لڑک آن تک شوہر کے مکان میں گئی۔نہ درخصت ہوئی اب لڑک کی مربید درمال اور اور حقیقی بھائی اب تک اس نکاح سے درضا مند نہیں ہے۔ لڑکی نے بعد باوغ نوٹس انفساخ نکاح ناک کو دے و باہد نوٹس سے۔ لڑکی نے بعد باوغ نوٹس انفساخ نکاح ناک کو دے و باہد نوٹس سے۔ ان کی سے سالات واقعہ مالا۔

(۱)اڑی کابات اکات ہاوٹ کس مربیں متصور ہے۔

(۲) سکے بھائی کے ہوتے :ویے سوشلے بھائی کا کیا ہوا نگاح موقوف ہے حقیقی بھائی کی موجود گی اور نار ضامندی میں 'کان مذکور باطن ہے یا نمیں۔ اگر باطن ہے تو طااق کی ضرورت ہے پابلا طلاق کے دوسرے شخص کے ماتھ انکات :و سکناہے۔

(۲) اَگرشْ عاباطل شیں ہے تو ایم کی جو اکات کو منظور شیں کرتی اور اُوٹس انفساخ بإضابطہ دے چکی ہے اس ہے لئے جارہ کار کیا ہے ؟

لڑکی نےبالغ ہوتے ہی کما کہ جارا شخاص بلالاؤ کیونکہ میں اپنا نکاح نہیں رکھنا جا ہتی، کیا تھکم ہے۔ (سوال)ایک لڑکی جس کا کائ نابانتی میں اس کے ولیا قرب نے (ماسوائے باپ اور دادا کے )اپنے پسست کر ، یا قدر

<sup>(</sup>۱) فلو زوح الإبعد حال قيام الا قرب تو قف على اجازتد (الدرالخمار، كمابالزكاح بابالولى ٣٠ .٨١ .سمير) (٢) الرائب كمائع وكمائع وكمائع ولمائع المستدوقي اللوز بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال فان له بوحد فيهما نسبي فحتى بنم لكل منهما حمس عشرة به يفتى (الدرالخمار، تعمل إو ثالغلام بالإحمام، ٣٠ ١٥٣ .سمير)

<sup>(</sup>٣)واقرب الاولياء الى المرع قالا بن ثم الاثم لاب واهرثم الاخ لاب (الهندية التَّارَّ بالباب الرائَّ بَلَ الدِباء الـ ١٠٥٣، مهمدية ) (٣)وان زوج الصغير او الصغيرة ابعد الاولياء فان كان الاقرب حاضرا وهو من اهل الولاية توقف نكاح الا معد على احازتد (العندية الذكاح الساسالرانيء ١٨٥١ماعدية )

<sup>(</sup>۵)وُلُهما خيار الْفُسخ بالبلوغ في غير الآب والجد بشرط القضاء اى الصغير و الصغيرة. (الحرائرائل، تاب التهل، باب. ع.م. ٣/ ١٨.٨. م.ت.)

جب اس کو حیض اول آیا تووہ اس وقت اپنی خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔اس نے فوراً اپنی خالہ کو یہ کمایہ '' چاراشخاص' و بلالاؤ کیونکہ میں بحر کے ساتھ اپنا نکاح نہیں ر کھنا چاہتی۔'' چنانچہ اس کی خالہ جاکر چار پانچ اشخاص کو بلالائی۔اس لڑکی نے ان کو کما کہ جو نکاح نمرونے اپنے لڑ کے بحر ہے کیا ہے بوہ نکاح مجھے منظور نہیں ہے۔

(۱) کیالؤکی کے الن الفاظ ذیل "جیارا شخاص بالاؤ کیونک میں بحر کے ساتھ اپنا نکاح رکھنا نہیں جا بتی "کے کہنے ۔۔۔ اس مجلس میں نکاح کا نامنظور کر ناپایا جاتا ہے یاصرف نامنظور کرنے کاارادہ ظاہر وہ تاہے یاجب گواہان مجلس دوئم میں آئ ہیں تب اس نے نامنظور کیا ہے۔

بيارا شخاص بلالاؤ كنے ہے جو تاخير واقع ہو ئی اس سے كيا خيار بلوغ جا تارہے گا؟·

( ُ ) " چارا شخاص بلالاؤ" کے الفاظ جو الفاظ ذیل "بحر کے ساتھ اپنا نکاح شیس ر کھنا چاہتی " کے پہلے بیان ہوئے کیازائد الفاظ ہیں اوران کے کہنے ہے کوئی تاخیر واقع ہوئی ہے۔ یا مسلسل کلام ہونے کی وجہ ہے کوئی تاخیر رونما شیس۔

المستفتی نمبر ۲۳۰۲ سید حسین صاحب منصف در جداول (بھاد پوداسٹیٹ) آرجب سن ۵ سامھ (جو اب المستفتی نمبر ۲۳۰۲ سید مسین صاحب منصف در جداول (بھاد پوداسٹی کی اس قول سے انکاح سے راضی نہ ہونا اس کے اس قول سے مجلس باوغ میں نکاح سے نارضی کا اظہار ہو گیا۔ (۱) یہ تاخیر مصنر مسین سے اور اس سے اس کا خیال باطل شیس ہوا۔ (۲)

ناناکا کیا ہوا نکاحباب کی اجازت پر موقوف ہے۔

(سوال) مساة ہندہ کا شوہر زید ، جہ نزائ باہمی کے مسابة ہندہ اپنی زوجہ منکوحہ کو جب کہ وہ حاملہ تھی چھوڑ کر اپنی قدیم جائے سکونت پر چلا گیا۔ بعد جانے زید کے مسابة ہندہ کے لڑکی پیدا ہوئی۔ زید ہسلسلہ تجارت برابر آتا جاتا ہے۔ ہندہ کے پدر نے بلاا جازت زید کی لڑ ن کا عقد اکا جہ مانہ نابالغی کر دیا۔ اب لڑکی جوان العمر بالغ ہے۔ عقد سے قطعی انکار کرتی ہے اور زباح سے تاایس دم لڑکی شوہر کے بیال ہمی نہیں گئی ہے۔ زید اپنی قدیم سکونت موضع خانبور ہیں موجود ہے۔ ایسی صورت میں نکاح دختر زید کا جائز ، وایا نہیں۔ فقط

المستفتی نمبر ۲۳۰۵ عبداللہ صاحب کھنؤ۔ ۳رجب س ک ۳ احدم ۳۰ اگست س ۱۹۳۸ احدم ۱۹۳۸ میں ۱۹۳۸ احدم ۱۹۳۸ میں ۱۹۳۸ میر دوبات کی رضا (جواب ۱۲۲ )جب کہ الرکی کا باب موجود ہے تو ائرکی کے نانانے جو نکاح کر دیا تھاوہ نکات لڑکی کے باپ کی رضا معدی اور اجازت پر مو توف تھا۔ اگر باپ نے اجازت دے وی تھی تو نکاح ہو گیا تھااور اگر اس نے نارضا مندنی کا اظہار کیا تھا تو دکتا تی وقت باطل : و گیا تھا۔ (۳)

باپ نے لا کی کی وجہ سے لڑکی کا نکاح اس کی رضا کے بغیر کر دیا ، یہ فتخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ (سوال) زید نے اپنی لڑکی کی شادی دولت کے لا کچ میں خلاف مرضی لڑکی بحرے ریاست بھر تپور میں کردی۔ لڑکی

<sup>(</sup>١) فان المحتارات نفسها كمما بلعث واشهدت على ذلك صحر (الخدية كتاب الذكاح فنس في الدلياء الـ ١٠٥ ماجدية) (٢) لو بلعث وقالت الحهد لله المترت نفسي فهي على خيارها وينهغي ان تقول فور المبلوغ المحترت نفسي ونقطنت المكاح فبعده لا يبطل حقها بالتاخير (روالمجتر، كتاب الأكاح باب الوق. ٣٠ ٢٠ عـم معيد)

<sup>(</sup> ص ) فلو روح الا بعد حال قيام الا قرب تو فع على احازته (الدر الخيار تباب الكاح ماب الولي، ٣ - ٨١ - معيد )

چار روز بحرکے پاس رہ کرواہیں و بلی جلی آئی۔ زید ہے لڑی نے اصرار کیا کہ بحر سے فیصلہ کراوو۔ زید نے بحر اور اس نے
سر پر ستوں کو بچرکہ نے پر اشخاص بیں بلا کرا یک تحریر دوسری جگہ لکھوائی کہ بحر کاعلاج کرو۔ اور تین ماہ کا تر چہ خوراک اوا
کر دو تے تو لڑی کو کسی نہ کسی صورت ہے جھے دوں گا۔ لڑی کو زید نے وہی تحریز دکھا کر کہا کہ تم کو طابات داوائی ہے۔ دو
تین روز بعد لڑی کو شبہ بوااور زید ہے کہا کہ طلاق نہیں دلوائی ہے بلعہ بچھ کو دھو کہ دیا ہے۔ اس پر زید نے لڑی کو
زیر یلی چیز کھانے بیس کھلا دی جس ہے لڑی کی موت واقع نہ ہوئی۔ صحتیاب ہونے پر لڑی نے پوشیدہ طور پر
(سڑکٹ مجسز بیٹ و بلی کو اس امرکی در خواست دی۔ لیکن پولیس کی پرائیویٹ بدایت پر زیداوراس کے دوستوں نے
ارکی کو زیر دستی موٹر میں ڈال کر رات ہی رات ریاست بھر تپور بحر کے سر پر ستوں کے پاس چھوڑ آئے اور بحر کے
سر پر ستوں کو ہدایت کر دی کہ لڑی کو و بلی اس کی بہن و بھائی سے ملنے کے لئے نہ بھیجنا۔ اگر لڑکی جانے کے لئے اسرار
کرے تو جان نے ماردینا گر د بلی نہ بھیجنا۔ زید نفس پر ست شخص ہے اور اپنی ہیدی کو بھی زہر دے کر ختم کر چکا ہے۔ کیا
ایسی صورت بیں لڑی کا ذکار قائم رہایا نہیں۔ اگر نہیں توزید کس سر اکا مستحق ہے؟

پ المستفتی نمبر ۲۳۱ زمره یکم کوچه نامبر خان دبلی ۷ امحرم سن ۵۸ سواه م ۱۹۳ مراج سن ۱۹۳ م (جواب ۱۲۳ ) آگرید وافعات سیح میں اور لژگی اوقت نکاح تابالغه نمیس تھی۔ بلتحہ بالغه تھی اور اس کی مرضی ک خلاف جبر آباپ نے زکاح کر دیااور جبر اوداع کر دئی تھی تووہ نکاح ہی صیح اور جائز نمیس ہوا۔ (۱)اور لژگی بذراجه عدالت اپنی گلو خلاصی کر سکتی ہے۔ باپ نے اگر لژگی کو زہر دیایا داولیا ہے تووہ سخت ظالم ہے اور قابل سز اہے اور اس کی والم یت لژگی برباتی نمیس رہی۔ (۲)

کیابالغداینانکاح خود کر سکتی ہے ؟

(سوال) زید کہتا ہے کہ حفی اوگ کنواری ، آزاد ، عاقلہ ، بالغہ ، مطلقہ ، بیوہ ، آزاد ، عاقلہ بالغہ عور تول کا نکاح بغیر ولی کے سوال) زید کہتا ہے کہ حفی اوگ کنواری ، آزاد ، عاقلہ ، بالغہ ، مطلقہ ، بیوہ ، آزاد ، عاقلہ بالغہ عور تول کا نکاح بغیر ولی کے حکم صریح کے خلاف ہوتا ہے۔ ثبوت بن حدیث تر ذی حضرت عائشہ صدیقہ ولی (بغیر ولی کے نکاح باطل ، باطل ، باطل ) بیش کی۔ ومری ولیاں حدیث مسند امام احد یہ میں خلر انی وغیر ہم ، الی (جس کا مطلب۔ تکاح شیس ، و تابغیر ولی اور دوگواہوں کے کہیال کرتا ہوا وردہ کہتا ہے کہ اس کی سند مسیح ہے ، تو نفیر ولی کے کنواری ہیوہ مطلقہ کا نکاح جائز ہوسکتا ہے یا نمیں '

المستفتی نمبر ۲۰ ۲۲ محمد عبدالنی صاحب بوشیار بورشی (پنجاب) دصفر سن ۵۸ سامهم ۲۸ ماری س ۱۹۳۹ المصنفتی نمبر ۲۰ کرد (جواب ۲۴۶) قرآن پاک میں ہے۔ حتی سی دو ماغیرہ ایعنی (۲) نکاح کرے عورت دوسرے خاوندے نکات کرنا عورت کے اختیار میں اللہ پاک نے دیا۔ یہ نمیں فرمایا کہ نکاح کردے ولی عورت کا دوسرے خاوند سے اور مسلم شرافیہ میں حدیث ہے کہ آنخضرت عیابیت نے فرمایا۔ الا یع احق بنفسها من ولیها۔ (۲) ایم سے مراد ثیب بالغدہ کہ وہ این نکات کی خود مختار ہے۔

<sup>(</sup>١)لاينفذ عقد الولمي عليها بغير رضا ها عندنا\_(الحرائرائن،كتابالاكان،بابالاولياء،٣ - ١٨ البيروت) (٢)وفي شرح المنجمع. حتى لو عرف من الاب سوء الا خيار لسفهه او لطمعه لا يجوز عقده اجماعا ـ (روالحمار، كتابالاهن،باب

اولي "٣. ١٩٦، عيد) (٣) المِقْرةُ ٢٣٠ (٣)الصحيح للمسلم، كتاب النكاح ، باب استيذان الثيب في النكاح، ١ ٢٥٥، تدكي

لز کی کی حد بلوغت

(سوال) ایک شخص نے باوجود میدی منکوحہ کے ایک اور عورت مطاقہ سے نکاح کر لیا تھااس شخص ہے اس مطاقہ عورت کے ایک اور عورت مطاقہ عورت کے ایک اور عورت نہ کور کے عورت کے ایک اور کی مور عورت نہ کور کے عورت کے ایک اور کی ایک کور عورت نہ کورہ نے خاو ند نہ کور کے گھر سے ایک گونہ تعلق ساکر لیا گمر کھی جمھی خاوند کے گھر بھی رہ جاتی ۔ لڑکی فد کور مجھی اپنی مال کے پاس اور بیشتر اپنے والا اور چھا جھی ہے جود ادی کے پاس ہے۔ اب لڑکی کو اس خیال ہے کہ لڑکی قابل نکاح ہے ماں اس کا کسی غیر کفود غیرہ میں نکاح نہ کردے روک لیا ہے۔ اس پر لڑکی کی مال نے دالا پانے لڑکی کا دعویٰ کیا۔ واقعات بالاکی صورت میں حسب ذیل قابل شحقیق ہے۔

(۱) اوری سال تمری کے موافق سم مدت میں بالغ ہوتی ہے؟

(۲)دادا، دادی، بچپاورمال میں واایت کس کوب دادا، دادی، بچپاحقیق اور مال حقیقی میں سے الرک کے نکاح کی والایت کا کون مستحق ہے ؟

المستفتى نمبر ٢٥٣٨ شجاعت حسين صاحب. (أكره) ورجب س ١٣٥٨ اه ٢٦ أكست من ١٩٣٩ء

(جواب ۱۲۵)(۱) پندرہ سال کی عمر پوری ہوجائے یااس سے پہلے اسے حیض آنے لگے تو لڑ کی بالغہ قراروی جاتی ہے۔(۱)

. (۲) ولایت نکاح صرف داداکو حاصل ہے۔اس کے ہوتے ہوئے دادی ، پیچالور مال کو ولایت حاصل خیس ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ اللہ ، دبلی

نابالغی کی حالت کاانکار معتبر نهیں

المستفتى نمبر ا٣٢٣محمر يوسف اعظمى (اعظم گذھ)٣جمادى الثانى سن ٣٥٩مه و اجولائى سن ١٩٢٠٠ ا

<sup>(1)</sup>و الجارية بالا حيلام والحيض والحيل فان لم يوجد فيهما شني فحني يتم لكل منهما خمس عشوة سنة، به يفتي ـ (الدر الخار. كتاب المجر، تصل لوغ الغام، ١ ١٥٣ عيد)

<sup>(</sup>٢) وولمي المرأ أن في تزويجها ابو ها وهواولي الا ولياء ثم الجد ابو الاب (غااصه القادئ، كتاب الزكاح، ١٠ ١٨ يير وت)

(جوڑے ۲۲۱) موال سے ثابت ہے کہ بندہ زکات کے وقت بارہ سال کی تھی اور نابالغہ تھی اور زکاتی بھیا نے والایت سے کیا تما بند ازکاح صحیح دو کیا تھا۔ (۱۰ اس وقت کا انکار ہندہ کا مقرنہ تھا۔

کپھر سے ثابت نہیں کہ اس نے خیاد ہلوخ کے ماتحت اپنا نکاح تنتج کرایا۔ لیس وہ ابھی شوہر کے اکات میں ہے۔ اس لئنے جب تک شوہر ہے طابق نہ لہ یا کوئی مسلمان حاکم ایکت نمبر ۸ س ۱۹۳۹ء کے ماتحت اس کا نکات نئنے نہ کروے رومر انکات نمیں کر سکتی۔ اُئر کر لے گی تو ناجائز: وگا۔ (۱)

محمد كفاتيت الله جان الله اله ( و بلي )

شوہر ہالغ ہونے کے احد شر انی اور ڈاکوئن گیا تو نکات کے تھنج کی کیاصورت ہے ؟ (سوال) ایک ہالکل ہی مکسن اور نبالغ لڑکی کا بحات اس کے باپ نے ایک نبالغ لڑک سے کر دیاجوبالغ ہونے ہے ، عد چور ، ڈاکو اور شرامی کہائی بن گیا ہے۔ اور انہیں جرائم کی وجہ سے اکٹروٹیٹٹر جیل میں سز اکا قار جناہے اور تنکیل آمدنی ق ار کنار چوری اور ڈیکن کی آمدنی سے بھی اپنی منکوحہ کو نالن افاقہ نہیں دے سکتالورنداس کے سکنی کا انزلام کر سکتا ہے۔ یہ لڑی جب سن شعور کو کپنجی تواس نے اس وقت سے اس شوہر کی زوجیت کو قبول کرنے سے نفر سے کا افسار بابھ انجا

شرونَ کردیا تمایه نیر جب دوشر ق تا عده کی مطابق باخ نوگی اس وقت بھی اس نے اس کی دوجیت میں رہنے اوراس و قبل کردیا تمایہ نیر جب دوشر ق تا عده کی مطابق باخ نوگی اس وقت بھی اس سے جبکا اورانسی دو والے نز

قبول کرنے سے صاف ایکار کردیا مراب بھی دیہ جائتی ہے کہ اس شوہر سے چیشکاراحاص : و جائے۔ الا

(۱) کیات اُڑ کی کے بالغ ہوئے کے عدا اکارے یہ نکال نثر کی طور پر غیر معتبراور نشخ سمجھا جائے گایا نہیں ؟ (۲) بوراً کریہ اکل منعقد : و ہی گیائے تواس سے نجات حاصل کرنے کی کیاصورت نثر کی ہو سکتی ہے۔

المهستفتی نمبر ۲۶۷ آدم میشی صاحب بادی منزل (دیوبند)۱۹جهادی الاول من ۲۰ ۱۳ ایرم ۱۶جون من ۱۹۰ (جواب ۲۷۷)اگراس <sup>از</sup> کی کابپ به نمیر تی یاطمع یاسفانت میس معروف و مشهور به توبیه نکات منعقد بی شمیس: وابه وان عوف (ای سوء الا ختیار من الاب والمجد)لا یصع النکاح اتفاقاً (درمخار)(۲)

محمر كفايت الله كان الآماك مني

<sup>(</sup>١)وللولى الكاح الصعير والصعرة ـ (الدرائقَدَ كَتَابِ تَتَانَ بِهِ إِنْ ٣٠ - ١٥ - معيد)

<sup>(</sup>٢) لا يَجَوِر للرجل إن يعَوَوج زوجة عيوه و كذلك المعندة [ (الزيرية وَتَابِ الأَكانَ الْهَبِ الثَّال في الحراسة ١٠٥٠ مهدية )

<sup>(</sup>٣)الدر المنحتار ، كتاب النكاح ، باب الولى ٣٠ - ١٤. سير)

<sup>(</sup> ٢) النبدية ، كتأب النكاح، العاب الحامس في الا كفاء، الماجرية

مننح قاضی کے بغیر خیار بلوغ استعال کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹٹا۔

(سوال) ایک لڑکی نابالغہ کو تعلیم دی گئی تھی کہ توجب بالغہ ہوجائے اسی وقت فی الفور بلاد رنگ اپنے نکاح کو منٹی کر دے۔ لڑکی نے بالغ ہونے پردو گوامینا کر کما کہ اب میں بالغہ ہو گئی ہوں تم گواور ہو کہ میں نے زکاح کو توڑ دیا ہے۔ لیکن قبل از قضاء و تحکیم پھر لڑکے اور لڑکی نے صلح کرلی ہے۔ کیاوہ بی پہلا نکاح قائم ہے بیاز مر نوا بیجاب و قبول کر نالازم ہے ؟ المصد تفقی نمبر ۲۵۸۹ مولوی احمد الدین تنجیالوی۔ سرگودھا۔ ۱۳ آریج الاول من ۱۲ سامید

رجواب ۱۲۸) خیارباوغ کے ماتحت بلوغ کے وقت عورت کے انکار کردینے اور نکاح کو فتح کر دینے سے انکان نہیں اور اس ٹو ٹماجب تک قاضی نکاح کو فتح نہ کرے نکاح قائم رہتا ہے۔ لہذا قضاء سے قبل دونوں بدستور زن و شوہر ہیں اور اس طرح رہنا چاہیں تورہ کتے ہیں۔ بشوط القضاء للفسخ فیتو اوثان فیہ ( در مختار) (۱) فیتو اوثان فیہ ان فی هذه النکاح قبل ثبوت فسخه (دد المختار) لا یثبت الفسخ الا بشوط القضاء (۱) (روالحتار) محمد کا بایت الدکان الله الله علیہ الله سنا الله الله بشوط القضاء (۱)

سوتيلے بھائی جب خير خواہ نہ ہول توان کی ولایت صحیح ہے یا نہیں ؟

(سوال) زید فوت ہو گیااور پس ماندگان میں اس کی زوجہ اور ایک و ختر دولڑ کے موجود ہیں۔ چوں کہ یہ تینوں پئے ناہائن ہیں۔ دونوں لڑ کے لڑک ہے بھی چھوٹے ہیں اور لڑک کے فکاح کا معاملہ در پیش ہے۔ زید کی اولاد بطن زوجہ اول ہے جو سوشیلے بھائی ہیں اور ہندہ زوجہ ٹانی متوٹی ہے بہم عداوت اور جائیدا د نقذی اور ولایت ناہالغان پر عرصہ در از سے مقدمہ بازی ہے۔ ہندہ بھی مقابلہ والیت ذات و جائداد کی بارہ عدالت مجاز میں و عویدار ہے۔ اور سر دست مسئلہ نکات: ختر زہم تصفیہ ہے۔ اہذا سوال یہ ہے کہ ولی ذات و مجاز اجازت کون ہے اور شر عاکس کو منصب ہے۔ ہندہ کاباپ بھی جوان ہوئی کا حقیقی ٹانا ہے زندہ ہے۔ پس سوشیلے بھائیوں کو حق ہے لیکوں کی والد ویانانا کس کی اجازت احق و مقدم و جائز ہوگی ؟

المستفتى محدر كن الدين دبلوى رياست بي بورو بمرت ايور

(جواب ٢٩٩) الن نابالغ بحواب ك نكاح كى ولايت ان كے سوتيلے علاقى بھائيوں كو حاصل بـ ١٦٥) ان كـ سائة مال اور ناباولى شيس ميں۔ (٢٠) يكن أكر خلاق بھائيوں كى مخالف كارروائياں واضح بموں اوروه بحوں كى خير خوات كے خلاف نكاح كرناچاہيں تو قاضى وحد تحقيقات ان كو نكاح كرناچاہيں تو قاضى وحد تحقيقات ان كو نكاح كرناچاہيں تو تافن بين الله كان الله له مدرسه امينيد و بلى الله على مرضى اورا بينان كان الله له مدرسه امينيد و بلى

ولی ابعد کا کیا ہوا نکاح مو قوف ہے

(سوال) متعاقد ولي اقرب وولي العد\_

المستفتى نمبرا ۲۲ اثمر جليل كوچه و كمنى دائے و بلى ۲۴ جمادى الثانى سن ۳۵۲ اھ كم متمبر سن ۲ ۱۹۳،

<sup>(</sup>۱)الدر السختار ، كتاب االنكاح، باب الولى ٣٠ ، ٧٠ ، معير) (٢)ايضا

<sup>(</sup>٣) اقرب الا ولياء الى المنواء قالا بن في ثم الاخ لاب وآم ثم الاخ لاب الهندية، كتاب النكاح ، الماب الرابع ، ١٠ ١٠ ١٠ ، البدية ) (٢) فان لم يكن العصِبة قالو لاية للام واللو الم متنار ، المنكاح ، باب الولى ، ٧٨/٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>٥) كوكك سوء التحيار كي دجه ست ان كو قل واليت تميل رب كل وفي الرد: حتى لو عرف من الاب سوء الا حميار لسفهه او لطعمه لا يجوز عقده اجماعاً رد المعتار ، النكاح ، باب الولى ، ٣٠ ، ١٢٨ ، معيد

<sup>(1)</sup> ويعقد نكاح الحرة العاقلة المالغة برّضا ها وانّ لَم يعقد عليها و لَمي (الحدلية النّهُ ح ماب فالاولياء ٢٠ ٣١٣، شريمة تُمية)

(جواب ۱۳٫۱) ولی اقرب نے جب ولی ابعد کے کئے ہوئے نکاح کو فنج کر دیااور لڑکی کو واپس لانے کی کو شش کی مگر کا میاب نہ ہوا تو ابعد کا کیا ہوا نکاح باطل ہو گیا۔(۱)اس کے بعد جب خاوند نے لڑکی ہے وطی کی تو دووطی ناجائز واتح ہوئی اور جب لڑکی ولی اقرب کے تبعنہ میں آگئی تواب جدید فنج کرانے کی ضرورت شیں۔

محمد كفايت القد كان القدله وبلي

## ولی کا مجلس نکاح میں ہونار ضامندی پر دلالت نہیں کرتا (ازسدروزہ الجمعیة مور ندیم ستمبر سن ۱۹۲۵ء)

(سوال) ہندہ کے والد کا انتقال: و چکا۔ اور اس نے اپنے چھائی سر پر سی میں پرورش یائی ہے۔ جب ہندہ کی ہمرتیرہ سال
کی ہوئی تو اس کا زکات زید ہے کر دیا گیا۔ اس صورت ہے کہ ہندہ کو نابالغ تصور کیا گیا۔ ہندہ اس وقت پیمار بھی تھی اس
لئے اس کے وادا ہے اجازت اکا تہا ہے گئی گرواوازید کے ساتھ اس کا نکاح کرنے سے ناخوش ہیں اس لئے انکار کیا۔ تو
ہندہ کے چھانے ہندہ کی واوی ہے اجازت حاصل کر کے ذکاح کر دیا۔ حالا ککہ ہندہ کی والدہ بھی حیات ہواوروہ بھی اس
نسبت سے ناخوش ہے۔ گرید بھی ہوا کہ ہندہ کے وادا اور والدہ ہر محفل ذکاح ہیں شریک رہے۔ اب آٹھ ماہ کے بعد
رخصتی کرنے کا قصد کیا گیا تو ہندہ ازکار کرتی ہے۔ اور اس کی مال اور داوا بھی اس سے متفق ہیں۔ کیو نکہ زید کا چال چان

(جواب ۱۳۱) نکاح درست نمیں ہوا۔ کیونکہ ہندہ کی نابانی کی صورت میں ولایت نکاح داواکو حاصل تھا۔ (۲) اور جب کہ اس نے اجازت و ہے ہے۔ انکار کر دیا تو نکاح درست نمیں ہوا۔ (۳) اور اگر ہندہ بالغہ تھی تو خوداس کی اجازت و رضا مندی ضروری تھی۔ اگراس کی خلاف مرضی نکاح کر دیا گیا تو بھی ناجائز ہوا۔ (۳) داوا کے انکار صر سے جداس کی شرکت مجاس تائم مقام اجازت کے تمیں ہو سکتی (۵) کیونکہ شرکت سے دلالت اجازت نکلتی ہے اور صراحت کے وقت و نے دلالت اکام نمیں کر سکتی۔ (۲)

بالغه لڑکی کا نکاح اس کی احازت کے بغیر صحیح نہیں (الجمعیة مور نعہ ۲۲ ستبرین ۱۹۲۵ء)

(سوال) بندہ نے آپی پندرہ سالہ کڑی کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک دوسرے مقام پر لیے جاکر لئے کی کے ملم کے بغیر اس کا نکاح کر دیا۔ لڑی کو جب اس کا علم ہوا تو موقع پاکر ہھاگ کے اپنے باپ کے پاس جلی آئی اور پانٹی ہرست وہ اپنے باپ کے پاس ہے۔باپ اس کا نکاح پڑھانا چاہتا ہے گر کوئی اس سے نکاح کرنے پر اس خیال سے تیار شہیں ہوتا کہ اس کا پہلا شوہر خلل اندازی نہ کرے۔

<sup>(</sup>١)فاو زوج الا بعد حال قيام الاقرب توقف على اجازته وفي الرد : فللولمي الا عتراض مالم يرض صويحا او دلا لة كقبض المنيرو نحوه بـ(روانختار،الزَّكاح،بابالولي، ٣٠، ١٨، سعير)

<sup>(</sup>٣) ولمي المعرأة في تزويجها ابوها وهواولي الا ولياء ثم الجدابو الابـ(خااصة القتاد لن، كتاب الزكاج، ٣٠ ١٨٠ بيروت) (٣) فلو تزوج الا بعد حال قيام الا قرب توقف علمي اجاز ثهـ (الدرا تحار كتاب الزكاح باب الولي، ١٨٠ سعيد) (٣) ولا بجبر البالغة البكر علمي المكاح لا نقطاع الولاية بالبلوغ ـ الدرا الخار الزكاح بالولى ٥٨١ معيد)

<sup>(</sup>۵)فَلا يكونُ سكوته اجَازة لَكاح آلا بعد وان كَان حاضوا في مجلس العقد مالم يرض بالعقد صَربحاً او دلالة رد السحتار . كتاب الكاح . ماب الولي ، ۲۲ -۸۱ معيد) (۲)لان الصويح يفوق الدلا لة \_(رواكتار، باب الحر، ۳۰/ ۵۵/سعيد)

(جو اب ۲۳۲)بالغہ لڑکی کا تکاح بغیر اس کی اجازت ورضا مندی کے نہیں ہو سکتا۔ (۱)اور جب کہ لڑکی نکات کی خبر پا کر اظہار ناراضی کے طور پر بھاگ آئی تو نکاح جو (بطور نکاح فضولی)منعقد ہوا تھاباطل ہو گیا۔ (۲)اور دوسر انکاح اس کا بلا تامل جائز ہے۔

محمد كفايت الله فمفرله ،

ایجاب و قبول کے بغیر صرف شربت پر کلمه بڑھ کریلانے سے نکاح نہیں ہو تا (الجمعیة مور خد ۲۲ متبر س ۱۹۲۵ء)

(سنوال) ایک لاکی نابالغه بعمر گیاره ماه اور لژکا بعمر ۵ سال کا نکاح شربت پڑھ کر کیا گیا تھااور ان کو پلایا گیا تھا۔ اب اس نکاح کو عرصہ دس سال کا ہو چکاہے اور لڑکا نمایت بد چلن اور خدا ور سول سے بالکل ناواقف ہے۔ یہ نکات درست ہوایا شمیر ؟

(اخبارالجمعية مورند٢٦ نومبرس ١٩٢٥)

(سوال)زید، پر خاندانی ہم زلف ہیں۔ زید نے پر کواپی لڑی کے عقد کا اختیار دے دیا۔ زید مرگیا۔ زید کی زوجہ اپنے شوہر کے اقرار پر پابند ہے۔ لڑکی کی عمر ۱۳ سال ہے۔ زید کا لڑکا جو سولہ سال کا ہے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ آیالڑکی اور والدہ عقد کی اجازت ویس توشر عاً عقد جائزہے؟

(جواب ۱۳۴)چودہ سال کی لڑ کی اُگر نابالغہ ہے تواس کے نکاح کی ولایت (باپ کے انقال کے بعد )اس کے بھائی کو ہے۔(1) کیکن اگر لڑ کی بالغہ ہو گئی ہے (جوچودہ ۱۴سال کی عمر میں ممکن ہے ) توخود لڑ کی کی رضا مندی اور اجازت ہے

<sup>(</sup>١) وينعقد نكاح الحوة العاقلة البالغة برضاها (الهداية .كتاب الكاح، ٢ ٢١٣ شركة علية)

<sup>(</sup>٢)لا يجوز نكّاح احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذَّنهَا بِكُرا ً كانت او ثيبًا فان فعل دلك فالنكاح موقوف على اجازتها ، فان اجازته جاز وان ردته بطل\_(التندية، كماب الكائر، الراب الرائح، الم18، بدر ١٨٥، اليدية)

<sup>(</sup>٣)وللولى انكاح الصعير والصعيرة ﴿ وَلَوْمَ النَّكَاحِ وَلَوْ يَغْمَنُ فَاحْشُ ﴿ ۖ أَنْ كَانَ الوَلَيَ الْمَوْوجِ بَنْفُسَهُ ابَا أَوْ جَلَما ۗ ـ (الدرالتَّذَارُ . "تَابِ الزَّمَانِ بَابِ الولِيَّةِ ٢٢، حيدًا)

<sup>(</sup>٢)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلع ان شاء افام على النكاح وان شاء فسخ . . ويشترط فيه القضاء ـ (العنهية الياب الكاح، الباب الراتح الم ٢٨٥ ماعدية)

<sup>(</sup>٥) أن كان المتجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فتكاح . (روانحار ، كتاب الزكاح ٣ / ١١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) واقرب الاولياء الى المورا أو الابن من الاب ثم الاب ثم المجد ثم الاخ لاب واحد (المندية ، كتأب النكاح الباب الرائي ١٠ ٢٨٣ ، ماجدية )

اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔(۱) بھائی کی ولایت ہے نکاح ہونا ضرور کی شمیں۔نہ صحت نکاح کے لیتے بھائی کی رضا دند ئ شرطے۔والثداعلم۔ٰ

> باطل نکاح کے فنخ کے لئے قضاء قاضی ضرور کی نہیں این لیج

(اخبارالخمعیة مورند ۲۲ جنوری من ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک تخص کا وعویٰ ہے کہ میرا نکاح ہمراد فلال نابالغہ کے حقیقی مامول نے بااجازت والد لڑکی مذکور و ک کر دیا۔اب لڑکی ند کورہ کے والد نے اور جگہ ذکات کر کے دے دیا۔ میرا نکاح بیٹر ح صدرباقی ہے۔لڑکی جواب میں کہتی سردیا بداب من ماہد خورہ سے جمعہ سے رہ جمعہ میں المبارے کے اللہ کے ہوا۔ اور میں نے اس زکاح کو منتج کرا البیار نمبر سے سے کہ میر اذکاح حالت بلوغ میں ہم اور دی کے بخیر اجازت والد کے ہوا۔ اور میں نے اس زکاح کو منتج کرا البیار نمبر منتج والد نے علمائے ہندہ ستان کو لکھر ہمیجا تھا کہ جو نکات بغیر مر حنی باپ دادالور ان کی موجود گی کے کوئی ولی کر د اوے سنج روسكتاب يا نهين ؟ علماء ف كلهوديا ب كه فنخ ، وسكتاب اس وأسط مين في اور جكه نكاح كر لياب اس معامله ك نوہت عدالت تک پینچ چی ہے۔ مدالت کے نزدیک بھی نکاح ثابت ہو چکاہے مگر فنٹج میں جھکڑاہے۔ مد ٹی کہناہے ک اً ٹرید نکان میر اعدالباوغ لائی مذکورہ ہے ہواہے اوروہ نکات <del>تنتے</del> ہی ناراض ہو گئی تو مسح کرانے کی کیاشرورے پری۔ نشنج کے کلنے وجود اکاح کے اقتدم کی ضرور مند ہے۔ اورا کہ تابل منتج ہے تو مشخ کے لئنے اتناعذر کافی جمیس ہو سکتا۔ انہ خواہش وافیر تحریر و درخواست زوجین کے قاضی فنخ نہیں کر سکتا۔ بلحہ زوجین حاضر ،وں یا خاص کران کی تمری ه وجود ہو نذ**ہ قاصنی ان دونوں کو تحکم کرے کہ تم دونوں اور نکاح کر لو۔ پیسلا نکاح جا تار با۔ جب منتخ ہو سکتنا ہے۔ فا**ں زوجهما غير الاب والجد فلهما الخيار بعد البلوغ بشرط قضاء القاضي (هدايه)(١٪باتيروايت فتد ــــــ بين معلوم ، و تاہے۔اًگراس صورت میں دوسرا نکاح صحیح نہ ہوا تو پہلااگر باقی ہے تو جس امام نے دوسر انکات دید دودانسند برھ دیاہے اور اس منتخ خائبانہ کو اسلی منتج سمجھ کر عمل در آمد کر لیاہے۔ شرعان کی کیاسز اہے؟ رجواب ١٣٥ ) اگرواقعہ یہ ہے کہ نز کی میلے نکاح کے وقت بالغہ تھی اوراس کی مرضی کے بغیر کسی نے اس کا نکات کر دیا تو خود لزگ کو بیا اختیار تھا کہ وہ اس نکاح کو قبول کرے یانہ کرے۔اگر لزگ قبول نہ کرے تو نکات باطل : و جاتا ہے ۔ خواد بول کمو کہ لڑکی نے ناراضی ظاہر کی ابتدا زکاح جا تار با۔ یا بول کمو کہ لڑکی نے نکاح فٹے کر دیا۔ دونول کا مطلب ہمارے مرف بیں آیک ہے۔ اس بطالان اکا آیا فنٹے کے لئے قضائے قاضی شرط تعیں ہے۔ ۱۳۱۶بال اگر لڑکی نابالغہ متنی اور اکاح بایے نے کیا تھا تووہ اُکا آلازم تھا۔اب لڑکی کواس کے تشخ کرنے کابلعہ دعوائے منتخ وائز کرنے کا بھی حق نسیں۔ ( ۱۰)اور اگر نابالغہ ہوئے کی صورت میں باپ دادا کے سواکسی اور ولی نے نکاح کر دیا تضااور باپ بھی لڑکی کازندہ موجود تضااور غائب بھی نئیں تھا تو یہ زکات ہپ کی اجازت پر مو توف فضا۔ اگر باپ نے اجازت دے دی اور نشایم کر ایا تو زکات سیجے : و گیا۔ اور اگر ناراضی کا ظهار کیا تو نکات باطل ہو گیایا یول کہو کہ باپ نے فتح کر دیا۔ (۵)البعثہ اگر تبالغہ کا نکات باپ مر ۱۹۱۰

<sup>(</sup>١) ويعقد نكاد الحرة العاقلة البالغد برضاها (الحداية ، كماب الكائل باب في الياء ٢٠٠٠ متركة علية)

<sup>(</sup>٢) الْهَداية. كِتاب النَّكاح، باب في الأولياء والا كَفَّاء، ٢٠ أَ ١٣٠٠ شَرِية لَمْ يَا أَنْ

<sup>(</sup>٣)لايجوز نكاح احد على بألعة صحيحة العقل من اب اوسلطان بكراً كانت اوثيبا فان فعل ذلك فالكاح موقوف على اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل\_(المندية مُسلبالكان)البابالراق في الولياء الصماء، مجرية)

<sup>(</sup>٣) فانَ زُوجِهُمَا الآبِ والمجدُّ فلا خيار لهما بعد بلوغهُما . (الهندية الزُّمَاح الباب الرائع ، أ ٢٨٥٠ ما يدية )

<sup>(</sup>٥) علوزوج الا بعد حال قياه الاقرب توقف على اجازته \_ (الدرا الخَذر كاب الزكاح ،باب اول ٣٠ ما ٨٠ شعيد)

کے سواکسی ولی نے کیا ہو اور باپ اور داداز ندہ نہ ، ول یا نیبت معظمعہ کے ساتھ عائب بوں توبیہ نکاح کڑ کی کی اجازت : حدالبادغ ہے تام اور نافذ ہو جاتاً ہے۔ کیکن لڑکی کودعوی مننخ کا اختیار ہو تاہے اور اس کے ننتخ کے لئے قضائے قاضی کی ضرور ہے۔(۱)

صورت مئلہ میں جو داقعہ ہواں کے موافق تھم مسجھا جائے۔ نکاح پڑھھانے دالے نے اگریہ ہمجھ کر نگان پڑھایا کہ پہلانکاح جاتارہاہے تواگراس کی میہ سمجھ صحیح تھی تواس کا میہ فعل بھی صحیح ہواور نہ غلطہ تاہم اس کے ساتھ مجمد كفايت الله عفر له ،

باب، بیدنٹی کا نکاح کروانے کے بعد اسے مننخ نہیں کر سکتا

(ایخمعیه موری ۲ فروری س ۱۹۲۷ه)

(سوال) بنده نابالغه بعمر ۷ ساله کا نکاح زید نابالغ معمر ۸ ساله کے ہمراہ ہندہ اور زید کے حقیقی والدینے اپنی ولایت سے پڑھایا ہے، حد کسی وجہ ہے ہندہ کاباپ اس نکاح ہے نارانس ہو گیالور جا ہتا ہے کہ میں نکا<sup>ت صیح</sup> کرہ ول۔ 'و کیا ہندہ کے ب کو منیخ نکان کامجازے یا ہندہ کو خود کسی دنت انفسان نکائ کا مجاز ہو سکتاہے؟

(جواب ١٣٦)باپ یاداداکا کیا دوانکاح سیح دفته دوجاتا ہے۔(۱) نابالغول کو جن کا نکاح الن کے باپ یادادا نے کیا ہو باوغ کے وقت خیار باوغ حاصل نہیں ہوتا۔ (٣)باپ یاداداخود بھی اپنے کئے ، وئے نکاح کونابالغوں کی نابالغی کے زما ہے میں یا حد باوغ منٹخ نہیں کر کئے۔ منہاں آگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ان کی وجہ سے نکات تنتخ ہو سکتا دو تعبد ماجہ مدالت نشخ کرایاجا سکنا ہے۔مثلاً غیر کفوزوج نے نابالغ کے باپ کود تھو کادے کر نکاح کر لیا ہوو نیہ ہ۔۹۱،

شمر كفايت اله مفرابه ،

## لڑی کو پنہ چاا کہ شوہر کی دوسری بیوی بھی ہے تو کیا نکاح فنج کراسکتی ہے ؟ (الجُمعية مور نديم وسمبرس ١٩٢٧ء)

(سوال) ایک لزگ نابالغه کا مقد حالت نابالغی میں ہول بعد بالغ ہونے کے اس کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر دوسری عورت ر کھتا ہے اور میرا گزارا ہو نامشکل ہے۔الیمی صورت میں وہ عقد ٹانی کے بارے میں کہا کرے ؟

(جو اب ۱۳۷) اگر ناباافہ لڑکی کے باپ یادادانے اس کا نکاح کیا ہو تو نابالغہ کوبلوغ کے وقت خیار باوغ حاصل شیس ہو تا۔ ہاں اُگر لڑکی کے کسی دوسرے ولی(مثنا بھائی، چچا تایاد غیرہ) نے نکاح کیا : و تو لڑکی کو خیار باوغ حاصل ہو تا

<sup>(</sup>١)فان زوجهما غبر الاب والجد فلكل واحد منهما النحيار الذا بلغ 💎 ويشترط فيه القضاء ــ (المحدية . كتاب الزكال، الراس الران.

<sup>(</sup>٢)فلو زوج الأبعد حال فيام الا قوب بوقف على اجازته ـ(الدرالخد، كتابالنكان مبالول، ٣٠ ٨١. سعير) (٣)فلو زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ﴿ ويشترط فيه القضاء ـ(الهندية، كتب الزكاح. الباب الران.

۱ ۱۸۵۰ باجدید) (٣) ولؤم النكاح ولو بغين ال كان الولى الها او جدا (الدر التمثّل الذكر بماب الول، ١٦ ، معيد) (د) قان زوجهما الاب والجد فلا حياولهما بعد بلوغهما (الحدية النكاح، الرائم، ١٨٥٠، اجدية) ( ۴٠)ولزم النكاح ولو بغين

<sup>(</sup>٧) اذا شرطوا الكفاء ذاو اخبرهم بها وقت العقد فزو جو ها على ذلك ثم ظهر انه غير كفء كان ليم الحار ــ (الدرالخمار أرب الأولّ بالب التقامة ١٠١١ ١٠٠ معيد)

ہے،(۱) جسے و دبالغ ہوتے ہی فورااستعال کر سکتی ہے۔اوراگر فورااستعال نہ کرے تو د افغتیار بھی قطع: و جاتا ہے۔(۱) فقط محمد كفايت القد نمفرايه ،

بالغه اینانکاح خود کر سکتی ہے

( مسو ال ) ایک لوکی بالغه باکره این مر حتی سے بلاموجود گی والدین کے نکاح پڑھناچا ہتی ہے تو کیاوہ نورت بلاوالدین ك نكان يزه عنى ٢٠

حالت میں کہ والدین زندہ :واں ان کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا مکروہ ہے تاہم نکاح کرے تو منعقداور ہ فیذ ،وجاتا محمد كفايت الله نحفر له،

ے۔(۲) مسلم پر کا فر کوولایت نہیں

(الحمعية مور بيه وافروري من ١٩٢٧ء)

(سوال) کیک نایافغہ مسلم کو ایک غیر مسلم نے او صیت والدین نابالغہ پرورش کیا ہے۔ اب اس غیر مسلم نے اس نكاح كروياية تووه نكاح صحيح: وليانس ؟

(جواب ١٣٩) نابالغه كا زكات بغير ولى كے درست شيس و تا۔ (ع)اور غير مسلم كوسسى حال ميں مسلم يرواليت محمر كفايت الله فمفرله، حاصل خيمين ۽ و تي\_( ۵) پس نکاٽ ند کور در ست خيمين ٻول

باب زکاح کروانے کے بعد سنخ کا اختیار نہیں رکھتا

(الجمعية مورند ٢٢ ايريل س ١٩٢٧ء)

(سوال) ایک شخص اپنی دو نابالغ از کیول کابا قاعدہ ذکاح بڑھادیے کے بعد رشتہ داروں کی باہم ماجاتی کی وجہ ہے شخ کرنا جابتا ہے۔ دواماؤں میں سے ایک بالغ اور ایک ٹابالغ ہے۔ دلسنیں دونوں ٹابالغ ہیں۔

(جواب م 1 ٤ ) باپ کو نابالغ اوارد کے نکاح کردیے کا تواختیارہے مگر کرنے کے بعد ذکاح فٹنج کرنے کا اختیار شیں۔ (1) جو لڑکا بالغ ہے اس سے طابق حاصل کر کے زکاح کور فع کیا جا سکتا ہے مگر جو لڑکا کہ نابالغ ہے اس کے بالغ ہونے

ے پہلے اس کا نکاح محالہ تائم رے گا۔ (ء) محمد کھایت اللہ عفر لہ، مدرسہ امینیہ دبلی مال کے کئے ہوئے نکاح کو الرکی بعد بلوغ فشح کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(التمعية موريد ٢٢ (ولا في من ٢٤ و)

(١)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد ملو غهما وال زوجهما غير الاب و

المهد فلكل واحد منهما ألحيار اذا بلغ (الحدرية ، آباب الأكاح ، الباب الراق ، المحدية)

<sup>(</sup>٢) ثم حبّارَ البكر يَبطلِ بالسَّكوتَ ﴿ وَلا يَمتد الَّي آخرَ المعجلُس. (الهدلية ، كتاب الرَّكَانَ ماب في الاولياء ، ٣١٤، شركة عمية ) وانما يطالب الولي (٣)فَذُ نَكَاحٍ حَرَةً مَكَلَفَةً بلا وليم ، لا بُهِا تِصوفَت في خالص حقيها وِهي من اهله لكونها عاقلة بالغة بالتزويج كبلاً تنسب الى الوقاحة (أنحرار الل كراب الزكاح ماب الوالياء الم كالنيروت)

<sup>(</sup>٢) وهواى الولى شوط صحة نكاح صغير ومجنون (الدرانخار، تماب الأكال باب اول، ١٥٥٠ معيد)

<sup>(</sup>۵) ولا ولاية لصغير ولا محنون ولآلكنفر على مسلم (الهندية كتاب الأكال، الراب الرائن، الم ٢٨٣ ماجدية)

<sup>(</sup>٢)و اهله زوج عاقل، و في الرد: احترز بالزوج عن سيد العبلو والد الصغير (روانخار، كتاب اطابال،٣٠ ١٣٠٠، عبد)

<sup>(</sup> ٤ )ولا يقع طَلاق الصبي والمجنون (الحندية آتياب اطال ١٠ ٣٢٩ ،ابدية )

( سوال )ا یک لڑکی کی شادی ناپانتی میں اس کی مال نے اپنی مرضی ہے کر دی تھی۔اب لڑ کی بالغ ہے۔ر محصتی نہیں : و کی تھی اوراب وہ شوہر کے گھے جانے سے انکار کرتی ہے۔

(جواب ۱۶۱)جب که ناباخه کی شادی اس کی والده نے کی تشی اس وقت کوئی ولی قریب موجود تھایا نہیں ،اگر خیاور اس نے نکاح کی اجازت نہیں دی تھی تو نکاح ہی صحیح نہیں ہوا۔ ١٠)ادر نہیں تھا تو مال کا کیا ہوا نکات جب کہ الز کی نے بالند ،وت بی نادامنی ظاہر کردی، و- بھیم حاکم مجاز منے ہو سکتاہے۔(۱) محمر كفايت الله فمفرايه ،

ا قرار نامہ پر عمل نہ کرنے ہے نکاح فیخ نہیں ہو تا

(الجُمعية مورنيه الكورس ١٩٢٤)

( مسوال ) لڑ کی جس کی شادی؛ وقت تابالغ ہو ئی تھی اور اس کے والدین نے اپنی مرصنی ہے شادی کی تھی۔ولی حاضر تھا اس نے اجازت دی بھی۔ شوہر نے اقرار نامہ لکھ دیا تھا کہ لڑکی اس وقت تابالغ ہے اس لنے وہ اس سال تک اینے نیکے میں روسکتی ہے۔اس نے مبلغ وس رویے مابانہ خوراک وویگر اخراجات کے لئے دیناا قرار نامہ میں لکھ دیا تھا۔ اور یہ کہ میں کسی قشم کی تکلیف شمیں دول گا۔ لیکن اس نے اقرار نامہ پر عمل نسیں کیا۔ یعنی ایک سال کے اندر ہی اس کو جبرا ا ا بنے گھر لے گیا۔ جس رقم کا قرار کیا تھاوہ اوا نہیں کی۔ اور بہت تکایف دی۔ لڑکی ابھی تابالغ ہے اور نکاح سے نارانس - اور طال ليناجا بتي اور شو برطال تنيس يناجا بتا-

(جواب ١٤٢)اگر لڑک نابالغہ کے باپ نے اس کا نکاح کیا تھا تو لڑک کو نکاح کے فتح کرانے کا حق خیس ہے۔١٠١١ بال اگر کوئی اور وجہ الیبی ہو جس سے نشخ نکاح کی خواہش پیدا ہوئی ہو نواہے، بیان کرنا چاہئے۔ صرف نابانی کا نکاح وجہ <sup>منج</sup>خ شیں :و سکتا۔اقرارنامہ کی خلاف ورزی بھی نشخ ذکاح کے لئنے کاٹی وجہ شمیں ہوسکتی۔ ( ۶)اگر نباونہ ، و سکنے کالندیشہ : و او محمر كفايت الله نمفرله، طلاق لینے کی صورت کرنی جائیے۔

> باب کے کئے ہوئے نکاح میں خیار باوغ نہیں (الجمعية موند الكوبرسن ١٩٢٤)

( بسوال ) ایک نابالغہ لڑکی زید کے ساتھ منسوب ہوئی اور نسبت کے تین سال کے بعد زید کے ساتھ اس کا نکاح : وا۔ لیکن لڑکی چونکہ نابالغہ تھی اس لئے بہ مجمع عام اس کے باپ کی ولایت ہے نکاح ہوا۔ اب ہندہ کہتی ہے کہ باوغ کے ولت ہم نے نکاح منسوخ کر دیا۔

(جواب ٤٣) باپ كاكيا: وانكان لازم: وجاتاب بالغد كوباوغ كودت بداختيار نيم، و تاكه باب ك ك ہوئے نکاح کو تنح کر سکے۔(د)اس لئے صورت مستولہ میں لڑکی کے تنح کرنے سے نکاح منصح نہیں : ولہ

<sup>(1)</sup> فلو زوج الا قرب حال قباه الا بعد توقف على اجازته \_(الدرالتخر، كتاب الزكاح، ٣٠ أ ١٨، سعيد)

<sup>(</sup>٢)وان زَرَج غِيرَ الاب والجَد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلع ... ويشترطَ فيه القضاء (الحمدية، كتاب النحن، الهاب الرائن، ۱ (۲۸۵ ماجدیة)

<sup>(</sup>٣)فان زوجهما الاب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما (ايناً) (٢)ولا يبطل بالشرط الفاسد القرض والنكاح (الدرانخار، التوالكاح ١٢٦٩ ٣٠٠ حير)

<sup>(</sup>۵) قان زوجيهما ألاب والحد فلا خيّار لَهِمَا بعد بلوغهما (الحتدية كتّاب آنتان الباب الرآنج، ١٠٨٥ ماجدية )

دوسر ی شادی کرنے کی وجہ ہے ہی بیوی نکاح فتح کرانے کا حق نہیں رکھتی (الجمعیة مور نہ ۱ افروری سن ۱ ۱۹۳۶)

(سوال) ایک شخص نے اپنی نابالغہ لڑئی کا نکاح ایک لڑئے ہے کر دیا۔وہ لڑکااب اینے ماں باپ کی خوشی ہے ایک اور شادی کر ناچا بتنا ہے اور اپنی پہلی بلی بلی کو بھی رکھنا چا بتنا ہے۔ لڑئی کاباپ کمتنا ہے کہ اگر تم اپنی دو سری شادی کروئے تو ہماری لڑگی بالغہ ہونے پر تمہمارے نکات ہے انکار کر کے اپنی دو سری شادی کرے گی۔

(جواب ٤٤) لڑکی کوبالغہ ،و نے پر محض اس وجہ سے کہ خاوند نے دوسری شادی کرلی ہے نکاح فنے کرائے کا جن شیں ہوگا۔ ()جب کہ خاونداس کو بھی رو کئے اور اس کے حفق اوا کرنے پر تیار ہو۔

محمر كفايت الثد كان انتدابه ،

باپ کا بنایا ہواولی نکاح میں گواد بن سکتاہے (الجمعیة مور خدہ ۴۴ جنوری سن ۱۹۳۹ء)

(سوال) زید نے اسپنے لڑے کی شادی پھر کی اور کی سے کی اور ابوقت نکات کے زید کو پھر نے رشتہ کی یازندگی کی وجہ سے لڑکی کاول مقرر کیا۔ تیعنی اپنا حق ولایت سپر دکیا۔ اور بھر ولی نہ نابلعہ گوامہ نااور دوسر اولی زید کے دوسر ب لڑک کو بہنا ہاور زید نے بی ایجاب و قبول کرایا۔ یہ کاح صحیح بموایا شمیں ؟

( جواب ه ٤٤ ) اگر بحرکی لاگ بالغ تھی توبیہ نکان اس کی اجازت پر موقوف تھا۔ (۱۰ گراس نے اجازت دے دی : واور انکاح کو منظور کر لیا ہو نو نکاح درست : واکہ لائر کی کاولی جائز ایشنی بایت کو منظور کر لیا ہو نو نکاح درست : واکہ لائر کی کاولی جائز ایشنی باپ اس نکاح سے داختی اور خود بطور شاہد مجلس عقد میں موجود تھا۔ اس لئے ایجاب یا قبول لائر کی کی طرف سے اسمی نے کیا : وہائے گا۔ ۲۱)

محمر كفايت الند كان النارايا ،

<sup>(</sup>١)مشى وثلاث ورباع الفاطر ١

م المسلى وعدت وربع. عن ابي هريرة قال · قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمل السرأ قاطلاق احتيا لتستفرغ صفحتها ولنكح فائما لها ماقدر لهاـ(اه) أؤه كاب الطال.! ١٣١٣، المالي)

<sup>(</sup>٢)لايجوز نكاخ احد على بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذ نها فان اجازته جاز\_(الحمدية، كماب النماح. الباب الران. ا - ٢٨٤ماجدية)

<sup>(</sup>٣) هي اللر : أمر الاب رحلا ان يزوج صغيرته فزوجها عندرجل و امراتين والحال ان الاب حاضر ، لانه يجعل عافدا حكما وفي الرد: لان الوكيل في الكاح سفير و معبر ينقل عبارة المؤكل فاذا كان الموكل حاضراً كان مباشرا لان العبارة تـقل الـه وهو في السجلس\_(ردائتار، تابااتهـ٣٠ ـ٣٠ ـ٣٠.ميم)

يا نجوال باب

## ايجابو قبول

يد لے کا زکاح

(سوال) آیک شخ نے اپنی نابالغ اور کا ڈکار آیک شخص کے اور کے ہے اس طرح کیا کہ مثلازید کی ہیتی بحر کے بیٹے ہے اور بحرکی ہیتی زید کے بیٹے ہے بیابی گئی۔اس طرح کا ایجاب و قبول صحیح ہوایا شمیں اور مسراس کا ٹھیک رہایا شیں بیز والوجرول

(جواب ۱۶۳) صورت مسئوله اگر دونول لز كيون تالايد مليحده مر تبخي مقم را كيا گيا دو توبيد دونول نكال جائز دو گئے۔اوراگر مهر مقرر نهيں كئے گئے تا تم دونول نكال منعقد ہوگئے اور دونول كے مهر مثل شو ہرول كے ذرب واجب دو گئے۔(۱) دريه فعل مكرده ہوا۔(۲)

باب نے بیٹے کی بجائے اپنے لئے قبول کر لیا تو کیا تھم ہے؟

(سوال) بحر نے اپنے بیٹے زید کا نکاح بعمر ساڑھے تین سال مساق ہندہ کے ساتھے جس کی عمر گیارہ سال کی تھی کیا۔
جس کو عرصہ تخییناً آٹھ سال کا ہوتا ہے۔ چو نکہ زید بچہ تھاجب نکاح کے وقت جلسہ میں الیا گیا تورو نے لگا۔ قاضی صاحب نے بحد سے کہا کہ تم اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر دو۔ پس قاضی صاحب نے بعد پڑھنے خطب کے بحر سے کہا کہ مساق فاال ہویتی فلال کواس فدر ذر میر کے عوض بین نے تیرے عقد نکاح میں دیا۔ بحر نے اس کے جواب میں صرف یہ الفاظ "میں نے قبول کیا" کے۔ تین مر تبدایسے بی قاضی صاحب نے کہالور بحر نے کس جواب دیا۔ پس میں صورت میں مساق ہم ایکا حزیدت جائز ہوایا نہیں۔ اور جائز ہواتو کس کے ساتھ ؟ نیزید کہ تمراب دس سال کی ہے۔ چو کہ ذبانہ ہے لیکن پہت قد اور منحنی ہونے کی وجہ سے جھے سال کا معلوم ہوتا ہے۔ ہندہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہے۔ چو تکہ ذبانہ بازک ہے اس لئے گواس کی گرانی کافی طور پر کی جاتی ہے لیکن اند ایشہ ہے۔ ہندہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہے۔ چو تکہ ذبانہ بازک ہے اس لئے گواس کی گرانی کافی طور پر کی جاتی ہے لیکن اند ایشہ ہے۔ ہندہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہے۔ چو تکہ ذبانہ بات ہے۔ اس لئے گواس کی گرانی کافی طور پر کی جاتی ہے لیکن اند ایشہ ہے۔ ہندہ اس کا دو سر انکاح ہو، ضرور تی خیال کیا جاتا ہے۔ اس لئے گواس کی مقبلہ شخص غیر زید کے والد بحرے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱٤۷) یہ نکال زید کے ساتھ اس وجہ سے منعقد ہوا کہ ایجاب و قبول میں اس کانام ہی نمیں ایا گیااور اس کی طرف است نمیں کی گئی۔الفاظ کامقط سے کہ زید کے باپ بحر کے ساتھ یہ نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔ دی کی سوال میں یہ تفسر کے نمیں کہ قاضی صاحب نے ایجاب کے جوالفاظ کے بیں ان کی اجازت ہندہ کے کسی ولی جائزے حاصل کی تھی یا نمیں ۔ اگر اس کے ولی جائز کی اجازت ہے یہ الفاظ کے بول تو بحر کے ساتھ یہ اکال جندہ کا بی تھی یا نمیں ۔ اگر اس کے ولی جائز کی اجازت ہے یہ الفاظ کے بول تو بحر کے ساتھ یہ اکال جندہ کا

<sup>(</sup>۱)حتى لو لم يقل دلك ولا معاه. بل قال زوجتك بنتى على ان تزوجنى بنتك فقبل اوعلى ان يكون بضع بنتى صداقًا بنتك فلم يقبل الأحر، بل زوجه بنند ولم يجعلها صداقًا فلم يكن شغارًا بل نكاحاً صحيحاً اتفاقاً وان وجب مهر المثل في الكل\_(١٠٠٠ تلر. "تناب الزكل" باب مم ١٣٠٠ ٢٠٠٠ م.

<sup>(</sup>٢) وهو منهي عنه لحلوه عن المهر وقال في الود اي النهي محمول على الكواهة والكواهة لا تو جب الفساد ... فيكون الشرع اوجب فيه امرين الكواهة ومهر المثل(اينا)

<sup>(</sup>٣) أو قال ابو الصعرة لا بي الصغر روجت ابتى ولم يزد شينا فقال ابو الصغير قبلت يقع النكاح للاب هوالصدح ويحب ان بحناط فيه فيقول قبلت لا بنى وفال في الفتح - يجوز النكاح على الاب وان حدى بينهما مقدمات النكاح للابن هو المحنار. لان الاب اضاف الى نصد - قلت وبه يعلم بالاولى حكم مايكثرو قوعه حيث يقول : زوج ابنتك لا بنى فيقول له . روحتك ، فينول الاول فيلت فقع العقد للاب (رمائح/ كما بالزكاح ٣٠ ١٣٠ عير)

منعقده ہو گیا۔(۱)اوربالاجازت استعمال کئے ہیں تو یہ نکاح فضول ہوا جو ولی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اگر ولی نے اجازت وی ہو تو جائز در نہ باطل ہے۔(۲) ہاں از سر نو بحر کے ساتھ ہندہ کا نکاح : و سکتا ہے۔(۲) کیونکہ اس کے بیٹے زید کے ساتھ ببر حال نکاح منعقد شیں :واسے۔(۱۸)اللہ اللہ اللہ ا

گوسنگے کا نکاح

(سوال ۱X)) کیک شخص گوزگا ہے اس کا نکاح : و سکتا ہے یا نہیں ؟اگر : و سکتا ہے توایجاب و قبول کس طرح : و ؟ (۲) وی گوزگااگر کسی پیر کامرید ہو تو ہو سکتاہے یا نسیں ؟اگر ہو سکتاہے تو کس طرح ،و ؟ پیزواتو جرول

المستفتى نمبر٢١٢ حافظ رفيع الدين امام مسجد محلّه كانثافيل - جلگاؤل - ضلع مشرقی خاندیش - ٦ذی قعد و من ٥٢ مه احد (جنواب ١٤٩) گوز گانشارے سے ایجاب قبول کر سکتاہے۔ قبول کرنے کالشارہ جس کوسب اوگ مجھتے :وال کہ یہ تبول کررہائے کانی ہوگا۔(د)(۲)مرید ہوسکتاہ اور بیعت کرنے کے لئے تواولنے کی ضرورت بھی شیں ہے۔ الجواب صحيح - عبيب المرسلين تعفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه وبلى - محمد كفايت الله كال الله له،

نکاح کے وقت لڑکی کادوسر انام لیا تو کیا نکاح ہولیا نہیں

(سوال) ایک محف کی دو از کیال بین یوی از کی کانام کلنوم عرف لحاد چموٹی کانام حوا عرف حیبی افض حیبی کی جگار حفظ نام سے بلایا کرتے ہیں۔انقا قابوی اڑ کی کے فکاح کے موقع پرباپ نے اس کے نام کو کسی وجہ سے نامناسب سمجھ كر بجائے كانوم كے حافظ نام ركھااور با قاعده حاضرين مجلس كے روبر و نكاح كر ديا۔ بروفت ذكاح جديد نام حافظ ليا كيا۔ اور و فتر نکاح میں بھی میں نام درج کیا گیا۔ یہ نکاح سیمجے ہوایا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ چھوٹی لڑکی کا نکات ہوا کیو کہ چھوٹی ان کی حفظ نام ہے مشہور ہے اور حافظ غیر مشمور نام حفظ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور باپ کو ایک مرتبہ نام رکھنے کے بعد دوسر ی مرتبہ نام تبدیل کرنے کاحق نہیں ہے۔

المستفتى نمبر ٧ و ٣ بي المليل (اليس كنارا) ١٦ ربيح الاول من ٥ ٣ ابهم ٢٣ جون من ١٩٣٥،

(جواب ، ١٥٠) حافظہ چونکہ پہلے ہے کسی لڑئ کانام معروف نہیں تھااس کئے دونوں میں سے کسی کا نکات منعقد نمیں بوا۔ (۱) یہ صحیح نمیں کہ حافظہ کنے ہے حفظہ کا نکاح ہو گیا۔اب بوی لڑکی کا نام صحیح لے کر دوبارہ ایجاب و

<sup>(</sup>۱)وللولي انكاح الصغير والصغيرة\_(الدرالخّار /آبابالزّناح،بابالول،٣٠ ـ ٣٥.٣ ميم) (٢)ونكاح عيد و امة بغير اذن السيد موقوف على الإجازة كنكاح الفضولي توقف عقوده كلها ان لها مجيز حالة العقد والا شطل (الدرانخار، كتاب الأكاح باب التخاوة، ٣٠ م. معيد)

<sup>(</sup>r)واحل لكم ماوراء ذلكمـ (الساء ٢٠٠)

<sup>(</sup>۱۱) دواله بالأكبرة

 <sup>(</sup>٥)ففى كافى للحاكم الشهيد مانصه. فإن كان الاخرس لا يكتب وكان له اشارة تعرف فى طلاقه ونكاحه وشرانه وبيعه شهر
 جانو\_(روائتار، للهـاطابق ٣٠٠، ٣٠٠، عبر)

<sup>(</sup>٧)رجل له اننت واحدة واسمها عائشه فقال الاب وقت العقد زوجت منك ابنتي فاطمة لا ينعقد النكاح يبنهما 💎 رجل له ننتات قال زوجتُ ابنتي الكبري فاطمة فقال الزوج قبلت، قالوا: لا بجرَّر نكاح اسم الكبري منهما عانشه و اسم الصغري فاطمة واحدة منهما. (الخابية على الحندية ، كتاب الأكارّ ، ١٣٢٢ ماجدية )

قبول کرادیا جائے۔باپ کو نام بدلنے کا حق ہے۔لیکن تبدیل کے بعد جب تک دہ نام مشہور نہ ہو جائے اس پراد کام جاری نہ ہوں گے۔۱۱)

محمر كفايت التدكان التدايه

ولی کا بجاب و قبول بالغ کی اجازت پر مو قوف ہے

(مدوال) ایجاب و قبول ایک وقت میں عدم موجودگی زوجین کے کئے جاتے ہیں۔بذریعہ ولیوں کے حالا ککہ ہر دوبالغ ہیں۔ولی زوج نے گھر جاکر زوج کوبالکل قبول نہ کرایا ہو صرف زوجین کے سکوت سے حق زوجیت ثابت ہو گایانہ '' المستفتی نمبر ۹ ساالاللہ دادخاں و قاضی محمد عالم مراجہ محمد ہاقر، نجیب علی صاحب

(راولینڈی ۴ جمادی الثانی سن ۵۵ ساره م ۱۲۳ گست سن ۱۹۳۶ء)

(جو اب ۱۵۱) ولی جائز مجلس نکاح میں اگر ایجاب و قبول کرے اور زوجین میں سے کوئی حاضر نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔(۲) اور زوجین بالغین کے قبول پر بینی ان کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔اگر زوجین بالغین نے نکاح کی خبر پانے پر رد نمیں کیا اور کوئی فعل ایسا کر لیاجس سے اجازت سمجی جاتی ہو تو نکاح قائم رہتا ہے۔البتۃ اگر کوئی ایسی بات کریں جس سے ناراضی ظاہر ہوتی ہویا زبان سے رد کر دیں تورد ہوجاتا ہے۔(۲) بالغہ باکرہ کوولی قریب خبر دے تواس کا سکوت بھی رضا مندی کے قائم مقام ہے۔(۴)

محمر كفايت اللدكان الله لهء

بالغه عورت اگر نکاح کے وقت انکار کردے تو نکاح نہیں ہوگا۔

رسوال) ایک شخص محد کی لوکی منها قشر م خاتون عاقل بالغ موجود ہے۔ محد غیر برادری میں لین دین کر ناچا بتا تفاله اس کے شریک قوم غلام حیدر نے اس کے پیر کو کہا کہ اس کو منع کر دو کہ غیر برادری میں لین دین نہ کرے۔ محمد نے کہا کہ برادری میں مجھ سے لین دین کوئی شیں کر تا۔ غلام حیدر نے کہا کہ میں کرناچا بتا ہول پیر صاحب نے اجازت دے دی۔ غلام حیدر نے مجمع کر کے پانچ ذکاح بجا پڑھانے شروع کئے۔

(۱) غلام رسول کی لڑکی اللہ وسایا کا لڑ کا جمہ ہر دو نابالغ تھے والدین کے ایجاب و قبول ہے نکاح ہوا۔

(٢)الله وساياك لركى دالغ برا بجاب والدك محد حسين بالغ كساته مول

(٣) الله وسايا كي لؤكي محمد كالزكاهر وونابالغبا يجاب وقبول والدين نكاح بهوا-

(١)كما قال الخصاف رحمة الله تعالى : جارية سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال : لا تزوج باسمها الاول اذا صارت معروفة بالاسم الآخر ـ (اتانيه ، كتاب الطالي، السه ١٠٠٣م، اجدية)

(٣) لا يَجُوزُ نَكَا مِ احَدُ عَلَى بالغَة صَحيَحَة العَقَلِ من أب او اسلطان بغير اذِنْهَا بكراً كانت اوثيبا فان فعل ذلك فالمكاح موقوف على اجازتها، فان اجازته جاز وان ردته بطل\_(الحمدية، كماب الكاح، الباب الراح في الادابياء، ٢٨٤ ماجدية)

(٣) واذا قال لها الولى أويد أن أزوجك من قلا ن بالف فسكت ثم زوجها فقالت لاأرضى أو زوجها ثم بلغها الخبر فسكت فالسكوت منها رضا في الوجهين جميعا أذا كان المعزوج الولي\_(التنمية ، تاب الزكار ، الرابع ، أ ، ١٨ ٢ ماجدية)

وفي الهَداية فاذاامتاذنها الولى فسكنت او ضحكتَ فيو أذاًن لقوله عليه الصلوة والسلام: البكر تستامر في نفسها فان سكنت فقدر ضبت ــ (الحدلية: ٣١٣/ مُركة تلية)

فاذا استاذ نها الولّى فسكنت اوضحكّت فهو اذن لقوله عليه الصلوة والسلام البكر تستامر فى نفسها فان سكنت فقد رضيت\_(الهداء،٣ ٣/١٣، ٣/٣، تُركة، عليه)

(٣) اللكائ بيعقد بالا يعجاب والقبول، لانه عقد (الجوهرة النيرة اللبالثكان، ١٠٢ العالية)

(٤٠) نلام حيدر كى لۇكى التدوسايائولىرى دوناياغى ايجاب و قبول والدين اكاح بيول.

(۵) تهد کی لڑکی شرم خانون ناام تمد کالز کار هیم بخش بر دوبالغان کا نگاح شروع بول رہیم بغش شادی شدہ کھر آباد نفانہ او فت ایجاب محمد اور اس کی عورت اور لڑکی شرم خانون نے افکار کر دیا کہ اگر غلام حیور کے لڑک سے بکاح : و اقو رسند مند ہیں ورنہ ہر گز نکاح منظور شیں۔ سخت واویلا: و گیا تو محمد کاسالہ محمد حسین نے سوٹا لے ابن محمد کے بھرت اپنی بمشیرہ و یک بان اور بھا نجی شرم خانون کو خوب مار اور تحمد کو سخت د شنام دیتے۔ فساور بیا ہو گیا۔ مالا نے اس و قت یہ نکاح نہ بہت کو اس طرح بھر تمنی و والد محمد لڑک ہے ہی کے ان کے بہت کے لئے ملا، و کیل، و گواہ ، مامول محمد حسین و والد محمد لڑک ہے ہی کے بہت کہ مشہد نے اور نہ کو دھم کی دی اور ملانے دریا فت کیا تو اس کے مند سے اکلاجی بال اس پر مشہور ہو کیا گیا۔ نکل تھر حسین نے لڑک کو دھم کی دی اور ملانے دریا فت کیا تو اس کے مند سے اکلاجی بال اس پر مشہور ہو کیا گیا۔ نکاح نوانی بیس کے مند سے اکلاجی بال اس پر مشہور ہو کیا گیا۔ نکاح نوانی بیس کے مند سے اکلاجی بال سے دری نہ کے اور نہ سی نکاح ملائے اور نہ کی اللہ و کیا گیا گیا۔ عورت اور اس کی والدہ کا بیان سے کہ بطور استفام الفظ جی کہ بیس کہ جی بال کہا ہے۔ اب اس کی شری نوٹ میں تاذ مد ہے۔ آیا بی ترب سے اور بھن آدمی کہتے ہیں کہ جی بال کہا ہے۔ اب اس کی شری نوٹ میں تاز میں جائز ہیں یا نہیں۔ اور بھن آدمی کہتے ہیں کہ جی بال کہا ہے۔ اب اس کی شری نوٹ میں تاز مد ہے۔ آیا بی ترب میا تون ور حیم بخش جائز سے یا نہیں۔ اور بھن نوٹ میں تاز مد ہے۔ آیا بی ترب میں تاز مد ہے۔ آیا بی ترب میں تاز میں تاز میں تاز میں تاز میں تاز میں تاز میا کہا تھا تون ور حیم بخش جائز سے یا نہیں۔ اور بات میں تاز میا تون ور نوبان کی تو میں تاز میا کی تاری کی تو بین کی تو بین کی تاری کی تو بین کی تاری کی تو بین کی تاری کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تاری کی تون کی تو بین کی تاری کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بین کی تو بیاں کی تو بین کی تو بیا کی تو بی تو بیاں کی تو بیاں کی تو بیاں کی تو بی تو بیاں کی

المستنفتي نبر ١٦٦٩ عبدالله (ماتان) ٣ جمادي الثاني س ١٦٥ مارم ١١ السرم ١١ السن س ٢ ١٩٠٠ .

(جواب ۲۵۳) شم خاتون اور تیم منش کے نکاح کے علاوہ اور نکاحول میں تو کوئی بات ایس ند کور مہیں جن سے اکاح تندہ و نے کاشہ نو تاناہ الحداء و کاح تو ہوگئے۔ والدین کے ایجاب و قبول سے یاشوہر کے قبول سے اور والد کے ایجاب و قبول سے یاشوہر کے قبول سے اور والد کے ایجاب سے نکاح ہوری تھی اور اگراس کو خاوند کا نام اور ایجاب سے نکاح ہوگئے۔ والدین میں کیا نام اور میر بتایا گیا : و اور اس نے صاف صرح وہ پہلے نکاح ہو، مر بتایا گیا : و اور اس نے صاف صرف افظ بی کام ہوں منظور کی جو تو نکاح ہوگا۔ (۲) اور اگر اس نے صرف افظ بی کہا ہوں میں اور شیم بیش سے قبول کرائے جی سوال بین فرار منیس اواس صورت میں انعقاد نکاح کام مہیں دیا جا سکتا ہوا ۔ (۲)

محر كفايت القد كان الأمرابه .

الجواب صحيح ضياءالهق غفرابه ،مدرسه امينه دبل

ا یجاب و قبول سے نکات منعقد ہ و جا ناہے دستخط کی ضرور ہے نہیں

(سبرال ۱۰)ایک لڑکی جس ق نمراا سال ہے جس کا اکان ایک لڑک کے ساتھ :واجس کی عمر ۱۳ ۱۳سال ہے۔ اکان درست و جائز : و گیایا نمیں کے یو نکہ وقت نکان لڑ کی کے ولیاور نہ لڑک کے ولی کے انکان میں و سخط نمیں جی موان لڑکی ولڑک کے دستخطوں کے۔

المستفتى نمبر ١٨٨١ رام حسين بوست من، تاج تنج (أثره)٥ شعبان من ١٣٥٧، م ١١١ كتوبر من ١٩٣٠،

<sup>(1)</sup>وفره المكاح ان كيان الولمي الاالوحدار (الدرالخيار، تاباليَّان)، ١٢ ٣. معير)

<sup>(</sup>٣) ومن شرائطُ الا يجابُ والفيولُ اتحاًد المجلس ﴿ الدر المحتار) وفَي الرَّد: فَلُو اختلفُ المجلسِ لم ينعقد. فالرَّ اوحب احدهما فقاد الآخر والشغل بعمل آخر بطل الا محاب (روانحمار) ترب الإكان.٣٠ عمار معير)

(جو اب ۱**۵۶)اگرایجاب**و قبول دونوں نابالغوں کے ولی نے کیا تو فکاح صحیح ہو گیاد ستینظ ہوں یانہ ہول(۱) محمد کفایت اللہ کان التدا یہ و بل

قاضی نےباپ کی موجود گی میں نابالغ ہے ایجاب و قبول کرایا تو نکاح ہو گیا۔

(سوال)زید نابالغ کا زکاح ہندہ نابالغہ ہے ہوا تھا۔ مجلس نکاح میں زید کاباپ موجود تھا مگر قاضی نے زید ہی ہے ایجاب قبول کرایا اس کے باپ ہے نہیں کروایا تھا تو یہ نکاح درست ہوایا نہیں ؟

المصد تفتی نمبر ۲۰۰۴ تحکیم نظام الدین صلع بزاری باغ ۵۰ مضان س ۱۳۵۷ ایدم ۱۴۰۰ تو مبر س ۱۹۴۰ (۱۹۴۰ میل ۱۹۴۰) (جواب ۵۵۱)اگر ایجاب و قبول نایالغ لژک نے باپ کی موجود گی میں باپ کی رضا مندن سے کیا تو معتبر بیا او معتبر بیا او

محمد کفایت الله کان الله ایه ، دبلی

## ولی کے ایجاب و قبول ہے نابالغ کا نکاح منعقد ہو جاتا ہے

(مسوال)ا یک شخص اپنی بالغ لئر کی کا نکاح لؤکی کی رضا مندی ہے اُلک تین سال کی عمر کے لڑکے ہے کر دیتا ہے۔ پہنر روز بعد فریقین علاء ہے دریافت کرتے ہیں کہ الیبی صورت میں سے لؤکا آیا طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں۔اس قشم کے فتوے طلب کر دینے کے بعد بالآخر لڑکے کے ذکاح کو کا بعد م تصور کرکے لڑکے سے بالا طلاق حاصل کئے لڑکی کا نکاح ایک دوسری جگہ کردیتے ہیں اور عذر گناہ بے تراشتے ہیں کہ چونکہ لؤکاوقت نکاح بالکل بچہ تھا اس لئے شرعا لڑکے کا نکاح بی پایے جمیل تک نہیں پچنج سکا۔

اب قابل استفتاء بيدامر ب: ـ

. (۱) کیاحدیث یافقہ یاا قوال صحابہ میں کہیں کوئی اس قشم کی جزئی مل سکتی ہے جس سے سیہ مقر شج ہو کہ وہ قت انکاح اگر لاز کا بالک شیر خوار ہو تواس کا نکاح کا لعدم ہو گا۔

(۲) ند کورہ بالا صورت میں زکاح اول معتبر ہو گایا کہ خانی۔ صورت مذکورہ میں نکاح خوان اور حاضرین مجلس کے اپنے نکاح ہاتی رہیں گے بالن کو تنجدید اٹکاح ضرور ی ہے۔

( m )اً گران پر تجدید نکاح اور توبه از اسعه ضرور ی ۶ و اور و ه ایسانه کریں توان کے ساتھ کھانا چینا اور دیگر مجلس و خانگی تعلقات کرنے شرعاکیے میں ؟

المستفقى نمبر ١٠٩٥ ما يم حافظ عبدالسار صاحب (ماتان) م شوال سن ٥٦ سامه م ٨٥ سمبر سن ٢ ١٥٣٠ ( (جو اب ١٥٦ ) لزئے كى طرف سے قبول كرنے والا أمر كوئى ولى يافضول موجود تصافيراس نے ايجاب قبول كيا تقد تو اكان درست : و گيا۔ اور أمر لزئ نے نے خود قبول كيا لينى اس كى زبان سے كملواديا تو نكاح تسجيح نميس ، وا۔ (٢)

میلی صورت متنی نؤ زکان قائم ہے اور دو سر انکان میچی نهیں ہوا۔ (۴) .

 <sup>(</sup>۱) وينعقد بابحاب و قبول كا وحت نفسي او بنتي او هو كلتي (الدرالتخدا كتاب الزكات ۴۰ معيد)
 (۲) وهو اى الولي شوط صحة مكاح صغير و مجنون (الدرالخدا كتاب الزكاح باب الولى ۵۵ معيد)
 (۳) فلا ينعقد فكاح المدجنون والصبي الذي لا يعقل (الحديث آباب الزكاح الباب الرائل ١٠٤١ ما جدية)
 ( ۲) لا يحوز للرجل ان يعزوج زوجة غيرو (الحددية كاب الزكاح الباب الرائل ١٠٥١ ما جدية)

دوسرا نکاح پڑھانے والوں کا بیان الیاجائے کہ انسوں نے کس بنا پر دوسرا نکاح پڑھایا تھا تو پھر کوئی تھم دیا حاسکتاہے۔

فقط محمد كفايت الله كان الله له ، د . بل

ایجاب میں ' دیجاتی' ہے کہنے سے نکاح منعقد ہوایا نہیں

(سوال) ایک شخص و کیل بالنکاح مقرر : و کر مع دوگواہ کے آیالوراس نے ان الفاظ میں اپنی دکالت کا ظهار فرمایا کے جھ کو عبداللہ نے اپنی لڑکی صابر ہ کا و کا سالہ کا مقرر کیا ہے جس کے بید دونوں گولو ہیں (گوابان کی طرف اشارہ کر کے بتالیا) اور گوابان نزویک ہی موجود نقے۔ و کیل بالنکاح نے ان الفاظ میں ایجاب و قبول کرایا (مسماۃ صابر و دختر عبداللہ کی ہو ش پانچ سورو پے کے آپ کی زوجیت میں وی جاتی ہے قبول کیا؟)

اس کے جواب میں نوشہ نے کہ (قبول کیا) اس طرح ہے تین بار مذکور الصدر عبارت میں ایجاب وقبول : وا۔ اب مولوی عبد المنان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہواکیونکہ مضارع مجمول کے صیغہ سے ایجاب کرایا گیا۔ کیونکہ (دی جاتی ہے) مضارع مجمول ہے اور مضارع مجمول سے ایجاب درست نہیں لہذا تجدید نکاح کی ضرورت ہیں ہوائی جاتور مواوی عبد الجبار صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح صیحج ودرست ہو گیا تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے (دی جاتی ہے، قبول کیا) مضارع اور ماضی دونوں معنوں کا مجموعہ ہیں ہو گیا تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے (دی جاتی ہے، قبول کیا) ہذا بطریق احسن ایجاب وقبول ہوااور نکاح کی درستی میں توکوئی کام اور قبول کیا کہذا بطریق احسن ایجاب وقبول ہوااور نکاح کی درستی میں توکوئی کام وشکہ وشبہ ہی نہیں ہے۔ بہر کیف دونوں حضرات میں کون صاحب صائب ہیں اور کون صاحب مخطی۔ نکاح تصیح ہوایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۱۷ منطوراحد صلح پینه ۱۳۱۳ منطوراحد صلح بینه ۱۹۳۸ این اثنانی سن ۷ ۱۳۵ هم ۱۹۳۸ منطوراحد صلح پینه (جواب ۱۵۷) صحح عبارت ایجاب کی به بخص ، که مسرة صایره دختر عبدالقد کودهو ض پانچ سورو پنج (سمها) مبر که بنت نے تمهاری زوجیت میں ویاردی جاتی ہے به شک مضارع مجمول ہولوں قبول کیاا یجاب میں شامل شیں وہ نواستفہام ہے بعنی کیاتم نے قبول کیالوراستفہام ایجاب شیں۔اگرچہ یہ نکاح منعقد ہوگیادہ)

کیو ککہ صیغہ حال جب کہ اس سے اختاء کے معنی مراد ہوں قائم مقام ماضی کے ہوجاتا ہے اور دینے والا ذکر و کالت سے متعین ہوجاتا ہے تاہم احتیاطاً تجدید ایجاب و قبول کرلینا بہتر ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي

مر د عورت دو گواہوں کے سامنے آلیں میں ایجاب قبول کرلیں تو نکاح درست ہے۔ (سوال) ایک شخص ہے جو عمر میں قریباً ۵۵ سالہ ہے اور صاحب اولاد ہے اور اس کی اہلیہ جو نمایت شریف تلاعدار عورت ہے مگراس عورت اوراولاد کی موجود گی میں اپنی بچازاد ہمشیرہ جو قریباً عمر میں چالیس سالہ ہے اوروہ بھی صاحب اولاد ہے اور خدا کے احکام کو الجیمی طرح سیجھنے والی ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر چکاہے مگر لڑکی پہلے نوبا اکل رضامندنہ تھی مگراب راضی ہوگئی ہے اور ہر دونے پہلے تو تنمائی میں قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور خدا کو گواہ، ناکر

<sup>(</sup>١) لو قال بالمضارع ذي الهمزة اتزوجك زوجت نفسي انعقد (روالجتار، كاب التكاح، ٣ / ١١٠ معيد)

اس مرونے عورت کواپنی زوجہ قبول کر لیااور عورت نے اس کواپنا شوہر مان لیا۔ یہ دونوں اس نکاح کواپنی اولاد اور دیگر اقرباء سے خفیہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ خدابھی ہم سے ناراض نہ ہو۔ اس کے اقرباء یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نکاح کا قرار کرو مگروہ ہر دواس بات کا جواب ہاں اور نال ہیں ضمیں دیتے بلکھ خاموش ، وجاتے ہیں۔ ان کی آپس ہیں محبت بے حدب اس لئے وہ مغارفت کوہر داشت ضمیں کر سکتے۔ عورت اور مرد نے دو معزز اور صالح علم دارا شخاص کی موجودگی میں شوہریت اور زوجیت کا قرار کر لیا ہے۔ کیاان حالات میں یہ نکاح نکاح ہو سکتا ہے اور الیک صورت میں اگروہ میاشرت کریں توان کو خدائی گرفت تو ضمیں ہوگی ؟

المستفتى نمبر ۹۸ ۲۳ گل محد خال صاحب لد سيانه ۲۲ جمادى الثانى من ۵ ۱۳۵هم ۲۰ اگست من ۱۹۳۸ء (جواب ۱۹۳۸) اگران مردوعورت في صالح شخصول كے سامنے ايجاب و قبول كرليا ہے توان كا آپس بيل عقد ہو گيا اور بيا ہم مباشرت كر كے بيں۔ (۱) شرطيد كه عورت متكوحه دمعتده نه ہو۔ (۱)

محمر كفابيت اللد كان الله الدايه الأبلى

نابالغ كاايجاب وقبول ولى كرسكتاب

ر سوال) آٹھ سال کا بچہ آگر آ بجاب و قبول کرے تو نکاح ہو سکتاہے یا نہیں ؟ کیااس کے ولی شر کی کو بھی ایجاب و قبول کرناضروری ہے ؟

(جواب ١٥٩) نابالغ بچه سے ایجاب و قبول کرانافضول ہے۔اس کے ولیاسے کراناضروری ہے۔(r)

محمد كفايت التد نمفرله ،مدرسه اميينيه دبل

' صرف شرب، پر کلمه پڑھ کر بلانے سے نکاح نہیں ہو تا

(سوال)ایک لژگی نابالغ بتمر گیاره ماه اور لژگا بعمر ۵ سال کا نکاح شربت پژه کر کیا گیا تفاوران کو پلایا گیا تفا-اب لژگا بد چلن نکا-اس نکاح کودس سال ۶و چکے بین-

ب المراد المراد المران دونوں نابالغ پیجوں کے باپوں نے ان کا نکاح کیا تھا آور با قاعدہ ایجاب و قبول ہوا تھا تو نکات صحیح الازم ہو گیا۔(۴)اوراگر نکاح ند کور میں با قاعدہ ایجاب و قبول نہیں ہوا تصلیحہ صرف شریت پر کلمہ و نمیرہ پڑھ کر دم کردیا اور زوجین کو پلادیا تنااورات کو عقد نکاح سمجھ لیا گیا تھا توور حقیقت یہ نکاح ہی نہیں ہوا۔(۵) سمجمد کفایت اللہ غفرا۔،

صحت نکاح کے لئے قاضی یاد کیل کا ہوناشرط نہیں

(بسوال)زید نے ایک عورت سے نکاح کیا۔اس وقت صرف دو حضرات حاضر مجلس تنھے۔ ہر دوصاحب کو گواو کرروانا

<sup>(</sup>۱) ويتعقد بايجاب من احدهما وقبول من الآخر ... وشوط حضور شاهدين حرين او حو و حرتين سامعين قولهما معا\_ (الدرالخار كتاب الكاح، ٣٠ ١٣٠ معيد)

<sup>(</sup>۲) آلايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره \_(المحدية ،كتاب الزكاح ،الباب الرائع ، ۲۸۰ ماجدية ) (٣) وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغير و مجنون \_(الدرائخار ،كتاب الزكاح مباب الولى ، ٣ ـ ١٥٥ معيد )وفى الرد : والصسى كا لعبد لو باع الصبى ماله او اشترى او تزوج \_ توقف على اجازة الولى \_(ردائتهار باب التخاه ، ٣ - ٩٤ معيد ) (٣) ولود النكاح ولو بغين فاحش ان كان الولى \_ ابا او جداً \_(الدرائخار ،كتاب الزكاح ،باب الولى ، ١٦٠ معيد )

<sup>(</sup> ١) سُنَل فيما آذا حَطَب زيد لآينه الصغير بَنت عمرو الصغيرة وقراء الفاتحة ولم يَجر بينهما عقد شرعي فهل لايكون مجرد القراء ة نكاحا " الحواب تعمر ( شخ الفتادي الهامية ، ساكل شرد كالداب الكاح، ١٩. تدهد الفائسان )

گیا۔ گواہوں نے عمرت سے دریافت کیا کہ بوض زر مهر مقر رہ زید کے ساتھ نکاح کرنے کے لینے راضی ہو۔ مورت نے قبول کیا۔ اور طرفین سے بھی ایجاب و قبول ہوا۔ زیدنے خطبہ نکاح پڑھا کیا یہ نکاح درست ہے۔ کیونکہ نہ و کیل تحالتہ قاضی۔

(جواب ۱۹۱) جب که زوجین نے ووشخصول کے سامنے ایجاب و قبول کیا تو نکاح درست ، و گیا۔ (۱) و کیل یا تاضی کا ہونا صحت نکاح کی شرط نہیں ہے۔

فقط خمر كفايت النه ننم إيه.

کبالزگ کے لکھے ہوئے خط میں "شوہرم" لکھنے سے رضامندی ثابت ہوتی ہے ؟ (اقعیة مورخد ۲۸ دسمبر سن ۱۹۳۴ء)

(سوال) زید نے اپنی از کی باند کا اکا تا عمرہ سے کرادیااور ایجاب منجاب پدر زیدبالعوض مردس بزار جنما۔ ان کے ہا اہ مجبّل اور نو بزارہ فاجل اور عمرہ نے قول کر لیا۔ اور شاہدان موجود ہے۔ من چہا۔ پڑھایا گیا۔ شیرینی تقسیم کئے۔ اور یع مقد عموجود کی چند آدی ، والے زید پدر و ختر ہے جو تحریر عمرہ کو جنجی اس میں یہ لفظ ہے۔ "زوجہ شا" و فیرہ۔ اور تح میر منجاب لاک مغرہ کے بات کا تاریخ میں الفظ تھے۔ "زوجہ شا" و فیرہ۔ اور تح میر منجاب لاک مغرہ کے بات کی اس میں لفظ تھے۔ "زوجہ شا" و فیرہ۔ اور تح میر منجاب لاک مغرب الله کی رضا مندی شامندی شامندی پر والات کر تا ہو (جو اب ۲۹۲) آلرچہ لڑکی بالغہ کی رضا مندی شامندی شامندی پر والات کر تا ہو کا فی ہو تا ہے۔ مگر سوال میں لز کی کے کسی ایسے فعل کاؤ کر خمیں ہے۔ صرف یہ لفظ "شوہرم" جو لڑکی کی کسی تحریر سے نازاضی شامندی پر ایان ضامندی پر اس مندی پر استدالال کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایم فاق "شوہرم" ایسی عبارت میں ہوجس سے نازاضی شامند ہوتی ہو۔ مشالا" شخصے راکہ استدالال کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایم فاق استدالال کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایم فاق اور پوری عبارت لڑکی کی تحریر کی لکھنی چا ہے جب پوراجو اب مقوہرم گفتہ اند من اور اپند نمی گئم "مہر حال پوراواقعہ اور پوری عبارت لڑکی کی تحریر کی لکھنی چا ہے جب پوراجو اب ویا جا سکتا گا۔

نلاكغ كاليجاب وقبول معنتر نهيس

(سوال)زید نے اپنی ناباف لڑئ کارشتہ بدیں شرط بحر کے نابافغ لڑ کے کو دیا کہ وہ بچھے فلاں عورت کی طاباق داوا ہے اور قبول اکاح نابافغ لڑک نے کیا۔ کیالڑ کے کا قبول کرنا موجب عقد ہوگا؟ آگر نکاح منعقد ہوگیا تو کیالڑ گا حالت سفر ہیں طابات دے سکتاہے ؟اور شرط نہ کورہ کا عقد ہر کوئی اگر ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۳۳) نابالغ اٹرے کا قبول معتبر شیں۔اس لینے وہ نکاح منعقد شیں جوا۔اور اس میں طلاق کی ضرورت شیں۔شرط کا نکاح پر کوئی اثر نہ ، و گا۔ مگر نکاح وجہ قبول صبح نہ ہونے کے شیں ہوا(م)

محمر كفايت الثركان التدابه ، دبلي

(۱)ولا بمعقد نكاح المسلمين الا بحضرة شاهدين حرين مسلمين بالفين عاقلين و يشترط حضور هما عند العقد لا عند الا حازة ـــ (الجوح ةالترة، كاب الكاح، ٢٠ ١ مالداوي)

<sup>. (</sup>۲) ين أنجو يختلب شرك من المراجعة وارتبي مميز كاليجاب إقبول معتبر بحاليث فكاح كما أعقاد كم الحارث في اجازت شراء في يسبب كما في البينانية والمراجعة والمرتبية والمحتبر المنافقة والما في البينانية والما المنعقاد فلا ينعقد مكاح السجنون كما في البينانية والاخيران شرط النقاذ فان نكاح الصبي العاقل يتوقف نفاذه على وليد (المحمدية ، كماب الكوش الباب الوال. المسام والمبينية )

جھٹاباب

مهر، چڙهاواو غيره

الڑ کے والول سے مہر کے علاوہ رقم لیٹا حرام ہے۔

(سوال) کڑ کی کا نکاح اس شرط سے کرنا کہ لڑ کا پچھ روپیہ سات سویا ہزاردے تواس فتم کاروپیہ لیمنا جائز ہے یا نہیں اور یہ نکاح جائز ہے یا نہیں۔روپیہ لینے والا اور دینے والا گناہ میں دونول پر اہر ہیں یا پچھ فرق ہے اور وہ روپیہ خبر ات کرنے ہے۔ ثواب ملے گایا نہیں ؟الیسے او گول کو کئی پر الفظ کمہ سکتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ٢٩٤) الركی كے ولی كو اڑكے سے پچھ روپ علاوہ ممر كے لے كر نكائ كر نار شوت ہے۔١١) اور رشوت اینا حرام ہا اور اس روپنے كوجو لڑكی كے ولی نے لڑكے سے ليا ہے ،وجه رشوت اور حرام ہونے كے سى كار خير بيس صرف كرنا نہيں چاہئے۔اس سے كوئی ثواب نہيں مل سكتا۔ بلعداى كوواليس كردينا چاہئے جس سے ليا ہے۔ (١) جوادگ ابيا كرتے بيں الن كو منع كرتے ہوئے زجرا سخت الفاظ مناسب طريقة سے استعمال كرنے بيں كوئي مضا كته نہيں، ١٠)

جیزوغیرہ کامالک کون ہے؟

(سوال) ہندہ زید کے نکاح میں ہے لیکن زید نے دوسرا نکاح کر لیااور ہندہ کور کھنا نہیں چاہتا۔ اس صورت ہیں جو آ چھ دین مهریاز اور جو ہندہ کے باپ نے دیا ہے یادولها کی جانب سے زاور قبل نکاح یابعد نکاح ملا تھا اور جینر ملا تھایا ہو ہ طرف ہے کپڑے کاجوڑاملا تھاس کی مستحق ازروئے تمٹر ایعت ہندہ کہال تک ہے۔ بینوا تو جروا۔

(جو اب ٢٦٥) ہنرہ کوجو زاور اور جیز اپنے گھر ہے ملا تھاوہ اور دین ممر اسی طرح چڑھاوا جو خاوند کی طرف ہے نکات کے وقت دیاجا تا ہے۔ ہمر حال ہندہ کاحق ہے۔ ان چیزوں کو روکنے اوند دینے کا زید کو کوئی حق نہیں۔ ( \*)اس کے علاوہ شوہر نے جو اسباب یاز اور ہندہ کوہت دیاہے وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ (د) لیکن اگر ان چیزوں کا زید نے ہندہ کو مالک نہیں منا پابعے صرف استعال کے لئے دی ہیں توان چیزوں کا مالک خود زید ہے۔ (۲)

بچہ مہر کے طور پر بیوی کودیناجائز نہیں

(سوال) زید نے اپنی زوجہ کوطلاق دی۔جب زوجہ مطاقہ نے مسرطلب کیا توزید نے کہاکہ میرے پاس تو مہر نہیں ہے میں تجھ کو اپنے بچ مہر میں دیتا ہوں۔ اور وہ پیجائی عورت سے ہیں۔ اور ابھی نابالغ میں لبندا کتب معتبرہ سے جواب دیجے کہ اپنے مسر میں دینا جائز ہے یا نہیں

<sup>(</sup>۱) الخذاهل المواء في شيئاً عند التسليم فلزوج ان يسترده ، لانه د شو في (الدرائمةَّار) سَمَّابِ الرَّاحِ مابِ المحر، ٣٠ ١٥٠ معيد) د ماريد من المواء في شيئاً عند التسليم فلزوج ان يسترده ، لانه د شو في (الدرائمةَّار) سَمَّابِ الرَّاحِ ما سَمَ

<sup>(</sup>۲)الوشوة يجب و دها و لا تملك \_(روالحتار)كماپ القتناء، ۵ ۲۲، معيد) ( ۳ )من ر اى منكم منكراً فليغيره ييده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الا يمان\_(التي أمسلم،ا ۵۱. تم يک)

<sup>(</sup> ٢) او جَهِز ابنته وسلمه البها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى واذا بعث الزوج الى اهل زوحته شبنا عمد وافعها منها دياج ، فلما زفت اليه اراد ان يسترد من المراء ة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك (الحمدية كتاب الاكاح، الباب السائي، ١٠٥١) المجمية )

<sup>(</sup> ش)ولا رجوع فيها يهب لزوجته ـ (روانحتار كتاب النَفان باب النقد . ٣ ـ ٥٩١ سمير ) .

 <sup>(</sup>٦) أولو بعث الى امراته شيئا ولم يذكر جهته عند الدفع فقالت هو اى المبعوث هدية وقال هو من المهر او من الكسوة او عارية فالقول له بيمينه (الدرائخار) آباب الكاح، ١٥٠ صيد)

(جواب ١٦٦) كرون كو مرين وينانا جائز بكرونك افسان كائد ايك آزاد افسان باور آزاد افسان مال خيس ب(۱) ابذااس كے ساتيم مركامباد الديمي ضيس بيج كى پرورش كاحق والده كوب اور احد ختم مدنت حضانت والديج كولي سكتا ب- عورت كامبر مردك ذمه واجب الاداب (۱)

كياعورت مهر كامطالبه طالق ياموت يبليه شين كرسكتي ؟

(سوال) میان یوی میں نااتفاقی تو جانے کے باعث میان بیوی کور کھنا شمیں جا بتا۔ ڈھائی تین برس سے دونوں ایئے اپنے گھر میں۔اب دوی نے مدالت میں اپنے میر کادعویٰ کیاہے کہ میراممر ملناچاہئے۔خاوند ممر کے دینے ہے انکار کر تاہے اور کہناہے کہ مہر بعد طابق یاموت کے تم لے سکتی ہواس ہے مہلے شین لے سکتیں۔ نکاح نامہ میں افظ مهر باتی ککھا: واہے ۔اس کا یہ مطاب ہے کہ احد طلاق یام وت تعمارا حق دوگا۔ دوگ کہتی ہے کہ مهر باقی کا یہ مطاب ہے کہ مند الطلب جب ميں جا: واں لے سکتی : ول۔ ميال يو ئي كونه ركھنا جا بتا ہے نه طلاق ديتا ہے نه مسرادا كر ناجا بتا ہے۔ اليس صورت میں کیا کہا جائے۔ نکات نامہ میں مهر مؤجل یامهر معجل بید دونول لفظ چھیے جوئے میں۔ان دونوں لفظوں کو کاٹ کر'' مهرباتی'' اُکاح کے وقت بنایا گیا تھا۔ کیامہر و خل اور مهرباقی کے مفہوم میں فرق ہے ؟ عدالت میں مهرباقی کے لفظ یر جھکڑا ہے کہ اس افظ کی بناء پر عورت ممر کی کب مستمل ہے اور صور نے مسئولہ میں شراعت کا فیصلہ کیا ہے ؟ (جواب ١٦٧) آگر زکات: مه مین افظ مرباقی "کھا گیاہے توبہ لفظ مؤجل کے ہم معنی ہے۔ وَجِل کالفظ شدیدات کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تلفظ میں معجل کے ساتھ <sup>مکتو</sup>س ہو جانے کی وجہ سے کاٹ دیا گیا ہو گا۔اور جب مؤجل كه وياياتي نكحه دياورا جل بيان نهيس كي تو مهر نفذ واجب الادلياعند الطلب واجب الاداء وجاتا نيه - كيونك اجل جب مجمول بجبلة فاحشه وتومر حالا يتنى في الفورواجب موجاتا ب- الا اذا جهل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالا غايه كذافي الدر الممختار\_(٣)ورجب كـ اجل كابالكل ذكر بحانه كياجائ تووه بشي هجهول بجهالة فاحشه بـــــــبس مر فی الفور واجب الادانو چکاہے عورت جب چاہے لے سکتی ہے۔ موت وطلاق پر واجب الادانو نے کی صورت میہ ہے ک عقد اکاح کے وقت یہ تصریح کری وی جائے کہ مرطابات یا موت پر دیا جائے گا۔ میں مطلب ہے الا التاجیل لطلاق او موت فیصح للعرف بزازیه (در مختار)(c) مین اگر مهر کی مدت ادایه مقرر کی جائے که طابق یاموت پراداکیا جائے گا، تواگر چہ موت یاطلاق کا وفت معلوم اور معین نہ ہونے کی وجہ سے بیہ تاجیل بھی جائز نہ : ونی چاہنے مٹمی مگمر چو کا یہ عرف میں ایسی ناجیل کو تشکیم کر لینا معروف ہے تواگر نکاح کے وقت زوجہ یااس کے اولیااس تاجیل برراضی : و جا کمیں نوبیہ صحیح و درست : و گی۔ گر صورت مر قومہ میں نکاح نامہ میںاس فتم کی تاجیل نہیں ہے۔لہذا یہ صور ت اس تحكم كے ماتحت شين آتى۔ اس ميں صرف لفظ باقى ہے جس كا مطلب بدے كه ممر مؤجل يعنى باقى ہے اور اجل يعنى مدية اداكاكو كي ذكر تنييل لبذايه صورت الااذا جهل الاجل(٥) مين داخل ٢

<sup>(</sup>۱)عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلثة الاخصمهم يوم القيمة ، رجل اعطى بي ثم غلا و و رجل باع حرا فاكل ثبته العديث (أع الخارق، كاب الرون باب اثم منها عرف العدة على العدة \_ (الدر الخار، كاب الزوّق باب المرم (۲)وتجب عند وط و او خلوة صحت من الزوج اوموت احدهما او تزوج ثانيا في العدة \_ (الدر الخار، كاب الزوّج اوموت احدهما وتزوج ثانيا في العدة \_ (الدر الخار، كاب الزوّق باب المرم على العدة من الزوج الوموت احدهما وتزوج ثانيا في العدة \_ (الدر الخار، كاب الزوّر باب المرم على العدة ـ (الدر الخار، كاب الزوّر باب المرم على المرام المرام على المرم الخارة المرام المرم المرم على المرم على المرم المرم على المرم المرم المرم على المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم ا

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ، كتاب النكاح، ماب المنير ٢٠٠٠ ١٣٥١ معيد) (٢) ايضا

<sup>(</sup>٥)الدرُ المختارُ. كتاب النكاح، باب السيرُ ٢٠٠٠ ١٣٠٠، سعيدُ

اور عورت ابنا مروصول کر سکتی ہے۔بالخصوص الین حالت میں کہ خاوند کااس کے ساتھ سلوک بھی احجنا نہیں۔ واللہ انلم۔ محمد کفایت الله نفر له ، مدرسه امینیه و بلی

مورت نے شرط پر مهر معاف کرویا، شوہر نے شرط پوری ندگی توکیا مهر کا مطالبہ کرسکتی ہے؟

(سوال) شوہر نے کہا کہ ٹی ٹی تووین مر معاف کردیہ اس کے بعد اب شوہر نان نفقہ سے بھی کو تاہی کر تاہ بائل نفید نے شروط نہ کورہ کے ساتھ مہر معاف کردیہ اس کے بعد اب شوہر نان نفقہ سے بھی کو تاہی کر تاہ بائل نمیں ویتا توکیا عورت معاف کے وہ وی ن مرکی دوبارہ (عدم وجود شرط کی دجہ سے بھی کو تاہی کر تاہ بائل ہے بہ بیان وی کا اس میں شرط کا عقبار نہیں نے یہ شوہر کو بہہ کر کے لوٹانا جائز نہیں ہے۔ معاف کردہ مهر کی مستحق نہیں ، وگ اللہ معاف کردہ معاف کردہ میں شرط کا مقبار نہیں نے یہ کہ کہ معاف کیا ہے کہ اس شرط پر معاف کردہ میں کہ تم میرے نان افظہ بیل کو تاہی کی تو عورت کو مطالبہ کا حق ہے۔ اور آگر اس نے مطاقہ نیر فکر شرط معاف کردیا تواب مطالبہ نہیں کر سکتی ۔ آگر چنہ خاد نہ سخت گئڑار ، وگا۔ تو کت مہر ہا للزوج علی ان یہ جج بھا فلم یہ جج بھا قال مصحمد بن مقاتل انہا تعود بھھو ھا لا ن الوضا بالھبة کان بشرط العوض فاذا انعدم العوض انعدم الوضا

محمد كفايت الله غفرله ، - بدرسه امياليه دلجل

مهر میں مذکور دینارہے مرادرائج الوقت دینارہے

(سنوال) نکاح میں جو ممر کے گئے یہ لفظ کها جاتا ہے کہ بالعوض دود ینار سرخ اور پانسو شکے دونوں لفظول سنہ دور قم مراد میں یاا یک ؟ دینار کتنی رقم : وتی ہے ؟ اور فک دو چیے کو کها جاتا ہے یا جو کچا پیسہ جس کو منصوری کہتے ہیں جو آکثر دیمات میں شاد یول میں بہت خرج ، وقع میں ؟

(جواب ١٦٩) دودينارسرخ كى قيت تمين روپ ب كوكار ديناراشر فى كوكت بين اوراشر فى سه مرادوى اشر فى برواب اشر فى برواب اشر فى برواب اسر ف بوگى جو رائج جو اور كا كا بروياب اسر ف بوگى جو رائج جو اور كا كا به دوناب اور دبال سر ف منه ورى پيم جلتے بول آواب جگه دومنه ورى كا كار مراد بوگالوراگر دبال منه ورى بيم جلتے بول آوجس بيم كارواج زياده جواس كا كار مراد ، وگالوراگر دبال منه ورى اور دبل جيم دونول جلتے ، ول آوجس بيم كارواج زياده جواس كا كار مراد ، وگالوراگر دبال منه ورى اور دبال كا كار مراد ، وگالوراگر دبال مناز دور كارون كا كار در بال دور كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كار

محمد كفايت الله غفرله مدرسه امينيه وبلي

کیاشرم کی وجہ سے مہر معاف کرنے سے معاف ہوجاتا ہے ۹

ی کر ان بیت مرکز الله وت میں حالت نزع میں متنا تھا۔اس وفت چند آدی اس کے پاس جمع تھے۔ کی عور آول نے زیر (سوال)زید مرکن الموت میں حالت نزع میں متنا تھا۔اس وفت چند آدی اس کے پاس جمع تھے۔ کی عور آول کے کی زوجہ کوبلایا اور اسرار کیا کہ اپنے شوہر کاوین میر معاف کر دو۔ زوجہ نے اس وقت لوگوں کی شرم ولحاظ اور عور آوں کے ضد واصر ارسے بنا خوشی وبلار ضامندی کہ دیا کہ معاف کر دیا۔ آیا یہ معاف کر دینا قضاع دیا ہة معتبر ہے یا نہیں ؟

المستفتى تمبر ٤ اثر حسين متعلم مدرسه شمس البدئ بينه ٨ ديج الثاني من ٣٥٢ الصريم الست من ١٩٣٣،

<sup>(</sup>١) والمعجار، كتاب الهية، فصل في مسائل منفرقه، ٥- ٥١٠، سعيد (٢) وال كانت تخلفة المالية والرواح معافا لبيا للتح والمرف المالاوق الوجه الذي تقدم من جوب الممل بالعرف العادق وضع القلديو، كتاب المبيوع، ٢٦٤/٦، مصو)

(جواب ۱۷۰) یہ معافی آگر عورت کو مجبور و مضطرنہ کیا گیا ہو تو معتبر ہو گی۔(۱) محض شرم و لحاظ ہے کہہ دینا مجبوری نہیں ہے۔

شوہر نے زبورات دینے کاوعدہ کیا تھا کچر مرگیا تواس کے ترکہ سے بیوی زبورات لے سکتی ہے (سوال)زید نے ہندہ ہے ہوقت نکاح کچھے زبورات کاا قرار کر کے مستعار زبوردے کر شادی کی۔ بعد شادی کے مستعار زبوروا پس لے لیا۔ لیکن اقرار پوراکرنے سے پہلے زید کاانتقال ہو گیا۔ متوفی پراقرار کردہ زبوردین ہے یا نہیں ؟

المستفتى أنبر ۵۸ يزگار عبدالرحل (مدراس) ٢١جهادي الاخرى من ١٣٥٢ هرم ١١ كتير من ٣٠٠.

(جواب ۱۷۱)وہ زاور جس کا زید نے وعد دکیا تھااور ایفائے وعدہ سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ زید کے ترک نین سے وصول شیس کیا جاسکتا۔ (۶)

عورت اگر خاوند کے ہال نہ جائے تو بھی مہر ساقط نہیں ہوگا

(سوال) زید نے مساق عاصمہ ت نکال کیا اس دو ہے تولد ہوئے۔ احد چار ہرس کے اس کے والدین کے مساق عاصمہ کور نابیااور زید کے ساتھ بھیجنے ہے انکار کر دیا۔ زید نے عدالت سے چارہ جوئی کی اور وہال ہے۔ مساق اس کے والدین پر ڈگر کی ہوئی گی اور مدالت نے مساق کو ہدایت کی کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ جاؤ مگروہ اپنے والدین ک کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ جاؤ مگروہ اپنے والدین ک کسنے سے نہیں گئی۔ اس صورت میں وہ زید ہے اپنا مر لینے کی حتی دار ہے یا نہیں انجب کہ اس کا خاوند لے جائے و تیار ہے بینواتو جروا۔ المستفتی غیر ۲۰ جاند خال (مر) ۲۱ جماوی الاخری سن ۳۵۲ ادھ م ۱۱ کتوبر سن ۱۹۳۳ میں اور ۲۷۲) البت نفقہ خاوند ہے اس بات ہے مہر ساقط نہیں ہوا۔ (۲) البت نفقہ خاوند ہے اس بات ہے مہر ساقط نہیں ہوا۔ (۲) البت نفقہ خاوند ہے اس

فقط محمد کفامیت الله کان الله له ،مدر سه امیهنیه دبلی

بد چلنی کی وجہ ہے آگر طلاق دی جائے تو بھی مہر واجب الاداء ہو گا

و نت تک لینے کی حن دار نہیں جب تک کہ خاوند کے مکان پرنہ آجائے۔( م)

، (سوال) اگرزوجہ کا چال جلن مشتبہ : وابسورت ثبوت بد کچلنی طلاق دینے پر خاوند پر ممر کی ادائنگی واجب : و گی با سیں '' اگرزوجہ شوہر کو مجبور کرے کہ وہ اس کو طلاق دیدے تواس صورت میں شوہر ممرادا کرنے کاؤمد دار : و گایا نہیں '' المستفتی ۸۸ عبراا تتاور خال۔ م ورک دروازہ دبلی۔ 2 رجب ۱۳۵۲ھ ۱۲۸ کتوبر ۱۹۳۳ء

<sup>(</sup>۱) وان حط عنه من مهوها صح العط ، لا ن السير حقها والعط يلا قيه حالة البقاء \_ (العداية ، كتاب الزكال الب المحر ٢٠٥٠ - ٢٥٥٠ . ثركت طبية) (٢) اس الني محمد تحقق وسروكرت سه تشاء زوراس كن و البب الاداء ضمي الهذاال كورين شمي كو كته بب كرترك سه وين (قر ش) الله مسول بياد المكال بياد المتكفينه و نجهيزه من غير تبزير والا تقتير ثم تقضى ديونه من حميع هابقى من ماله (السر ابن ألم المدان المدان على من الله (السر ابن ألم المدان على المدان المدان المدان المدان على المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المدان المد

<sup>(</sup>٣)والمهوريتاكد باحد معان ثلاثة الدحول والحلوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كإن مسمى او مهر المثل لايسقت منه شبني بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق \_(الحندية ، كاب الكاح، الباب المالح، القصل البائي، الصحام ماجدية ) (٢)وان نشرت فلا نفقة لها حتى بعود الى منز له ـ (الحندية ، كتاب الطابق ، الباب المان عثر ، القصل الول، ١٠ ـ ١٥ ـ ١٥ ماجدية )

محمر كفايت الله كان الله له ،

(الجواب ۱۷۳) اگرخاوند طابق دے گا تو مراداکر نازوگاخواه طابق دینے کی وجید چلنی کا شبہ ہو یا ید چلنی کا نبوت ہو (الجنوب عنی وہ بدیات کی اور العنی وہ نبوت ہو جاتا اگروہ العنی وہ نبوت جس پر لعال ہو کر تفریق کرادی جائے ) زوجہ کے مجبور کرنے سے خاوند مجبور نہیں ہو جاتا اگروہ طابق دے گا تواضیاری طور پردے گا۔اوراس صورت ہیں بھی مہراداکر ناہوگا۔(۱) محمد کفایت اللہ کال الندلہ

شوہر نه طلاق دیتاہے،نه اپنے ساتھ رکھتاہے نه نفقه دیتاہے، کیا تھم ہے

(مدوال) شوہرنہ طلاق ویتا ہے نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے ، نہ نان و نفقہ ویتا ہے۔ شوہر نے سامان جیز چڑھاواو غیرہ بھی سب رکھ لیااور اب مرم جمل کی وجہ سے دیوالیہ ، وناچاہتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کے واسطے کیا حکم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۱۲ ظهور خال دلست بور صلع جمانس ۲۵ رجب سن ۵۲ ساه م ۵ انومبر سن ۱۹۳۰ اور ۱۹۳۰ (جواب ۲۷۶) شو بر بر مهر منجل کالواکر تاواجب ہے۔ (۲) نیز جیز اور چڑھاوے کے تمام سامان اور زبورات کی مالک عورت ہے وہ سب شو بر سے عورت کوداوایا جائے۔ (۲) اور عورت اس صورت میں که شو براس کواچنیاس نمیں رکھنا فظہ پانے کے مستحق ہے۔ (۳) بلتحد اگر عورت بغیر شو بر کے ہمر نہ کر سکتی ، واور خاونداس کور کھنے یا طابات و سینے پر آمادہ نہ ، و توبد راج سی مسلمان حاکم عدالت کے اس کا ذکاح شنح کرایا جاسکتا ہے اور حاکم تحقیقات کے بعد جب کہ مرد کا ظلم

ثانت ہوجائے نکاح نیح کر سکتاہ۔(د) لڑ کے والوں ہے بارات کو کھانا کھلانے کے لئے رقم لیٹا

(سوال) ہمارے یمال کا عرف ہے کہ "دامن والے دولھا تے قبل از عقد یا اور کے دولی ہے۔ جس سے برات والوں اور دیگر خولیش واقر بالور ہمایہ والوں کو کھانا کھا یاجا تا ہے۔ ایسے تو باخوذ ورقم کو ممریس شار کرتے ہیں اور ایسے نمیں کرتے بعد اسے میرسے علیحہ وصوب کرتے ہیں۔ اکثر علماء اس فعل کو بظر استحسان شمیں دیکھے بلکہ است ناجا کز اور باصل ہتاتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہو ومن السحت مایا خذہ الصهو من المختن بسنب بنته بطیب نفسه جسی نوکان بطلبه یو جع المختن به مجتبی شای (۲) جلد ۵ س ۱۳ ولو اخذ اهل المواء ق شیئاً عند التسلیم فللزوج ان یستودہ لا نه رشوق فیندیه (۱) س ۲۰ وغیر هما۔ مگر زید اس کا جواز علامہ شای کی عبارت سے خات کر تا ہوروہ یہ ہے:۔ ما هو معروف بین الناس فی زماننا من البکر لھا اشیاء زائدة علی المهر منها ماید فع قبل الدخول کد راهم للنقش والحمام وثوب یسمی لفافة الکتاب واثواب انحریو سلھا الزوج لیدفعها اهل الزوجة الی القابلة وبلانة الحمام ونحوها ومنها ما یدفع بعد الدخول کالا زار والخف لیدفعها اهل الزوجة الی القابلة وبلانة الحمام ونحوها ومنها ما یدفع بعد الدخول کالا زار والخف

<sup>(</sup>۱)والمهويتا كد باحد معان ثلثة: الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين الا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب البحق\_(الهندية ، آمها الأكاح، الرباب الساخ، التصل الثاني، السهوم، ماجدية)

<sup>(</sup>۲) ايضا (٣)واذا بعث الزوج الى اهل زوجة اشياءً عند زفافها منها ديباج، فلمازفت اليه اراد ان يسترد من المراة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك(الحندية، كماب الزكاح، الهاب السادس، الجماع، المجدية)

<sup>(</sup>٣)النفقةواجبة للزوجة على زوجها\_(المداية،كتابالزكاح مابالنختة،٢٠٣٤، شركة تلمية) (۵)قال في غرر الا ذكار : ثم اعلم ان مشانخنا استحسنوا ان ينصب القاضى الحنفى من مذهبه النفريق بينهما اذا كان الزوج حاضراً وابي عن الطلاق \_ والتفريق ضرورى اذا طلبته \_ والحالة الا ولئي جعلها مشايخنا حكماً مجنهدا فيه فينفذ فيه القضاء رردالمحنار ، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ٣/ ، ٩ ٥ ، سعيد)

<sup>(1),</sup> د الممحتار، كتاب الحظر والا باحة، ٢ ٢ ١٣٢٢، معيد (٤) الهندية، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر، ٢٢٤/١، اجدية

والمكعب واثواب الحمام وهذه مالوفة بمنزلة المشروط عرفاً حتى لو اراد الزوج ان لا يد فع ذلك يشترط نفيه وقت العقد ويسمى في مقابلة دراهم معلومة ليضمها الى المهر المسمى في العقد وقد سئل عنها في الجزية فاجاب بماحاصله ان المقرر في الكتب من ان المعروف كالمشروط يوجب الحاق ما ذكربا لمشروطً وعلم قدره لزم كالمهر والا وجب مهر المثل لفساد التسمية ان ذكرانه من المهروان ذكر على سبيل العدة فهو غير لا زم بالكلية والذي يظهر الا خير وما في الخانية صريح نبيه ثم ان شرط لها شيئاً معلوما من المهر معجلا فاوفاها ذلك ليس لها ان تمنع نفسهاكذلك المشروط عادة كالخف والمكعب والديباج اللفافة ودراهم السكر على ماهو عادة اهل السمر قند فران شرطو ا ان لايد فع بشي مَن ذلك لايجب وان سكتو ا لا يجب الا من صدق العرف من غير تردد في الا عطاء مثلها من مثله تومانعین کے ما*س اس کا کیاجواب ہو گا؟* 

المستفتى نمبر ١٦١١ ويوسف محمر يعقوب مهتمم مدرسه عاليه ذا كخانه كاسبازن ضلع سلهث ٢٩ر جب سن ٥٢ ١١٥ ه م ۱۹ نومبرس ۱۹۳۴ء

(جواب ۱۷۵ ) پیرر قم جوزوج ہے قبل از عقد یابعد از عقد اس غرض سے اور اس نام ہے لیتے ہیں کہ اس ہے رات كونوراعزه وا قرباكو كھانادياجائے گاناجائزے اوراس كائتكم دہ ہے جواس عبارت ميں ندكور ہے: ولو احدٰ اهل الممراء ة شيئاً عند التسليم فللزوج ان يسترده لا نه رشوة (١) اوراس عبارت السبح ومن السبحت ما يا خذه الصهر من الختن بسِبب بنته بطيب نفسه حتى لوكان بطلبه ير جع الختن بهـ(٣)اوراشيائي معروف كدرهم النقش و الحمام وغیرہ کا جو تھم شامی میں مذکورہے یہ تمام دہ اشیاء ہیں جو زوجہ کے مرمیں محسوب ،وتی ہیں اور اس لئے ان کو بقدریا بعجل من المهو کے وجوب تقدیم کے تھم کے تشمن میں بیان کیا ہے اور ان چیزوں کا زوجہ کے لئے ہوتا ظاہر اور اس بنا پر مر میں محسوب ہوتا بھنی ہے اور ان کا وجوب علی انھا من الممھر جب بی ہے کہ عرف بین ثابت ہولور زوج بھی اسے تشکیم کرے ورنہ یہ بھی غیر لازم ہیں۔

اور پہلی رقم جو کھانا وینے کے لیے لی جاتی ہےاس کا مرمیں محسوب نہ ہو نابلحہ نہ ہو سکنا ظاہر ہے۔ کہ مهر کیر قم کوبرات اور قرلبتداروں پر خرچ کردیئے کالولیائے زوجہ کو کو گی حق نہیں ہے اور زوجہ کے کام میں نہ آنااس کا ظاہر محمر كفايت الله

طلاق کے بعد عدالت نے معاف شدہ مر کے دینے کا فیصلہ سنایا، کیا حکم ہے ؟ (سوال) میں جزائر ندہ کے بورث بلیر کار بے والا ہوں۔ اور میری شادی بھی بورٹ بلیر میں ہی ہوئی تھی۔ شادی کے وقت جو مهر قرار دیا گیا تفاده پانچ هزار روپ تفاه حالا نکه مین اس وقت ملازم بھی نہیں تھااور نه میری حیثیت اتن تھی اور

<sup>(</sup>۱)ود المحتاو، كتاب النكاح، ۳ ،۱۳۰، سعير (۲)الهندية ، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل السادس عشر، ۲۰۲۱، الجدية (۳)ود المحتار، كتاب الحظر والا باحة ، فصل في البيع ،۲ ، ۳۲۴، سعيد

نداب ہے کہ اس میر کواداکر سکوں۔ لیکن بچھ کو سسر ال دالوں نے یہ کما تقاکہ صرف دکھادے کے لئے اتنامیر : وگادر بعد میں تمہاری یوی کی میں میں معرامعاف کردے گی۔ مختصریہ کہ شادی کے تین چار مینے کے بعد میری یوی نے روبر و آئی بحصے میر معاف کر دیا دیس میں کہ عرضی نولیس نے ایک آنہ کا بکٹ لگا کر میری نوی کا و شخط لیا ہیوی کا بجھے میر معاف کر نااس کے والدین کو تا گوار گذرا۔ اورائی دن موقع پاکر جب کہ میں سرکاری نوکری پر تھا میری یوی کو لے گئے اور بعد تبن سال کے بھر میرے پاس بھجا۔ میں نے اس کی بد چال چلن کی وجہ سے اسے طابات وے دیا ہوت کر دیا ہے میرکا میرے اوپر دعوی کیا ہے ہوئے کہ اس کی نابائنی میں میں نے زیر دستی میر معاف کر الیا۔ شوت معافی کے لئے میں نے اپنا گواہ پیش کیا۔ انہیں اوگوں کو جو کہ بجا بیت میں شامل سے نے ان سجوں نے کہا کہ میری وی کے میر معاف کر دیا ہے اور ایک کاغذ بھی لگھ کر دیا ہے۔ کاغذ میں میاش نمیں کر سکا کیونکہ دہ بجے کہ اس نے میری وی کی خر معاف کیا تھے ہوں کی عمر جب کہ اس نے میر معاف کیا تھا ساڑھے چود ور س کی تھی لوراس بات کا بھی بھر داشوت موجود ہے کہ اس نے میرا پی خوشی ہے معاف کیا ہے اور ایک کاغذ بھی لگھ کر دیا ہے اور ایک کاغذ بھی لگھ کر دیا ہے اور معاف کیا ہے میری ور شی ہے معاف کیا ہے اس نے میرا پی خوشی ہے معاف کیا ہے اور ایک کاغذ بھی لگھ کر دیا ہے اور کیا تھی ہورہ معاف کیا ہے میری ور شی میری دورش کی عمر وجب کہ اس نے میرا پی خوشی ہے معاف کیا ہے اور ایک ناز خوشی ہے معاف کیا ہے اور ایک خورش کی میری ہی کو گا گیا۔

انہوں نے پھرائیل کی اور لیلیٹ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ میری ہوی نابابغ تھی اور مر زبر دستی معاف کرالیا گیاہ اور میر ہے اوپر قرگری پانچ ہزار روپے کی دے دی۔ میں نے پھر ہائی کورٹ میں ائیل کیا جس نے اپنے افیصلہ مثل میں سبباتوں کا لیمنی ہوی کی بالغی، مر خوش ہے معاف کر نالور کا غذ کا لکھا جائے کا پورے طور سے جامت ہے اور زبر دستی میر معاف کرانے کا اور دیوی کے ہا ہم اسلاس کے من میں نابالغ ہونے کا کوئی جوت نہیں ہے۔ صرف بات بدرہ ہی کہ پانچ ہزار روپے مر معافی کے لئے کشر یکٹ ایکٹ (جو کہ ایک اگریزی تانون ہے) کے مطابق پانچ کروپ نے کا کا خذکی ضرورت تھی اور اس کار جشری ہونا بھی ضروری تھا۔ اس وجہ سے مہر کا معاف ہو نابالکل مطابق پانچ کورٹ نے پانچ ہزار روپ کی ڈگری دے دی۔ اب چو نکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آخری ہے اس لئے میں کوئی ایکل و فیصلہ آخری ہے اس کے میں کوئی ایکل و خود اس بات کا فتوئی ہیں کوئی ایکل و غیر و کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے میں و باک سے میں کوئی آئیس ہوں کہ آپ لوگ میرے مقدمہ کو آگے بھیجئے کا کوئی ذریعہ نکالیس۔

المستفتی نمبر ۲۱۱عبدالاحد کلرک چیف کمشنر آفس۔ پورٹ ملیر ۵ ذی قعدہ س۲۵ ساھ م ۲۰ فروری س ۱۹۳۴ء (جو اب ۲۷۹) میر کی معافی کے لئے شرعاً تحریر کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک معاف. بوگیا۔ یہ مطلب نہیں کہ عدالت بھی اے سلیم کرلے گی۔ اگر شرعی عدالت میں بھی شوہر معافی میر کاد بوگی کرے تواس کو معافی کا شرحت دینا: وگا۔ ہل شرعی عدالت گواہوں کی شاوت جبکہ گواہ معتبر ہوں قبول کر لیتی ہے۔ (۱) انگریزی عدالت اپنے مروجہ قانون کی مطابقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ یہ کام تمام اہل ملک کا ہے کہ وہ مجموعی طاقت سے قانون بدلوائیں اور یہ پاس کرائیں کہ جب معتبر شاوت معافی کی ہو تو عدالت معافی کی ڈگری دے۔ لیکن جب تک

١١) ونصا بها لعبر ها من الحقوق سواء كان الحق ما لا اوغيره كنكاح وجلان او رجل وامراتان (الدرالخمار كماب أشحادات، ١٥ ٣١٥، سعيد) وفي النوير : شرطها العقل الكامل والضبط والولاية والقلوة على التمييز بين المدعى والمدعى عليه (الدرالخمار كماب إشحادات، ٣٦٢/٥، سعيد)

قانون نہیں ید لٹااس وقت تک ونگریزی رعایا کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہوگی یا قانون شکنی کرنی ، وگی مگر دہ ایک شخص کے کرنے ہے مفید نہیں ہو سکتی۔ جمعیۃ علماء آپ کے کیس کو کس طرح ہاتھ میں لے سکتی ہے اور کس طرح آگے چلا سکتی ہے۔

محمر كفاييت الله كالنالقدامه ءوبلي

### مرکی مقدار مقرر کرنے کے متعلق ایک تجویز

(سوال) جاورہ ایک اسلائی ریاست ہے۔ یہال کے مسلمان حیثیت سے بہت زیادہ ممر باند ھتے ہیں۔ جس کووہ کسی طرح اوا نہیں کر سکتے۔ یہ اعتدالی ند ہبی نقط نظر سے بھی قابل تدارک ہے۔ یہال کے مفتی صاحب نے میری بدایت کے موافق مسلکہ تجویز پیش کی ہے۔ اس میں بھی حسب حیثیت صاف حدیدی نہیں اس لئے مکتف خدمت ہول کہ آگر تجویز بیس ترمیم کی ممنح انش، و توازراہ کرم اصاباح فرمادیں۔

المستفتی نمبر ۲۱۸ مر فراز علی خال چیف سکریٹری ریاست جاورہ ۱ دی تعدہ سن ۲۵ ساھ ۱ ۲۵ مروری سن ۳۰ ۲۰ را سواب ۲۷۷) اس میں شک نمیس کہ شراییت مطمرہ نے مرکی زیادتی کی طرف کوئی حد معین نمیس کی اور اس النے زوجین مختار ہیں کہ جتنا چاہیں مر مقرر کریں۔(۱) لیکن اس میں بھی شک نمیس کہ لوگوں نے اس اختیار کوبری طرح استعال کیا ہے۔ اور مهر کی زیادتی کو حد افراط تک پہنچا دیا ہے اور اس افراط کی وجہ ہے بہت شدید مناسد چیش آئے ہیں ان کاد فع کر نااولی الا مرکے فرائنس میں ہی خوادیا ہے اور اس افراط کی وجہ ہے بہت شدید مناسد چیش آئے استیصال مفاسد کے لئے ناکافی ثابت: و نے ہیں۔ پس اگر والی مسلم اس کی باعتبار نقاوت غزاو ثروت کے مختاف مقدار استیصال مفاسد کے لئے ناکافی ثابت: و نے ہیں۔ پس اگر والی مسلم اس کی باعتبار نقاوت غزاو ثروت کے مختاف مقدار روپ نے بزاد روپ آئد فی رکھنے والا شخص ود سوروپ سے زیادہ مر نہ باندھ اور پائے بزاد روپ مناسبان آئد فی رکھنے والا شخص دو سوروپ سے زیادہ و مر نہ باندھ اور زی کر نے والے کو کوئی سز اند دی جائے۔ بال یہ اعلان کر دیا جائے کہ مقدار مقررہ سے زیادہ و گری نہ دی جائے گی ۔ اور اس کی وائون کی خالف ورزی کر نے تانون گی جائے کہ جو شخص معین ما سام کا اجازت جائے گئے دو اس کی مضائقہ نہ دوگا کہ اور ان کی مضائقہ نہ دوگا کہ اور ان کی مضائقہ نہ دوگا کہ اس کی فرض انسایات سے تعدید وزریج سے اس مطاب سے اس میں ماخان ہیں کوئی مضائقہ نہ دوگا کہ اس کی فرض انسایات سے تعدید مسلم میں رکھتا ہے۔ بال غیر مسلم حکومت کی جانب سے سے تحدید مسلم انوں کی نہ بہی آذادی میں مداخلت۔ اور ایسی اصلی تحدید کا حق نہ ہوگا۔

محمد كفايت الله كان الله له ، د بلى الجواب صحيح صبيب المرسلين عفى عند نائب مفتى مدر سه اميينيه د بلى

<sup>(</sup>١) واتيتم احدهن قنطارا النساء ٢٠٠)

<sup>(</sup>٢)عُن اليي العجما السكمي قال: خطبنا عمر فقال: الاتغالوا بصداق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان اولي لكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، مااصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امراء قامن نسائه ولا اصدقت امراء قامن بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقيةً (مشمن في الإيم تمثل الزكات بالسداق، العمل المديم )

عورت مرمؤجل کامطالبہ کب کرسکتی ہے ؟

(سوال) کیافاطمہ این مهرمؤجل کو معجل طریقاً برزیدے طلب کرنے کاحن رکھتی ہے جب کہ زید کی نیت طااق وینے کی نہ تھی اور فاطمہ اینے خیال میں سمجھ رہی ہے کہ میں مطلقہ ہو چکی ہوں۔

المستفتى نمبر ٢٩٣ سعيدالدين صاحب ١٩٣٠م من ٣٥ ساهم ٢٩٨مني من ١٩٣٠ء (جواب ۱۷۸) مرمؤجل جوافیر تعیین مدت کے ہو منجل کے تھم میں ہوجاتا ہے اس لئے زوجہ اپنے ایے مرکا مطالبه کر سکتی ہے جو صرف مؤجل بلائعین مدت کے لکھا گیاہے۔(۱).

محد كفايت الله كان الله له،

کیاعورت شوہر کومبر مؤجل میں وقت ہے پہلے ادائیگی پر مجبور کر سکتی ہے ؟ ( بسو ال )اگر مهر مذ جل ہے تو شوہرا پنی آسودگی کے زمانے میں مهرا پنی زوجہ کواپنی مرضی ہےاواکر سکتاہے یا مهر مؤجل کی صورت ہیں بھی زوجہ ہروفت اینے شوہر کو میرکی ادائیگی میں اپنی خواہش کے مطابق مجبور کر سکتی ہے۔ المستفتى نمبر ٣٤٥مر زار كت يلتُديك (بارجى) ٥ربيع الاول س٣٥ ١٩٥٥م ١٩٩٥ ون س١٩٣٨ء (جواب ۱۷۹)مر مؤجل میں اگر مدت معینه بیان کی گنی مو تواس مدت سے تبل زوجه مرکا مطالبه شیں کر سکتی۔ لیکن اگر مدت ند کورنہ ہو نو کر سکتی ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ، ب

ر ١ ﴾الا اذا حنيل الا جل جهالة فاحشة فيجب حالاً ﴿ اللهوالمختار ، كتاب النكاح، باب المهر، ١٤٤٧ . سعيد) ٢ ، وان لم يؤحل او يعجل كلد فكيما شرط ﴿ ايتما ، وفي الرد : قوله فكما شرط ، جواب شرط محذوف تقديره فان اجل كله او عجل كله (ردالمحتار، كتاب النكاح. ٣٠ ١٤٤١، سعيد)

عورت مراتئ اور مرمعاف كرنے باند كرنے كاپتہ نہيں

(سوال) ہندہ کازید سے زکاح ہوااوراس کے بطن سے دو کو کیال ہو تیں جو حیات ہیں۔ پچھ عرصہ سے ہندہ یہ ارتقی جس کی وج سے اس کے وار ثان کی خواہش ہے وہ مع اپنے شوہر و دختران و سامان و جیئر چڑھاوے و نیر ہ کے اپنے والدین کے مکان پر سکونت پذیر ہوگئی۔ اس کے بعد ہندہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہندہ نے خودیاس کی موت کے بعد اس کے وار ثان نے زر مر معاف کر دیااس صورت میں اس کی تقسیم وراثت شرعا کیا ہے۔ اور آئر معانی مرکی تمدیق نہ و سکے تو شرعا کیا تھم ہے۔ اور آگر چہ و ختران کی تمام کقالت پدرد ختران کر دہاہے مگر حق پرورش کس کو پنجاہے ؟

المستفتی نمبر ۳۳ مخد حسین حامد حسین و بلی کریج الاول س ۱۳۵ ه ۲۰۰۰ ه ۱۹۳ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ا (جواب ۱۸۰ ) اگر بهنده پینی مرض آلموت میں مهر معاف کمیا ب توبیه معافی معتبر شمیں ۱۰۰ بال بهنده کی و فات کے احد جن بالنع عاقل وار تول نے بهنده کی معافی سے رضامندی ظاہر کر دی بیااز خود مهر معاف کر دیا توان کا حصد مهر میں شف معافی بر رضا مندی نددیں محالد قائم ہے (۱۰) لوکیوں کی پرورش کاحق نانی کو جا بھی ہے (۱۰) لوکیوں کی پرورش کاحق نانی کو جا بھی کان اللہ لده و بالی

مریں دیا گیامکان عورت کی ملکیت ہے ، قرض خواداس کونیام نہیں کر سکتے

(سوال ۱) زید نے اپنامکان ساڑھے چار سورو پے ہیں بعوض دین مہرا پنی اہلیہ کو دے دیااور اس وفقت تک وہ تطنی قرض دارنہ تھا۔ ادائیگی مہر کے چار سال بعد مقروض :و گیااور قرض خواہوں نے نوسال بعد عدالت میں چارہ جو کی کمہ کے وگری حاصل کر لی اور مکان قرق کر اکر نیلام کر اناچاہتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہے یا شیں ؟

مر مئوجل اور معجل کی اوائیگی کس طرح کی جاتی ہے ؟

(۲) مر مجل اور مر مؤجل کی اوائیگی شرعا کس طرح کی جاتی ہے ؟اعتراض ہواہے کہ شوہرا بنی زندگی میں مر نہیں اداکر سکتا۔ مگر یہاں پراب تک ادائیگی مرشوہر کی زندگی میں عموماً ہواکرتی ہے۔ بلحہ یمی رواح عام ہو گیاہے۔

زیاد و قیمت کامکان کم مهر کے عوض بیوی کودینا کیساہے ہ

( ﷺ) زید نے اپن فیر منقولہ جائیدادا پن زوجہ کوساڑھے چار سورو پ کے عوض مہر میں دے دی۔ مگر در اصل جائیداد ، کی قیمت خرید پانسوسینتیس رو ہے بھی۔ کیازیدائیا کر سکتاہے ؟

المستفتى نمبر ٢ • ٣ حافظ احمد جحدل بور ٢٣ جمادي الثاني من ٣٥٣ اهرم ٢ أكتوبر من ١٩٣٣ء

<sup>(</sup>۱)وفي الدر المختار : وصح حطها لكله او بعضه عتم قبل اولا وفي الدر المختار: الحط الاسقاط كما في المغرب ، وان لا تكون مريضة مرض الموت.(روالخار، كماب الزّاع ماب الحر ٣٠ ١١٣. عير) (٢)واذا تاكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك - لا ن البدل بعد تاكده لا يحتمل السقوط الا بالا براء ـ(روالحار، كماب الزّان.

ب ب كن لد ام تكن لد ام تستحق الحضانة بان كانت غير اهل للحضانة او متزوجة بغير محرم او ماتث فام الا م اوللي من كل واحدة وان علت (الحديثة كالب اطابق،الهاب المدرس شرل الحضاية، ا اعدمانيدية)

(جواب ۱۸۱) جب کہ اس قرض کے وجودت پہلے وہ مکان اپنی ہیوی کو مہر میں دے چکا توبعد کے قرض خواہ اس مکان کو اپنے قرضہ میں نہیں لے سکتے۔

(۲) مجنّل کی ادانیکؓ فورایا جس وقت زوجہ طلب کرے واجب ہے (۱)لور مؤجل کی مدت معینہ کے بعد۔ لور اگر صرف مؤجل کہا گیا ہو اور مدت معین نہ کی گئی ہو تودہ بھی مجّل کے تھم میں ہے۔(۲)

س (٣) شوہر کے زندگی میں مراد اکر ناچاہتے تورجب رواج بھی یمی ہے تو وجوب ادااور مئو کد ہو گیا۔(٣) (٣)اس میں کوئی شر عی قباحت نہیں ہے۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

عورت سے اس خیال پر نکاح کیا کہ باکرہ ہے حالا نکہ وہ ٹیبہ ہے، کیا مرساقط ہوگا

(سوال) اہل اسلام میں شرفاء میں کنواری لڑکیوں میں نکاح طے کرنے نے سلسلہ میں بیبات پہاں رہتی ہے کہ لڑکی باکرہ ہے۔ چنانچہ مر فطے ہو جانے کے بعد شرعی بالغ لڑکا جس کی عمر ستائیس برس کی اور شرعی بالغ لڑکی جس کی عمر ستائیس برس کی ہے لڑکی کو زوجیت میں قبول کرتے وقت اس نیت سے لڑکی کو زوجیت میں قبول کرتا ہے کہ وہ ہاکرہ ہے۔ اگر بعد نکاح کے لڑکی غیر باکرہ ثابت ہو۔ یعنی قبل از نکاح وہ ذائیہ رہی ہو تو شوہر کو شرعاً طلاق دینا ضروری ہے۔ یا نہیں ؟ایسی کون سی حالتیں ہیں کہ شوہر اپنی زوجہ کو طلاق دیتے وقت مرسے بالکان مرسی ہوجا تا ہے۔

المستفتى نمبر ٩٩ ٣ سيدا قبال احمد على گذھ۔ ٢٢ رئي الاول من ٣٥٣ هر ٢٥ جون من ١٩٣٥ء

(جواب '۱۸۳) صورت سوال میں تواس کی ہی تصریح نسیں ہے کہ عقد کے وقت بکارت کی شرط کر کے مہر مقرر کیا تھااہ رمسکہ یہ ہے کہ اگر ہجارت کی شرط کر کے ہی مہر مشل مقرر کیا تہواہ ورت غیر باکرہ ہوجب بھی تمام مہر لازم ہوتا ہے۔ ولو شرط البکارة فوجد ثیبة الزمه الکل۔ (۱۳)اور وجہ یہ ہے کہ بکارت کھی گر پڑنے یا کسی چوٹ کے صدیدے سے بھی زاکل ہوجاتی ہے تواس بات کی شخین ناممکن ہے کہ زوال بکارت کا سبب کوئی غیر اختیاری فعل ہے صدیدے سے بھی زاکل ہوجاتی ہے تواس بات کی شخین ناممکن ہے کہ زوال بکارت کا سبب کوئی غیر اختیاری فعل ہے یا ختیاری نواس بات کی شخین ناممکن ہے۔ محض لڑکی کو ثیبہ پانے پر طلاق دے دینا مستحسن نمیں ہے کیو کا ہم ثیبہ ہونے میں اس کا قصور وارث ہوتا ممکن ہے۔ اور طلاق دے وینے میں اوائے مہر لازم ہوگا۔ اور خلوت ضحیحہ کے بعد پورامر اواکر نالازم ہو تا ہے۔ (د)

مرے رات کی صورت اڑکی کی رضامندی ہے خلع کرنے کی ہے اور اس (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له،

پہلی بیوی کے مسر سے بچنے کے لئے ساری جائیداد دوسری بیوی کے مسر کے عوض میں لکھ دی۔ کیا نیڈ جائز ہے؟

(سوال)زیدنے تین شادیاں کیں۔اول میدی کو طلاق دی گرزیدایساناد ہندہے کہ بوی مشکل ہے ناکش وغیر ہو کرنے

<sup>(</sup>١)ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه (البزازية فل حامش الحندية، كتاب إلكاح،٣٠/٣١مابدية)

<sup>(</sup>٢), جل تزوّج امراةً بَالْفَ على ال كل الالف مؤجلَ ان كان التا جيلَ معلوماً صح التاجيل وان لَمْ يكن لا يصح ـ (الخارة للى هامش الحدية ،كمابالككاح،، ٣٨٠ ماجدية ) (٣) واذ لم يصح النا جيل يومر الزوج بتعجيل قدر مايتعارفه اهل البلدة (ايضاً)

<sup>(</sup> ٢) آلدر المختار، كتاب النكاح، باب المهيّر، ٣/ ١٣٢ معير (٥) والمهيّر يتا كدّ باحد معان تلفة: الدّخول والمُخلوة الصحيحة و موت احدالزوجينر (الحديد، آياب!الكاح،البابالساخ،الفصلالثان، ٣٠٠سماجديد)

<sup>(</sup>٢) بيوى كَ مُعَافَ كُر فِي مَعَ مِنْ مَرَى وَ وَجَامَا عَدِ كَمَافِي اللَّهِ . وآفة تاكله المهرُ بِمَا ذكر .... لا يحتمل السقوط الا بالا براء ـ (رو الحتار مُمَابِ الأَخَاجَ مِلِبِ الحر ، ٢٠ . ١٠٠ معيد)

کے بعداس کا مهر اداکیا۔ اس پہلی نیوی سے جو پہتے ہاتی کی خوراک کے لئے نمبر •اروپے عدالت سے مقرر ہوئے سے بعدال کے بعد اس کا میں اور کے بعد اداکر تا ہے۔ دوسر کی ٹی ٹی کو طلاق دے وی مگراس کا نہ تو میر اداکیا اور نہ نان نفقہ کا خرج اداکیا۔ تیسر ٹی ٹی ٹی کو وکا ت سے پہلے اپنی ٹی کہتا ہے اور دوسر کی ٹی کے مہر کے ادائیگی سے پچنے کے واسط اس تیسر ٹی ٹی ٹی کو قبل از فکا تا پئی تمیں چالیس ہزار روپے کی جائنداد پندرہ ہزار روپے کے فرضی مہر کے واسط اس تیسر کی ٹی کی جائنداد پندرہ ہزار روپے نے فرضی مہر کے بدلے میں رجٹری کرا کے دے ویتا ہے۔ حالا نکہ اس قوم میں لکھ پی کا مهر بھی پانچ ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ بھی پینگی نہیں ماتا ہے۔

المستفقى نمبر 21 شيخ نورالحن (كلكته) ٢٢ شواال من ١٥٣ هم ٢٣٠ نوري من ١٩٢٦ ١٩٢٠

(جواب ۱۸۳) اگر تیسری عورت انجی تک نکاح نہیں ہوااور قبل از نکاح اس نے اپنی جائنداداس کے مہر کے ، م سے دے دی تواس جائنداد سے دوسری ہیو ک کا مهر اور دیگر قرضے جواس کے ذمہ ہول وصول کئے جاسکتے ہیں۔(۱) ابنی نکاح سے قبل دے دینے اور مهر کانام لگادینے سے دہ جائیدادیوی کی ملک میں نہیں گئی۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ له،

شوہر کے مرنے کے بعد ہیود کے دوسر کی جگہ نکاح کرنے پر سسر ال والول کار فم لینا جائز نہیں۔
(سوال ۱۷) ہمارے شیخاوائی ریاست ہے بورو قرب وجوار کے قصبات بیں یہ رواج ہے کہ جب کس عورت کا حاوید
انتقال کر جائے تووہ عورت بذات خودیاور ٹائے عورت اس کا نکاح ثانی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے سسرال والے با احصول رقم کثیر لیعنی چار باخی سورو ہے کے نکاح نہیں ہونے دیتے۔اس روپے لینے گی رسم کوہمارے میماں چھو پہ کتے جسرال والوں کا تعلق شرعی رہتا ہے یا نہیں جاور بطور پچھو پہ کے بعد الذکاح اتنی رقم عورت کے سسرال والوں کا تعلق شرعی رہتا ہے یا نہیں جاور بطور پچھو پہ کے بعد الذکاح اتنی رقم عورت کے سسرال والوں کا والوں کا تعلق شرعی رہتا ہے یا نہیں جاور بطور پچھو پہ کے بعد

(۲) تموہ ابھارے بہال خصوصا قوم ہوپاری میں مر ڈھائی روپے سے لے کر تعیں سوروپے تک ہاندھا جاتا ہے۔ گر ابھی ابھی لوگ خواہ مخواہ پر بیٹان کرنے کے لئے چار پانچ سوروپے تک بلتحہ ہزار روپے تک مرباند ھتے ہیں۔ جو اہ جہ عدم ادائی ابو تت مرگ ذوج ہوتا ہے متوفی عورت سے معاف کرانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بہ چاری عورت جو کہ غمز دو ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے معاف کی معافی کی خواہش عورت سے کی جائے کہاں تک جائز ہے۔ حالا نکہ لڑی کے خاندان میں کمی کا بھی مراتنا مقر ر نہیں کیا گیا۔ خواہش عورت سے کی جائے کہاں تک جائز ہے۔ حالا نکہ لڑی کے خاندان میں کمی کا بھی مراتنا مقر ر نہیں کیا گیا۔ (۳) ایک سے بھی رسم ہے کہ لڑی والا سودو سوچار سوروپ پاس رکھتا ہویا نہیں مگر لڑی والا نوشہ کے ور ثابے ص معد ۵۷ نکاح کے وقت علاوہ میر کے وصول کرتا ہے اور اس وصولی وقع کو جارے میال لیک کہتے ہیں۔ چونکہ جارے میال ہیں جو نکہ جارے میال ہیں جو نکہ ہیں۔ انہ کی ہی جائے ہیں۔ ہی گئرہ کی آتی ہیں۔ آدی بھی کثیر تعداد میں جتی ہوتے ہیں خرچ زیادہ ہو تا ہے۔ بدیں دجہ مماجن سے سامان خورونو ش، فیمیر آتی ہیں۔ آدی بھی کثیر تعداد میں جع ہوتے ہیں خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ بدیں دجہ مماجن سے سامان خورونو ش، فیمیر قدار کی جاتا ہے۔ اس اف جو ان جاتا ہے۔ اس اف جوائے تو مهاجن کو روپ اواک دیاجا تا ہے۔ اس اف جوائے واس دوسوں کو روپ اواک دیاجا تا ہے۔ اس اف جوائی وجہ سے اس دوسوں ہوجائے تو مهاجن کو روپ اواک دیاجا تا ہے۔ اس اف جوائی وجہ سے اس دورہ کی والا سودہ سورو ہو ہو جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱)في الدر : ويتاكد عند وطني او خلوة صحت وفي الرد : افاد ان المهر واجب بنفس العقد (روالخَمَّار، ُمَّابِ الزَّالَ، باب المُمَّم. . ٣- ١٠١٣-معيد)

### ہوہ ہے مسرال والول کادوسری شادی کے بعد زیور لیناجائز نہیں

(٣) بب نكاح أنانى عورت كاكيا جأتا ب توعورت كے سسرال والے پچھوپہ بھى ليتے بيں اور جوزاور عورت كے والدين نے الدين نے لاكى كو شاوى كے موقع پر دياتھاوہ بھى لے ليتے ہيں۔ سسرال والوں كويہ زيور لے لينا جائز ہے يائيں ؟

المستفتى نمبر ٨٥٩ مسترى محداحد صاحب بمبئى ٢٢محرم س٥٥ ١١٥٥ هم ١١٥٥ يل س١٩٣١،

(جواب ۱۸۶)(۱) شوہر کے انتقال محباعد شوہر کے گھر والوں کامتونی کی بیوی پر کوئی حق اس قشم کا نہیں رہتا کہ وہ اس پر کوئی رقم وصول کریں۔ بیرسم جس کاسوال میں ذکر ہے جابلانہ رسم اور ظلم ہے۔(۱۱س کو ہند کرانے کی سعی کرتا ہر مسلمان پر لازم ہے۔(۱)

(۲) میر میں محض نام و نمود کے لئے بوی رقم مقرر کرناناجائزے۔(۲)بال آگر شوہر میں اتنی رقم اداکرنے کی و سعت ہواور وہ اداکرنے کے ارادے سے بوا ممر باندھے تو مضا کقہ نہیں۔لیکن معاف کرانے کے لئے ہند صوانا اور باند صنا اصول اسلام کے خلاف ہے۔

(۳) میر رسم بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اور اس قدر انتظام کرنا کہ طاقت سے زیادہ عواور قرض کا یہ جمیر سر حوجائے میہ بھی فتیجے۔

(۲) سر ال والوں کو عورت کازاور لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بھی صرح ظلم ہے۔ (۴) مستمعہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ، فالجے کے مریض کامہر میں اضافیہ کرنا

(سوال) زید ایک سال کے خرصے سے زیادہ مرض فائح میں مبتال ہااور پورے ایک سال کے بعد اپنی ذوجہ کے مہر مسمی میں اضافہ کر تاہے۔ ورحالت رضاور غمیت وبدر سی ہوش وحواس اور لکھ بھی دیتا ہے۔ اس معاملے کے تقریبا الادازہ جہ کے لئے ہوگا۔ کیا یہ اضافہ اصل مہر مسمی کے عاتھ منضم ہو کر ترکہ سے واجب الادازہ جہ کے لئے ہوگا۔ کیایہ اضافہ اصل مہر مسمی کے عاتھ منضم ہو کر ترکہ سے واجب میں لکھا ہے جو مرض سال بھر تک یا بچھ ذیاد عرصے رہا ہواس کو ابتد ابی سے مرض الموت شار نہ کریں گے اور ابتد ان میں لکھا ہے جو مرض سال بھر تک یا بچھ ذیاد عرصے رہا ہواس کو ابتد ابی سے مرض الموت شار نہ کریں گے اور ابتد ان میں سے مرض الموت شار ہوگا اور اسی روز سے اس کے معاملات کو پوری طرح نہ سمجھیں گے۔ پس اگر کوئی شخص سال دو سیل سے جب دق و سل و غیر و میں مبتال فا۔ اس کے معاملات کو پوری طرح نہ سمجھیں گے۔ پس اگر کوئی شخص سال دو مرض شدید ہو کر اسی میں انقال ہوگیا۔ تو مرض الموت ضرف آیک ہفتہ شار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صبح اور جائز مثل حالت صحت کے سمجھے جائیں مرض الموت صدف کے سمجھے جائیں مرض الموت عبر ف آیک ہفتہ شار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صفح اور جائز مثل حالت صحت کے سمجھے جائیں مرض الموت عبر ف آیک ہفتہ شار ہوگا۔ اس سے بہلے معاملات بالکل صفح اور جائز مثل حالت صحت کے سمجھے جائیں مرض الموست فتی نمبر ۱۹۰ محد عبد ابتد مسمتم مدرسہ انور بے لد بھیانہ کے صفر سن ۵۵ ساتھ م ۱۹ مار بل سن ۱۹ ۱۹۳۰۔ گ

<sup>(1)</sup> يا ايه الذين امنوا لا يحل لكم ان تو ثو النساء كوها النساء: 19 وفي البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل عن ابن عباس آيه الذين آمنوا لا يحل لكم ان تو ثو النساء كوها قال كانوا افا مات الرجل كان اولياء واحق با مواته ان شاؤوا بعضيه توجوها وان شاؤوالم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الا يه في ذلك \_ ( محالخارى، آبال المسمى بالمراهد في المراهد في الله عليه وسلم من يواني يواى الله به ومن يستمع يستمع الله مد ( ما مراه الله ما ما ١٥٠ لدي ) بابا في الراه الله عليه وسلم على الله عليه وسلم فوجد معاذ مر جل بابا في الراء المراهد في الله عليه وسلم فوجد معاذ مر جل فاعد وسلم فوجد معاذ مر جل فاعد وسلم فوجد معاذ مر جل فاعد وسلم فوجد معاذ مر جل في الله عليه وسلم يحلى فقال وليكيك ، قال يكني شيني سمعته من وسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم الراء عليه الراء عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم سمعت وسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله ع

(جواب ۱٬۱۵) فالج کامر یض جب که مرض ممند ہو کرایک حالت پر ٹھمر جاتا ہے اور موت کا خطر ہ خمیں ربتا نواس کے نغیر فات صحت کے تقیر فات قرار دیئے جاتے ہیں۔(۱) پھر جب مرض میں اشتداد بیدا ہو کرننی صورت اختیار کر لیتا ہے توہ مریض قرار دیاجا تاہے۔

باب نے بیٹے کے لئے نکاح کیا،اب مرکس کے ذمہ واجب ہے؟

(سوال کباپ نے بیٹے کے لئے نکاح کرایا۔ یہ مراداکر ناباپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر مراداکر نے سے باپ انکار کرے تو بیٹے کا ذکاح فنٹے ، و جائے گایا نہیں ؟

(جواب ١٨٦) اگروالد نے مرکی منانت کی: و تووالد پرادائیگی لازم ہے۔ (٢) ورند بیٹے پرادا کرنا لازم ہے۔ اگر والد انکار کردے تو تکاح نہیں ٹو شا۔

بیوی کے مرنے کے بعد مهر کا حق دار کون ہے ہ

(سوال)زید کی زوجہ فوت ہو گئی ہے۔ زیدا پنی فوت شدہ زوجہ کا مرجو زید کے ذمہ واجب الاواہے اواکر تاہیے توزر مرکا حن دار کون ہے ؟

المستفتی نمبر ۹۸۰ عبدالوحید صاحب (منتی باند فیر) ۵ اربیخ الاول من ۵۵ ۱۳ اهم ۲ جون س ۱۹۳۱ مهر ۱۹۳۰ (جواب ۱۹۳۷) زید کی متوفیه ناوگیاد آگر متوفیه کامر جوزید کے ذرواجب الادا تقااس میں سے زید کا حصہ ساقط او گیاد آگر متوفیه کا اول او توزید کا حصہ ۲ / ایمنی ایک چوتھائی ہے اور ساحب اولاد ہو توزید کا حصہ ۲ / ایمنی ایک چوتھائی ہے اور باتی متوفیہ کے دوسرے وار توں کو ملے گا۔ ۲)

نکاح جدید میں جدید مر کے ساتھ برانامر بھی دیناہوگا

(سوال) اُکاح جدید پین زر مهرکی کمیاصورت واور پهلازر مهر جو شوهر کے ذمه دینلاتی ہے اس کی کمیاصورت و ؟ المستفتی نمبر ۲۰۰۵ ثمد یو -ف صدر بازار دیل ۴۰ رئیع الاول س ۲۵ ساھر ۴۰جون س ۲۹ ۱۹۳۶ء

(جو اب ۱۸۸) پہلازر میر توزید کے ذمہ واجب الاوا ہے۔ تجدید نکاح کی صورت میں اس نکاح جدید کا مهر علیحدہ مقرر ہوگا۔ (۶)اوراگر زوجین میں سلوک ہو اور ووٹوں باہم رائنی ہوں تو ممکن ہے کہ ووسر سے نکاح کا مهر دس میس روپے مقرر کرلیں۔ بینی ایک معمولی چھوٹی سی رقم پر نکاح کرلیں تاکہ ذید پر جداگانہ مستقل ووسر سے مہرکی یو سی رقم

 <sup>(1)</sup> وفي الهيدبة عن التمرتاشي : وفسر اصحابنا المطاول بالسنة، فاذا بقي على هذه الحالة سنة فتصرفه بعد ها كتصرفه في حال صحة المقعد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فان صار قديماً ولم يزد فهو كالصحيح في الطلاق وغيره (روائتار عمال اطابق بإسطابق المريض ٣٠٥٠ معيد)

<sup>(</sup>۲)وصبح ضمان الولمي مهر ها ولو الموائم قاصغيرة وتطالب ايا شاء ت من زوجها البالغ او الولمي الضامن \_\_\_ ولا يطالب الاب بمهر ابنه الصغير الا اذ ضمنه وهي الرد: سواء كان ولمي الزوج او الزوحة صغيرين كا نا اوكبيرين ، اما ضمان ولمي الكبير منهسا قطاهر ، لانه كالا جسي، ثم ان كان يامر درجع والا لار (ردالتخار ، تماب التماح ، ٣٠ - ١٣٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٣)وَاها لَلزوج فَحَالَتِينَ : أَلْتِسفَ عَنْدَ عَدَمَ الولدُو ولد الابن وان سفلُ والوبعُ مع الولدُ او ولد الابن وان سفل (٣)والسرائل . ٢٠ -ميد ) (٣)والطلاق بعد الدحول يعقب الرجعة ويوجب كمال المهو ، فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران (النابية طم عامش الدندية ، كماب الزُمَاح ، الفصل الثَّالثُ تُشرا ١٩٣٠م، باجدية )

# شوہر کی طرف سے دیا گیاسامان کس کی ملکیت ہے،

(سوال)شوہر کی طرف ہے جو سامان مثلاز پور ، کپڑنے ہری میں دلمن کو بھیجے جاتے ہیں اور وہ دلمن کے ساتھ شوہر کے گھر واپس آجاتے ہیں۔ احدو فات شوہر وہ کس کی ملکیت سمجھاجائے گا؟

المستفتی نمبر ۱۰۲۸ مخرایتقوب علی صاحب (وبلی) اربیج الثانی س ۵۵ سامه میم جوان کی س ۱۹۳۱ مرس ۱۹۳۱ (جواب ۱۸۹۹) گراس زیور اور جورث کے متعلق پہلے نصر سی کردی جائے کہ وہ جبہ ہے باعاریت ، یا مهر میں دیا گیا ہے تو نصر سی کے موافق عمل ہوگا۔ لیکن اگریہ نصر سی کئی ہو تو پھر اس کا مدار عرف پر ہے۔ اگر اس توم کا عرف عالب یہ ہو کہ ان چیزوں کا مالک شوہر رہتا ہے ، تویہ چیزیں شوہر کی رہیں گی اور اس کے انتقال کے بعد ترک میں شامل موکر تقسیم ہوں گی لیکن اگر عرف غالب یہ ہو کہ دامن کی ملک کردی جاتی ہیں تو تنما ذوجہ ان اشیاء کی مالک ہوگی اور ترک دوج میں شامل نہ ہوں گی۔ چو تکہ شروں اور تو موں کے عرف مختلف ہوتے ہیں اس لئے عرف می شخصی تو تعین حالم یا تحکم کا کام ہے۔ (۱)

کیاہیوی طلاق یاشوہر کے مرنے سے پہلے مہر مؤجل کا مطالبہ کر سکتی ہے ؟ (سوال)مہر مؤجل کو بیوی قبل طاق یابا فوت خاوند۔ کے بھی طلب کر سکتی ہے یا نمیں اور مہر معجّل کا کیا تھم ہے اور اس میں یہ شررط عندالطلب کیا چیز ہے ؟

المستفتی نمبر ۹ ۳۰ احافظ رحیم بخش صاحب (متحر ۱) ۵ اربیج الثانی سن ۵۵ ۱۳۵۵ م ۵ جولائی سن ۱۹۳۸ م ۱۹۳۹ رخوانگ سن ۱۹۳۸ م المحواب ۱۹۰۰) مر منجل اور عند الطلب دونول کا مطلب بیه ہے کہ عورت ہر وقت طلب اور وصول کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔(۲) اور میر مؤجل کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ مدت ادامعین کردی جائے اس وقت مانگ سکے اور جس میر ۱۰ نجل میں کوئی مدت معین نہ کی جائے صرف بیہ کہد دیا جائے کہ مؤجل ہے تدوہ بھی حمام مجل ہوجاتا ہے۔(۲)

## علاقه والول کی طرف سے مہرکی آیک مخصوص مقدار مقرر کرنا

(سوال) آیک مسلم جماعت نے بستی کے مسلمانوں کی شاد اوں کی فضول خرجی کورو کئے کے لئے چند قواعد مرتب کئے ہیں۔ ان میں مہر کے متحاق سے حد مقرر کی ہے کہ کم ہے کم سورو بے اور زیادہ ہے سوچو ہیں رو بے مہر رکھا جائے۔ اس حدود مہر ہے کم یازیادہ مرر کھنے والوا پی جماعت کا گندگار سمجھا جاتا ہے اس مجرم کے لئے جرمانہ بھی مقرر ہے۔ کیا شریعت حقہ میں مہر کے لئے کوئی حد مقرر ہے یا شمیں۔ نہ کورہ بالا صدیمہ کی ازروے شریعت جائز ہے یا شمیں۔ ان کی حدید کی ازروے شریعت جائز ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵ اماجی محمد یوسف صاحب ایسی حدید کی قائم کرنے والی جماعت حق بجانب ہے یا شمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵ اماجی محمد یوسف صاحب ایسی حدید کی حدمقرر نہیں ہے۔ یعنی حدود اب ۱۹۹ ) مہر کے لئے کم از کم مقد اردس در جم ( تقریباؤ محائی رو پیہ ) ہے اور زیادہ کی حدمقرر نہیں ہے۔ یعنی

<sup>(</sup>ا) نیدہ کے تول کا نشم کے ساتھ انتہار ہوگا۔

وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحي في المشكل الصالح لهما فالقول فيه للحي. وفي الرد: فالقول فيه للحي مع يمينه در منتقى اذ لا يد للميت ، وذكر في البحر عن الخزانية استثناء ما اذا كانت المراء ة ليلة الزفاف في بينه ، فالمشكل وما يجهز مثلها به لا يستحسن جعله للزوج الا اذا عرف بتجارة جنس منه فهو لمد (برائتلاء كاب الدعوي،باب التخالف، ١٣٣/٥، عمير) و٢)ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه (البزازية على هامش الهندية ، كتاب النكاح ، ١٣٣/٤، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)ان لم ينوجل أو يعجل كلد فكما شرط : لأن الصّريح يفوق الدلا لة الا اذا جهل الآجل جهالةً فاحشةً فيجب حاله (الدر المختار، كتاب النكاح ، باب المهر. ٣٠٤ ٤ ١، سعيد)

اگر کسی شخض کو تدرست ہو تووہ اپنی قدرت کے وافق جتنا مر مقرر کرے (مثابا برار وو برار دس برار و نیبر ہ) تواننا مر الدام ہو جاتا ہے لیکن اپنی طافت اور قدرت ہے زیادہ مر مقرر کرنا ند موم ہے اگر کوئی انجمن اصلات کے طور پر مہ کا اوسطادر جہ مقرر کر دے تو مضا گفتہ نہیں۔ مگراس قاعدے کواس طرح بنایاجائے کہ شرعی محکم کی نفسر سے بھی اس بیس موجود ہو۔ مثانا یہ عبارت ہو (شریعت مقدسہ بیس مهر کی کم از کم مقدار دس ور ہم ہے۔ (۱) اور زائد کے لئے کوئی حد معین نہیں ہے۔ شوہر اپنی و سعت کے موافق جتنا اوا کر سکتا ہے۔ اس شرعی محکم کو بیش نظر رکھتے معین نہیں ہے۔ شوہر اپنی و سعت کے موافق جتنا اوا کر سکتا ہے۔ اس شرعی محکم کو بیش نظر رکھتے ہو گا جب نار تی ہوجو عورت یااس کا ولی منظور کرے مگر زیاد تی کی جانب میں چھ سوچودہ روپ سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے ، اس عبارت کے ساتھ قاعدہ بنایا جائے اور خلاف کر نے کی جانب میں چھ سوچودہ روپ سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے ، اس عبارت کے ساتھ قاعدہ بنایا جائے اور خلاف کر نے کی جائے کہ لوگ اس کی تقریب میں شرکت نہ کر میں اور اگر کوئی خاص شخص صاحب و سعت زیادہ مر مقرر کرنے کی در خواست کرے تو انجمن میں اس کی در خواست کرے تو انجمن میں اس کی در خواست کرے تو انجمن میں اس کی فرائد کر یدد کی جائے تا کہ وہ محفوظ ہوجائے۔ دو دورے کہ وہ مربو ات تو تا تھ مور کواست و بیش ہو اور انجمن مناسب سمجھے تو اس کوخاص طور پر اس شرط سے اجازت وے دے کہ وہ مربو ات تو تا کہ وہ موروجائے۔ ذر الاداکر دی طاور ورت کے نام اس رقم کی جائیداد خرید دی جائے تا کہ وہ محفوظ ہوجائے۔

مخمر كفابيت الله كالنائندايه ءوبلي

عقد نکاح کے وفت ہے ہی شوہر کااراد دمبر دینے کانہ تھاتو نکاح صحیح ہو گایا نہیں ہ

(سوال) ایک عورت نے اپنے شوہرہ کئی ہر س عدا پنام ہر مانگا۔ شوہر نے جواب دیا کہ جب میر اعقد تمہارے ساتھ : واتضااس وقت بھی میری نیت میں خلل تھا کہ مهر شمیں دول گا۔ اور اب بھی میری کی نیت ہے کہ تمہارا مهر شمیں دول گا خواہ تم معاف کرویانہ کرو۔ عورت بھی مهر معاف شمیں کرتی ہے۔ فرمائے میہ نکاح جائز ہوایانا جائز۔ عورت کئی ہے بھی اسینے شوہرے جن بچی ہے۔

المستفتى نبرے ۱۹۳۲ مسترى صادق ملى صاحب (باند شر) ۲۳ شعبان سن ۵۵ ساھ م انو مبرس ۲۹۱ و ۱۹۳ مبر من ۱۹۳ و ۱۹۳ مبر (جواب ۱۹۲) ورت ناپ خاوندے مركا مطالبہ كيا تواس كا مطالبہ بجاہے۔خاوند كايد كهناكه ميرى نبيت مهر د بيت مهر د بيت كى نبيس تقى اور ميں مهر نبيس دول گاناط ہے۔اوراس سے نكاح پر كوئى اثر نهيس ہو تا۔بال خاوند كنه گار ہوگا۔(۲)اور اس پر ميركى اوائيگى لازم ہوگ۔(۲)

مهر معجّل اور مؤجل کے معنی

(سوال) اکاح میں مرم جمل اور مؤجل کے کیامعنی ہیں۔ تفصیل کی سخت ضرورت ہے

المستفتى نمبرك ١٩٣٣مير زمال خال صاحب (برار) كاريخ الاول س ١٩٥١ هم ١٨ منى سن ٤ ١٩٣٠ ( رجواب ١٩٣ ) مهر معجّل سے مرادبہ ہوتی ہے كہ اس كى ادائيگى فى الفور لازم ہولور مؤجل سے يہ مراد ہے كہ اس كى ادائيگى

<sup>(</sup>۱)الا لا مهر اقل من عشرة درهم..ا ُ الله الله مهر اقل من عشرة درهم..ا ُ الله الله

<sup>(</sup>٢)حدثنا عبدالله في المستعت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم ايسار جل اصدق امراه قرصدا و والد يعلم انه لا يريداداه ها اليه فعرها باالله واستحل فرجها بالباطل لتى الله يوم يلقاه وهو ذات (منداحم، ٣٣٢ ، ارصاري وت) (٣)و تجب العشرة ان سما ها او دونها يجب الاكثر ان سمى الاكثر ويتا كد عندو طرع او خلوة صحت من الزوج او موت احد هما (الدرالخار كاب الزكاح إب الحر ٣٠٠ ١٠٢ ، معيد)

محمد كفايت الله كان الله له ١٠ ملى

کے لئے کوئی مملت اور میعاد مقرر کردی جائے۔(۱)

تاصی نے نکاح کے وقت ممرکی کئی مقداریں ذکر کیں ، کون سی مقدار کا اعتبار ، وگا؟ (سوال) عمرو کی شادی ، و کی اور نکاح کے وقت بہلی مرتبہ قاضی صاحب نے اس طرح نکات کیا کہ تہماری شدی ، ار روپے اور دس در ہم شرعی پر ہوتاہے اور عمرونے اس کو منظور کیا۔ مگر دومری اور تیسری مرتبہ یہ کہا کہ ایک ہزار اس

در ہم شر عی پر نکاح کیالوراس نے منظور کیا تواب عمرو مسر میں ایک ہزار در ہم شر عی اداکرے یاا یک ہزار رو بے اور دس

ورہم شر عیاداکرے؟

المستفتى نمبر ١٥١٨محد عبدالسلام صاحب (الدكباد) الربيع الثاني س ٢٥١١هم ٢١جون س ٢ ١٩٣٠ (جواب ١٩٤) کی بزاروس در جم پر نکاح منعقد دوا کیونک پہلے الفاظ ایجاب کے لئے کافی شیس ہیں۔اس ہیں یہ کہا گیاہے کہ تمہارا نکاح اتنے مرپر ہو تاہے یہ ایجاب نسیں ہے۔ایک ہزار د س در ہم پر نکاح کیا یہ ایجاب ہے۔لہذا محمر كفايت الله كال الله له، مین مهر قراریایا۔(۴)

عورت کی موت کے بعد اس کاسامان اور زیور کس کی ملکیت ہوگا ؟

(مسوال) مساۃ زینب زوجہ زید لاولد فوت ہو گئی ہے۔ شاہ ی کے موقع پر سسرال کی طرف سے جو مال از نشم زیور ویار چه جانت اس کو دیئے گئے تھے خاوند نے عد وفات والیس لے لئے۔ متوفیہ کواپنے والدین (میکے ) ہے جو مال ملا متمادہ متونیہ کے والدین کے تبعنہ میں ہے۔اس متروکہ مال کے متعلق جوزینب کواپنے والدین نے دیا تھاشر عاکمیا تنگم ہے۔ آیا متوفیہ کے خادند کو دیاجائے یاس کے والدین اپنے تصرف میں لے آئمیں۔ نیزاس مال کے متعلق کیا تھم ہے جو مال زید نے والیس لے لیا ہے اور اپنے تصرف میں الاناچاہتا ہے۔اگر مال متر وک کو جوڑینب کے والدین کے پاس ہے کار خیر میں تعمیر مسجدو نمیرہ میں لیاجائے تو کیا حکم ہے۔

ہوی کے والدین اپنا حصہ میراث اپنی مرضی سے خبرات کر سکتے ہیں

(۲)اگر متونیہ کے والدین دیئے ہوئے مال کے شرعی مستحق پر ضاور غبت! پناحصہ نہ لیناچاہیں اس صورت میں یہ مال مستحقین خیرات میں تقسیم کردیاجائے تو کیا تھم ہے۔

اگر خاوند نے متوفیہ کے مال ہے اپنادیا ہوامال واپس لے ابیا تو کیاوہ متوفیہ کی میراث میں حق دار ہوگا ہ (س)جس صورت میں خاوند نے اپنامال واپس لے لیاہے حالا نکہ اس کامال اس مال سے قیمت میں بہت زیادہ ہے اور وہ ا پنامال شریفاور نہ میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا نؤ کیااس صورت میں وہ متوفیہ کے دیتے ہوئے مال میں ہے شرعی حصہ لينے كالمستحق ، وسكتا ہے۔

(جواب ١٩٥) شادي كے موقع پر خاوند كى طرف سے جوزيور اور كيڑے دوي كوديئے جاتے ہيں ،ان كے بارے میں عاریۃ وینے کی تصریح یاعام رواج ہو تو خاوند کی ملک ہول کے۔اور اگر عاریت کی تصریح یارواج عام نہ ہو تووہ

<sup>(1)</sup>وان بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ﴿ لا خلاف لاحد ان تاجيل المهرالي غاية معلومة نحوشهر او سنة، صحيح۔(الهندية، كَتَابِالكَانَ،الباباليانَ،١٠ ١٣١٨-يدية)(٢) ثم عرف المهير في العناية بانه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الروج في مقابلة البضع بالتسمية اوبالعقد۔(روائخا/،كتابالكاح،بابالكاح،بابالكام،٣٠ ١٥٠-سعير)

یوی کی ملک ہوتے ہیں اوراس کے ترکہ میں شامل ہو کر تقسیم ہوں گے۔(۱)اور والدین کی طرف سے جو زاور و سامان دیا جاتا ہے وہ سب لڑکی کی ملک : و تاہے۔ سب ترکہ میں شامل ہوگا۔(۱) پس مبندہ کا ترکہ جس میں اس کا میر جیز اور چڑھاوا بینی خاوند کا دیا ہولیال بھی شامل ہوگا اس کے وار تول پر تقسیم ہوگا۔ پھر جن وار تول کے جصے ہیں جور تم آئے وہ اپنی مرضی سے معجد میں یاکسی کار خیر میں صرف کر دیں تواضیں اختیار ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

عورت قابل جماع نه هو توانعت مهر واجب الاداء هو گا

(سوال)زید کی شادی ہوئی اور تخلیہ ہوا مگر اتفاق سے زوجہ میں الیی خامی پائی گئی کہ مجامعت کے وہ تند و خول نہیں ہو سکاباوجود کوشش کے بیہ خامی دور نہیں ہو سکی۔ عرصہ دراز تک بیہ دونوں اسی طرح ہاہم رہے۔اب سوال یہ ہے کہ مقررہ مهربذ مہ خاوند داجب الادامے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۸ میم خال صاحب (ملک مالوه) ۷ مریخ النّانی سن ۲ ۵ سامه م ۷ جو لائی سن ۷ سامه و النی سن ۷ سامه و ا (جو اب ۲ ۹ ۲) اگر عورت الیم ب که جماع ممکن نمیس یعنی دخول حشفه بھی نمیس دو سکتا تواس کا نسف مسر خاد ند کے ذمہ واجب الادان و گا۔ اور اگر بقد رحشفه دخول ہوسکے تو پورا مسر لازم ہوگا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کا ن اللہ له، وبلی مسر ادا کئے بغیر طلاق

(سوال)(۱) دین مرزوجه کے بغیر معاف کئے ہوئے آگرزیدانی زوجہ کوطلاق دے دے توجائز ہوگایا نہیں؟

رسواں ۱۸۱۶ وین مر روج ہے بیر انواں سے اوے دریہ بین اربید رصان دیا کی والوت کی خبر ملی۔ زید یہی کہتا ہوئے۔ دوسر نے زید کواس نیا کی ولاوت کی خبر ملی۔ زید یہی کہتا ہے کہ ولد الزیافقا۔ چو نکہ ہم ذونوں عرصہ سے یکجانہ ہوئے۔ دوسر نے زوجہ بھی زیاسے انکار نمیں کرتی ہے۔ زیر جابتا ہے کہ طاباق دول۔ زید کی زوجہ دین مهر اداکے طابق نمیں بوک طابق نمیں بوک ہے۔ اس وجہ سے وہ مجبور ہے صااحیت اواکر نے کی شمیں ہے۔ نہ وہ اواکر سکتا ہے اور نہ زوجہ کور کئے گا۔ جس میں اور بھی زیا کا اور ہر قتم کی انویت کا احتمال ہے۔ اس صورت میں دونوں کو علیحدہ کر دینا مناسب ہے کہ نمیں تاکہ وونوں اپنی اپنی شادی طبیعت کے مطابق کم ہے ؟

المستفتی تنبر ۱۲۰۳ ولوی عبدالرافع صاحب( صلع گیا)۲جمادی الاول س۳۵۲ اهم ۱۶۵ ولائی س ۱۹۳۶ \* (جواب ۱۹۷)لوگول کایه کمنا که بغیر دین مهرادا کئے ہوئے طلاق شین ہوتی غلط ہے۔ طلاق تو ہوجائے گی۔(۴) بال وین مهرکی ادائیگی شوہر کے ذمہ واجب الادارہے گی۔(۵) جب قادر ہو اداکر دے۔ جب کہ خادند ہوی کو

<sup>(</sup>۱)واذا بعث الزوج الى اهل زوجة اشهاءً عند زغافها منها ديباج ، فلما زفت اليه اراد ان يسترد من المراء ة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التمليك (الحمدية ، كماب الزيل باب النقد ، ا ۱۳۲۵، اجدية ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>۲) جيئر ابنته بعجهازا و سلمها ذلك كيس له الاسترداد منها و لا لورثته بعكرة - (الدرالخآلر، كتاب الزكاح باب المحر ۳۰ ۱۵۵ سيد) (۳) ويعجب نصفه بطلاق قبل وطبئ او خلوقه (الدرالخار، كتاب النكاح باب المحر ۳۰ ، ۴۰ سعيد)

ر ، رويجب منه بيندى عبل و صريم و سنو مدر سرا منه منه من المعلق المعلق المعلق المعلق المعلق المناخ المناخ المناخ المناخ المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف (الدرا مخذ الدرا المناق المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنا

<sup>(</sup>۵) والمهر يناكد باحد معان ثلاثة: الدُخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين ... حتى لا يسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق (الحندية ،كاب الزكاح ،الباب السائع ،القصل الثاني ، اسم ، اجدية)

ر کھنا بہند نہیں کر تا تو طلاق دے دینامناسب ہے۔(۱)اوراگر ر کھنا جاہے تور کھنااور تعلقات زوجیت قائم کرنا بھی جائز ہے۔(۲)

محمد كفايت الله كان التدله ، وبل

عورت شوہر کے گھر ہے زیورات اور نفذی لے جانے کے بعد مہر معجّل کا مطالبہ کرتی ہے ، کیا حکم ہے ؟

(سوال) ہند داپنے شوہر کی غیر حاضری میں بغیر اجازت کے نقد مبلغ ڈیڑھ ہزار روپیہ زیورات کپڑے و غیر و تقریبایا نسو روپے کے گھر ہے انتحاکر اپنی نانی کے گھر چلی گئی۔ جب زید سفر سے آیا در ہندہ کی نہ کورہ بے اعتدالیوں کی جماعت میں فریاد کی۔ اہل جماعت نے دریافت کرناچیا ہو جماعت کے تحکم کو محکر ادیا اور حاضر نہ ہوئی۔ بلحہ مہر کے لئے سر کارمیں وعویٰ دائر کر دیا۔ مہر غیر مؤجل ہے۔ ٹی زمانہ یمال کارواج یول ہے کہ مہر غیر مؤجل موت احد الزوجین یا تفریق بن الزوجین کے وقت مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پس الیم بے اعتدالیوں کے باوجود ہندہ کا اپنے شوہر سے اپنے مہر غیر مؤجل معرفی درست ہے کامطالبہ درانحا یہ دونوں کے مائین کسی قتم کی تفریق داقع نہیں ہوئی درست ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٣٥ تحد ابراہيم صاحب مدرسه معدن العلوم (فورث وانم باؤی ڈسٹر کٹ نارتحد ارکاٹ) ۱۹۳۶ جادی الاول سن ۵ ۳ ساھ ما ۳ جو لائی سن ۷ ساتھ ما ۳ جو لائی سن ۷ ساتھ ما

(جواب ۱۹۸) ہندہ کی یہ ہے اعتدالی قابل مؤاخذہ ہے اور جو نفذوز یوروہ لے گئی ہے وہ اس سے واپس لیاجائے۔ گر مهر غیر مؤجل کے معنی تو معجل کے ہوئے۔ یعنی جس کی ادائیگی فوراً لازم ہو اور غیر معجّل ہو تواس میں اگر کوئی اجل معین ہو تواس اجل پر مطالبہ کر سکے گی اور اجل معین شہو تووہ بھی معجّل کے تھم میں ہو تا ہے۔(۲)البتہ اگروہ مهر سے زیادہ رقم لے جا چکی ہے تو مبر میں محسوب کی جاسکتی ہے۔ مسلم محمد کفایت اللہ کان اللہ اے وہ بل

عقد کے وقت رائج سکہ کا عتبار ہوگا

(سوال) زید عنے ہندہ نے من ۱۳۰۱ میں نکاح ممبر ایک ہزار روپیہ کیااور مبر مؤجل ( یعنی عند الطلب) رہا۔ اب سند پچاس کے بعد مساق ہندہ ہزار روپیہ ذر مبرکی طالب ہے۔ اگر اس در میان میں دوسر اسکہ رائج ہو جائے تو مساق نہ کورا بنا مبر مقررہ ایک ہزار روپیہ (الن) پائے گی یاد جہ تبدیل ہوجانے سکہ کے کم دیش کااثر بھی اس کی رقم معینہ ذر مبر میں بڑے گا۔

وقط المستفتی نمبر ۱۲۸۲ محد یوسف صاحب انسپکڑا کم فیکس ( بحویال)

(جواب ۹۹۹)جس وقت مهر مقرر ہوا تھااس وقت جو سکہ رائج تھاو ہی ایک ہزار واجب الاواہے۔(م)اگر اب اس کی: مقداریا قیت کم یازیادہ ہوگئی ہو تو نکاح کے وقت کی مقدار اداکر نا ہو گی۔ مگر چاندی کے سکہ بیس وزن اور سکہ دونوں معتبر ہول گے۔ مثلاً اس وقت کے ایک ہزار روپے دس سیر وزن کے ہوتے تھے تواب یہی دیس سیر وزن کے سکے

<sup>(</sup>١) الا اذا خافا ان لا يتما حدود الله فلا باس ان يتفرقا (الدرالخدر كراب الركاح ١٠٥٠/٣٠ معيد)

<sup>(</sup>r) ولا يجب على الزوج تطَّليق الفاجرة (آيضاً)

رع)(رً يُعْتَبُ عَلَى الرَّبِي عَدَبُرُ وَ مِنْ الصَّرِيحَ يَقُوقَ الدَّلَالَةَ الاَ اذَا جَهُلَ الْآ جَلَّ جَهَالَةَ فَاحَشِيلَةَ فَيَجِبُ حَالاً (الدر المختار ، كتاب النكاح، باب المهر،٣٠ / ١٩٣٥/ عير)

<sup>(</sup>٣) تزوج امواءة على الف قرهم وفي اللَّد نقود معتلف يتصرف الى الغالب منها. (الحدية ، كتاب الزَّكاح ، الباب السائع ، السام الماجدية )

فقظ محمر كفايت الله كان الله ايه ، وبلي

دیے بڑیں گے خواہان کی قیمت! یک ہزار سے زیادہ ہو جائے۔(۱) شوہر اگر مهر خنیں دیتا تو نکاح جائز ہے یا خمیں ؟

المستفتى نمبر ۱۸۵ آفىدق حميين صاحب حسار - سن ۲۹ رجب سن ۵ ۱ ساھ م ۱۵ کتوبر سن ۷ ۱۹۳۰ (جواب ، ، ۲) ندالت کابد فيصله غاط ہور خلاف قانون کھی ہے۔ اگر قانونی طور پر خورت بچاس یع ارائش کی مستخل قرار نہ پائے توابیخ مرکی رقم پانے کی بہر صورت حق دار ہے ۔ (۲) مرکی رقم جب تک نکاح باتی ہے ہوفت اوابیہ الاواب اس پرکوئی میعاد حاوی شمیں ہو اور طلاق یا موت جو جانے پر شاید قانونا تین سال کی میعاد ہے تگر یہ جی ارائش میں ہوتا اور عورت ابنا مر پائے کی مستقل شرعی طور پر محیج شمیں ہے ۔ (۲) بہر حال اس فیصلے سے نکاح پرکوئی اثر ضیس پڑتا اور عورت ابنا مر پائے کی مستقل میں طور پر محیج شمیں ہے ۔ (۲) بہر حال اس فیصلے سے نکاح پرکوئی اثر ضیس پڑتا اور عورت ابنا مر پائے کی مستقل

رسوال) ایک لؤگی جس کی عمر ااسال ہے وہ لؤگا پٹی سسرال پینی خاوند کے مکان پر عرصہ ایک سال تک بنولی جاتی آتی رہی ۔ لؤگی جس کی عمر ااسال ہے وہ لؤگا پٹی سسرال پینی خاوند کے مکان پر عرصہ ایک سال تک بنولی جاتی آتی رہی ۔ لؤگ کے وارث یہ جہ خراب: و نے کے اس کی آمدور فت عیں ایک سال کے اندر جمگاڑے وال چیکے اور لؤگی کو ایسی تعلیم دی گئی۔ لؤگ کے خاوندو خسر نے لڑگی کے ایسی تعلیم دی گئی۔ لؤگ کے خاوندو خسر نے لڑگی کے دارث و عزیز واقربا کی آمدور فت برابر روز مرہ جاری رہی لیا ہے اس میں کی ایک تحریر اس قسم کی لیجانے کے وارث حقیقی بعنی والدہ سے یہ کما کہ ایک تحریر اس قسم کی

<sup>(</sup>۱)ولو تزوجها على دواهم من نقد البلد فكسدت وسار النقد غير ها فكان على الزوج قيمت تلك الدواهم يوم كسدت على السعناو\_(الخواوي تي الدرانخار، تراب الزنق باب التمر، ٣٩٠٣م يروت)

<sup>(</sup>٢) حتى لا يسقط منه شيئي بعد ذلك الا بالا بواء من صاحب المحق (الهندية ، كتاب النكاح الباب السابع ، ٣٠٣/١ ، ماجدية) (٣) الحق لايسقط بتقادم الزمان (الاشابروائلار ٢٠/ ٣٣٧ ، اوارة القرآن)

<sup>(</sup>م) والمهرية الكذباحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحية وموت احد الزوجين، سواء كان مسهى أو مهر المثل حتى الا يسقط منه شيني بعد ذلك الابالابراء من صاحب الحق\_(الهندية، كماب الزكاح، الباب المائي، التصل الثاني، است. ١٠٠٠، ابدية)

کھے دوکہ ہمیشہ بھی کسی حالت میں بھیجے اور رخصت کرنے میں رکاوٹ ہمیں ہوگی۔اگر لؤکی کے اس کی سرال ہیں بھیجنے یا بہنچانے میں رکاوٹ کی جائے تو لڑکی کے کل حقوق مع مرشر کی کے سوخت اور ناجائز ہو جائیں گے جس کے وصول کرنے کے ہم اور ہمارے کل ور خامجھی حق دار نہ ہوں گے۔ لڑکی کی والدہ نے یہ اقرار نامہ تحریر ایک بارہ آنے کے اسٹامپ پر لکھ دیاہے جس پر اہل محلّہ جلہ چار شخص معزز بطور گواہی اور دونوں طرف کے ذمہ دار بھیجنے اور لانے کے اسٹامپ پر لکھ دیاہے جس پر اہل محلّہ جلہ چار شخص معزز بطور گواہی اور دونوں طرف کے ذمہ دار بھیجنے اور لانے نے خسر کے لکھے گئے اور بعد تح یر اقرار نامہ بذا کے لڑکی کو اس کی والدہ اور دیگر وار خان کے سپر دکر دیا گیا۔ لیکن اس کے خسر نے رخصت کے لئے لڑکی کی والدہ ہے کہ اگر لڑکی کو ہم اس کی سسر ال بھیجنے میں رکاوٹ کریں تو لڑکی کے خل حقوق مع مرشر می کے سوخت و ناجائز ہو جائیں گے۔ کہ جس کے وصول کرنے میں ہم حق دار نہیں ہوں گے۔ تم لڑکی کو بھیجنے نہیں۔ جب کہ مساۃ بعنی لڑکی کی والدہ فوق مع مرشر می کے وار خان وغیرہ خلاف تح یروا قرار نامہ بذالوکی کو بھیجنے نہیں۔ جب کہ مساۃ بعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح یروا قرار نامہ بذالوکی کو بھیجنے نہیں۔ جب کہ مساۃ بعنی لڑکی کی والدہ خلاف تح یرا قرار نامہ بذاہوں تو ایس حالت میں کل حقوق مع مرشر می کے سوخت و ناجائز ہو گیا تھیں ؟

المستفتی نمبر ۱۸۸ اکرام حسین پوسٹ مین تاج تیخ (آگرہ) ۵ شعبان سن ۲۵ سام ماااکتور سن ۲ ۱۹۳۰ (جواب ۲۰۱۰) س اقرار نامہ اگری کامر ساقط نمیں ہوگا۔ آگرچہ اس کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ کیونکہ اقرار نامہ وارثوں نے لکھا ہو اور لڑکی کامر ساقط کرنے کا نمیں کوئی حق نمیں (۱) بال آگر لڑکی بلاد جہ خاوند کے گھر نمیں آتی تو اس کا نفقہ شوہر کے قدر نہ آئے نفقہ کی مستحق نہ ہوگا۔ اور آگر اس کانہ آن کو معقول اور جائز شکایت پر جنی ہو تو نفقہ بھی لے سکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لاء وبلی

جیز میں دیے گئے زیورات کی مالک لڑ کی ہے

(سوال)(۱) نکاح کے وقت لڑکی کے ماں باپ جو چیز رسماُوعاد تاہدورت زیورات یابار چہ جات اور پر تنول وغیر ہ کے دیتے ہیں۔وہ جیز لڑکی کی ملکیت میں آجا تا ہے یالڑ کی کا شوہر مالک ،و جا تا ہے یالڑ کی کے والدین بی مالک رہتے ہیں ؟

شوہر کی طرف سے دینے ہوئے زیورات کامالک کون ہے ؟

(۲) نکاح کے وقت عاد تاور سماشوہر جو بیوی پر زیورات اور پارچہ جات و غیر ہ ڈالنا ہے وہ زیورات وغیر ہ شوہر کی ملکیت میں رہتے ہیں پابید کی مالک ہو جاتی ہے۔ میال پرایک عورت مرگئ ہے اور ہاپ اور شوہراس کے پیچھے موجود ہیں۔عطیہ والدین اور شوہر کے ڈالے ہوئے زیورات اور مہر کمس طرح تقسیم کئے جائیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۵۹ء عبراللہ فال صاحب (بھاور چھاؤنی) ۲۳ شعبان س ۳۵ ساھم ۳۰ اکتوبر سن ۱۹۳ ء (جو اب ۲۰۲) لڑکی کوجو چیزیں دی جاتی ہیں وہ لڑکی کی ملک ہوتی ہیں۔ شوہر صرف اس چیز کامالک ہو تاہے۔ جو اس کے لئے دی جاتی ہے مثلاً جوڑا۔ (۲)

(۲) شوہر کی طرف ہے جوزیور عورت کو دیاجا تا ہے اس میں عرف مختلف ہے کہیں ابطور تملیک ہو تا ہے۔ کہیں بطور عاریت دبلی میں بطور تملیک دیاجاتا ہے اور عورت مالک ، وتی ہے۔ (۱) محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي مهركىاقسام

(سوال)مبرکے کتنے اقسام شرعی طور پر معروف ومشہور ہیں مع معانی تحریر فرما کیں۔

المستفتى نمبر ٢٠٣٧ منتى سيد الطاف حسين صاحب (كنثور) ١٢ رمضان من ١٣٥٦ هـ م ١ انو مبر من ١٩٣٠ - ١٩٣٠ (جواب ۲۰۳)مر معجّل جواه فت نكاح اداكر دياجائي إبراس ونت اداكر في كا قرار كياجائي جس ونت عورت طلب كريے۔ مهرمؤجل جس كي اوائيني كسي مدت معيية مبينه پر محول كي مني مور (٢) محد كفايت الله كان الله له ، د بلي مرمیں کسی سکے کی شخصیص نہ کی گئی ہو تو کیا حکم ہے ؟

(سوال)(۱) سماة ہندہ كا نكاح زيد ہے بعوض مبلغ گيارہ ہزار روپيہ مهرمؤجل سن ۴٠ سواھ ميں بمقام مجوپال ہوا قباله (۲) به که من ۳۰۱ه پیس بھوپال میں جمال نکاح ہوا تھاسکہ بھوپالی رائج تھا مگر زر مسرمیں مستحس سکے کی نہیں تھی۔(۳) نکاح کے تقریباً تین سال کے بعد سکہ بھوپالی مسدود ہو گیالور بجائے اس کے سکہ انگریزی رائج کر دیا گیا۔(۴) ہے کہ سکہ کی تبدیلی کے ۸ سرسال بعد زید کا انقال ہو گیااور اب مساۃ ہندہ مهر کی طالب ہے۔(۵)حالات نه کوره بالامیں جب که سکه بھویالی مو قوف ہوئے ۸ سسال کا زمانہ ہوچکا ہے اور سکه رائج انگریزی کا ہے اور وجوب مهر کا اس وقت ہوا ہے جب کہ سکد انگریزی رائج ہے مہرکی اوائیگی مس صورت سے عمل میں آئے گی آیا سکہ رائج الوقت اوا کیا جائے گایاوہ سکہ جو ہوفت نکاح رائج تھااور اب مفقود ہو گیا ہے۔اور اگر سکہ مروجہ ہوفت نکاح سے ادائیگی ہوگی تو شرح تبادله کیا قراروی جائے گی۔

المستفتى نمبر ٢١٣ منش محمر اراتيم صاحب بحويال ١٨ اشوال س ٣٥٦ ارهم ٢٢ دسمبر س ٢ ١٩٣٠ -(جواب ۲۰۶) گیارہ ہزار سکہ بھویالی مہر تھاوہی واجب الاداہے۔ مگراس کے مسدود ہوجانے پراس کی قبہت سکہ راہجہ میں اداکی جائے گی۔ شرح مبادلہ وہ قرار پائے گی جو بھو پالی سکہ کے بند اور مو قوف ہونے کے وقت قرار د ی گئی تھی۔ پھر اگر دہ روپیہ جواس قیمت کے حساب ہے معین جو اور وزن میں سکہ مسدود کے برابر ہو توانگریزی روپیہ دلوایا جائے گالوراگروزن میں کمی پیشی: و تواوائیگی کسی دو سری جنس کی صورت میں مثلاً کیسوں کی صورت میں واجب: وگ۔ رجل تزوج امراء قرعلي الف درهم فكسدت دراهم وصار النقد غير هاتجب قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار ذكره الصدر الشهيد فآوئ بنديرج اص ١٣٠٠ (r) طبع مصر

شوہر کے مرنے کے بعد مہر کے سلسلے میں کس کا قول معتبر ہوگا؟

(سوال)زید جوایک مجد کالام ہے اپنے انقال کے وقت سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ میرازر نقدومال غریبوں میں

<sup>(</sup>۱)والمعتمد البناء على العرف كما علمت. (روالخار كراب الكاح، باب المحر، ٣٠ / ١٥٤ سعيد) (٢)والمهير المعجل او المنوجل ان بينا في العقد كله او بعشه يكون معجلاً اومنوجلاً فذاك المبين واجب اداء ه على مابين. (جائن الر موز، كتاب الزكاح، ٢ / ٣٢٣، كرسميه)

<sup>(</sup>٣) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب السابع، الفصل الخامس في المهر ، الا ١٠٠ ، اجدية

تقسیم کردیاجائے۔ چنانچے زید کے انقال کے بعد اہل محلّہ میں ہے ایک مولوی صاحب نے ان کا تمام سامان ان کے ور ثاء میں تقسیم کردیا۔ سرف ان کی مالیت کا تمائی حصہ مبلغ وار ائے تقسیم غرباء روک لیا۔ لیکن زید کی دوہ اس تم کو اپنے میر میں لیناچاہتی ہے مگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم میر معاف کر چکی جولہذا اس کی مستحق نہیں مسابق ہوہ کا اپنے میر اس پر چور شتہ دار مر داور تین عور توں کی شادت موجود ہے کہ دوہ ان نیر دفت تقسیم در نے ہر گز میر معاف میں کیا۔ لیکن تنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم در نے کے دفت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم در نے کے دفت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تقسیم در نے کے دفت میر معاف کیا تھا۔ اب فرمائے کہ تنا مولوی صاحب کا تول نا قابل قبول ہے یا نہیں یا مسابق دوہ اور اس کے شاہدوں کا۔ نیز مسابقا س دفت معذور اور سخت مختاج ہے۔ کیا علاوہ میر کے مختاج ہونے کی حیثیت سے اس کو مقدم سمجھا جائے گا۔

المستفتی نمبر ۲۲۱۷ حافظ عبدالمجید (میر تھ) ۲۰ نیقعده س۳۵ ۱۳۵ اهم ۲۳ جنوری س ۱۹۳۸ء (میر تھ) ۲۰ نیقعده س۳۵ ۱۳۵ هم ۲۳ بخوری س ۱۹۳۸ء (جواب ۲۰۰۵) تنها مواوی صاحب کا قول درباره معافی میر مقبول نمیس (۱) بوه کو پور مهرا ملے گا۔ اس کے بعد جو پچھ پخ قواس کی ایک تمائی وصیت میں دی جائے اور دو تمائی وار تولیس تقسیم : و گی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له . دبلی صحبت سے پہلے بیوی مرجائے تولیور امهر دینا ہموگا

(سوال)(۱)الله دية کي زوجه مساة خاتم جان تجل ازوطي نوت ہو گئ۔ کيااس صورت بيس الله دية پر سالم مهر داجب ہو گايا زمه فه ۲۰۰۰

نکاح کے وقت سسر کودی ہوئی رقم وغیرہ شوہرواپس لے سکتاہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) دعت امراة على زوجها بعد موتذان لها عليه الف درهم من مهرها فالقول قولها ـ (الحنديثية كَابِ النَّالِ البالب السائع الْقَصَل النَّالَى عَرْ السَّرِية (٣٢٢/ عاجدية) (٢) تتعلق بتركة المبت حقوق اربعة مرتبة : الاول يبداء بتكفينه من شم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من

ثلث مابقى بعد اللين تم يقسم الباقى بين ورثتمـ (السرائي، ص: ٣٠ معيد) (٣)رد المحتار ، كتاب الحظر والا باخة ،٢ /٣٠٣ ، معيد

<sup>(</sup>٣)والمهوريتا كد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمىً او مهر المثل.(الصدية، كتابالكارج،الراسالدانج،الفصل الثاني، السسم ماهدية)

اس کو حصہ میراث ملے گا۔(۱)

(۲)جواشیاء کہ اللہ دینہ کے خسر کے طلب کرنے پراللہ دینہ نے دی تھیں ان میں ہے جوباقی ہوں وہ اللہ دینہ والبس لے سکتاہے اور جو کھالی کی گئیں ان کی واپسی کا مطالبہ ضیں کر سکتا۔ (۱) فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

دلهن كوبرى إورجهبز ميں ملنے والے زيورات كا حكم

(سوال) آیک شخص مسلمان صاحب جائداد و مالدارا پی زندگی میں آیک وصیت لکھ گیا کہ میری جائیداد میں ہے دس ہرار روپیے میرے اکلوتے بیٹے کی شادی پر خرچہ کیا جاوے اور جائیداد و دیگر مال کے متعلق دو شخصوں کو ٹرشی مقرر کر کے ان کی ہدایت تحریری کر گیا حتی کہ وہ شخص قضاء اللی ہے (بعنی وصیت کرنے والا) فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی اس لڑ کے کی شگی والدہ نے خود کر دی اور خرچہ حسب تحریراس کے والد کے کیا۔ یعنی زیور و غیرہ اور کیڑنے عروسانہ و غیرہ اس رقم کے بناکر دلس کے لئے دیئے گئے۔ خدا کی شان شام کو دلس سسر ال میں ان زیورات اور اپنے نیکے والے زیورات کی شرے ویر تن وغیرہ جینن کے لئے دیئے گئے۔ خدا کی شان شام کو دلس سسر ال میں ان زیورات ویا دیچہ جات و آئی۔ صبح کو لڑکا یعنی دولها اجانک موت آئی ہے جو گئے ہو ہو گئے وار جو زیورات پارچہ جات و سامان و غیرہ بھڑ رہے گئے والوں و گئے سام کی مالک دلین ہے یا ہے کہ دلس کی جائیداد بھی مرحوم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی جس طرح باتی جائیداد بموجب شرع گئے تقسیم ہوگی جس طرح باتی جائیداد بموجب شرع گئے تقسیم ہوگی جس طرح باتی جائیداد بموجب شرع گئے تقسیم ہوگی۔

المستفتی نم برے کے سام کا میں تقسیم ہوگ ۔

المستفتی نم برے کے سام کا سے بیا ہے کہ دلین کی جائیداد بھی مرحوم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی جس طرح باتی جائیداد بموجب شرع گئے تقسیم ہوگ ۔

المستفتی نم برے کے الاس کی جائیداد بھی مرحوم کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگ جس طرح باتی جس سام اس کی مالک دلین ہے بیا ہے کہ دلین کی جائیداد بموجب شرع گئری تقسیم ہوگ ۔

المستفتی نم برے کے اس کی اس کے کہا کی دلیں کی جائیداد بھی میں سے سان سے کی مالک دلیں کے دلیا کہا کی دلیا کہا کی دلیا کی سے کا کا کو دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی جس کے دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا کی دلیا

معرفت حاجی محمد الدین صاحب فیرس لین نمبر ۲۰ کائے ۱۹ جماد کی الاول سن ۵ ۱۳۵ ھے ۱۹ جو لائی سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۰۷) دلسن کا جیز کاسامان زایور کپڑے برتن وغیر ہ جو میکے سے ملاہے وہ سب دلسن کا ہے۔(۳) جو زایور مسر ال سے ملاہے اس میں عرف کا عتبار ہے۔(۴) اگریہ زایور تملیکا دیاجا تا ہو تو تملیک قرار پائے گالور دلسن کا ہو گالور اگر عاریت کے طور پر دیاجا تا ہو تو عاریت قرار پائے گالور دولہا کے ترکے میں شامل ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، دبلی

زانیہ عورت اپنے شوہرے مربانے کی مستحق ہے

(سوال)ایک عورت نے کسی مروے زنا کیا۔ چند آدمیوں نے دونوں کوایک چارپائی پر دیکھالور عورت نے اقرار کیااور زانی مر دبھی زناکر نے کاا قرار کر تاہے۔ایسی صورت میں زانی عورت مہر لینے کی حق دارہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٣٨٩ محد عمر محد ظفر (كور گاول) ٨جمادى الثاني س ١٣٥٤ هم ٢ أكست س ٢٠٨٠

(جواب ۲۰۸) اس صورت میں بھی شوہر کو مراداکر نالازم ہوگا۔(د)

<sup>(</sup>١)واما للزوج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن\_(السراجي، ص: ٢ سعيد)

<sup>(</sup>٧) خذ اهل المرأء ة شيئاً عند التسليم فللزوج الكيسترده لانه رشوة (الدر لمختار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٥٦/٣. سعيد) وكذا يسترد مابعثه هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك، لا ن فيه معنى الهبة (تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب النكاح، ١٥/٥. قدهار افغانستان)

 <sup>(</sup>٣) لوجهز ابنته وسلمه اليها ليس له في الا ستحسان استرداده منها وعليه الفتوى (العندية ، كتاب الكاح، الباب السالح، الفصل السادس عشر، ١٠ ٣٢ ماجدية)

<sup>(</sup>٣) والمعتمد البناء على العرف كما علمت (روالحتار، كماب الكاح، باب المحر ٣٠ / ١٥٤ ارسعيد)

<sup>(</sup>۵) والمهر يتاكد باحد معال ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى اومهر المثل، لايسقط منه شنى بعد ذلك الا بالا بواء من صاحب الحق (الهندية ، كماب الزكاح ، الرباب السائع، اسماء بعدية)

مهر کی اقسام اور ان کی تشر ت

(سوال) مبرروطرح کا ہوتا ہے(ا) معجّل۔ جلدی۔ فوراً (۲) مؤجل۔ دیرے۔ مهلت ہے وقت کیااس کے علاوہ کوئی اور قسم بھی ہے۔ معجّل عندالطلب۔ مؤجل عندالطلب کے کیامعنی ہیں اور کون صحیح ہے؟ م

المستفتی نمبرک ۲۴۳۱ شادانی صاحب (آگره) ۲۱ شوال من ۱۳۵۷ هم ۱۱ او سمبر من ۱۹۳۸ء (آگره) ۲۱ شوال من ۱۳۵۷ هم ۱۱ و سمبر من ۱۹۳۸ء (جواب ۲۰۹) معجل کے معنی یہ بیں جس کی ادائیگی فوراواجب ہواس میں دو صور تیں ہیں۔ ایک بید کہ زوج مجلس عقد میں والم دے۔ دوم یہ کہ معجل ہونے کے بعد عورت اس کو عند الطلب قرار دے

سی کی عورتُ اگر اعلانیه زناکر نی ہو تو میر کی مستحق ہےیا نہیں ۹

(سوال) فالد نے رحیبہ سے ڈھائی سورو پے مرمؤجل کے ساتھ نکاح کیا۔ چندرس دونوں نے خوش اسلونی سے باہم
زندگی سرکی۔ پچھ دنوں کے بعد جمعین فرورت کسب معینت فالد کو سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ ادھر محفی طور
سے رحیبہ نے اپنے شیشہ عصمت کو سنگ سفاحت سے توڑنا شروع کیا۔ رفتہ رفت بے محلامطاق العنان ہو کر اعلانیہ
بر سربازاربام نشین ہو کر سفاحت وزناکاری کو اپناچیشہ بالیا۔ پتجارہ فالد دوبرس سے متنفر ہو کراس سے منقطع التعمان ، وکر
اس تردوو فکر میں ہے کہ اگر لفظ طابق کا اس کو کہتا ہوں تو دین میرکا معالمہ پیش آتا ہے اور منیس کہتا ہوں تو فلان شریعت ہوتا ہے اور ایسی صالت میں الی باغیہ طافیہ کو میرکارو بیے اداکر ناہر گزیمت گوار انہیں کرتی اس لئے استفتاکرتا
ہوں اگر خالد اس کو طابق دے تو ایسی عورت کوازروئے شرع شریف کے میرکارو بیہ بھی اداکر ناہوگا اور ادانہ کرنے
سے خالد عند اللہ مانو ذہوگا یا نہیں؟ المستحقتی نمبر ۲۳ سام مجد (منانی پلنہ) میں تعدہ من کا تعدہ من کا تعدہ میں کا تعدہ میں کا تعدہ میں کہتا ہوں۔

سے حالد مندالندہا تو دیو والا میں، المستقلی مبرع ۱۳۱۴ میں جدر سیبت کا اول عدوہ کا تعلیما الدارے اور (جو اب ۲۱۰)اس فسق و فجور کی وجہ ہے اس کا حق مهر ساقط تنہیں ہوا۔(د)مهر شوہر کے ذمہ واجب الاداہے اور

<sup>(</sup>۱)ان المعجل اذا ذكر في العقد ملكت طلبه\_(البزازية على حامش المحندية ، كتاب الزّنان النّائ عشر في العمر ٣٠ / ١٣٢ما بدية ) (٢)لا خلاف لاحد ان تاحيل المدير الى غاية معلومة نحو شهر او سنة صحيح . (المحندية ، كتاب الزّنان ، الباب السائ ، ١٣١٨ ما بدية ) و او اجل النكل ذكر الامام صاحب المستطومة في فتاواد انه لا يصح وتاويله ان يذكر التاجيل الى وقت المموت اوالطلاق لا يصح للحنيا له والعبحيح انه يصح لانه الثانت عوفا بلا ذكر فذكر الثانت لا ينطل . (البرارية على ها أش الحنديد ، كتاب الزّن ١٩٣٢، المجدية )

<sup>(</sup>٣) أنزرج المراء قد على الف الى سنة ثاراد الروج الدّخول بَها قبل السنة قبل ان يُعطّيها شيئاً فان شرط الزوّج الدخول بها هي العقد قبل السنة فله ذلك وليس لها لمنع عنه بلا خلاف (التهذية ، كاب الكان البال السائل الم ١١٨٨ ماجهية) (٣) ذا جهل الاحل جهالة فاحشة فيجب حالا (الدرالخمار ، كاب الكان ماب أتحر ، ١٣٣١ معيد)

 <sup>(</sup>د) اتو النسآه صدقاتهن نحلة والنساء : ٤) والمهرينا كلد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين لا
 يسقط مند شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق والهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، ٢/١ ، ١٣ ، ١ ماجدية)

محمر كفايت الله كان الله له ، د ، لي

الیی صورت میں طلاق دے دیناہی بہتر ہے۔(۱)

اڑ کی والے رقم لئے بغیر لڑکی شیس دیتے، کیا مجبور اُن کور قم دینا صحیح ہے ؟

(سوال) ایک شخص کی زوج فوت ہو گئی اور اس شخص کا تین شباب کا زمانہ ہے۔ بلاعقد ٹانی عمر کا کننا نہایت و شوار ہے بلحہ شخت خطرہ ہے کہ شدت جوش شباب کے مقتصا کی وجہ سے زنا کا عادی ہو جائے۔ اور علاوہ گناہ کبیرہ کے خاندانی اعزاز کو بھی رباد کر دے اور عبادات منر وریہ کا بھی ترک ہوجائے۔

روسرے پہلو میں صورت حال ہے کہ شخص مذکور کی قوم میں ایک نمایت فتیجرواج کے مطابق دوسویا نین سورو پ کی رقم ندوی جائے تو شادی ہو جی نہیں سکتی اور دوج ہر کی شادی توبلار قم کثیرہ ہوتی ہی نہیں اور فقہی مسائل پر نظر فلا لئے سے یہ امر شامت ہوتا ہے کہ وار خال اگر کی اس زر کثیر کوبلا کسی استحقاق شرعی کے لیتے ہیں اور یہ معصیت ہے اور قم کا دینے والا معین فی المعصیت ہے۔ اس صورت میں جواب طلب امریہ ہے کہ شخص مذکور کے بلا عورت رہنے سے متعدد کہیرہ گناہ کے اور نگاب کا ظن غالب ہی نہیں بلحہ تجربہ سے یقین حاصل ہوتا ہے اور تم دے کے شادی کر لینے کی اجازت ہیں کہنا یہ اعتمال ہوتا ہے اور رقم دے کے شادی کر لینے کی اجازت ہیں سکتی کے جیسا کہ امریاحق سے دشوت دے کراحق اور اور تم حرج کر کے شادی کر لینے کی اجازت ہیں سکتی ہے جیسا کہ امریاحق سے دشوت دے کراحق اور شام وال میں نقصان سے پچار سنے کی اجازت ہیں جاتھ ہے۔ فقط

المستفتی نمبر ۲۳۳ مواوی عبداللہ بساحب (گوڑگانوہ) کے ذی الحجہ سن کے ۱۳۵ م ۲۹ جنوری سن ۹ ۱۹۳ م (جواب) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) شریعت بین علاج غلبہ شہوت کا روزوں کے رکھنے کا ہے عدم استطاعت کی صورت بین شریفاس کی اجازت ہم کو شہیں معلوم کہ نکاح کی وجہ سے حرام و ناجائز کے ار نکاب کی رخصت ہوتی ہے۔ فقطوالغداعلم اجابہ و کہنہ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و ہلی (جواب ۲۹۱) (از حضرت مفتی اعظم نوراللہ مرقدہ) آگر نکاح نہ کرنے کی صورت بین ظن غالب ہو کہ گناہ سر زو بوجائے گاتو عورت کے ول کو بیر و تم (جس کو فقها نے رشوت قرار دیاہے) دے کر نکاح کر لینام ہاح ہے (۱۰) البتہ آگر روزے سے غابہ شہوت کو سکین جو جائے یاسبر کرنے کی طاقت رکھتا ہو تواس اعانت علی المحصیت اور رشوت دینے سے بیخے۔ (۱۲)

مرک اقسام کے معنی و تشریح

(سوال ۱) مبر معجّل کے کیا معنی ہیں اور اس کی تشر تک مع حوالہ کتب۔ (۲) مبر مؤجل کے کیا معنی ہیں۔ (۳) مبر عند الطلب کے کیا معنی ہیں اور اس کی تشر تک۔

<sup>(</sup>١) ويجب لوفات الا مساك بمعروف (الدر المحتار ، كتاب الطلاق ، ٣ ، ٩ ، ٣ ، سعيد)

عُن أَبِنَ عِباسٌ قال : جاء رجل التي النبي صُليّ الله عليهَ وسلم ان لي امر أ قالا ترديد لا مس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها \_(مُتَّلُوةِ السَّائِيّ ، ٣٨٤/٣،معير)

<sup>(</sup>٢) اذا دفع الرشوة خوفاً على تُفَسه اوماله، حرام على الاخذ غير حرام على الدافع (المحرالراكن كماب القضاء، ١ ' ٢٨٥٠ بيروت) (٣)عن عبداللد بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فلنزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء \_(أنشخ ملم كماب الزكاح، ١٠٥، ١٥ كم)

مهر بمعجل عورت فورأطلب كرسكتى ہے

(~) کیا ہر معجّل کو عورت فوراطلب کر سکتی ہے اور اپنے نفس کو روک سکتی ہے اور اگر وہ فورا طلب نہیں کرتی اور ر خصت ہو کر شوہر کے پیال جانے کو تیار ہے تو کیا شوہر؛ فیر ادائیگی میر معجّل اس کو نہیں چھو سکتا۔ اس کالے جانا کیا خلاف شرع ہادر کیااس کاالیانکاح مرمعجل کے ساتھ ہوناازروئے شرع شریفشر عی جرمیا گناہ ہے۔

کیاشوہر بر عورت کے مطالبہ کے بغیر بھی فورامہر اداکر نالازمی ہے

(۵)مبر مغجّل کو جبیباکہ عورت فوراطلب کر سکتی ہے اور اپنے نفس کوروک سکتی ہے جیسی قدرت اس کو حاصل ہے۔ اس طرح پر کیامر د کے ذمہ بھی عورت کے بغیر مطالب کے بھی اس مہر کاادا کر دینا فوری لازمی ہے اور کیا فوراادا نیگی نہ ہونے پر نکاح میں کوئی نقص واقع ہو گا۔ یہ ملحوظ رہے کہ عورت نے مهر معجّل کا کوئی مطالبہ شیں کرر بی ہے بلحہ یمال کے چنداصحاب اورایک مولوی صاحب کاخیال ہے کہ بیہ مہر معجّل مرد کو ٹی الفور او اکر دیتاجیاہے ورنہ زکاح میں

عورت مہر معجّل طلب نہ کرے تو عندالطلب کے معنی میں ہو چائے گا

(٢) أكر عورت اينے مر منجل كو نور أطلب نهيں كرتى ہے نوكيادہ مر مذكور عند الطلب كے معنى بين آجاتے كا؟

المستفتى نمبر ۲۴ مافظ سيد شففت ملى صاحب (على گڑھ) ۱ار بيخ الاول من ۴۵۸ اھ م ۳ مٽي من ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۱۲ ) (۱) مرم خل وہ ہے کہ اوقت عقد فوراادا اکر دیاجائے یا فوراادا نیک کی شرط کرلی جائے۔ (۱)

(۲)مبر مذ جل وہ ہے کہ اس کی اوائیگی کی کو ٹی اجل یعنی مدت مانی گئی ہو۔اگر مدت معین ومعلوم ہو تو تا جیل تصحیح مثلاً

وس ١٠جرس مين او أكياجائے گاييس مرس مين أيك دفعه يا قسط وار ١٠٠)

(٣)مهر عندالطلب در حقیقت کوئی نی قتم نہیں ہے بائدید مر معجل میں داخل ہے جس کے مطالبہ کو فورا عمل مین لانے ہے ذراؤ صیا کر کے مطالبہ کرنے تک ملتوی کر دیا گیاہے۔(٢)

(۴)ممر معجّل قراریائے تو عورت فورا مطالبہ کر سکتی ہے اورا پنے نفس کوروک بھی سکتی ہے۔اور شوہر جبرا فیر ادائیگی مرعورت کولے جانے کاحق نہیں رکھتا۔ (۲) ہاں عورت اپنی خوشی سے خاوند کے ساتھ چلی جائے تواسے اختیار ہے۔ (۵) گر مبر معجل قراریائے تو شوہر کولازم ہے کہ فورالوا کروے لیکن اگروہ لولنہ کرے یالولنہ کر سکتا ہو تو غورت کویہ حق ہے که جب تک مهر وصول ند کرے خاوند کواپینا اوپر قدرت بندوے۔(۵) کیکن آگر عورت مطالبہ ند کرے اور خود بغیر وصول کئے ہوئے خاوند کے پاس چلی جائے یاا ہے گھر رہے دونوں صور تول میں نکاح کے اندر کوئی نقصان اور خرالی نہیں آتی۔ مر د کے ذمہ میہ لازم ہے کہ ہمر منجل فورالواکر دے۔ عورت مطالبہ کرے پانہ کرے مر دیر لواکر دیناضروری ہے۔ (٦) ہاں اگر عورت نے فوراوصول نہ کر نیا تو گویاوہ عند الطلب جیسا ہو گا۔ جس وقت بھی جاہے مطالبہ کر سکتی ہے۔

(١)وان شرطوا في العقد تعجيل كل المهر يجعل الكل معجلاً \_ (الهندية ، كتاب الزكاح، المإب السائح، المام البدية ) (٢)لَا خلافٌ لا حدان تاجيل المنهر الي أجل معلومة نحو شهر اوسنة صحيح (التندية ،كتاب الزَّكاح،الهاب السائع،ا ٣١٨/ ماجدية)

فقط محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي

 <sup>(</sup>٣)ولو شرط عليها ان يدخل قبل ايفاء المعجل صح الشرط (اينا) ( ^ ) وَلَيْمَا حَنِعَه مِن الْوِطْبِهُو دُواْعَبُهُ - والسَفْرِبِهَا ـ (الدّرالخَّار ؛ كَابْ الْكَاح باب المحر ٣٠ / ١٣٣ اسعيد) ( د )للسراء قان تصع نفسها من زوجها لا ستيفاء المهير المعجل ـ ( قادى الثوالي الهزال ١٣٠٠ ، ١٣٠٠ ، حميد آياد)

## نکاح ہے پہلے سسرال کودی ہوئی رقم واپس لینا

(سوال) آخ کُل مروجه دستوریہ ہے کہ نکاح سے پہلے سسرال والے اپنے والدہ کچھ پہلے روپیہ نقلی و جنس و غیر ہ لیتے ہیں تب نکاح ہو تاہے۔ کیادر مختار کا یہ حوالہ جو پیش کیاجا تاہے اس کے مطابق والدوہ روپیہ وغیرہ سسرال سے والیہ کے مطابق داروہ روپیہ وغیرہ سسرال سے والیہ کے سکتاہے کیو کہ اس روپ کورشوت سے تعبیر کیاہے جس کو مفصل مجموعہ فقاوی شاہ عبد الحی صاحب کی جلد دوم سی اوا تحریم بیس اوا گیاہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت فرما کر ممنون فرما ئیں۔ فی حر المعنعتار احد اہل المدرام قشینا عند التسلیم فللزوج ان یستودہ لاند رشو قرائتھی ان المستفتی نمبر ۲۵۰۵ محمد صبیب الرحمٰن (کیمل پور) المستفتی نمبر ۲۵۰۵ محمد صبیب الرحمٰن (کیمل پور) المستفتی نمبر ۲۵۰۵ محمد صبیب الرحمٰن (کیمل پور) المستفتی نمبر ۲۵۰۵ محمد صبیب الرحمٰن (کیمل پور)

(جو اب ۲۱۳) نکاح سے پہلے دولها سے پاس کے اولیا سے جو چیزیں لی جاتی ہیں دہ دو قتم کی ہوتی ہیں۔اول تو ہ جو الهمن کے واسطے لی جاتی ہیں۔ مثلاً جو ژا کچھے زیور ، مهندی چوڑیاں وغیر ہ تو پیر چیزیں لیٹی جائز ہیں مگر ان ہیں اعتدال اور وسعت کالحاظ رکھنااوران کی کسی خاص مقدار کو مخصوص اور لازم نہ کر دینالازم ہے۔(۲)

دوسر کی قشم دہ جو دلمن کاولی کوئی رقم یاز مین یااور کوئی شے دواسا سے محض اس بناپر لیکتا ہے کہ ولمن کا نکاح اس کے ساتھو کرے گا یہ چیزیں مہر میں شامل شمیں ہو تیں اور نہ ولمن کے استعال کی ہوتی ہیں۔نہ ولمن ان اشیاء کی مستحق سمجھی جاتی ہیں۔اس قشم کی چیزیں رشوت میں داخل ہیں اور دولما کو ان کی واپیسی کا حق ہے۔(۳) در مختار کی عبارت میں اس '"م کی چیزیں مراد ہیں۔

محمر كفايت الله كان الله له ، و بلي

نکات کے بعد معلوم ہوا کہ عورت جماع کے قابل نہیں میہ نکاح صحیح ہوایا نہیں ؟

(سوال) جناب والاست ایک فتونی لیآ گیا تھا۔ فتوئی میہ تھا۔ زید نے ہندہ سے نکاح کیا۔ ہندہ یوفت نکاح ۲ اسال ہے۔ بعد کا تے معلوم ہوا کہ ہندہ مرد کے بالکل قابل نہیں۔ پیٹاب کاراستہ ہے۔ وخول کاراستہ نہیں۔ والیہ وغیرہ کو دکھایا۔ انہوں نے لاعلاق تنلایا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کا نکاح صحح ہے یا نہیں۔ پیمی زیداگر علیحدہ کرناچاہے توطلاق کی ضرور سنہ وگی انہیں اور مر لازم: وگایا نہیں۔ زید نے ہندہ کے نام مر میں کچھ جا کداد کھی ہے۔

جناب والانے جواب میں فرمایا کے نکاح تو ہو گیااور نصف میر لازم ہے۔ آب عرض یہ ہے کہ اعتراض ' نسود سیں بلحہ شخصی مقصود ہے کہ مقصد نکاح حاصل سیں یعنی جماع سیں ہو سکٹانہ آئندہ امید پھر نکاح کیسااور جب نکاح سیں تو پھر مہر کیول؟ المستفتی نمبر ۲۹۳ عبدالحمید صحب (مراد آباد) سمحرم سن ۲۱ ساھ (جو اب ۲۱۶) صحت نکاح کے لئے صرف متکوحہ کاعورت ہوناکافی ہے۔ گواصل مقصدوطی اوراولاو حاصل نہ : و

<sup>(1)</sup>ردا لمحتار ، ك ب النكاح ، باب السير ، ٣ أ ١٥٦ ، معيد

<sup>(</sup>٢)مًا هو معروَف بين الناس في زماننا انّ البكر لها اشياء زائدة على المهور منها ما يدفع قبل المدخول كدراهم للنقش والحمام ونوب بسمى لفافة الكتاب واثواب آخر يرسلها الزوج لهد فعها اهل المواء ة القاللة وبلا نة الحمام ونحوها ، وصنيا مابدفع عد الدحول كالازار واللخف و الكعب و اثواب الحمام (روالتهر، كمابالاكان، باب المحر، ٣٠، سعير)

<sup>(</sup>٣)اخذاهل السرغ ة شيئاً عند التسليم فللزوج ان يستزده ــ(الدرائخار،كتابالأتاح مابيالحمر ٣٠ ١٥٦ تعيد) (٣)هو عقد يفينا ملك المعتقة اى حل استمتاع الرجل من امواء ة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى، فخرج الذكر والخنشى الممشكلــ(الدرائخار،كاب)لاكاح.٣ ٣٠،عيد)

تگر زکاح لیمن عقد صحیح ہو چکاہے۔(۱)لہذانصف مهر لازم ہوگا۔(۱)اوراگر آپریشن یاکسی علاج سے وہ قابل و طمی ہو جائے تو پورامهر لازم : وگا۔اگر عورت عقیمہ ہواور عمر بھر اولادنہ ہوجب بھی مهر کی مستخق ہوتی ہے۔(۲)

محمد كفايت الله كال الله له ، د بلي

عقد نکاح میں بارات ہاجہ کے ساتھ چڑھانا جائز نہیں

(سوال ۱X) عقد نکاح میں برات باجہ و نمیرہ کے ساتھ چڑھانالور سراو غیرہ زیب کرنالور مقنع ڈالنالور ناچ رنگ کرانا جائز ہے انہیں ؟

شوبر مرکی جس رقم کوادانہیں کر سکتااہے مقرر کرناکیساہے ؟

(۲) کر وقت انجان نوشاہ کی بستی ہے زیادہ کے جس رقم کو کسی حال بین بھی وہ ادا نہیں کر سکتااس سے زہر ستی تشکیم کرانااور جب دلمن گزر جانے تو دولدا ہے اور دولدا گزر جائے تواس کے وار توں ہے اس کنٹر رقم کوجو وہ ادا نہیں کر سکتے جموٹے الزام رگا کر اور نو جداری مقدمہ چاا کر اور ہرا یک ناجا گز طریقہ سے جبراو صول کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

والدین ہے شر ائط کی وجہ ہے لڑیموں کی شادی نہ کریں تووبال کس پر ہوگا

(٣) شاہ ی کے وقت یہ جھی رہم ہے کہ لڑکی والے جب تک چڑھا واز اور طلائی و نُقَرِ کی وغیر واور ہوڑا و غیر واڑ کے والول سے نہ چڑھوالیں جس میں رقم کثیر خرج ، وتی ہے جو غریب نہیں خرج کر سکتا اور غریب ہر قوم میں زیادہ ، وقع میں اس و اس وجہ سے لڑکیاں عمر میں حدہے گزر جاتی ہیں اور ان کی شادی ان کے مال باپ نہیں کرتے۔اس کاعذاب کس کے اس وجہ سے را

، شادی قرار پانے کے وقت اور کی والوں کا پیسہ وصول کرنانا جائز ہے

(۴) آکثر و سات میں اور خاص کر ہماری بر اور ی بین یہ چلن ہے کہ آئر ان کی اُٹر کی گی شادی کمیں قرار پاتی ہے آؤلئر کی ہمر و پہا یہ اور و پہا ہمر اور ی بین ہے کے لیٹا ہے۔ جب ودائ کر تا ہے اس کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

(جو اب ۲۱۵) (۱) انکاح یا اور کس تقریب کے موقع پر باجہ و غیر ہ ہوانا، سر لباند ھنا، ناج رنگ کر اٹانا جائز ہے۔ (۳)

سنت کے خلاف جو کام کیا جاتا ہے اس میں خدائی مدوشائل شمیں ہوتی اور برکت زائل ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو لاز م

ہو وہ ہر موقع پر شادی ہویا تی جناب ہی جی کی سنت پر تعمل کریں اور اس کو اسٹ سنج سے کہ وہ ہر اور اس کو اسٹ سنج سند کے معمل نام و ممود کے لئے ہوئے مرباند ھناز ی

<sup>(</sup>۱) ربحب بصفه بطلاق وطرع او خلوة ـ (الدرائخار ، الكال عاب المحر ، ۳۰ معيد) وفي الهندية: ومن المدوانع لصحة الخلوة ان تكون المرأة ورتفاء او قرناء أو عقلاء او شعراء ـ (الحديث كاب الزكال ، البب السائح ، افسل الناف المدود عادد با (۲) والمهرينا كد ماحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ـ (المحديث كاب الأكال ، البب السائل الفصل الناب السائل الفصل الناب السائل الفصل الناب السائل الفصل الناب المائل الفصل الناب النائل الفصل النائل الفصل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل النائل ال

<sup>(</sup>٣٠)و في السراج . ودلت المسللة ان الملاهي كالها حرام و يدخل عليهم بلا اذ نهم لا نكار المنكر ، قال ابن مسعود رصى المله عد صوت اللهو والفتاء ينبت النفاق في القلب كسا ينبت الماء المبات ، قلت : وفي النزازية ع ١٠ ماع موت السلامي كصرب فسب وبحود حرام ، لذوله عليه السلوة والسلام "استماع المبلاجي معصية والجاوس عليها فسق والتلذذ بها كفر ـ (الدرائين، المسلم المبلدة المبلام "استماع المبلاجي معصية والجاوس عليها فسق والتلذذ بها كفر ـ (الدرائين، المسلم المبلدة بها كفر ـ (الدرائين، المبلدة بالمبلدة 
 <sup>(\*)</sup>عن عائشة وضى الله عنها قال قال المن صلى الله عليه وسلم ، ان اعظم النكاح بركة ايسرة مؤونة را (شعب الايمان للبيهةي كان عائد الم عنها في النعبة ٥ ٤٠٥) وقم ٢٥٦٥) داراحيه تراث العربي بيروت

باتے۔(۱)

(٣) چڑھاوا بھی حیثیت کے موافق لینا چاہے اور بوے بوے چڑھاوے ند ملنے کی وجہ سے لڑ کیول کو زیاد،

عمرتك بمهائر كهناكناه كابات ٢٠٠٠)

(۷) مبر اور خررهاوے کے علادہ دامن والے جوسودوسوروپے دولهاے لے لیتے ہیں جب لڑکی دیتے ہیں۔

بدر شوت نے اور حرام ہے۔ لیٹالور کھانات کا قطعاً ناجائز ہے۔ (٣)

محمد كفايت الله غفرايه ، مدرس مدرسه امينيه دبلى احقر مظهر الدين فنفرايه ،

لڑ کے والوں سے پیبہ لے کربر ادری کو کھانا کھلانا

(سوال) بحریے اپنی دختر مساۃ مریم کا نکال زید کو دیاور زیدے اپنی لڑکی پر مبلغ پانسور دیے لے کربر ادری کو کھانا کھالیا۔ بیدر و پسیالینااور کھانا کھلانا اور بر اوری کو یہ کھانا کھانا جائز ہے یا نسیس کا قاضی صاحبان بھی سے کھانا کھاتے ہیں۔

المستفتى ميال جي نور خد - موضع نني سل وزگانوه

(جواب ۲۹۶) (۱) الربے والوں سے روپیہ لے کربرادری کو کھانا کھلانا ناجائز ہے وہ روپیہ لڑکے والا واپس لینے کا حق رکھتا ہے (۵) قاضی ، ویا کوئی اور جس کو معلوم ، و کہ لڑکے والے سے روپیہ لے کر کھانا دیا ہے ان سب کو کھانا ناجائز ہے۔ دن

لزئميال مهر كاعوض نهيس بوسكتيس

(سوال)زید نے اپنی دوی کو طلاق دی مقونیوی نے بر ضاور غبت اپنے مہر میں اپنے خاوندے دونوں لڑ کیاں طاب کرلیں جوائی خاوند ہے تھیں۔زید نے بٹوشی دونوں لڑ کیاں مہر کی ادائیگی کے طور پر اپنی مطلقہ نیوی کے حوالے کر دیں۔واننچ ہوکہ زید سے اگر مہر جہ ورت نفذ طلب کیاجا تا تووہ بھی ادا ہو سکتا تھا۔

' (جواب ۲۱۷) لڑکیاں مر کے بدلے فروخت شمیں ہو سکتیں۔(۵) زوجہ اپنا مر لے سکتی ہے یا معاف کر سکتی ہے۔(۱۰) لڑکیوں کا حق پر ورش مان کے لئے ہے۔(۱۰) لیکن آگاح کی والایت بہر صورت باپ کے لئے تائم رہے گی۔(۱۰) فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،مدر سہ امینید دبلی

(۱)عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يراني يراني الله به ومن يستمع يسمع به. (ج*ائة الترند*ي واب اجاء في المراد ٢٠٠٠ عبد) \* ج. والسم ٢٠٠٠ عبد)

(٣) احدً اهلَّ المعرودة شيئا عند التسليم فللزوج ان يستوده ، لا فدوشوقه (الدرانخار الناح بالبالمحر ٣٠ ١٥١ معيد) (١) يهال مارت ورست مين دراصل الركه والول "به الله كسر سوال مين الركي والول كم متعلق لوجها كما ب-

مالا براء من صاحب العقير (العندية ،كتاب الزكاح الباب السائخ، ا ٢٠٠٣ ما يدية ) (١) حق الماس معتمانة الصغير حال قيام النكاح او بعد الفرقة الام الهندية ، كتاب المطلاق، الباب في العينمانة، ١ - ١ ، ٥ . ما حدية (١٠) وولمي السرأ قر في تزويجها الوها وهو اولمي الاولياء ثه المجلد ( فايحة الفته في ، تماب الزكاح، المحسن النا " ترام ١٠ . ١ . ايبر مت )

تجدید نکاح کے لئے مہرکی تعیین ضروری ہے

(سوال) جس عورت کا بدجہ اقوال کفر نکاح ساقط ہوا ہو تو اب اسے شوہر سے تجدید نکاح کے لئے تعیین مهر کی ضرورت ہے انہیں ؟ اور جب کہ عورت کے قصور سے نکاح ساقط ،وا ہو اچ تو مهر مقررہ ہو ورت علیحد گی واجب الادا ہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۵ شجاعت حسین (ضلع آگرہ) ۵ اربیع الاول سن ۵ ۳ اھ م ۱۹ مکی سن ۸ ۱۹۳۰ء (جو اب ۲۱۸) بان تجدید نکاح کی صورت میں مهر بھی جدید مقرر کرنا ہوگا۔(۱) خواتھوڑا ای ہو مثلاً تین چاررو ہے۔ اور بہا مهر بھی واجب الادا، وگا۔(۲)

باَبِّ لَا کَی کے جینر کے لئے کوئی چیز خریدے اور قبصنہ سے پہلے ، لڑکی مرجائے تو یہ کس کی ملکیت شار ہوگی ؟

(الجمعية موريه ٢٦د ممبرسن ١٩٢٥)

(سو ال) ہندہ کے باپ نے ہندہ کے جیز کے لئے کچھ شے بازار سے خرید کیااور ہندہ کے قبضہ میں ضمیں دیا۔اور انبل ر تحصتی کے ہندہ انقال کر گنیاور جیز کی شے ہندہ کے باپ کے پاس رہ گئی۔اس طرح خرید نے سے وہ چیز ہندہ کی ملک میں آئی ہائمیں ؟

(جو اب ۲۱۹) اگر ہندہ نابالغہ تھی نوباپ نے ہندہ کے جیز کے لئے جو چیزیں خریدیں وہ ہندہ کی ملک میں داخل ہو تنمیں اور ہندہ کی وفات کے: حد ہندہ کے ترکہ میں شامل ہول گی۔ (۶) کیکن آگر ہندہ ہالغہ تھی نوجو چیزیں کہ ہندہ ک نبیانہ میں نمیں آئیں وہ ہندہ کی ملک نہیں ہو نمیں اور باپ کے مال میں شامل رہیں گی۔ (۶)

محمد كفايت التد نمفرايه ،

ہیوی کے انتقال کے بعد مسر کاحق دار کون ہے ہ منابعہ میں الج

(اخبار مه روزه الخموية مورند ۲۲ منی س ۱۹۲۷ء)

(سوال X۱) سائل کی دوئی موت اچانک دو جانے ہے مرحومہ اپنے شوہر کو معرنہ بخش سکی۔اس کے انتقال کو دو ہرس دوئے۔مرحومہ کی چار اٹر کیاں موجود ہیں ہوئی لڑکی کی شاوی کروی گئی ہے۔وور قم معرکس کاحق ہے؟

میوی طلاق کے ڈرسے مہر نہیں لیتی تو کمیا شوہرا*س پر لینے کے لئے جبر کر سکتا*ہ ؟

ر ۲) شوہر اپنی روی کو ممر زندگی میں دینا جاہے گروہ کی لینے سے انکار کرے۔ جس پر شوہر مختی کرے تاکہ سمی سورت سے دوی ممر لینے پر راضی دوجائے جاہے معد میں لمانة پھروالیس کردے واشیس تو ممر معاف کردے ۔ لبذا کیا روی کو خوف طلاق ممر نہ لینے سے شوہر کواس پر جبر کرنازیباہے ؟

<sup>(1)</sup> والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة ويوجب كمال المنهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجمت عليه مهران (الخاية على المربعة ويوجب كمال المنهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجمت عليه مهران (الخاية على المربعة الزيرة من المربعة ويوجب كمال المنهر بها ذكو لا يسقط معد ذلك وان كانت الفرقة من قبلها ، لان البدل معد الكاد لا يحتمل السقوط الا بالا بواء (روائتار كياب الكاح ، باب الحرب حديد) (٢ استوى في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصعيرة آواني ليجهزها بها في رجل الشترى في حال صحته لبنته على معرفها أو بعد ما كبرت و مسلم البها ذلك في صحته فلا سبيل لورثته عليه ويكون للائنة خاصد (الشيخ القادل المادية ، مما أن الجاز، ١٠ ما منازية على صغرها او بعد ما كرت و مسلم البها ذلك في صحة فلا سبل لورثة عليه ويكون للابعة حاصد (النيم) الاب الشترى لها في صغرها او بعد ما كرت و مسلم البها ذلك في صحة فلا سبل لورثه عليه ويكون للابعة حاصد (اليما)

(جو اب ۲۲۰) مرحمہ کے وارث اگر صرف شوہر اور چار لڑکیاں ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے تواس کے مهر اور ترکہ میں سے ایک چو تھائی شوہر کاحق ہے۔ (۱) اور باتی چاروں لڑکیوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ پس مهر میں سے ٹی روپیدبارہ آنے فی لڑکی تین آنے کے حساب سے دیدیا جائے۔ اور اگر مرحومہ کے والدین بیا اور وارث بھی ہوں تو دوبارہ دریافت سیجے کہ (۲) شوہر پر لازم ہے کہ وہ وہ ی کا مهر او اگر دے باس سے بٹی شی معاف کرالے تاکہ حق سے سبکدوش ہو۔ (۲)

عورت کے مرنے کے بعد جیز اور چڑھاوااس کے ور ثاء کو دیاجائے گا

(سوال) ایک شخص کی لڑکی کی شادی : و تی۔ او قت نکاح میلنا یک ہزار روپے میر مؤجل مقرر : واقعا۔ نوشہوالد فے میلنا تین سورو پنے کا زیور دلمن کے لئے جس کو یہاں چڑھاوا کہتے ہی لا کر دیا۔ اور دلمن کے والد نے زیورات اور بر تن و غیر ہ جس کی قیمت میلنی نسورو پنے متمی جیز میں دیا قعاد یہ ند کور وبالاز بورات اور بر تن و غیر ہ لڑکی حسب دستور اپنے خسر کے یہاں لے کر چلی گئی متمی ۔ اس کا خاو ندا پنجاب کے ساتھ شامل میں رہتا ہے۔ لڑکی کے ہاں دو سال کے عرصے میں ایک بخی پیدا : و نی یہ تمر نو ماہ کی تقی اس کا انتقال ، و گیا اور ایک ہفتہ کے بعد پھی تھی گذر گئی۔ لڑکی کے مرح و مہ کا والد اور ہمائی زنہ و بیں۔ ماں انتقال کر پچلی ہے۔ خاو نداور خسر بھی زندہ بیں۔ گر خاو ندکی کوئی ملکیت شیں ہے۔ اب مرح و مہ کا والد اور ہمائی زنہ و بین ۔ ماں انتقال کر پچلی ہے۔ خاو نداور حسر بھی زندہ بیں۔ گر خاو ندکی کوئی ملکیت شیں ہے۔ اب مرح و مہ بین ہیں۔ اس و قت رہ ہو پچھ بھی لڑکی کو دیا گیا تھا و دوالیں لیے۔ اس و قت رہ سے چزیں لڑکی کے خسر کے قینہ بیں ہیں۔

(جو اب ۲۲۱) از کی کوجوز اور کہ نوشہ یاخسر کی طرف ہے شادی کے وقت بطور چڑھادے کے دیاجا تا ہے اور جو زاور اسباب کپڑابر تن وغیر ولڑی کے باپ کی جانب سے جمیز میں ماتا ہے یہ سب لڑکی کی ملک ہو جاتا ہے اور وہی اس کی مالک : وتی ہے۔(۱) اس طرح مربھی اس کی ملک ہے گئی اس صورت میں لڑکی سے تمام ترکہ میں سے (جو مر ، چڑھاوا، جمیز ، نیہ و پر مشتمل ہے ) اس سے والد کو ایک چو تھائی ملے گا۔ اور باتی تین چو تھائی اس سے خاوند کو ملے گا (مہ خوداس کا حق اور اللہ کو کی بیدا شدہ کا حق جو اس کے مرنے براس سے باپ کو مل گیا) اور متوقیہ سے بھائی کا کوئی حق شیں ہے۔

اً اربیه ی مهری رقم پر قبضه شیس کرتی تواس کی زکوة کس پر ہوگی ۹

(سوال)زیرگی زوجه کاپانسوروپید ؛ بن مهر ب\_وه اداکر ناچا بتا ہے گمر زوجه اس کوایک رسمی چیز سمجھ کراس کواپنے فیضہ بین قبیم کرتی ہے نہ اپنے کواس کامالک سمجھتی ہے۔ اور زید کے پاس پانسوروپید نفذ موجود ہے۔ اب اس روپ کاز گوڈ کیاں ٹر اداکیا جائے۔ زید تواس وجہ ہے اس کی ز گوڈ شمیل دیتا ہے کہ میں بدوی کے دین ممر کا مقروض ، وال ۔ اور بددی اس وجہ ہے شمیل دیتن کہ اپنے کومالک شمیل سمجھتی ہے۔

(جواب ٢٢٢) جب كه زيد كالراد ومراد اكرنے كاب توزيد ك ذمه اس دويے كي ذكاة شين ب وزوجه كوچا ہے كه

<sup>(</sup>١)فان كان لهن ولد فلكم الربع مماتر كن. (السماء ١٢٠)

<sup>(</sup>٢)والسهر بنا كدّ باحد معان ثلثة: الدّخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزو جين ﴿ حتى لايسقط منه شيني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق\_(الحديث كماب الأقل،ا إب المان،ا ﴿ ٣٠٣ اجديث ﴾

<sup>(</sup>r) كوحيم ابنته وسلمه اليهاليس له في الاستخسان الاستوداد، عليه الفتوى ... واذا بعث الزوج الى اهل زوجة انساء عنه وقا فيا منها دماج، فلما ذفت اليه اراد ان يسترد من المنواء ة الديباج ليس له ذلك اذا بعث اليها على جهة التسليك (الحتمية ، آسب النهاج، باليبال على النسم بالره من شم ، ـ ـ m ماجمة )

روپیہ وصول کر کے خود ز کوۃ اداکرے ۱۰ کیا خاد ند کو اجازت دے کہ وہ اس کی طرف ہے ز کوۃ اداکر دے۔ بیوی کو قشم دلا کر مهر معاف کروانے سے کیاوا قعی معاف ہو جاتا ہے؟ · (الجمعية مور خه ۱۸مئي من ۱۹۲۸ء) ·

(سوال)زیدا پی بیوی سے خلوت میں کتا ہے کہ اگرتم میر کا ایک بات مان او تو کموں وہ کہتی ہے کہ اگر مان لینے کے قابل ،وگی تومان اول گ۔وہ یقین دلاتا ہے کہ مان لینے کے قابل ہے۔جوی دریافت کرتی ہے تووہ کتا ہے کہ خدا کی تشم کھاؤ کہ مان لوں گی۔ یوی طوعاُو کر ہا شوہر کی ناخوشی کے خیال ہے قشم کھالیتی ہے بلآ خرزید مسر معاف کرنے کے لنے كتا ب يونكه عورت قتم كها چكى ہے۔ پس معاف كرديتى ہے۔ كيا مسر معاف ، وكيا۔

(جواب ۲۲۳)الیں قتم کھالینے کے بعد بھی منکوحہ مر محاف نہ کرنے اور اپنی قتم کا کفارہ دے دینے کی مختجائش تھی۔ لیکن آگراس نے اس گنجائش سے فائدہ بنہیں اٹھایالور میر معاف کر دیا تو میر معاف ہو گیا۔ (\*)خاو نداگر عور ت سے بطیب خاطر مرمعاف کرانا چاہے تو بغیر کسی فتم کے دباؤلورا تیج یج کے اس سے صاف صاف درخواست کرے کہ اگر تم خوشی ہے اپنامبر معاف کر دو تومیں شکر گذار ہوں گا۔ اگر دہ اس کے جواب میں معاف کر دے تو خیر ورنداس براظمار نارانسي يا تشدد نسيس كرناج اسبخه محمد كفايت الله غفرله ،

خلوت ہے پہلے طلاق کی صورت میں آدھامبر واجب الاداء ہے (الجمعية مورند ١٨جون من ١٩٢٨ء)

(سوال)زیدنے مساۃ ہندہ سے ہزار روہیہ مهراور ویگر چند شرائط پر جو جنس مال ہے تھیں نکاح کیا۔ نکاح پڑھے عرصہ زائداز نوماہ گزر چکاہے۔ابھی تک زید نے اس سے خلوت نہیں گی۔ ہندہ کے والد نے ہندہ کو زید کے ساتھ بھیجنالہند شیں کمیا۔ دوسرے جوز بور زیدنے ہندہ کے لئے اس کے والدین کو دیا تھا۔ وہ کسی سام و کار کے پاس رہن رکھ دیا گیا ہے۔ لڑکی بالغ ہے گوہرتھ سرمیفیعٹ میں عمر کم لکھی ہوئی ہے۔اب اگر ذید دوسری شادی کر لے اور ہندہ کو چھوڑ دے تو مسر ممس قدر داجب الاداموگا؟

(جواب ۲۲۶)جب که ہندہ کے اقارب ہندہ کو نسیس بھیجتے اور زیادتی ان کی ہے تو آپ مسر کی معافی کی شرط پر طلاق دے سکتے ہیں۔ دوسری شرائط کا بھی میں حال ہے۔ لیکن اگر آپ فیر کسی مفاہمت کے طلاق دیدیں گے تونصف مہر، واجب الاداموگا۔(r) تعمر بیوی کو گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا شوہر مہر معجل ادا کئے بغیر بیوی کو گھر لے جانے پر مجبور نہیں کر سکتا

(الجمعية مور محه ۲۰ متمبر من ۱۹۳۱ء)

(سوال) شوہر اور بیوی میں نااتفاتی رہتی ہے۔ شوہر کے تشددے مجبور ہو کر تنگ اکر دہ اینے میکے جلی گئے۔ دہ مطالبہ

<sup>(</sup>١)و تجب زكاتها اذاتم نصابا وحال الجول ، لكن لا فوراً بل ..... عند قبض مأتين مع حو لان الحول بعده اي بعد القبض من دين صعيف وهو يدل غير عال كمهر، (الدرالخَلْر، كتابَ الذكاةَ بَابُ ذَكَاةِ المال،٢/٢ ، ٣٠٠١، معيدٌ) (٢)والمهرينا كدباحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وموت احد الزوجين ..... حتى لا ينسقط منه شني بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق (الهندية، كتاب النكاح الباب السابع، الفصل الثاني، ١ /٣٠٣ م ماجلية)

<sup>(</sup>٣) ويجب نصف مهر بطلاق قبل وط ، او خلوة الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ، ١٠٤/٣

کرتی ہے کہ تم میرامبر معجل ادا کر دو۔ کیا شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر معجل ادا کئے بغیر بیوی کو اپنے گھر ل جانے یہ مجبور کرے ؟

(جواب ۲۲۵)اگر میر منجل مقرر ہوا تھا تو یوی کوائی کے مطالبہ کا حق ہے لورجب تک شوہر میرادانہ کرے دہائ کے گھر جانے ہے انکار کر سکتی ہے۔(۱)

> عورت میر مؤجل کامطالبه کب کرسکتی ہے. (انجمعیة موریه ۵ متبرین ۴ ۱۹۳۴)

(سوال) ایک عورت کا مرمؤجل ہاں کواس مرنؤجل کے مطالبہ کا کن کن حالتوں میں حق ہے؟

(جواب ۲۲۶) مرم فی جل میں اگر اجل معین کردی گئی ہے۔ مثناً وسیر س، پیس پر س، یا یکی کہ دیا گیا: و کہ موت یا طابات کے بعد حق مطالبہ ہوگا تواس صورت میں تو تصر سے کے موافق عمل ہوگا۔(۲) اور اگریہ تصر سے نہیں گی گئی تو صرف میر مؤجل کہ دیا گیا یا لکھ دیا گیا تو مؤجل بھی معجّل کے تھم میں ہے۔ اور عورت کو ہر وقت مطالبہ کا حق ہے۔ (۳)

> کیا گیڑے اور زبور مهر میں شار ہول گے ؟ (الخمیعة مورند ۲۰ جنوری س ۲ ۱۹۳۶)

(سوال)آگر ہم اپنی بی بی کو ایک مال میں دو جوڑے کپڑے سے زیادہ پینائیں اور دل میں نیت کرلیں کہ بی بی کے مهر میر و مر میر ویتے میں اور بی بی کواس کی خبر بھی نہ ہواور زمیر بھی جواس کو پینائیں میر تصور کرلیں تودرست ،وگایا نہیں؟ (جو اب ۲۲۷) کپڑا تو بیوی کو مبر کے علاوہ خاوند کی طرف سے ملنا چاہتے۔اس کئے یہ کپڑا مہر میں محسوب نہیں :وگا۔(۲) بال دیتے وقت تصر تے کردی جائے اور بیوی منظور کرلے تو مبر میں محسوب ہوسکے گا۔

محمر كفايت الله كان الله له،

مہر جومرض کی حالت میں واجب ہوا ہوا ہی پر حالت صحت قرضے کو مقدم نہیں کر سکتے

(سوال) زید فالج کے مرض میں گر فقد تھا۔ اس حالت میں اس نے ہندہ سے نکاح کرلیا۔ نکاح کے احد کچھ کشتہ و غیرہ

کمالیا اور زید کے مرض میں زیادتی ہوگئی۔ اس کے بعد زید کا انقال ہو گیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ فالج کی وجہ سے زید مر

گیا ہے یا کشتہ کھانے کی وجہ سے یا دونوں مرضوں سے اتنا ضرور ہے کہ مرنے کے وقت تک فالج کا اثر ہاتی تھا۔ اب

دریافت طاب یہ امرے کہ ہندہ کا مرجو قرضہ ہے وہ تندرستی اور صحت کے قرضے کے ساتھ ساتھ اواکیا جائے یا

میست کا قرندہ ہندہ کے مہر پر مقدم ہے ؟ اور اگر صحت کا قرضہ اواکیا جائے اور ترکہ میں سے پچھ ہاتی نہ ہے توہندہ کا ممر

کس طرح اواد وگا۔

<sup>(</sup>۱) ولها منعه من الوطني ..... او المسفو بها ولو بعد وطني لا خذ ماين تعجيله (الدرالخد، كتاب الزكاح باب المحر ٣٠، ١٣٣٠، معيد) (٢) لا حلاف لا حدان تاجيل المهر الى غاية معلومة نحو شهر او سنة صحيح (العندية، كتاب الزكاح الباب السائح، ١٠١٨/١، اجدية) (٣) اذا جهل الاجل جهل فاحشة فيجب حالاً (الدرالخد، كتاب الزكاح باب العرس ١٣ /١٣٠٠ اسعيد)

ر ۱) الما جهل المهامة فاحتمد ليبيب علايه و شرعا هي الطعام والكسوة والسكني للزوجة بنكاح صحيح على زوجها ، لانها (٢) النفقة هي لغة ما ينفقه الانسان على عيا له و شرعا هي الطعام والكسوة والسكني للزوجة بنكاح صحيح على زوجها ، لانها جراء الاحتباس\_(الدرائزة، ممكم الطالق، اب انتقد، ٢٠٠٥ معيد)

(جواب ۲۲۸)مرض کاده دین مؤخر ہوتاہے جس کا سب معلوم نہ ہواور صرف اقرار مریض اس کے ثبوت کی د لیل : و۔ نکاح اور اس میں مسر کا تقرر معلوم د معہین ہے۔اس دین مسر کا ثبوت صرف اقرار سریض ہے نہیں ہے۔ لبذایہ دین اور دین صحت ایک درج کے ہیں۔ان میں نفقہ مو تاخر نہیں ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ و بلی

نام ونمود کے لئے رواشت سے زیادہ مسر مقرر کرنا

(مسو ال)ایک حبکه بیدوستور ہے کہ اوقت نکاح مرا یک لاکھ یاسوالا کھ کاباندھاجاتا ہے۔باوجودیہ کہ دولها کی حیثیت ہزار روپے کی بھی شیں ہے۔لیکن رواجاً یہ مرباندھاجاتاہے اور خیال میہ ہو تاہے کہ میال کون مانگتاہے اوراگر مانگے بھی تو لے گا کمال سے ؟ جب جارے پاس رو پیہ نہیں ہے تو کس سے لے گا؟ ایسی صورت میں ذکاح اس رواجی مهر پر جائز ، و گلیا نسیس ؟ اور اولاداس کی حلال کی ہو گیا نسیس ؟

المستفقى منشى محمدا حسان اللهدو فتراليس ايم يوسف صدر بازاروبل (جنواب ٢٢٩)اس خيالي مرباند هناكه "كون مانگماب اورمائك بهي تولي كاكمال ي ؟" سخت گناه ب-مرخاوند کی حیثیت کے موافق باند صناحیا ہے۔ (۱) در اواکرنے کی نیت رکھنی چاہئے لیکن اگر حیثیت سے زیادہ مر ماند صاحاتے تو زکاح ہوجاتا ہے۔اوراس قدر مسرخاوند کے ذمہ واجب الاداموجاتا ہے۔ جس کامواخذہ اسکے سر رہتا ہے۔(r)اور اوالا اس کی خارج النسب ہوتی ہے۔واللہ اعلم۔ کتبہ ، محمد کفایت اللہ عفی عند مدرس مدرس امینیا و بلی صح الجواب بالكتاب.. ويعيم الزكاح وال لم يسم فيه مر الخ هذا في البدايه.. (م)حرره محد يوسف عفي عنه

عورت مهر معاف کردے توولی کواعتراض کاحق نہیں

(سوال) ایک عورت بنمر تقریبا پندره سوله سال جو که عرصه چارسال سے حاصمه باسپے شوہر سے طاق لینا چاہتی ہے اور مسر عنداللہ معاف کر چکی ہے۔ مگر باپ عورت کا مسر اداکرنے کی صورت میں ، محیثیت ولی ہونے کے ، طلاق نامه پر تصدیق کرنے کے لئے آمادہ ہے ورند نہیں۔ یاد سخط کرنے کے لئے ایک معقول رقم کا طالب مو تاہے۔ المستفتى منشي محمداحسان الله (بازه بهندوراؤه بل)

(جواب ۲۳۰) عورت بالغه کواین مر کے معاف کردینے کاحق ہاورجب کہ وہ مر معاف کردے تو پھر کسی ولی کو حق نہیں کہ وہ مزاحمت کرے۔(۵)اوراہے لازم ہے کہ حق بات کو ظاہر کردے اور طلاق نامہ کی تصدیق کر و ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، دبلی

الجواب صحیح\_محمد مظهرالله غفرله ،لهام مسجد نتخپوری دبلی

<sup>(</sup>١)و دين الصحة مطلقا وماثرمه في مرضه بسبب معروف ببينة اوبمعاينة قاض قدم على ما اقر به في مرض موته ولو المقربه الوديعة ، والسب ليس بنبوع كتكاح مشآهد (الدوالخذر، كتاب الاقرار باب اقرار الريض، ۵٪ ٢١١١ . سعيد)

<sup>(</sup>٢)عن عائشة قالت قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ اعظم النكاح بركة ايسره مؤَّنة. (شعب الائمان عليم أنَّ سأب الزكات، باب الا تضاد ف النفة ، ٥ /٢٥٣ ر فر (١٦ ١٥) وفر الكتب العلمية روت.

حتى لا يسقط منه بعد ذلك شيني الابالا (٣)والمهرينا كد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلُّوة الصِّبِيَّة و مِوتِ احد الزوجين براء من صاحب الحق (الهندية ، كماب الزكاح ، الباب السابع ، الفصل الثاني ، الر٢٠٠ ، اجدية ) (٣) الهداية ، كتاب النكاح، بآب المهر،٢ /٩٣ معيد)

<sup>(</sup>۵)للمر، ة ان تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها زوجها او لم يدخل وليس لاحد من او ليائها اب ولا غيره الا عتراض – (الحديدة، كَتَابِ الذِكَاخِ والبابِ السّائع والفصلِ العاشر والم ٣١٦ ، ما حِدية )

عورت مهر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی

(سوال)عورت اپنامبر معاف کرنے کے بعد اپنے شوہر سے خلع کی درخواست کرے اور پھر مہر کی طالب ہو مگر شوہر مہر نہیں دیناچاہتا۔ تو کیاعورت کی طرف سے مہر کا مطالبہ درست ہو گا؟

المستفتى منشى محراحسان الله باثره مندوراؤد بل

(جواب ۲۳۱) اگر عورت مرمعاف کر چکی ہے تواب اس کو عند الله مر کے مطالبہ کا کوئی حق نمیں۔(۱) اگر باوجود مرمعاف کرنے کے مطالبہ کرے گی تواس کا مطالبہ غیر معقول اور غیر مقبول ہوگا۔

محمد کفایت الله کان الله له ، دبل. الجواب صحیح\_محمد مظهر الله غفر له ، امام مسجد فنتح وری دبلی

مبر کے جھوٹے مطالبے کی تلقین کرنےوالے امام کی اقتداء

(سوال) ایک پیش امام جو نماز عیدین بھی پڑھا تا ہے اس کارویہ میہ ہے کہ ایک سماۃ جواپنے شوہرے میر معاف کرنے کے بعد طلاق لیمنا چاہتی ہے۔ پیش امام اس کواٹی پزرگانہ باتوں کے فریب بیس لا کر کہتا ہے کہ تم میر کیوں معاف کرتی جو ؟ سب لوگوں کے سامنے کہ دوکہ بین نے میر معاف نہیں کیا ، کیاالیسے امام کے پیچھے نماذ جائز ہے ؟

المستفتى منشى محمدا حسان التدباز د مندوراؤ دجل

(جواب ۲۳۲) مر معاف کردینے کے بعد مر کے مطالبے کی تلقین کرنا گناہ کی بات ہے۔اورامام مذکور کو معافی مر کانعلم ہواور پھروہ کے کہ اپنامبر طلب کرو تووہ ظالم اور معین علی المظلم ہے۔(۲)اگروہ اس گناہ پراڑار ہے توفات ہوگا اور اس کی امامت بھی مکروہ ہوگی۔(۲)

محمد کفایت الله کان الله الد ، و بلی الجواب صحیح محمد مظهر الله غفر له ، امام مسجد فنخ پوری و بلی

<sup>(1)</sup>واذا وهب احد الزوجين لصاحبه لا يوجع في الهية (الخابية عَلَيها مُشَ الهندية ، كتاب الهبة ، قصل في رجوع الهبة ، ٣ /٢٠ ماجدية ) (٢)تعاونو ا على البرو المتقوى ولا تعاونو اعلى الا فم والعدوان (المائدة: ٢)

<sup>(</sup>٣)ويكَرَّه تنزيها أمَّامة عَبد وأعرابي وفاسق (الدر المختار) وفي الشامهة : واما الفاسق فقدعللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لامردينه وان في تقديم للامامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً (روائتار، الله السلوة مال بالله تدر (١٠/١، ١٥، عيد)

ساتوال باب

و کیل اور گواه

لڑی ہےاجازت <u>لیتے</u>وقت گواہول کا ہو ناصحت نکاح کے لئے شرط نہیں

(سوال) ملک ہندوستان میں ہمیشہ ہے یہ قاعدہ ہے کہ کسی بالغہ جوان لڑکی کا نکاح ہو تاہے سب براتی لڑکی کے مکان یر آجاتے ہیں تولا کی ہے اس کے مراور نفس کی اجازت لینے تین شخص جاتے ہیں۔ ان میں ہے ایک تولا کی کاباپیا بنیایا موں پاکوئی اور سگاہو تاہے وہ توو کیل کی نیت ہے جاتا ہے اور دوسرے جو دو آدمی ہوتے ہیں وہ گواہ کی نیت ہے جاتے ہیں۔ مگروودو آوی بھی ایسے :وتے ہیں جن ہے لڑکی کاپروہ نہیں ہو تاہے اوروہ لڑکی کی آواز سیحصتے ہیں اب لڑک ِ ہے وہ شخص سوال کر تاہیے جوو کالت کی نیت ہے گیاہے کہ مساۃ فلال بنت قلال بنی ٹی تم نے اپنے مسراور نفس کا اختیار بہے کو دیا ؟وہ لڑک گواہوں کے سامنے کمتی ہے کہ میں تم کواپنے میر کالور نفس کااختیار دیا۔ تب دور کیل اور گواہ لڑگی کے کلام کوسن کرباہر آتے ہیں اور اہل مجلس کو ساام کر کے پیٹھ جاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مساۃ فلاں بنت فلال نے مهر اور نفس کا فتتیار ہمارے سامنے فلال این فلال کو دیا ہے۔ پھر قاضی صاحب کیل سے اجازت لے کر خطبہ شمر وٹ ئرتے ہیں۔ بعد خطبہ کے وکیل ہے سوال کرتے ہیں کہ میں فلال این فلال صاحب آپ نے اپن و کالت یاولا بت ہے فالله عند فالال كانكاح بعوض مرسل اس قدررو پيه اور فلال گوانول كى گوابى سے حاضرين مجلس كے حضور فاللابن فلاں ہے کر دیا۔ تب و کیل اقرار کرتاہے پھر قامنی صاحب دولها کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غرض دونوں طرف ا بجاب و قبول کرا کے دعا خیر کرتے ہیں۔اب عرض یہ کرناہے کہ وہ دو گواہ جواجازت لینے کے وقت و کیل ایمنی لڑکی كے بات جياما موں وغير و كے ساتھ كئے تھے وہ كواہ فرض ہيں ياواجب ياسنت يامستحب ياشر ط نكاح يا محض رواج؟ (جواب ۲۳۴ )وہ دونوں گواہ جولائ کی اجازت کو سننے کے لئے وکیل کے ہمراہ جاتے ہیں وہ ضرف ثبوت نو کیل یا ثبوت اذن کے لئے ہوتے ہیں۔انعقاد زکاح کی مجلس میں وہ گواہ نہ: وں اور ایجاب و قبول دو سرے او گول کے سامنے کر ادبیا جائے جب بھی زکاح سیجے و در ست ہو جائے گا۔اور جب وہ دونوں گواہ مجلس نکاح میں بھی ہوں اورا یجاب و قبول بھی ان کے سامنے ہو تودہ و کالت اور اذن کے گواہ بھی ہول گے اور نکاح کے بھی۔اگر و کیل کی و کالت کایا اپنی جانب سے ان دینے کا لڑکی انکار کر دیے نوازن اور و کالت کے ثابت کرنے کے لئے ان گوانوں کی ضرورت ہو گی ورنہ صحت ا کاح کے لئے ان گواہوں کی ضرورت شمیں ہے۔ (۱) بعنی لڑکی اگر نمسی گواہ کی موجود گی کے بغیر بھی اینے ولی کو اپنے ز کاح(۲) کااذن دے دے پاکسی کو و کیل بیادے اور وہ ولی یاو کیل با قاعدہ مجلس میں نکاح کر دے تو نکاح منعقد : و جانے گايه(٣) والنّداعلميه محمد كفايت النّد غفرك، مدرسه امينيد وبلي. ٢٠ ستمبرس ١٩٣٠ء

<sup>(</sup>١) ولا يعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين (الهداية ، كتاب النكاح، ٢ / ٢٧٤، شركة علمية) (٢) اما الشهادة على التوكل بالنكاح فليست بشوط لصحته كما قد مناه في البحر و الما فاند تها الا ثبات عند جحود التوكيل (رد المحتار ، كتاب النكاح، ٣ / ٢١، سعيد)

<sup>(</sup>٣) وينعقد منلبساً بايجاب من احدهما وقبول من الآخر كزوجت نفسي اوبنتي او موكلتي منك (الدر المختار) وفي الرد: (قوله كزوجت نفسي) اشار الى عدم الفرق بين ان يكون العوجب اصلياً او ولياً او وكيلاً (رد المحتار ، كتاب النكاح، ١٠/٣ ،

صحت نکاح کے لئے دومسلمان گواہ ہنو ناشر طب

(سوال)جب كه منكوحه مسلمان مولور عقد نكاح كے گواہ مسلمان نه تبول یا یک ہندو (غیر مسلم)اور دوسر امسلمان ـ ابياعقد صحیح ہوگایا نہیں ؟و نیز غیر مسلم کی شادت معاملہ نکاح میں جائز ہو گی یا نہیں ؟

المستفتى نمبراامحمد عبدالعلى صاحب بلارم دكن - • سربيع الاول من ۵۲ ساه م ۲۴جو لا في من ۱۹۳۳ و (جواب ۲۳۶)مسلمہ عورت کے نکاح کے انعقاد وجواز کے لئے مسلمان شاہدوں کی موجود گی اور ایجاب و قبول کو سنناشرط ب\_ ايك كواه مسلمان اور ايك غير مسلم و تو نكاح جائزنه ووگا فلا ينعقد (النكاح) بحضوة العبيد و لابحضرة الكفار في نكاح المسلمين انتهي مختصرا هكذ في البحرالوانق(١)(فتاوي عالمگيري)(١) ولا ينعقد الا بسماع كل من العاقدين كلام صاحبه و حضور مسلمين لانه لا شهادة الكافر على مسلم انتهىٰ مختصرا (البرهان شرح مواهب الرحمن)

محمر كفايت الله كالنالله له ، و . بل

# نكاح ميں قرآن مجيد كو گواد بنانا صحيح نهيں

(سوال)زید مردبالغ نے ہندہ سے نکاح بموجب سنت شریعت اواکیا۔ نکاح میں صرف ایک قاضی موجود تفا۔ زید اور ہندہ نے ایجاب و قبول خود آپس میں کر لیا۔ حسب الحکم شرع شریف دو گواہ شرعی موجو دندیتھے۔ قاضی کو گواہ بنالیالور دوسر آگواه كلام مجيد كو قرّار ديا، مموجب شرع شريف نكاح جائز ہے ياشيں؟

المستفتى تمبر ۲۱ سيد اصغر لي ميثرما ستريا تودي - ۲ ذي قعده من ۳۵۲ اهم ۷ افروري من ۴۹۳ -(جواب ۲۳۵)ایجاب و قبول زوجین نے خود کر لیا تو زوجین کے علاوہ دو گواہ ضروری تھے(-)ایک گواہ تو قاضی صاحب ہو گئے لیکن دوسر **اگواہ قر آن مجید کو قرار** دینا تھیج نہیں۔ (۲۰)س لئے بیہ نکاح تھیجے نہیں ہوا۔ (۵)

محمر کفایت الله کان الله له ، مدر سه امیه نیه و بل

شیعہ سن کے نکاح میں گوادین سکتاہے یا نہیں؟ (سوال) شیعہ سن کے نکاح کی گواہی میں لئے جائیں یا نہیں؟

المستفتي عزيراحدمدرس كمتب عبدالله بور (ضلع مير شه)

(جواب ٢٣٦) شعيه لوگ سي كے نكاح ميں كوائي ميں ند لئے جاكيں۔(١)

مخمر كفابت الله كان الله او اللي

<sup>(</sup>١)البحرالوائق ،كتاب النكاح ، ٣٠/ ٩٥ ، بيروت.

<sup>(</sup>٢)الهندية، كتاب النكاح ، آلباب الاول ، ١ ،٢٦٤، ماجدية

<sup>(</sup>٣)ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين ، عاقلين بالغين مسلمين ﴿ (الهداية ، كتاب النكاح ، ٢٠١/٣٠شركة

<sup>(^^)</sup>تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز (الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٢٤/٣٠ ،سعيد) (د)ويشترط العدد فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد وهكذا في البدائع (الهندية، كتاب النكاح، ١ /٢٦٧ ،ماجدية) (١)فلاينعقد النكاح بحضرة العبيدو المجانين والتحبيان والكفار (البحرالرانق ، كتاب النكاح، ٩٥/٣ ،دارالمعرفة ،يروت)

ایک عورت نے کہا کہ اگر میں و کیل بنادول تو میر انکاح ہی مدر از برگارہ میں اس نو کیل زاد ایک احکم نیر ۶ کے الجمع و مدینہ عرمتی میں پر ۱۹۲

ہوجائے گا ،بعد میں اس نے و کیل بنادیا ، کیا حکم ہے؟ (الجمعیة مور خد ۲ مئی س ۲۹۱۷ء)

(سوال) ایک بیده کوایک جماعت نکاح کے واسطے زورو ہے اور بیده انکار کرے۔اس کے انکار پر جماعت یا پنچایت نے یہ کہا کہ اگر تواس وقت نکاح نہیں کرتی تواپ نکاح کا ایک آوی کو و کیل بناوے ۔ اور آوی وہ ہو جس کو پنچایت مقرر کرے۔ عورت نے جواب دیا کہ اگر میں و کیل بناوول گی تو میرا نکاح ہی ہوجاوے گا۔باوجوداس کہنے کے بھی نیوہ نے اپنا و کیل بنادیا۔ یہ لفظ صرف ایک ہی دفعہ کما ہے۔ نکاح ہوایا نہیں ؟

(جواب ۲۳۷) جب اس نے نکاح کے لئے وکیل بنادیا تواس کا نکاح اگر وکیل پڑھاوے گا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔(۱)

دو گواہوں کے بغیر ایجاب و قبول سے نکاح منعقد نہیں ہو گا (الجمعیة مور حہ ۱۸ عتبر س ۲۹۲۶ء)

(سوال)زید نے آیک عورت ہے عدم موجود گی میں کسی گواہ یا قاضی کے اپناعقداس طرح پر کر لیا کہ ذید نے عورت ہے کہا کہ میں نے بھی قبول کیا۔ یا عورت سے کہا کہ میں نے بھی قبول کیا۔ یا عورت نے کہا کہ میں نے بھی قبول کیا۔ یا عورت نے کہا کہ میں نے آپنے کو بعوض اسنے مہر کے تمہاری زوجیت میں دیااور ذید نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ حالا تکہ ان ہر دوصور توں میں کو کی شاہدیا قاضی یاو کیل موجود شیں ہے۔ کیا ہیہ عقد جائز ہوا؟

(جو اب ۲۳۸)انعقاد نکاح کے لئے شاہدین کا موجود ہو نااور ایجاب و قبول کو سنناشر ط ہے۔(۱) بیس صورت مسئولیہ میں نکاح منعقد نہیں ہول

· محمد كفايت الله غفرك،

<sup>(</sup>۱)و پُنعقد متلبساً بایجاب من احدهما وقبول من الآخر..... کروجت نفسی او بنتی او موکلتی منك (الدو المختار) وفی الشامیة: (قوله کزوجت نفسی) اشار الی عدم الفرق بین ان یکون الموجب اصلیاً او ولیاً او وکیلاً \_(ردانتار، کآبالئاح، ۴/۳، معید) (۲)و شرط حضور شاهدین حرین او حر و حرتین مکلفین صامعین قولهما معاً \_(الدرالخار، کمابالئاح، ۴/۳، معید)

فتأثهوال باب

نکاح خوانی اوراس کامسنون طریقه نکاح ہر شخص پڑھواناضروری نہیں

(سوال) ہمارے شرناگیور میں قاضی صاحب نکاح خوانی میں اپنے حق کاد عویٰ کرتے ہیں۔ کیا کوئی دوسہ اسلمان جو مسائل سے واقف ہو نکاح خوانی کر سکتا ہے انہیں۔ کیا قاضی صاحب کا کوئی حق فقیہ حنفی کی روہے ہے؟

راتم محدا اعيل محله بنسابوري ناگيور .

(جواب ٢٣٩) فكاح ہر شخص كے براہانے سے صحح ہوجاتا ہے۔ يہ ضرورى نہيں كہ قابضى صاحب ہے ہى نكاح براہوایاجائے۔(۱) محص کے براہمانے سے محمد كفایت الله عفاعند مولاه

نُكاح خُواني كي اجرت لينااور اندراج نكاح

(سوال)(۱) نکاح خوانی لینا جائز ہے یا ناجائز اور (۲) نکاح خوانی خاص انتخاص کا کام ہے یا یہ کہ اہل اسلام میں ہے اور لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ (۳) اس معاملہ ند ہبی میں دکام وقت کی مداخلت جائز ہے یا شمیں ؟ (۴) اور زکاح خوانی مجبور کر کے لینا کیساہے ؟

متولی نے بلاوجہ قاضی کو معزول کر کے نیا قاضی مقرر کردیا، کس قاضی کاساتھ ویاجائے ہ (سوال) متول جامع مسجدا پنے ساتھیوں کی مدد ہے بغیر کسی سبب شر کی کے قاضی کو معزول قرار دے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شر کو کس قاضی کا ساتھ دینا چاہئے؟ خصوصاً ایک حالت میں کہ پہلا قاضی تمام اہل شہر سے منتخب کیا گیاہے اور بیس سال سے قضاۃ کر رہاہے۔ المستفتی نمبر ۵۱۲ / ۴ربیج الثانی من ۵۳ ساھ (جواب ۲۶۱) متولی جامع مسجد کے اختیار میں قاضی کو معزول کر ناداخل ہو تو عزل صحیح ہوا۔ لیکن اگر اس نے بلا

<sup>(1)</sup> وينعقد اى النكاح اى يثبت ويحصل انعقاده بالا يجاب والقبول \_(ررائح، كما الزكاح، ٢٠ معيد)

<sup>(</sup>٢)وكل نكاح ماشره القاضي وقدوجيت مباشرته عليه كنكاح الصغائر فلا يحل له اخذ الاجوة عليه ومالم تجب مباشرته عليه حل له اخذ الا جوة ـ (الحنم ية ،كتاباوبالقاض، ٣٠ ١٣٥٥، اجدية)ولا تا كلو اهوالكم يينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء.

<sup>(</sup>٣)وينعقد بايجاب من احدهما وقبول من لآخو .... كزوجت نفسي اوبنتي موكلي منك (الدرالُتَّمَارِ، كَابِالزَكانِ، ٣، معيد) مرار

<sup>(</sup>٧) يه حاشيه لكم عفر يخاشه نيك برمال خطر والين :-

سبب معزول کر دیا تو وہ مؤاخذہ دار ہوگا۔ اور اگر اس کے اختیارات میں یہ داخل ہی نہیں تو قاضی معزول نہیں ہوااور اس سورت میں اوگوں کواس کاساتھ دیناچاہئے۔ (۱)

زاح كس جكه يراهنا ببتر هي

(سوال) ہمارے بیال شادی ہوتی ہے توشب گشت وغیر ہتمام کاروبار رات کے وقت ہوتا ہے۔ تب دولهاد لمین کے مکان میں جاکر بیٹھ جاتا ہے۔ علی الصباح دلمن کے مکان میں نکاح پڑھاجا تا ہے۔ اور کثیر جماعت لوگ دلمن کے گھر نکاح کا پڑھنا جاتا ہے۔ اور کثیر جماعت لوگ دلمن کے گھر مولو دالنبی پڑھی جاتی ہے لوریہ مولو دالنبی رہتے ہے پڑھتے پڑھتے دلمن کے گھر ختم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فخر کے بعد اس کا نکاح دلمن کے گھر پڑھاجا تا ہے۔ ہمارے بیال بھن لوگ دولما کے گھر بہتر سمجھتے ہیں لور بعض لوگ دلمن کے گھر بہتر سمجھتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۱۸ نماام حسین (صلح رتا گیری) ۱۹ جمادی الثانی من ۵۳ ساه م ۱۸ ستمبر من ۱۹۳۵ و جو اب ۲ یک ۲) ترندی شریف میس آنخضرت تا گیری) ۱۹ جمادی الثان من ۵۳ ساه م ۱۸ ستمبر من ۱۹۳۵ مجد (جو اب ۲ یک ۲) ترندی شریف میس آنخضرت تا گیری کیا براشاد موجود ہے۔ واجعلو ۱۵ مبال المساجد لیعنی زکاح محبد میس کیا کر محبد میس نہ کیا جائے تو پھر میں کیا کر دور اس حدیث کے جموجب نکاح کے لئے مسئون اور افضل جگہ تو مسجد ہے۔ اگر مسجد میس نہ کیا جائے تو پھر خواد و النبی پڑھنا خواد و المبار کے مرکان میں مولود النبی پڑھنا ہے دونوں جائز ہیں۔ شب گشت کر نالور داستہ میس مولود النبی پڑھنا ہے دونوں با تیں واجب الترک ہیں کے خلاف سنت (۳) ہیں۔

زکاح خوانی کی اجرت

(سوال)(۱) کیاشر عا قاضی کو بیبات الازم ہیا نہیں کہ اگر کوئی شخص غریب اور بالکل محتاج ہو تواس کا نکاح فی سبیل اللہ پڑھادیں۔ (۲) کیا فیر اجرت لئے قاضی صاحب نکاح نہیں پڑھا سکتے ؟ (٣) کسی بھی مصیبت ذوہ شخص کو قاضی صاحب الداودے سکتے ہیں یا شہیں ؟ (۴) قاضی صاحب کو نکاح خوانی کا کتنا حق لیمنا چاہئے ؟ مجید خال مقام جوہ فی صاحب الداود ہواب کا مستحق ہوگا اور نہ الموات ہو جا ہے کا کرادے نکاح پڑھا دے تو تواب کا مستحق ہوگا اور نہ پڑھا نے نو مجلس ہیں ہے کوئی اور شخص ایجاب و قبول کرادے نکاح ہوجائے گا۔ ضروری نہیں کہ قاضی صاحب ہی بڑھا نے نو مجلس ہیں ہے کوئی اور شخص ایجاب و قبول کرادے نکاح ہوجائے گا۔ ضروری نہیں کہ قاضی صاحب ہی بڑھا نہ پڑھا نہ ہوا سے تدرا مداد و دینا الذم نہا کہ کا کہ پڑھوا نے والے کی حیثیت کے مطابق اجرت لین چاہیے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱۳ والسختار للفتوى انه اذا عقدبكراً يا خذ دينارا وفي الثيب نصف دينا ر ويحل له ذلك هكذا قالوا كذافي البر جندي\_(الحمدية، \*\*\_\_اب\_القاضي،الباب\_الناس، \* \* \* ماجدية)

<sup>( )</sup> أو لا يملك نصبُ القضاة وعز لهم الا السطان و من له اذن السلطان اذا هو صاحب و لا ية العظمُى فلا يستفادان الا مند (شر ت الشاء تم ي كما القضاء ٣٠٠ الوارة القرآن)

ولا يَجوز للقاضي عزل الناظر إلى بلا جناية ولو عزله لا يصير الثاني متولياً \_ (روالجنار ٢٠٠١م ١٣٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٣) حامَع الترمذي، أبواب النَّكاح ، باب ماجاء في اعلان النكاح ، ا ٢٠٤٠ معيد

<sup>(</sup>٣)عن عانشّة قالت قَالَ وسول الله صلى الله عليه وسلم : من احدث في إمّر نا هذا ماليس منه فهو رد (صحيح البخارى ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحو على صلح حور فهر مردود، ١ /٣٧١، قديمي)

<sup>( ﴾ )</sup>ويعقد بايحاب من احدهماً وقبول من الآخر ( أللنو المختار) وفي الرد : وينعقد اى النكاح اى يثبت ويحصل انعقاده بالا يجاب والقبول ـ (روالتار، كماب الكان، ٣٠ - ٢٠ م. )

<sup>(</sup>٥)و المختار للفَتوى انه اذا عقد بكوا با حذ دينارا وفي الثيب نصف دينار ويحل له ذلك هكذا قالوا\_(الهندية ،كتابادبالقاش، الهبالتاس،٣٥٠ صهماجدية)

نکاح خوانی کی اجرت لینا جائزہے

(سوال) نكاح خواني كى اجرت جائز بي انهين

المستفتى نمبر ١٥٢٨ تارى عبداللطيف صاحب وكال ١٣١٠ ويتمالثاني من ١٣٥٧ هم ٢٣ جون من ١٩٣٠ و (جواب ۲۴۶ )نکاح پڑھانے والے کو اجرت وینا جائز ہے۔ (۱) مگر اجرت تراضی طرفین سے طے کی جائے۔ نبروسی کوئی رقم معین نه کرلی جائی۔ محمر كفايت الله كال الله له ،

کی نکاح اکٹے یڑھے جائیں توکیاان سب کے لئے ایک خطبہ کائی ہے ہ

(سوال) کن نکاح ایک بی جگدیر :ول توان کے لئے خطب مسنوندایک بی کافی ہے یامر نکاح کے لئے علیحد علیحدہ۔ المستفتى مولوي محمر منق صاحب دبلوي

(جواب ٢٤٥) برايك ذكاح كے لئے خطب مسنوند پڑھتامسنون بدر، محمد كفايت الله كان الله لد، بلى

نكاح خوانى كى اجرت كى شرعى حيثيت

(سوال) نكاح برصاف والي كو بجهروبيه نفذه يناسنت بيامستحب ؟اور نكاح برصاف والا نكاح برصاف يسيل بجه نفذروپیه پہلے مقرر کرے توجائز ہیا نہیں ؟اور پھر جبراوصول کر سکتاہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ٢٦٣٣ مواوي عبدالتق لمام مسجد دوحد ختل ينج محل مور خد ٣ اجمادي الثاني من ٩ ٥ ٣ اهد (جواب ۲٤٦) نكاح پڑھانے والے كو نكاح خوانی كى "اجرت دينا جائز ہے۔ (٣)اور نكاح خوال پہلے اجرت مقرر كر کے نکاح پڑھائے توبیہ بھی جائز ہے اور اس کو مقرر شدہ اجرت جراوصول کرنے کاحق ہے۔ (~)

محمر كفايت النُّد كال النُّد له ، د ملى

نکاح خوال کے لئے علم ضروری ہے یا نہیں؟

(سوال) نکاح پڑھانے والے کو پنجہ علم ذکاح و طلاق وغیرہ کی ضرورت ہے یا شیں ؟ یا لم جاہل شخص ایجاب و قبول المستفتى فقيربلدارخال الملقب بدني بخش يشتى عفى عنه (مالي كاوّل) كراسكتاے؟

(جو اب ٤٧ ٢) بهتر ہے كه نكاح پڑھانے والا متعلقات نكاح كے مسائل جانتا ہو۔(د)اوراگرا يجاب و قبول جاہل جمي کرادے تو نکاح سیح موجائے گا۔ (۲) محمد کفایت اللہ عفر لہ ، مدرس مدرسدامینی اُنسری مسجد و بلی

الجواب صحيح حزيزالرحمٰن عفي عند مفتى مدرسه عربيد ديوبند ـ ٢ ٢ شعبان من ٣٣٣ احد

(۱) بيضاً - اى راجع الرصف قرق (٧٩) على حاشيك من (٢) ويندب اعلامه وتقديم خطبته وكونه في مسجد \_ (الدرالخدار كراب الريح ٢٠٠٠ ، ٨٠، معيد)

(٣) وَالمُختار للفتوى أنه اذا عقدً بكُرا أيا حذ ديناواً وفي الثيب نصف ديناًر ويحل له ذَّلك هكذا قالوا ـ (المحدية، كتب اوب القاضي، الهاب الخالس، ۳۰ ۳۴۵، اجدية)

( مُ)قَالَ في اللَّمِ المختار؛ لا يُستحق المشترك الاجر حتى يعمل وفي الرد : حتى يعمل ، لان الا جارة عقد معاوضة فتقتضى المساواة بينهما فيما لم يسلم المِعقود عليه للمستاجر لا يسلم له العوض ، والمعقود عليه هوالعمل و اثره على مابينا ، فلا لد من العمل (روائتلر، كماب الاجلورة ١٨٠/١٠٠٠

(۵)وما السجتهد في حكّم دون حكم فعيله معرفة ما يتعلق بذلك الحكم مثلا ، كالا جتها د في حكم متعلق بالصلوة لا يتو قف على معرفة جميع ما يتعلق بالنكاح (ردالحار، كاب التساء، ٥ 10 مسعيد)

(١) وينعقد بايجاب من احدهما وقبول من الأحرر (الدرالخلاء كماب النكاح ٣٠ ٩٠ سعيد)

نكاح كے وقت ولها، ولهن كاكرى يربيشها

(سوال) جزیرہ ٹرین دادییں دولهااور دلمن نکاح خوالی کے وقت کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ آیاشر عالیہ جائز ہے؟

(جواب ۲۶۸) دولهادلهن کو عقد نکاح کے وقت کرسیوں پر جھانااسلامی رواج کے خلاف ہے۔ اس لئے اس سے احتراز کرناچاہئے۔ محمد کفایت الله غفر لہ۔

ایجاب و قبول کے بعدر جسر پرانگو ٹھالگاناصحت نکاح کے لئے شرط نہیں

(سوال) ایک شخص نے عام مجلس میں بر ضائے خود روبر والم دیسہ و گواہان اپنی عبالغ لڑی کا عقد نکاح بہ ایجاب و تبولیت کر دیا۔اور مجازی حکومت کے رجسر نکاح پرانگو ٹھادغیرہ دچسپال کرنے کاوعد مدباو غت کیا گیا تھا۔اب لڑکی کا والد فوت ہو گیا ہے۔ اور اس کی میوہ اب لڑکی دینے سے انکاری ہے۔شمادت وغیرہ معقول ہے۔ کمیابغیر نشان انگوٹھا برر جسر نکاح عقد نکاح درست ہے انہیں ؟

(جواب ۲ ؛ ۲) اگر نکاح کی شادت معتبره موجود ہے تو نکاح ثابت ہوجائے گا۔(۱) نکاح کے رجسر پرانگو شھے کا نشان ہو ناضروری شیں ہے۔

نكاح كاشر عي طريقته

(سو ال کُلا) نُکاح کے کیا معنی ہیں؟ (۲) ایجاب و قبول جب دو گواہوں کے سامنے ہو گیا تو پھر کلمہ پڑھانا ضروری ہے ؟ نیزاگر خطبہ نہ پڑھے تو عورت مر دیر حایال ہو گی یا نہیں؟

(جواب ، ۲۵)(۱) نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ سے عورت مرد کے لئے حلال ہو جاتی ہے (۲)(۲) عقد نکاح میں ایجاب و تبول سے پہلے خطبہ پڑھنامسنون ہے (۳)اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا جائے ۔ کلمے پڑھانا نکاح میں نہ داخل ہے نہ مسنون۔اگر بغیر خطبہ کے ایجاب و قبول کرادیا جائے جب بھی نکاح صحیح ہوجا تا ہے۔ (۳) صرف سنت خطبہ اول ہوگ۔

شادی اجه ، بیند مجانااور ایسی شادی میں شرکت کرنا

(سوال) شادی بیں باجہ بجانے کی فد ہب اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں ؟ اگر صرف دف بجانے کی اجازت دیتا ہے تو کس مسلحت سے ؟ دف نہ ملنے کی صورت بیں بخیال اعلان شادی واظہار مسرت وخوشی ترقی یافتہ باجہ مثالا بینڈیا مشک کاباجہ بجایا جائے توکیسا ہے۔ جس شادی بیں باجہ بجایا جار ہا ہواس کی دعوت طعام وغیرہ بیں شرکت کرناکیسا ہے ؟ باجہ اگر کسی وقت بند کر دیا جائے اس وقت شرکیک ہوناکیسا ہے ؟

<sup>(</sup>۱)لا معقد نكاح المسلمين الا بخصور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين ، رجلين اورجل وامراتين\_(الهدلية، كتابالزكاح، ٣٠٦/٢، ٣٠) (٢)حل استمتاع كل منهما بالآخر على وجه الماذون فيه شرعاً. ( ﴿ القدري كتاب الزكاح، ١٨٩/٣، مُعر)

ر ۱۶ من استنفاع کی منهجه بود مو ملتی وجه الفادوی نید منومی در مانند و به ماب روان ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱ (۳) در بندب اعلانه و تقدیم خطیف (الدر النقار ، کتاب النگاح ، ۸۰ ۳ سفیر)

<sup>(</sup>٣) حَدثناً محمد بن بشار \* ... عن رجل من بني سُليم قال : خطبت آلى النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت عبدالمطلب فانكحن من غير ان يَتشْهد ـ ( سُمْن الله وانوم إل تُخطيت الزّعاليّ، ١٨٥ ، معيد) وقال محشيه : فدل على جواز النكاح بغير خطبة وفي الترمذي : وقد قال بعض اهل العلم ان النكاح جانز بغير خطبه وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل العلمـ ( بائن الرّمذي، باب اجاء أن قطية الزّعاح، ار ٢١٠/ ، معيد)

(جواب ۲۵۱) شادی میں نکاح کے وقت اعلان کی غرض سے دف بجانے کی نہ صرف اجازت بلعد تاکیدی ہدایت سے۔اعلنوا هذا النکاح واجعلوہ فی المساجد واضو ہو اعلیہ بالدفوف(۱) (او کما قال) حدیث شریف کا مضمون ہے۔ یعنی حضور تیک کارشاد ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ کیا کرواور مجد میں مجلس نکاح منعقد کرواور دف جاؤ۔ دف نہ دو تو نقار دیا ڈھول دف کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ بینڈیا اور کو فی باجہ بجانا مکروہ اور خلاف متوارث ہوگا۔ (۱) جس شادی میں بنڈیا اور کو فی باجہ ہو بینی صرف باجہ ہوتائ گانا نہ ہواس میں شرکت حرام شمی دندہ عوت کھانا حرام ہے۔ در) اور باجہ بندہ و جانے کے احد شرکے ہوئے میں تو کوئی مضاکفہ شمیں۔

محمر كفائيت الله كان المدايد.

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، باب ماجاء في إعلان النكاح

<sup>(ً))</sup>وكره كل لهو "... والا طلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص ... والتصفيق وضرب الاوتار من الطسور والبربط والرباب ... واستماع ضرب الدف والمؤمار حراهـ (رد المحتار، كناب الحظرو الاباحة ، ٩٥/٦ ٣٣، سعيد) (٣)ومن دعى الى وليمة فوجد شمه لعبا أو غناء فلا باس بان يقعد وياكل (الهداية، كتاب الكراهية، ٤ ٥٥ ٤، شركة علمية)

نوال باب

# دعوت وليمه يايرات كي دعوت

د عوت دلیمه میں بلائے بغیر جانا کیساہے ۹

(سوال) دعوت ولیمه میں بے بلائے جانا جائز ہے یا شیس ؟ اگر ایک شخص یا کئی آدی بے بلائے آجائیں تو صاحب خانہ ان کوروک سکتا ہے یا شیس ؟ اگر کس نے بے بلائے آدمیوں کورو کا تووہ گنام گار ہوایا نہیں ؟

(جواب ۲۰۲) بلائے کسی د خوت میں جاناجائز نمیں ہے۔ (۱) خواہ ولیمہ کی دعوت ہویاادر کوئی دعوت بلائے ، دونت بلائے د جونے آنے والے کو گھر والاجس کے بال دعوت ہے روک سکتا ہے۔ روک میں اس پر کوئی گناہ نمیں۔ (۱)

محمر كفايت الله كالنالله لهء وبلي مهر دارالا فهآء

(۱) لا کی والول کابرات کو کھانا کھانا ٹاوراس کھانے میں شرکت کرنا کیساہے ؟

(۲) چنداهادیث کاتر جمه

(۳) جائزامر اگررسم کی صورت اختیار کرلے تو کیا تھم ہے ؟ (۳) دلیمہ کی دعوت میں اتار ب اور عام لوگوں میں امتیازی سلوک کیساہے ؟

(سوال)(۱) الری والوں کی طرف سے جوہرات کا کھانا ویاجاتا ہے وہ شرعاً جائز ہے یا شیں ؟(۲) ند کورہ بالا کھانے ہیں شرکت کرنے والے کا کیا تھم ہے ؟(۳) احادیث ذیل کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے اوران سے برات کے کھانے کا جواز انہ تاہے یا شیں ؟ اذا دعا احد کم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحو (پی رواہ مسلم) من لم یجب الدعوۃ فقد عصی ابا القاسم اذا دعا احد کم الی طعام فلیجب فان شاء طعم وان شاء تو لا کی ایم کام شرعا جائز ؟ واور وہرم کی صورت اختیار کرلے تواس کا کیا تھم ہے ؟(۵) ولیمہ کی دعوت میں عام اوگوں کو ایک قسم کا کھانا کھانا اور اپنے انزہ کودوسری قسم کا کھانا کھانا درست ہے انہیں ؟

(جواب ۲۵۳) (۱) لڑی والوں کی طرف ہے برات کوجو کھانادیاجا تاہے اگر یہ اتفاقی ہویاضرور ۃ ویاجائے۔ مثالیرات باہر ہے آئی ہواور کھانے میں بھی اسر اف ریاؤ نمود اور پابندی رسم ورواج کود خل ند ہو توان مثر الط کے ساتھ فی حد ذاہ نمبار ہے۔ (۲) شرائط نمبرایک کے موافق دعوت دی جائے تواس میں شرکت کر ناجا کزے۔ (۳) احادیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے :۔الف۔ اذا دعا احد کم اخاہ فلیجب عوسا کان او نحو و سے (۵) جب تم میں ہے کوئی اپنے بحائی کی دعوت کرے تو قبول کر لینی چاہے شادی کی ہویاتی جیس اور کوئی تقریب ہو (مثلاً ختنے کی خوش)۔

<sup>(</sup>١)قال عبدالله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على عبر دعوة دخل سارقا وخرج مغيراً (مشمّ الى الآو، آراب الاطعمة، ٢٠ \_ ١٦٩، صعيد)

<sup>(</sup>٢)عن ابي مسكورًد الآنصاري قال كان رجل من الآنصار يكني ابا شعيب وكان له غلام اللحام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللحسام فقال اصنع لى طعاما يكنمي خمسة لعلى ادعو النبي صلى الله عليه وسلم حامس خمسة فصنع له طعاً ما ثهراه فدعاه فتبعيم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اما شعب ان رجلا نبعا اذنت له ان شنت تركته ، قال لا بل اذنت له \_( حجم الخاري، آباب الطعم ، ١٣ مه . ثدي كن)

<sup>(</sup>٣) (الصحيح لسلم ، كتاب ، ١ ، ٤٦٢/ قديمي)

ا ۱۳۳۳ینا

<sup>(2)</sup> الصحيح لمسلم، داب الامر باجابة المداعي الى دعوة، الم ٣٦٢، أقد يك

ب من لم يحب الدعوة فقد عصى ابا القاسم () حس في عوت قبول نهيس كي اس في القاسم علي كي عافر ماني کی۔ج۔ اذا دعی احد کم الی طعامہ فلیجب فان شاء طَعَم وان شاء توك۔(٢)جبتم بیں ہے كس كو كمائے " کے لنے دعوت دی جائے تواس کوچاہے کہ دائی کے یمال چلا جائے پھرچاہے کھانا کھائے اور چاہے نہ کھائے۔ان حدیثوں کا مطلب سے سے کعہ دعوت قبول کرناسنت ہے۔ دعوت قبول کرنے سے مطلب سے ہے کہ داعی کے گھر چالا جائے۔ کھاناضروری تہیں۔ جیساکہ حدیث ٹمبر سہیں تصریح ہے۔

اجات دعوت کی تاکیداس تحمت پر بنی ہے کہ دعوت دینے والے کی ول شکنی نہ ہواور مدعوا بینے کو اتزار اند ۔ بھے کہ غریب اور کمزور اور کم در جہ او گول کی د عوت میں جانے کواپنے لئے تو ہین قرار دے۔ اس نظر ہے حضور میجیجہ کی عادت شریفه یول منقول ہے۔و بجیب دعوۃ العبد۔(۲) بعنی اگر حضور ﷺ کو کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو قبول فرماتے تنے۔ حدیث نمبر ۳ ہے اس مضمون پر اور زیادہ روشنی پڑتی ہے کہ جب مدعوداعی کے گھر چلا گیا تواس نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ اس کو داعی کے گھر آنے میں بڑائی یا تکبر کی وجہ ہے تکلف نہیں تضاور داعی بھی خوش ہو گیا کہ مدعونے استے ذکیل و حفیر نہیں سمجہابعہ اس کے گھراس کی دعوت پر آگیالور جب اجامت کا مقصد حاصل ہو گیا تواب بْن حِابِ كَعَامًا كَعَاتُ ، فِي نِه حِابِ تُونِه كَعَاتُ.

ان حدیثول کا مطلب صرف ای قدر ہے کہ مدعواہے مرتبے یا شان اور تکبو کی راہ سے دعوت روند کرے۔اگر دائی کو حقیر سمجھ کر دعوت قبول نہ کرے گا تو آنخضرت ﷺ کی نافرمانی اور اسوہَ حسنہ کی خلاف ور زی کا مر تکمب ہوگا۔ پھر دعوت ہے بھی دہ دعوتیں مراد ہیں جو دائرہ شریعت کے اندر نہوں اور ظاہر ہے کہ جن دعو توں کا مبنا اخلاص پر نه و محض ریاؤ نمود پریار سم ورواج کی پایندی پر وان کی اجامت ضروری نه و گی اورائیسی و عوت کارد کر ناحکمت اجات کے خلاف ند ہوگا۔ بلحد میں منشائے شراعت کے مطابق ہوگا۔ خود آنخضرت بیج نے نے وایمد کے تیسرے دن كمانے كوسمعة فرماكراس كے بارے بيس و من سمتع سمع الله مه(٢) فرماديا ہے۔ اور جولوگ ايك دوسرے ير فوقيت لے جانے کے لننے وعوت ویں ان کی دعوت قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔الممتبار فان لا یجابان و لا یؤ کل طعامهما(د) لیمن نفاخر اور مقابله کی دعوت کرنے والول کی دعو تول کی اجامت نه کی جائے نہ ان کے یہال کھانا کھایا جائے۔اسی طرح آیک حدیث میں فاستوں کی وعوت قبول کرنے ہے جسی ممانعت مذکورے۔نہی و سول اللہ صلی الله عليه وسلم عن اجابة طعام الفاسقين ـ (١) يعني آنخضرت عَيِّاتِيم في قاستول كي وعوت قبول كرنے سے منع

خلاصہ رید کہ ہر وعوت کی اجارت ضروری نہیں ہے بلیجہ آئ وعوت کی اجارت سنت ہے جو دائر ہ شرایت کے اندر : و اور ترک اجامت ای حالت میں مدموم ہے کہ براہ استعلا و تکبیر ہو۔اگر کسی تعجیج و معقول وجہ ہے اجامت

<sup>(</sup>١)الهداية، كتاب الكواهية،٣٥٥/٣٥٥، شرى المية

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، كتاب النكاح، الم ٢٠٠٠ أندكي

<sup>(</sup>٣) شمالل الترمذي ، باب ماجاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص :٢٣٠ معيد

<sup>(</sup>٢) جامع التومك كي . باب ما جاء في الوك مدا آ ٢٠٨٨ ، معيد (۵) (شعب الإيمان للبيه غي ۵۰ ۱۲۹) فم (٢٠١٨) وارالتب التلمية بيرت (٢) شعب الايمان للبيه غي ، فصل في طيب المطعم والملس ، ١٤٥٥ ، م آم (٥٨٠٣) وارالكتب التلمية ويروت)

ترک کی جائے تومضا کقہ نہیں بامحہ بھن صور توں میں ترک اجاب ہی لازم ہے۔ (۱)

(٣) جو كام مباح يامتحب مولوروه ايك واجب يافرض كي طرح لازم كرلياجائ اوراس كے ساتھ بہت ہے منكرات منضم ہو جائیں تواس کور ک کردینالازم ہے۔شادی بیاہ کی بہت می رسوم کی یمی حالت ہے۔(۱)

(۵) بین این این اور دوستول یاسد حیول کو عده اور بو هیااور مختلف اقتمام کے کھانے کھلانا اور عام مهمانوں کو ایک کھانا اوروہ بھی معمولی قتم کا کھلانا کر مومروت کے خلاف ہے بالحضوص ایک مقام پر ایک دوسرے کے مقاب بیس الیا فرق کرنا توبہت بی نازیباہے۔(۲)اور اگربہ نیت تحقیر عام مهمانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے تو حرام ہے۔(۲)

محمّد کفایت الله غفر له ،مدرسه امیینیه د بلی ۱۴جولانی مین ۱۹۳۱ء

# شادی کی رسومات ختم کرانے کی ضرور ت

ب (سوال) قوم پنجابیان کے اندر میاہ شادی میں زمانہ جابلیت کی رسومات اکثر جاری تھیں۔ چنانچدان فلیج رسموں میں سے ا آیک رسم قبل شب عروس بارات کو کھانا کھلانے کی ہیدتی والوں کی طرف ہے بھی تھی جو انتنائی تباہ کن تھی۔ حاصل ا بیا کہ مصلحان قوم نے قوم کاعام جلسہ کیااور رسومات قبیحہ کو قوم کے ساننے پیش کیا۔ قوم نے کٹریت رائے ہے ان ﴾ رسومات کوجو تبذیرونمود واسراف پر مبنی تھیں ان کوجہال تک ممکن ہوسکا کم کیااور مند کیا۔ چنانچہ چند نمود اول نےجو ا ہے آپ کواکابرین و معززین خیال کرتے تھے رائے عاملہ کواس وقت بھی ٹھکرانا چاہا گر کثرت رائے کے آگے ان کی کپھے نہ چلی اور اب بیہ چند نمود پرست کثرت رائے کے خلاف جاری شدہ اصلاحات کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور الن اصلاحات کو نقصان بہنچانے کے لئے تحریری و تقریری یہ پروپیگنڈاشروع کر دیاہے کہ بارات کو کھانا کھلانا واجب اور سنت نبوی ہے۔ پینوا توجروا۔

(جواب ۲۵۶ )اس میں کوئی شک و شبه نهیں که اس وقت مسلمانوں کی تابی اورا قصادی مصیبت کی زیادہ تروجہ میں مسر فانندر سوم ہیں۔ بیدر سوم اندر ہی اندر مسلمانوں کی دولت ، عزت ، خود داری کو گھن کی طرح کھائے جار ہی ہیں۔جو رسمیں کہ کا فروں سے سکھ کر مسلم انوں نے اختیار کرلی ہیں ان کے نوناجائز اور واجب الترک ہونے میں کوئی تامل نسیں ہو سکتا۔ ان کی مثال چو تھی اور جالوں کی دعو تیں ہیں جو شر عی فرائض ہے بھی زیادہ التزام ویابندی کے ساتھ اوا

ر بعض رسمیس الیی بھی ہوں کہ وہ کفارے ماخوذ نہ ہوں اور شر ایت اسلامیہ بھی ان کو مباح قرار ویتی ہو

(٢) وفيه ان من أصر على امر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالوحصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال (مر تات الفاتّ ماب الدماء في التصدر الفعل الاول ٢٠/ عصما الداري)

<sup>(</sup>۱)ومن الاعدار المسقطة للوجوب او الندب ان يكون في الطعام شبهة \_ او لا تليق به مجالسة او يدعى لدفع شرد ..... او ليعاونه على باطل او هناك منهى عنه كالخمر او الليهو وغير ذلك.(مر ت*ات الفاتي، بابالولحة ١٠٥٣/ ١٠٥٣/ الدادية*)

<sup>(</sup>٣) أكر تعليمدة وستر خواتول پر جھاكر كھانا كھانا كھانے تين امتياز كرے توكوئي حرج شيں۔ كھا في فتيح الباري : قال ابن بطال: واذا ميز الداعي بين الا غنياء والفقراء فاطعم كلاً على حدة لم يكن به باس \_(ح البارى،باب من ترك الدغوة قند محمى الله ورسوله، ٩٠ / ١٢٠ ،المطبعة الكبرى

<sup>(</sup>٤) عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلم اخوالمسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ، كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله و دمه، التقوى ههنا بحسب امراء من الشر ان يحتقراخاه المسلم، جامع الترمذي ، باب ماجاء في شفقة المسلم على المصلح (ممام ٢٠/١/١٠) معيد إوفي المسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكن يومن بالله واليوم الآخر فله يحره صيفه (المَحْ مَسلم، كَتَابِ الايمان، الْ ٥٠، قد مِي) `

کڑی والے کی طرف ہے بارات کو کھانا دینے کی رسم میں ایک بوی خرابی ہے ہے کہ غریبوں کی الڑکیوں کی شادی میں مشکلات پیش آجاتی ہیں۔ لڑکے والے الیسی لڑکی ہے شادی کو پیند نہیں کرتے۔ جس کے سر پرست برات کو کھانا نہ دیں باند دے سکیس۔

حسرت ام حبیبہ کے واقعہ عقد اور نجائی کی طرف سے کھانا کھلانے کے قصے سے اس امر پر استدلال کرنا کہ لڑکی والوں
کی طرف سے بارات کا کھانا ثابت ہوگیا ، قلت تدبر کی ذلیل ہے۔ کیونکہ اسی قصہ میں سے منقول ہے کہ نجاشی آئی طرف سے بارات کا کھانا ثابت ہوگیا ، قلت تدبر کی ذلیل ہے۔ اور حضرت ام حبیبہ کے وکیل خالد بن سعید نے۔ تو نجاشی نے جو کھانا کھلایاوہ حضور کی طرف سے بعنی دو اما کی طرف سے تھا۔ اور نجائی گابیہ قول فان سنة الا نبیاء اذا تزوجواالے۔ (۵)
اس کی کھلی ولیل ہے کہ انسول نے نبی شک کی طرف سے سے کھانا دیااور اس کو انبیاء علیم السلام کی سنت بنایا کہ جب انبیاء زکاح کرتے ہیں تو کھانا دیے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہی ولیمہ ہے جس کے مسئون ہونے میں کلام نبیں۔ اس کی انبیاء زکاح ام حبیبہ کا حضور میں گلام نبیں۔ اس کی ایک دیا تو ایوں کی میں دوایات سے ثابت ہے ایک دلیل اور بھی ہے کہ یہ کھانا آئے ضرب میاتھ نجائی کی موجود گی میں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور شکھی کی موجود گی میں حضر سے عثان نے کیا تھا اور حضور شکھی کی

<sup>(</sup>۱)من اصبرعلى فعل مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الا ضلال. (مر تاة النفات بإب الدناء في الشميد، mar ، الداويه)

<sup>(</sup>٢) عن أنس أن البي صلى الله عليه وسلم وأكي على عبدالرحين بن عوف الرصفوة، قال ما هذا؟ قال الني تزوجت امواة على وزن نواقعن ذهب، قال باوك الله لك اولم ولو بشاف ( ﴿ الشَّارِكُ مُنَابِ النَّكُ مِنَابِ كِفِيدٍ كُلُ لَمَرُ وَنَّ ٢٠٠٢ - لَدَيْنَ) (٣) وفي الرد المحتار: مقتضاه انها سنة مؤكدة بخلاف غيرها (روانجيم، كياب انظر والباحة ٢٠ ٢ ٣٠٤ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣)اللَّو لَيمةً هي طعامُ العرس ، وقيل الوليَّمة السه لكل طعاَّم ،(الينا)وكل جَائز اذًا ادى الى اعتقاد ذلك كرهـ(روالجتار،السلوَّة. 1-12 س.سعد)

<sup>(</sup>٥)المستدوك على الصحيحن للحاكم ٢٠ ١٦، (اراتكر.

طر ف ہے مسر کے چار سودینار نجانتی نے وینے اور ولیمہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلایا۔ بہر حال یہ کھانا حضور علی کی طرف سے بطور ولیمہ کے دیا گیا ہے۔ بیٹی والول کی طرف سے شمیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کہ زفاف ہے پہلے دیا گیا ہے۔ تواس کامضا کقہ نہیں۔ کیونکہ ولیمہ دولها کی طرف ہے عقد کے وقت زفاف ہے پہلے دیئے جانے کے بھی بعض علاء قائل ہیں۔(۱) گوجماہیر علاء کے نزدیک زفاف کے بعد ہو تاہے۔اور حضرت ام حبیبہ رمننی الله تعالیٰ عنها کے واقعہ میں پہلے وینے کی وجہ ظاہر ہے کہ فکاح حبشہ میں ہوا تھالور حضور ﷺ مدینہ منورہ میں تھے۔ ز فاف میں ویر تقی اس لئے نجاشیؓ یا حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عند نے ولیمه کی سنت اواکر دی۔ تاخیر مناسب نه مَجْنَى\_ ام حبيبه بنت ابي سفيان و اسمها رملة زوجها اياه عثمان بن عفان بارض الحبشة انتهيْ (r) (استیعاب) بعنی ام حبیبه رصنی الله تعالی عنه او مفیان کی صاحبزادی جن کا نام رمله ہے ال کا نکاح حضرت عثان رسنی الله تعالى عند نے حبث يس آنخفرت الله سے كيا تھا۔ دوسر ك روايت بيہ بند تروج رسول الله مسلم ام حبية بنت ابي سفيان زوجها اياه عثمان بن عفان وهي بنت عمة زوجها ايا ه النجاشي و جهزها اليه و صالحقها اربع مائة دینار واولم علیها عثمان بن عفان لحما وثریداً(انتهی باختصار) استیعاب\_(۳) لیتن آ مخضرت ملط فی ام حبیب بنت سفیان سے نکاح کیا۔ حضور علیہ کے ساتھ ان کا نکاح حضرت عثمان رضی الله نعالی عند نے کیا کہ ان کی چھو پھی زاد بہن تنمیں۔حضور ﷺ سے نکاح نجاشی نے کرایااور نجاشی نے ہی سامان تیار کیا۔اور جار سواشر فیاں مریس اوا کیس اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے ثرید اور گوشت کا ولیم کیا۔اور اس کتاب التيعاب ميں يہ بھى ہے كہ حضور عظيمة كى طرف سے نجاشى نے يہ بات ظاہر كى كہ مجھ كو حضور عظیمة نے تحرير فرمايا ہے ک یس ام حبیب رضی الله تعالی عنه ما کا نکاح حضور ﷺ کے ساتھ کرادوں اس لئے میں حضور ﷺ کے تھم کی تقبیل کرتا ہوں اور چار سودینار مهر کے دیتا ہوں۔ پھر خالدین سعیدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل کی حیثیت ہے قبول کیا۔ نجاشی نے مرکی اشر فیاں خالدین سعید رضی الله تعالیٰ عنه کودے دیں۔اور او گول ہے کہا شمير وحضرات انبياء كي بيه سنت ہے كه جبوه نكاح كريں تو كھانا بھى كھاياجائے۔ پھر كھانامنگايالورلو گول نے كھايا۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ نجاثی نے آنخضرت اللہ کے وکیل کی حیثیت سے کھانادیا تھااور حضور میلائے

کی طرف ہے سنت ولیمہ اوا کی تھی۔واللہ اعلم۔محمد کفایت اللہ عفاعنہ ربہ مدرسہ امینیہ و ہلی۔اار جب سن ۵۰ سامھ زگاح کے بعد لڑکی والوں کابر ادری کو کھانا کھلانا

(سو ال) نکاح کے بعد لڑکی والوں کی طرف ہے برادری کو کھانا دینا کیسا ہے اوربرادری کے لوگوں کووہ کھانا کھاناازرو ئے شرایت کیماہ؟

المستفتى عبدالرحلن فورث وليم كلحة - ١٠ اكتوبر من ١٩٣٣ء (جواب ٥٥٧)لڑکی والول کی طرف ہے براتیول کو پاہراوری کو کھانادینالازم پامستون اور مستحب نہیں ہے۔اگر

<sup>(</sup>١)قيل انها تكون بعد الدخول . وقيل بعد العقد، وقيل عندهما \_(مر تقالفات أن باب الواسم: ٣٥ - ١٥، الداوي)

<sup>(</sup>٢)الا ستيعاب في معوفة الا صحاب على هامش الا صابة في تميز المصحابة، ٣٠ ٣٠٣ واراحياء تراث العرفي يروت. (٣)الا ستيعاب في معوفة الا صحاب على هامش الا صابة في تميز الصحابة، ٣/٣٠٠ واراحياء تراث العرفي وت

بغیر التزام کے دداپنی مرضی ہے کھانادے دیں تومباح ہے نددیں توکوئی الزام شمیں۔

محد كفايت الله كان الله او بلي

کیاولیمه کرنااسراف ہے؟ (الجمعیة مور نه ۱۳۶۰ولائی من ۱۹۲۹ء)

(سوال)زید کهتاہے کہ ضیافت ولیمہ کرنااور دوست احباب کو کھانا کھلانا جائز نہیں اسراف ہے۔

(جواب ۲۵۶) شادی کتخدائی کے موقع پردعوت ولیمد دینی مسنون ہے۔(۱) مگراس میں ریاوسمد کی نیت نہ ہو۔(۱) بلعہ شادی کی خوشی حاصل ہونے کی شکر گزاری اور اتباع سنت نبویہ کی نیت سے دعوت دی جا۔ یا اور اپنی و سعت کے موافق دی جائے۔(۲) قرض اوھار کر کے زیرباری نہ اختیار کی جائے۔ تو موجب ثواب ہے۔ اپنی و سعت کے موافق اس دعوت مسنونہ میں صرف کرنااسراف نہیں ہے۔

محد كفايت الله نمفرله،

<sup>(</sup>۱)عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند انس فقال مارابت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسانه مااولم عليها اولم بشاة (صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من اولم على بعض نسانه اكثر من بعض، ٧٧٧/٢، قديمي) (٢)من يراني يراني الله به ومن يستمع يسمع به (جامع الترمذي، باب الرياء والسمعة، ١٣/٢، سعيد) (٣) والمختار انه على قدر حال الزوج (مرفات المفاتيح ، كتاب النكاح، باب الوليمة ، ٢٨٧/٢، ماجدية)

د سوال باب

# رضاعت إدر حرمت رضاعت

ر ضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے نکاح

(سوال) زیروعمر ودونول براور حقیق میں یازیدو مسماۃ زاہدہ دونول براور و بمشیرہ حقیقی میں اور ہر دو جانب چنداولاد لڑ کے و لڑکیاں میں۔اگر زید کا ایک لڑکا اور عمر وکی ایک لڑکی نے ایک ہی دائی ہے دودھ پیاہو توالی حالت میں زید کے اس لڑکے اور عمر وکی اسی لڑکی ہے (جو کہ مشتر کب دودھ ہے) نکاح شیں ، و سکتایا کہ کل اولاد ہے نکاح نادرست و ناجائز ہے۔ اوراگر خود مساۃ زاہدہ نے اپنے بھائی زید کے کسی لڑکے کو دودھ پایا ہو توزاہدہ وزید کی کسی اولاد ہے ہم نکاح ، و سکتا

(جواب ۲۵۷) صورت مسئولہ بیں آگر زید کے ایک لڑکے اور عمروکی ایک لڑکی نے کسی غیر داتی کا دودہ پیا ہے آو صرف ان دونوں کے در میان نکاح نمیں ہو سکتا۔ زید کے اس لڑکے کا عمر و کی دوسر کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ نیز عمر و کی اس لڑکی کا ذید کے دوسر ہے لڑکے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح زیداور مساق ذاہدہ کی اولاد کا حکم ہوگا کہ جن دولڑکی لڑکا نے ایک مشتر کے دائی ہے دودھ پیا ہے ان دونوں کا آلیس میں نکاح نہ ہو سکے گا۔ لیکن آگر مساق ذاہدہ نے میں اسٹی ذاہدہ کی کسی لڑکی سے نکاح نمیں اپنے بھائی ذید کے کسی لڑک کو دودھ پیایا ہے تو جس لڑک کو دودھ پیایا ہے اس کا ذاہدہ کی کسی لڑکی سے نکاح نمیں ہو سکتا۔ زید کی اس اپنی کی لڑک کو دودھ پیایا ہے تو اس لڑک کے ساتھ ذاہدہ کے کسی لڑک کا نکاح نمیں ہو سکتا۔ زید کی اس لڑکی یا لڑک کے علاوہ اوروں کا نکاح زاہدہ کی اولاد سے ہو سکتا ہے۔ کل من تحوم بالقرابة والصهورية تحوم بالرضاع علی ماعوف فی کتاب الرضاء کا دافی محیط السر خسی هندیة (۱)ج اس ۲۹۳ یحوم علی الرضیع ابواہ من الرضاع واصولهما و فرو عهما من النسب والرضاع جمیعا حتی ان الموضعة لو ولدت من هذا الرجل اوغیرہ قبل هذا الارضاع او بعدہ اوارضعت رضیعا او ولد لهذا الرجل من غیر هذه المواء قبل هذا الارضاع او بعدہ اوارضعت امراۃ من لبنہ رضیعا فالکل اخوۃ الرضیع واخواته واحواته والحدہ ماولاد د اخوته واخوالہ جل عمه واخته عمته واخوالمرضعة خاله واختها خالته و کذا فی الجد والجدۃ انتهی (صدیم ای (صدیم ای الحدیم اللہ واختها خالته و کذا

کیاخاد ند کی اجازت کے بغیر دودھ بلانا جائزہے ہ

(سوال) ایک عورت نے اپنے خاوند کی اجازت نہ لے کردودھ پایا۔ خاوند بہت غصہ ہولہ خاوند کی با اجازت دودھ پاتا حائزے یا نہیں ؟

(جو اب ۸۹٪) رضاعت کے لئے خاوند کی اجازت ضروری نہیں۔ کیونکہ مرضعہ کادودھ خاوند کی ملک نہیں۔ اور اس وجہ سے خاوند کو میہ حق نہیں کہ زوجہ کو اپنی اولاد کے دودھ پالنے پر مجبور کرے۔ سوائے خاص صور توں کے کہ ان ۰۰ میں جبر کا حق ہے۔ پس خاوند کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ۲ مہاں چوں کہ رضاعت کی وجہ سے نکاح وغیرہ کے

<sup>(</sup>١) الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات، ١ /٢٧٧ ، ماجدية

<sup>(</sup>٢) الهندية، كتاب إلرضاع، ١ /٣٤٣، ماجدية

<sup>(</sup>٣) عام حاكت مين خاذ مُدكي اجازت كريتيم محروه بي ممتوع منين في دد المحتاد: تكوه للمداء ة ان توضع صبياً بلا اذن زوجها الا اذا خافت هلا كار (دوانحتار) كياب الزكاح باب الرضاع ٣٠ / ٢١٣ ، سعير)

ادئ م مختلف ہوتے ہیں اس لئے عور توں کو مناسب ہے کہ دوسر سے بچوں کو دودھ پلانے کے وقت خاوندہ استمراخ کرلیس اور اس اکواطائ کر دیں تاکہ تعلقات رضاعت کاخاوند کو بھی علم رہے۔ اور نکاح کی ولایت اور اختیار چو نکہ والد کو ہے تو نکاح کرتے وقت اس کوائن تعلقات رضاعت کا معلوم ہو نامفید ہوگا۔

ر ضاعی بہن کے حقیقی بھا گی سے نکاح در ست ہے۔

(سوال) ایک عورت نے ایک لڑکی کودودھ پایادودن یاچاردن۔دودھ پنے والی لڑکی کی عمر مشش ماہ کی ستی۔ احدہ ،وہ لڑکی گزر گئی۔ جس لڑکی نے دودھ پیااس کا بھائی اوپر کا جس کی عمر چودہ سال کی ہے اور اس دودھ پلانے والی کی لڑکی ا ادبر کی ہے۔ اس صورت میں ان دونوں کا نکاتی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان دونول نے اپنی اپنی والد د کا دودھ پیاہے۔

(جواب ٥٥٦) جس الركى في ووده پيا باس كا نكاح مرضعه ك كس الرك سے چائز شيں - ايكن اس كے بھائى كه الله كاح مرضعه كى سرضعه كى الركى سے جائز ب \_ كيونك الن وولوں بين كوئى تعلق رضاعت كا شيں - و تحل اخت اخبه رضاعا يصح اتصاله بالمضاف كان يكون له اخ نسبى له اخت رضا عية و بالمضاف اليه كان يكون لا خيه رضاعاً احت نسبا و بهما و هو ظاهرانتهى (در مختار ج ٢ ص ٢٤٢) ١١)

ر نبیع کے لئے مرضعہ کی سب لڑ کیال حرام ہیں

(سوال) حقیقی دو بہنیں ہیں اور ان دونوں کے پایں اڑکے میں دودھ چیتے ہوئے۔ ایک موقع پر دونوں بہنیل شادی میں شئیں اور وہاں فرش پر سو گئیں۔ لیکن بھول ہے ایک بہن نے دوسری بہن کے لڑکے کو دودھ پادیا۔ جباس کو معلوم دواکہ یہ لڑکا میر انہیں ہے تواس نے اپنی بہن ہے کماکہ میں نے تیرے لڑکے کو بھول سے دودھ پلادیا ہے۔ جس نے دودھ پایا تھااس کے دو تین حمل کے بعد لڑکی پیدا ہوئی تواب اس لڑکے کا جس نے دودھ پیا تھااس لڑکی کے ساتھ اکاح ہوگیا ہے آیا یہ ذکاح جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ، ٣٦) صورت مسئوا بیس جس الرئے نے اپن خالہ کادودھ پاہے دوا پی خالہ کی کسی لڑکی سے نکاح نہیں ، کر سکتا ۔ خالہ کی تمام اولاداس کے رضا کی بہن بھائی ہیں۔ جس طرح که حقیقی بھائی بہن سے نکاح حرام ہے اس طرت رضائی بہن بھائی سے بھی نکات کرنا حرام ہے۔ یعوم علی الرضیع ابواہ من الرضاع و اصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعا المخ (هندیه) ۱۰)

ہوی بچین میں شوہر کی مال کادودھ پی لے تو شوہر پر حرام ہوجائے گ

(سوال)زید کی زوجہ لیام رضاعت میں زید کی والدہ کی گود میں لیٹی تھی۔اب زید کی والدہ کمتی ہے کہ میں جب بدار ہوئی توزید کی زوجہ کواپنی پیتان سے دودھ پینے دیکھا۔اس صورت میں زوجہ زید ،زید کے لئے علال ہے یا نہیں؟ (جواب ۲۲۱) صورت مسئولہ میں جب کہ زوجہ زیدنے اس کی مال کا دودھ پیاہے تو اس پر تطعی حرام ،وگئ۔ کیو کہ یہ زید کی رضاعی بہن ہوگئی اور رضاعی بھن سے نکاح حرام ہے۔ یعوم علی الوضیع ابواہ من الوضاع واصولهما وفروعهما من النسب والوضاع جمیعا النے (هندیه) زید کے لئے تورع کا تھم ہے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>١)الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ٣ ، ٢١٤، سعير (٢) الهندية . كتاب الرضاع ، ١ ،٣٣٣ ، اجدية

زوجہ کو چھوڑ دے۔لیکن اگروہ نہ چھوڑ ناچاہے تو قضاءاس پر کوئی الزام نہیں۔ کیونکہ صرف ایک عورت کے کہنے ہے رضاعت کا تھم ثابت نہیں ہو سکتا۔ (۱)

ر ضاعت کا خرچہ عدت کے شروع سے ہے یاپورا ہونے کے بعد سے

(سوال) رضاعت کاخرچہ عدت کے شروع سے ہے یا پوری ہو جانے بے بعد سے ؟ خالد کہتاہے کہ جب عدت پوری : و جائے جب سے اجرت رضاعت وین چاہئے۔ کیونکہ ابھی توعدت کے پورے ہونے تک زید ہی کاخرچہ ہے۔ (جو اب ۲۲۲) چونکہ یہ عورت مطاقہ ثلثہ ہے اس لئے اگریہ شوہر سے اولاد کی رضاعت کی اجرت مانگے تواس کودیتا

، وگی اور ریہ اجرت اس نفقہ کے علاوہ ہو گی جو لیام عدت کے زید کے ذمہ ہے۔ المعتدة عن طلاق باتن او طلقات

ثلث في رواية ابن زياد تستحق اجرالرضاعة وعليه الفتؤي كذا في جو اهر الا خلاطي (هنديه)(٢)

بچه جتنے دن دودھ ہے گااتنے دنوں کی اجرت دیٹا ہو گ

(سوال) کس بے نے ایک سال تک دورہ پیاس کے بعد اناج کھانے لگا۔ لیکن مال مطاقہ کے پاس تین سال رہا تو ایک بی سال کی اجرت رضاعت دینی ہوگی یا تینول سال کی ؟

(جو اب ۲۶۳) کچه جتنے دنوں تک دودھ ہے گااتے ہی دنوں کی اجرت رضاعت دینا ہوگی۔(۲)س کے بعد اس کے کمانے کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا۔(۲)

صرف چھاتی منہ میں لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہو گی

(سوال) ہندہ لیٹی ہوئی تھی اور احمد بی (ہندہ کی دختر) ہندہ کا دودھ پی رہی تھی۔ احمد بی نے دودھ جھوڑا استے میں ہندہ منہ موڑ کر کسی عورت سے ہاتیں کرنے گئی کہ اجانک حمیدہ نے (جو ہندہ کی سگی بہن کی لڑکی ہے) ہندہ کی جھاتی منہ میں لے لی۔ ہندہ نے فوراً پنی جھاتی حمیدہ کا منہ کھولا اور دیکھا تو بچھ دودھ نظر نہ آیا اور جو نفر کو کپڑے سے بو نجھ دیا۔ کیا ایسی حالمت میں رضاعت ثابت ہوگئی اور حمیدہ کا فکاح پسر ہندہ سے جائز ہے یا نہیں کا بینوا تو جرول

(جواب ٢٦٤) من چهاتی مند میں لے لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ دودھ حات سے الر نے ایفتین یا گمان غالب ند ہو جائے۔ النقم الحلمة ولم ید را دخل اللبن فی حلقه ام لا لم یعوم النے (در مخار)(د) بوڑھی عورت کے بہتا ٹول سے اگر سفید پائی نگلے تو کیااس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی جب (سوال) ایک عورت جس کی عمر ساٹھ برس کی ہواور اس کے بہتان سے جائے دودھ خالص پائی نگلہا : واگر کوئی بچہ مدت رضاعت کے اندر فی لے تور ضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>۱) والرضاعة حجة حجة الممال وهي شهادة عدلين او عدل و عدلتين \_(الدرالخار، كتاب الزكاح، باب الرضاع، ۲۲۳/۳، معيد) (۲) الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، ا/ ۲۱ ۵، ما بدية

<sup>( )</sup> الهعندة عن طلاق بانن او طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق اجرالوضاعة وعليه الفتوى ـ (الحندية ، كتاب اطلاق ، (٣) المعندة عن طلاق بانن او طلقات ثلاث في رواية ابن زياد تستحق اجرالوضاعة وعليه الفتوى ـ (الحندية ، كتاب اطلاق ، الماب السائع عشر ، ( ١/ ١/ ١٤ ماجدية )

<sup>(</sup>شُ) وبعد الفطّاه يفرض الْقاصَى نفقة الصغار على قدر طاقة الاب وتدفع الى الام حنى تنفق على الا ولا د (ايضاً) (۵) الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الرضاع،٢١٢/٣٠، *عيد* 

(جواب ٢٦٥) صورت مسئولہ بین اس عورت کی چھاتی کے پانی سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گا۔ بشرط یہ کے دوبرس کی عمر کے اندر پیا ہو۔ و ہو مص من ثدی اُدمیة ولو بکوا او میتة او انسة فی وقت محصوص النح (در مختار)(۱)

زناہے پیدا شدہ دودھ ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی

(سوال) زیدگی دونه پال بین ایک منکوحه اور دوسری غیر منکوحه لینی یوشی ڈال رسمی ہوئی۔ عمرونے اس دوسری غیر منکوحه کینی کارگیت نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔
منکوحه کا دودھ پیاہے۔ اب عمروزیدگی دوسری منکوحه ٹی ٹی کی لڑکیت نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔
(جو اب ۲۶۶) غیر منکوحه عورت کا دودھ اگرچه وطی زائی سے پیدا ہوا ہے لیکن زنا سے پیدا شدہ دودھ رضیعہ کو خود زائی پر بھی حرام شیں کر تانہ اس کی اولاد پر پس عمروجو زنا کے دودھ کار ضیع ہے اس پر زائی کی اولاد جودو سری دوی کی سے ہے حرام نہ ہوگی۔ اور عمروکا نکات اس سے جائز ہے۔ و حاصلہ ان فی حومة الوضیعة بلین الزنا علی الزانی و کذا علی الزانی

بیوی کادودھ پینے سے بیوی حرام شمیں ہوتی کیکن ایسا کرنا گناہ ہے (سوال)اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کادودھ پی لے تووہ اس پر حرام ہوجائے گی یا نہیں ؟اور بے ضرورت دودھ پینے سے گناہ گار ہو گایا نہیں ؟

(جواب ۷ ° ۲)ایتی زوجه کادوده پینے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔بال اس کادودہ پینا حرام ہے جو ایساکرے گاگناہ گار ہوگا۔ مص رجل ثدی زوجہ لم تحوم (در مختار)(۳)ولم یبح الا رضاع بعد مدته لا نه جزء ادمی والا نتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح (در مختار)(۳)

کیار ضاعی بھائی کی حقیقی بہن سے نکاح درست ہے ؟

(سوال) مولانا مولوی محمد حسین خال ندوی جمجری جب دیول گھائ میں تشریف فرما تھے اس وقت رضاعت کے متعلق استفار کرنے پر منجملہ کئی طریقوں کے ایک اس طریقے اور مضمون و مفہوم کا فتوکی مولانا ندکور نے تحریم ارسال فرمایا کہ رضاعی بھائی کی حقیقی بہن کو نکاح کرنا درست ہے۔ مثلازید کی مال زہرہ ہے اور خالد کی مال عصمت ہے۔ پس زید اور خالد دونوں رضاعی بھائی ہوئے۔ پس زید کے حق میں عصمت کی لڑکی اور خالد کے حق میں عصمت کی لڑکی اور خالد کے حق میں زہرہ کی لڑکی کو نکاح کرنا درست ہے۔

ند کورہ فتو کی خاکسار کی سمجھ میں شیں آیا۔ کیونکہ میرے خیال ناقص سے اگر ندکورہ بالاسکلہ درست ہے تو میری لڑکی کا نکاح میری بمشیرہ کے لڑکے کے ساتھ جائز ہے۔ واقعہ سیہ کہ میری حقیقی بہن کے تین لڑکے اور لڑکیال ہیں۔ لڑکوں کی اس وقت عمرے ۲۵۔۲۳ سال کی اندازا ہوگی اور لڑکیوں کی عمر اندازا کا ۱۵۔۹سال ہوگ۔ میری لڑک، کی نمر تخیینا پندرہ سال کی ہوگی۔ میری لڑکی نے اپنی عمر شرخ اگی میں جب کہ میری ہمشیرہ کی پندرہ سالہ لزی دودھ

<sup>(</sup>۱) سو المحتار ، " به النكاح، باب الوضاع، ۲۳، ۱۲۱۰ سعيد (۲) اللو المختار ، كتاب المكاح، باب الوضاع، ۲۰۰۰ سعيد ۲۰۰۱ و المحتار، كتاب المكا ، باب الوضاع، ۲۲۲ سعيد (۲) المو المختار، كتاب النكاح، باب الوضاع، ۲۲۵ سعيد

پیتی تھی اس زمانے میں ہمشیرہ کا دودھ پیا ہے۔ میری لڑکی کانام خدیجہ اور ہمشیرہ کی لڑکی کانام لطیفہ ہے۔ بینی خدیجہ اور اطیفہ نے اپنی خدیجہ اور ہمشیرہ کی اس طرح اطیفہ اور خدیجہ دونوں اطیفہ نے اپنی عمر شیر خوارگ میں میری ہمشیرہ لیعنی لطیفہ کی والدہ کا دودھ پیا ہے۔ اس طرح اطیفہ اور خدیجہ دونوں رضاعی بہنی ہوتی ہیں۔ چو نکہ میری لڑکی خدیجہ نے میری ہمشیرہ کا دودھ پیا ہے لہذا میری ہمشیرہ کے نہ کورہ لڑک ہمشیرہ کے نہ کورہ لڑک جمیں بالے کاظ عمر میری لڑکی ہمشیرہ کے کسی بھی لڑک کو نکاح میں دینا جائز نسیں۔ ایسا میر اخیال تھا اور فتو کی کتابوں سے میں اخذ ہو سکا۔ اگر مولانا موصوف کا فتو کی تھے ہمشیرہ کے تینوں لڑکوں میں سے کسی لڑکے کو نکاح میں جائز طریقے ہے دے سکتا ہوں؟

(جواب ۲۶۸) رضاعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بچہ جس عورت کا دودھ پی لیتا ہے اس عورت کی تمام اولاد اس ہے کی رضا تی بہن بھائی ہو جاتی ہے۔ پس جب کہ ذید نے عصمت کا دودھ پیاتو عصمت کی تمام اولاد ذید کے بہن بھائی بن گئے اس لئے زید کا نکاح عصمت کی کسی لڑکی ہے جائز نہیں۔(۱) اس طرح جب کہ خدیجہ نے اپنی پھو پھی کا دودھ پیاتو بچو پھی کی تمام اولاد خدیجہ کی بہن بھائی ہو گئی اور خدیجہ کا نکاح پھو پھی کے کسی لڑکے ہے جائز نہیں۔(۱) فتو کا محولہ بیس جو قاعدہ لکھا ہے کہ رضا می بھائی کی حقیقی بہن ہے نکاح درست ہے۔ وہ بھی تسجے ہے۔ (۲) مگراس میں اتنی شرطاور ہیں ہو گئی مثال میں جو فتوی محولہ بالا میں نہ کورہے ہے قاعدہ ایک طرف جائز کے کی رضاعی بہن نہ دورہے ہے قاعدہ ایک طرف جائز کی دضاعی بہن نہیں ہوگا یعنی خالد کی رضاعی بہن نہیں ہے۔ وگا کہ وہ اپنے درضاعی بہن نہیں کہ وہ اپنے رضاعی بہن نہیں کہ وہ اپنے رضاعی بہن نہیں کہ وہ اپنے رضاعی بہن کے اللہ کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے رہ کا کہ کرے گئے جائز نہیں کہ وہ اپنے رضاعی بہن کی اللہ کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے رہ کی کو نکہ عصمت کی تمام اولاد کی رضاعی بہن بھائی خالد کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے (۲) کیو نکہ عصمت کی تمام اولاد زید کی رضاعی بہن بھائی خالد کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے (۲) کیو نکہ عصمت کی تمام اولاد زید کی رضاعی بھن کہن بھائی خالد کی حقیقی بہن ہے نکاح کرے (۲) کیو نکہ عصمت کی تمام اولاد زید کی رضاعی بہن بھائی ہی تھائی خالد کی حقیقی بہن ہی نہیں بھائی ہی ہی ہے۔ والتہ اعلم۔

محمر كفايت الله غفراله ، مدرسه امينيه د بلي

رضاعی بھائی بہن کا نکاح آبیں میں کردیا گیا کیا تھم ہے؟

(سوال) آیک لڑکے لڑکی نے ایک عورت کا دودھ پہلے کی مینے متواتر۔اب جائل مال باپ نے ان کا ذکاح کر دیا۔لیکن الرکی اس مسئلہ سے واقف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میر ااس کا شرعاً ذکاح نہیں ہوسکتا میں اس کے گھر رہ کر اولاد حرام کی نہیں جنتی اور دوز خی نہیں بنتی۔ عرصہ تیرہ سال سے کھانے پہنے کو پچھے نہیں دیا۔ عورت ساکلہ اپنا گرارہ معیب بحر کر کرتی رہی اب کیا کیا جائے ؟

المستفتى نمبر ٨٨ مولوي عبدالله رياست فريد كوث ٥٠ جب المرجب من ٥٢ ١١هم ٢ ٢ أكتوبر من ٣٣٠ء

<sup>(</sup>۱)يحرم على الرضيع ابواه من الرضاع واصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعاً ــ (الهندية، كآب الرضائ، ۳۳۳/۱، ماجدية) (۲) المارة أ

<sup>(</sup>٣) وتحل اخت اخيه رضاعاً يصح اتصاله بالمضاف كان يكون له اخ نسبي له اخت رضاعية، وبالمضاف اليه كان يكون لا خيه رضاعاً اخت نسباً وبهما و هو ظاهر\_(الدرائخار، كماب النكاح بإب الرضاع، ٣٠/ ١٤٢٠، سيد) (٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة\_(سنن الى الزد، كماب النكاح، بإب لمكرم من الرضاعة، أ ٢٨٠٠، سيد)

(جواب ٢٦٩) اگر زوجین نے حالت شیر خوار گی میں ایک عورت کا دودھ پیاہے توان دونوں کا آبس میں نکاح حرام ہے۔(۱) اگر نکاح ہو چکاہے تو دونوں میں تفریق کرانی لازم ہے اور تفریق کے بعد عدت گزار کر عورت دوسر انکاح کر سکتی ہے۔

. محدة كفايت الله كان الله الدار مدرس المينيد وبلي

دودھ پلانےوالی کی تمام اولاد دودھ پینے والے پر حرام ہے

(سوال) ہندہ کے چھ لڑکے مسمیان اکبر ، آخر، حسین ، یعقوب، انور ، غوث ہیں۔ ہندہ کے بھائی مسمی زید کی دولڑ کیاں مساۃ سلمٰی ، زینب ہیں۔ غوث اور سلمہ نے ہندہ کا دودھ ساتھ پیاہ تو ہندہ کے اول الذکر پانچ لڑکوں میں سے کوئی ایک لڑکا مساۃ سلمہ سے عقد شرعی کر سکتاہے ؟

المستفتی نمبر۲۱۱۱عد علی خال کا چیکوژه حیدر آبادد کن کیم شعبان سن ۵۲ ساه م۰ ۲ نومبر سن ۱۹۳۳ء (جواب ۲۷۰۰) سماة سلمه مبنده کی رضاعی اخوت میں شامل ہوگئی۔ (جواب ۲۷۰۰) سماة سلمه مبنده کی رضاعی اخوت میں شامل ہوگئی۔ اس لئے ہنده کے کسی اور کے سے سلمہ کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ (۲) بال بنده کے اور کا نکاح ذینب سے جائز ہے۔ (۳) اس لئے ہنده کے کو کو کا نکاح ذینب سے جائز ہے۔ (۳)

### رضاعت میں صرف ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں

(سوال) نصیر نے مساۃ بلیحہ کی بیشی قریشہ سے عقد کیا جس سے دولڑ کے بھی پیدا ہوئے۔ لب مساۃ بلیحہ یہ کہتی ہیں کہ می نے مساۃ نہ کور کا دودھ پیاہے۔ لیکن دودھ پینے کی میں نے مساۃ نہ کور کا دودھ پیاہے۔ لیکن دودھ پینے کی صورت یہ بیان کرتی ہیں کہ جس نامی ایک بیشی ہوئی جس کا جمونا دودھ مساۃ بلیحہ نے پیااوراس کی آٹھ دس برس بعد اسی مساۃ نصیرا کے عبدالکر یم نامی ایک بیٹا ہوا جس کا جھوٹا دودھ نصیر نے بیا۔ لیمن دونول نے ایک دودھ نمیں بسی بلیحہ آٹھ دس برس کے فرق سے الگ الگ دودھ پیاہے توالی صورت میں مساۃ بلیحہ کی بیٹی اور نصیر کارشند رضاعت نامت ہوگا۔ اور نکاح فنح ہوجائے گایا نسیں ؟

المستفتی نمبر ۷۷ معبدالر حمٰن (دارجانگ) ۱۰ اربیح الثانی س ۱۳۵۳ هم ۲۳ جواائی س ۱۹۳۳ هم ۱۹۳۰ و این س ۱۹۳۳ و این س ۱۹۳۳ هم ۱۹۳۰ و این س ۱۹۳۳ و جواب ۲۷۷ ) ثبوت حرمت رضاعت کے لئے ضروری ہے کہ پیج نے اپنی دوسال کی عمر کے اندر دودھ پیا جو (۲۰) دوسال کی عمر کے بعد دودھ پینے ہے حرمت رضاعت علمت شیں ہوتی۔ (۵) پیہ ضروری شیں کہ ایک زمانہ جورہ) اور ایک بین بی پیاور لڑکی نے ایک عورت کا دودھ ایک دفت میں پیاور لڑکی نے اس کے دس سال بعد اس عورت کا دودھ پیا تو یہ دونول رضاعی بین بھائی ہو جائیں گے۔ اگر صورت دانعہ میں ملیح

 <sup>(</sup>۱) حرمت عليكم امها تكم وبنا تكم واخواتكم من الرضاعة ـ (الساء: ۲۳) (۴) ايضاً

<sup>(</sup>٣) وتبحل اخت اخية وضاعاً يصح اتصاله بالمضاف كان يكون له اخ نسبي له اخت رضاخية ، وبالمضاف اليه كان يكون لا خيه رضاعاً اخت نسبة و بهما و هو ظاهر\_(الدر الخذر كتاب الزّاح باب الرضاع، ٢١٤/٣، سمير)

<sup>(</sup>٣) وهو مص من ثلث آدمية ولو بكراً اومية او آيسة في وقت مخصوص وهو حولان ونصف عنده وحولان الخط عندهما وهو الاصح وبه يفتي. (الدرالتخار، كماب التكاري باب الرشاع ٣٠٠٠، سعيد) (٥) واذا مصت مدة الوضاع لم يتعلق بالوضاع تصريم لقوله عليه السلام "لارضاع بعد الفطام. (للدلية أيباب الرشاع ٣٠٠٠، ٣٥٠، شمة عمية)

<sup>(</sup>٢)ولا يشترط الا جتماع على ثليها هنار مبين الحقائق، كتاب الرضاع، ٢، ١٨٥١ ما دوير)

کے بیان کے ساتھ اور کوئی شادت دورھ پینے کی نہیں ہے تولیحہ کامیان افو ہو گااور افسیر و قریشہ میں تفریق نہیں کی بائے گی نہ قضاء نُہ دیانۃ۔قضاءاس لئے کہ ثبوت رضاعت کے لئے دو گواہ (مر د)یاا یک مر ددوعور تیں در کار ہیں۔(۱) اور دیانہ اس لئے کہ اس قدر طویل مدت تک ملیحہ کا خاموش رہنااور اس تعلق کو ظاہر نہ کرنااس کے موجودہ بیان کا مكذب بــــالبنة اگر مليحه كے سوالور بھى گواداس واقعه كے موجود ہول اور رضاعت غارت ہو جائے تو نصيرو قريشه ميں تفریق لازم ہو جائے گی۔

محمر كفايت الله كال الله له

کیا شوہر بیوی کودودھ بلانے پر مجبور کر سکتاہ ؟

(سوال)مردائي زوجه كويع كے دودھ پلانے ير مجبور كرسكتا ہے يانسيں؟

المستفتى نمبر ٩٩ م محدانور (ضلع جالندهر)٠٠ر بيع الاول من ٥٣ ١١هم ٢٣٣ جون من ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۲)مرد کویدحق نیم که منکوحه عورت پر یخ کودوده پانے کے لئے جر کرے۔ بخرطید که دواتی استطاعت رکھتاہ و کہ بے کے لئے دار کا نتظام کر سکے ورنہ مال پر بے کودودھ پلانالازم ہے۔(٣)

محمر کفای*ت ا*لله کان الله له ،

بیوی کادودھ پینا حرام ہے

(سوال)زیدا پن بیوی کادوده پیناجائز سمجھتاہے۔

المستفتى نمبراا المحكيم محمر قائم (ضلع ميانوالي) ٤ اجهادي الثاني سن ١٩٣٥هم ١٩٣متبرس ٩ ١٩٣٠ء (جواب ۲۷۳ )ندوی کادودھ بینا حرام ہے سوائے مدت رضاعت کے عورت کادودھ استعمال کرناخواہ شوہر کرے یا اور کوئی، حرام ہے(~)

محر كفايت الله كان الله له،

ر ضاعی بھائی کے حقیقی بہن بھائیوں کامر ضعہ کی اولاد سے نکاح جائز ہے (سوال)اگر کسی نے ایک عورت کادودھ پیا تو پینے والے کے لئے اس کی لڑکی حرام ہو گی یا پینے والے کے اور بھائی بہن کے لئے بھی حرام ہو گی؟

المستفتى نمبر٢٧٢عبدالاحد (صلع در بهعه) ١٦رجب س ١٢٥٣ه م ١١ كتور من ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۶) پینے والے کے لئے اس کی لڑکی حرام ،و گی۔(۱)

محمر كفايت الله كالنالله له

<sup>(</sup>٢)وِ هي شهادةٍ عدلين اي من الرجال وافاد انه لا يثبت بخبر الواحد امراة كان او رجلاً قبل العقد او بعدهـ (روالحتار، كمابالزكاح، باب الرضاع، ۳ ، ۲۲۴ وسعيد)

<sup>(</sup>٣) الولدا لصغير أذا كان رضيعاً فان كانت الام في نكاح الاب والصغير باخذلين غيرها لا تجبر الام على الرضاع وان لم ياخذ الولد لين غيرها ،قال شمس الاتمة العلواني وحمة الله تعالى: لاتجبر ايضاً وقال شمس الاتمة السرخسي :تجبر ولم يذكر فيه خلافاً ، وعليه الفتوى ، وان لم يكن للاب ولا للولد مال تجبر الام على الرضاع عند النكاحـ (الخابية على عاص الهندية، كماب الرضارً ،

<sup>(</sup>٣)ولم يبح الارضاع بعد مدته، لا نه جز ء آدمي والا نتفاع به لغير ضوورة حرام على الصحيح شوح الوهبانية\_(الدرالخمار، ستاب الزكاح باب الرضاع، ٣ /٢١١، معيد)

دودھ پینے والے کے لئے دودھ پلانے والی کی سب لڑ کیاں حرام ہیں۔

(سوال)زید کی کی حقیقی خالد زاد بهنن میں۔ان بہول میں ہے صرف ایک بھن کے ساتھ زیدنے اپنی خالد کادودھ پیا ہے۔ایک اس بھن کو چھوڑ کرباتی بہوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ زید نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی تمبر ۱۷ محمد حسین بل اے۔ بی۔ تی علیگ (وبلی) شعبان سن ۱۳۵۳ روم ۱۹۳۵ و مبر سن ۱۹۳۵ و ۱۹۳۵ (وبلی) شعبان سن ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۳۳۸  ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۸ و

محر كفايت الله كان الله له ،

مدت رضاعت کے بعد دووج پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی (سوال) رضاع الکبیر قرآن وحدیث واقوال ائم یہ سے ثابت ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۲۸۴ مواوی رحمت الله اجمیری دروازه دبلی - ۲ارمضان س ۳۵۳ اهم ۹ دسمبرس ۱۹۳۵ و المستفتی نمبر ۲۷۳ موالموفق - حرمت رضاعت دوسال کی عمر سے مخصوص ہے۔ دوسال کی عمر کے بعد کی دضاعت خرم نہیں ہے اور عمر دضاعت کے ساتھ مخصوص : ونا خرم نہیں ہے اور عمر دضاعت کے ساتھ مخصوص : ونا حدیث انعا المرضاعة من المعجاعة (۶) و غیر و ست خامت ہے۔ سالم کا واقعہ مخصوص ہے کیونکہ وہ مخصوص صریحہ کلیے کے ظاف ہے سالم کا واقعہ مخصوص ہے کیونکہ وہ محصوص صریحہ کلیے کے ظاف کا یمی ند جب ب واللہ المام۔

محمر كفاييت الله كان الله ا\_،

## ر ضاعت کے بارے میں ایک عورت کی شمادت معتبر نہیں

(سوال) کھھ طرصے سے زینب کی والدہ کی منشابیہ تھی کہ زینب کا نکاح ذید کے ساتھ کرے۔ لیکن زید نے ہوجہ مناوحہ بندی کے زید نے زینب سے نکاح کرنے کی مناوحہ بندی کے زید نے زینب سے نکاح کرنے کی رساہ ندی ظاہر کی تووالدہ زینب نے یہ ظاہر کیا کہ زید نے اس کا دودھ پیا ہے جب کہ اس کا لڑکا عمر وشیر خوار تھا۔ نیبز ظاہر کرتی ہے کہ زیدہ فت پیدائش عمر ودو سوادو سال کی عمر کا تھا اور جب کہ عمر و کی عمر آٹھ نوماہ کی تھی اس وقت زید نے دودھ پیا تھا۔ لیکن کوئی شمادت کسی مشم کی ہامت رضاعت نہیں ہے نیز فی الحقیقت زید عمر و سے تین سمال ہوا ہے۔ مسب بیان والد وَ زینب اگر زید نے دوسال گیارہ مینے کی عمر میں والد وَ زینت کا دودھ پیا بھو تو کیا زید زینب اور عمر و کا رضا تی بھانی ہوگا ؟ المستفتی نمبر ۱۹۸ مولوی عبدالستار (خورجہ) لا شوال من ۵۳ اھ م ۲ جنوری من ۲ ۱۹۳ ا

<sup>(</sup>١)عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحوم من الوضاعة ما يحرم من الولادة ـ(سسن اي دانود، كتاب النكاح، باب مايحرم من الوضاعة. ١ / ٢٨٠، سعيد)

را الوالدات يوضعن اولا دهن حولين كاملين لمن ارادان يتم الرضاعة \_(البقرة: ٣٣٣)

<sup>(</sup> ٢ )صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع بعد الحولين ٢٠ ' ٧٠٣ . تَد كِن

<sup>(</sup>۵)واجا بوا عن قصة سالم باجوية منها انه حكم منسوخ ﴿ ومنها دعوى الخصوصية بسالم ﴿ والا صل فيه قول ام سلمة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم: مانوى هذا الا وخصة او خصها وسول الله صلى الله عليه وسلم حاصة\_وفتح الباوى . كتاب النكاح، ١٤٩/٩، داوالفكر بيروت)

(جواب ۷۷۷) دوسال کی عمر کے احد رضاعت کے احکام ثابت نہیں : وتے۔ (۱) اور صرف آیک عورت کے کہنے ہے۔ رضاعت ثابت نہیں : و علق۔ (۱) اگر فی الحقیقت زید عمر دسے تین سال پڑا ہے اور زید نے اپنی دوسال کی عمر کے اندر والد و کا دودھ نہیں بیاہے اور سوائے والد وزیزب کے اور کوئی شیادت بھی نہیں ہے توزید اور زیزب کے نکاح کے لئے کوئی مانع نہیں ہے۔

محمر كفايت اللدكان اللدله

دوعور تول کی گواہی سے رضاعت ٹاہت نہیں ہوتی۔

(سوال) زید کا نکاح ہندہ کے ساتھ ہونے کی تجویز ہے۔ صرف دوعور تیں بحلف سیبیان کرتی ہیں کہ ہندہ کو زید کی عال تی بہن مو ند النساء نے دودھ پلایا ہے۔ بیان کرنے والی ایک تو ہندہ کی والدہ شہیر جہاں ہے گاتے ہوئے اور چوستے دوسر کی علاق بہن سعید النساء بیکم ہیں۔ یہ دونوں اس بیان پر متفق ہیں کہ ہندہ کو چھاتی سے لگاتے ہوئے اور چوستے ہوئے تو ہم نے دیکھا۔ لیکن یہ نسیس کمہ سکتے کہ ہندہ کے مند ہیں دودھ گیایا نہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مردیا نورت اس دودھ گیایا نہیں۔ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مردیا نورت اس دودھ پلانے کا شاہد نہیں ہے۔ خلاف اس کے خود مو ندانساء متوفید کی خواہش یہ تھی کہ ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہواوروہ مسئلہ مسائل ہے واقف بھی تھیں۔ اگر دودھ پلانے کا واقعہ تسمح ہو تا توان کی ذات ہے بعید تھا کہ وہ بندہ کے نکاح کار شتہ زید کے ساتھ ہو ہوں کا ساتھ دیں جب کہ مو کد النساء کی اس خواہش اور دشتہ تبویز کرنے کی شہاد تیں بھی موجود ہیں ہندہ کا نکاح شرعاز یہ کے ساتھ دیرست ہیا نہیں؟

المستفتى فبر ١٠٩٥ محد عبدالر شيد صاحب وكيل باني كورث (رياست كواليار) ١٣ اجمادى الاول من ١٣٥٥ ما هر م ٢٣ اگست س ١٩٣١ء

١ ) ويثبت التحريم في المدة فقط (الدر المختار) وفي الرد : وفي المدة فقط اما بعدها فانه لا يُوجب التحريم (ردالمحتار، كتاب الكاح، باب الرضاع ٣٠١ / ٢١ ٢ سعيد)
 ٢ ) ولا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين اور جل وامرتين عدول كذافي المحيط (الهندية، كتاب الرضاع، ٣٤٧/١ ماجدية)

(جواب ۲۷۸) جو که نورکدانساء جن کے دودھ پانے کاذکر کیا جاتا ہے وفات پاچکی ہیں ان کی طرف ہے تو کوئی بیان حاصل نمیں ہوسکتا خلاف اس کے اگر ان کی بیہ خواہش کہ ذیدہ ہندہ کارشتہ ہو جائے ثابت ہو تو عدم رضاعت کی بیان حاصل نمیں ہوسکتا خلاف اس کے اگر ان کی بیہ خواہش کہ ذیدہ ہندہ کارشتہ ہو جائے ثابت ہو تو عدم رضاعت کا ذکر کہ تی ہیں وہ بھی بقینی طور پر ، درھ حلق سے انزنے کادعوی نمیں کر تیں۔ اس کے علاوہ شوت رضاعت کے لئے شادت کا نصاب بھی لازی ہے وہ بھی موجود نمیں (یعنی دومردیا ایک مرددو عورتیں) اس لئے صورت واقعہ میں رضاعت کا تھم نمین دیاجا سکتا۔ (ا) ورزیدہ ہندہ کارشتہ ازدواج روکا نمیں جا سکتا۔ محمد مفایت اللہ کان اللہ لہ ، دولی

بیوی کادودھ <u>مینے سے نکارح نہیں</u> ٹوشا

(سوال)اًگرکسی شخص نے قصد لیاسوانی نوجہ کا دودھ فی لیانو کیا تھم ہے۔ کیااس کی دبہ سے نکاح پر کچھ اثر :وگا؟ النستفتی نمبر ۱۸۰ اسید جلال الدین (ضلع آرہ۔ شاہ آباد) ۲۲جہادی الثانی سن ۵۵ ساھ م ۱۰ ستبر سن ۲ ۱۹۳۶ء (جواب ۲۷۹) دودھ زوجہ کا پینا حرام ہے (۰) کیکن بالغ شوہر کے اس عمل سے زوجہ اس کے نفاح سے نہیں نکتی۔(۲)

دادی کادوورہ پینے والے کا بھو بھی اور بچیا کی اولادے نکاح حرام ہے

(سوال) آیک لؤگاہے جس نے اپنی دادی کا دورہ بیاہ اوراس کی پھو پھی کی لڑک ہے مگروہ پھو پھی اس سے ہوی ہے اور سی اس اور چھا کی بھی لڑکی ہے۔ وہ بھی اس سے ہوا ہے تو دہ ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ جس پھو پھی کے ساتھ اس نے دودھ پیاہی اس سے اس کا پتھاور کچھ پھی ہوئے میں ان کی لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے ؟ المستفتی نمبر ۹۹ ۱۳ عبدالستار صاحب انصادی (سندھ) ۲۵ محرم ۱۳۵۵ھ موالریل من ۲۵ ساتھ موالریل من ۲۵ ساتھ

<sup>(</sup>١) ولا في الرضاع الاشهادة رجلين اورجل و امرتين عدول (الهندية ، كتاب الرضاع، ١ /٣٤٧، ماجدية) (٢) ولم ينح الارضاع بعد مدته ، لانه جزء آدمي والا نتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح (الدر المختار، كتاب النكاح باب الرضاع ٢١١/٣ مسعيد

بك بوطنع ۱۹٫۲ و مسيد. (۳) اذا مص الرجل ثدى امراته و شرب لبنها لم تحرم عليه امراته لما قلنا انه لا رضاع بعد الفصال والخانية على هامش الهندية. كتاب النكاح ، باب الرضاع ، 1 / 8 / ، ماجدية)

(جواب ۲۸۰) جس لڑکے نے اپنی دادی کا دورہ بیا ہے دہ اپنی کسی چھو پھی اور کسی بچپا کی لڑکیوں سے شادی نہیں کر سکتان کیو کا متمام پھو پھیان اور تمام بچپاس کے بھائی بھن جو گئے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ دو بلی بھی کے منہ میں جھائی دی مگر دورہ نہیں فکا ، کیا حکم ہے ؟

(سوال)زید کی مال نے زید کی بچازاد بہن کے منہ میں آپی چھاتی دی مگراس میں دودھ نسیں نکا تو زید اور زینب کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے انسیں ؟

المستفتى تنبر ۱۵۱۳ محد عبدالسلام صاحب (الد آباد) الرئيح الثاني سن ۱۳۵۲ ها ۱۹۳۶ ون سن ۱۹۳۰ م (جواب ۲۸۱) اگر بهبات بقيني ہے كہ دودھ نهيں أكا اور زينب نے زيد كى مال كادودھ نهيں بيا توان دونوں كاباتم اكاح جائز ہے۔(۱)

ر بناعی بھتجی ہے نکاح حرام ہے

(سوال) زید نا پی چچیری بهن بنده کادوده چه مینے کی تمریس ایک ناه سک بیا ہے۔ دریافت طلب سے کہ زید کی لاکر کا بنده کرلا کے کے ساتھ نکاح جائز ہے یا تنہیں؟

المستفتی نمبر ۱۸۴۳ عبدالعزیزبلیاوی ـ ۲۸رجب س ۱۵۲ اورم ۱۶ کتوبر س ک ۱۹۳۱ء (جواب ۲۸۲) زید کی لوگی اور بنده کے لڑکے کا زکاح آپس میں جائز نہیں۔(۲) کیو نکد زید مبندہ کے لڑکے کارضا گ بھائی موگیا ہے اور زید کی لڑکی اس کی جمنجی ہے۔

#### الصأ

۔ (سوال)زید کے والدین کا انقال ، و جاتا ہے۔ زید کے حقیقی ماموں کی ایک لڑکی ہے۔ اب زید بالغ ہے اور ماموں کی لڑکی سے شادی لرناچا ہتا ہے مگر زید کی نانی حقیق نے زید کو اپنے دودھ سے پرورش کیا ہے جب کہ زیدا پنی نانی کا دودھ پی چکا ہے تو کیااس کے ماموں کی لڑکی اس کے لئے جائز ہے ؟

پوسب یا کا سندن کی موسله به ۲۱۵ شیخ شفی اجر (و بلی) ۲ دیقعده س ۳۵۱ه م ۵ جنوری س ۱۹۳۸ء (جواب ۲۸۳) زید کے مامول کی لئر کی زید کی رضاعی جمیجی ہے اس سے زید کا نکاح جائز شیس۔(۳) محمد کفایت اللّد کان اللّٰداد، و بلی

(١)عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعةما يحرم من الو لادة (سنن ابي دانود ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من الرضاعة ١٠ / ٢٨٠٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) لواد خلتَ الحلمة في الصبي وشكت في الارضاع لا تثبت الحرمة بالشك (ود المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع،

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (سنن الى دائود، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة ، ١ / ٠ ٢٨ ،سعبد)

#### ر ضاعی بهن سے نکاح

(سوال) کی اثر کے نے کسی عورت کادودھ پیا۔ جس عورت کادودھ پیا گیااس عورت کے لڑکے کے ساتھ دودھ یہنے والى لرِ كى كانكات جائز بے يا نهيں؟ المستفتى نمبر و ٢٢ - اے سى منصورى (بمبدئى) ٢ ريح الثاني س ٤ ٥ سار (جو اب ۲۸۶) دودھ پینے والی لڑکی کا تکاح دودھ پلانے والی عورت کے لڑ کے سے ناجائز ہے۔() کیو تک بیالرکی اور محمر كفايت الله كان الله له ء د بلي · لِرُكا آلِيس مِين رضا عَي بِها فَي اور بَهن مِين \_

(جواب دیگر ۲۸۵)جس لزکی نے سمی عورت کادودھ پیاہے اس لؤکی کی شادی دودھ پالانے والی کے بیٹریا پوت ے جائز نہیں ہے۔(r) محمر كفايت الله كان الله له ، و مل

عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر دودھ پلایا تو بھی حرمت ثارے ہو گی

(سوال)مسمی زید مسمی بحر کاماموں زاد بھائی ہے اور لیام رضاعت میں بحر اور زید نے اکٹھادودھ پیاہے لیٹنی رضاعی بھائی ہجی ہیں۔اب بحر کے چھوٹے حقیقی بھائی <sup>مسم</sup>ی عمرو کے ساتھ دزیدا پی لڑ ک<sup>ی م</sup>ساۃ ہندہ کا سلسلہ مناکحت قائم کر نا <sub>جا</sub>ہۃ! ہے۔شرعی طور پر کیابیہ زکاح جائز: و سکتاہے۔ قریباتیس علانے کرام نے فیصلہ دیاہے کہ موجود ہ صورت مسّلہ میں نکاح جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔اب چندا ایسے او گوں نے جو نکاح کرنے کے حق میں میں میہ وجہ جواز پیش کی ہے کہ رور ہم بالا اجازت خاوند بالا یا گیاہیے۔ حالا تک یہ سفید جھوٹ ہے کیونکہ دورہ یا اپنے کی میعاد تیں یاڑھا کی ماہ ہے۔

المستفتى نمبر٢١٦٦ رسول شاه صاحب لائل بور-١٩٢٨ بيح الثاني من ١٣٥٥ هـ ١٩٣٨ ون من ١٩٣٨ و (جو اب ۲۸۶ )زید اور بحر نے اگر بحر کی والدہ کا دودہ ہے ہے تو بحر کے تھی بھائی کے ساتھے زید کی لڑ کی کا نکاح شمیں زو مكتاله (r) خوادر ووص خاوندكي اجازت ت پايا: ويا غير اجازت مفقط محمر كفايت التدكان الله له ، د بلي

## کیادا یہ کا قول شوت رضاعت کے <u>لئے کا ٹی ہے</u> ہ

(سوال ۱X) ایک دایہ نے اپنی ایام رضاءت میں مساۃ سکینہ کودودھ پلایا ہے۔اس کے دس بارہ سال بعد زید کو بھی دودھ بابایہ۔مساۃ سکینہ کی لڑکی فاطمہ ت زید کا نکاح کیا گیا ہے اور ان کے بطمن سے آیک دولولاد بھی ہوئی ہے۔اب سوال بیہ پیدا : و گیاہے کہ بیار منیا کی ہمشیر زاد ک ہے اکات شر عادر ست ہے یا نہیں۔ دابیا قرار کرتی ہے میں نےان د دونوں کو بھی دورھ پلایا ہے۔ زیداس بات سے انکار کر تاہے میں نے دووھ خیس پیاہے۔اس کئے کہ فاطمہ سے والهاند محبت ہے اور ا پنے اقربامیں ننگ وعار سمجھ کر اس پر راضی نہیں ہے۔ زید کی والدہ اس کی رضاعت کو تشکیم کرتی تھی۔ تگر سکیٹنہ کو · ٤٠١ هـ پایانے کاس کو علم نه تھا۔ افسوس اس دنیاہے زید کی والدہ کوچ کر گئی۔

ر ضاعی بھائی کی حقیقی بہن ہے نکاح

(٢)زیدو کلنوم حقیق جہنیں ہیں۔زہرہ نے اپنے چوتے لاکے کادود رھ کلنوم کے پہلے لڑے کو پالیا ہے اور کلنوم نے اپنچے دوسرے لڑکے کادودھ ذہرہ کے جھٹے لڑکے کو پلایا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ زہرہ کے کسی لڑکے کو کلنؤم کی لڑ کی ہے

<sup>(</sup>۱) اينيا مستبدر صفير تسير 1-19 پر حاشيد غير مع مرحظ قريباً شيئ شكرير (۲) عن على قال قال وسول الله صلى الله عليه وسالم ۱۰ الله حوم من الوضاع ماحوم من النسا الرضاع والطلاق ، ماب ماجاء يحرم من الوضاعة ما يحرم من النسب ۲۱۷/۱ معيد) (۲) إيضاً رجامع الترمذي ابواب

یا کلثوم کے لڑے کو ذہرہ کی لڑکی سے ذکاح کرناچاہتے ہیں۔اس میں رضاعت سے کون سی چیز شر عاممنوع قرار پائی ہے؟

المستفتی نمبر ۱۳۹۳ میں عبداللطیف صاحب ویلوری (جگلور کینٹ)

(جواب ۲۸۷) (۱) اگر زید اور سکینه کودایه نه کوره کادوده پلانا شمادت شرعیه سے ثامت ہو تو دونوں کا آبس میں نکات ناجائز تھا۔ اب تفریق کر او بنی لازم ہے۔ ۱۰) لیکن اگر اس کی شمادت موجود نه ہواور ان دونوں (زید اور سے نہ ) کواپن رضاعت کا یقین نه ہو تو صرف دایہ کے بیان سے الن دونوں میں قضاء تفریق شمیں کرائی جاسکتی۔ البت احتیاط اور تقوے کی روسے ان کوخود ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینا بہتر ہے۔ ۲۰)

(۲) زہرہ کے کسی ایسے لڑکے کا جس نے کلثوم کا دودھ نہیں پیاہے کلثوم کی ایسی لڑکی ہے جس نے زہرہ کا دودھ نہیا ہو ا اکا آج انز ہے۔ اس طرح کلثوم کے ایسے لڑکے کا جس نے زہرہ کا دودھ نہیں پیاہے زہرہ کی ایسی لڑکی ہے جس نے طبثوم کا دودھ نہ پیاہو نکاح جائز ہے۔ (۲) زہرہ کے اس لڑکے کا یالڑکی کا جس نے کلثوم کا دودھ پیاہے کلثوم کے کسی پیچ کے ساتھ اکا ح جائز نہیں۔ اس طرح کلثوم کے اس پیچ کا جس نے زہرہ کا دودھ پیاہے زہرہ کے کسی پیچ کے ساتھ انگاج حائز نہیں ہے۔ (۲)

مدت رضاعت کے بعد دودھ پینے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی

(سوان)زید کی عمر تخبینادوسال چار ماہ کی تھی اور زید کچھ کھانے ہیئے بھی لگا تھا مگر دودھ ضرور پیتا تھا۔ دنھیۃ والدہ زید یسار پڑگئی۔بدیں وجہ زید کو بمشیرہ حقیق ہندہ نے چندون و قنافو قنا پنادووھ پالیا ہے۔دریں صورت زیدا پنی دنتر کا اکات ہندہ کے لڑے کے سے ساتھ کرسکتا ہے پانہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰۸ تا تی تحد سلیمان صاحب دبلی۔ ۲۲ صفر سن ۲۱ ساوے الماری من ۲۹ میں ۱۹۳۲ء (جو اب ۲۸۸) دوسال کے بعد دود دور پینے ہے حرمت رضاع قول راج کے موافق ثابت شیں۔(۵): و تی ابندازید کا رشتہ رضاعت بہن کے ساتھ قائم شیں ہوا۔ پس زید کی لڑکی کا ذکاح ہندہ کے لڑکے کے ساتھ جائز ہے۔ محد کفایت اللہ کان اللہ الد، دبلی

وودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دودھ پلانے والی کے کسی لڑکے سے صیحے نہیں (سوال) ہندہ نے اپنے پیچ شیر خوار کے زمانے میں جیلہ کی بچی کو جس کی عمر †۲ سال سے کم بھی دورد و پلایا تو کیا ہندہ

ر مسوال کا بلدہ ہے اپنے کیے میر کوارے رہائے ہیں جھیلے کو میں اور میں اہم شادی حرام ہے ؟ اور جہالہ کی اولاور ضاعت میں کیااگلی سیجھلی مجھی شار : و گی یاا نہیں دونوں میں باہم شادی حرام ہے ؟

المستفتى تمبر ٢٥،٢٨٠٩ صفر س ٢٦ ساھ

<sup>(</sup>١)، لا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين اورجل وامواتين عدول ، كذافي المحيط، ولا تقع الفرقة الا بتفويق القاضي \_(الحدية ، "تناراسان"، ا ٢٥٠ ماجدية )

سبب برسان. " من الماجدية) (٢)ألكن في محرمات الخانية ان كان قبله والسخير عدل ثقة لا بجوز النكاح ، وان بعده وهما كبيران فالا حوط الننزد (ردالمتار. "سيااتان باب الرشان. ٢٣ -٢٢٣، سمير)

<sup>(</sup>٣) وتحل احت الحيد وضاعة (الدرائيل أناب الزكان باب الرشاع ٢٠١١، سعيد)

<sup>(</sup>٣) عن علَى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنّ الله حوم من الرضاع ماحوم من النسب (جامع التر مَدَى الداب الرضاع. باب اجامة مع من الرضاعة الجرم من النسب! عناج معيد)

<sup>(</sup> ٤) وبعبت التحريم في المدة فقط أما بعدها هامه لا يوجب التحريم (روالتار كاب الزكان باب الرضاع، ٣ أ ٢١١ معيد )

(جواب ۲۸۹) ہندہ نے جیلہ کی پی کو جب کہ پچی کی عمر دو سال سے زیادہ تھی دودھ پلایا تو جیلہ کے پیج کی رضاعت قول مفتی ہے کہ موافق خامت نہیں ہوئی۔ لیکن چو نکہ امام صاحبؒ ڈھائی سال تک مت رضاعت کے قائل میں (۱) تو اگر جیلہ کی پچی ابھی تک دودھ چین تھی۔ اور اس کا دودھ اس کی کمز ور کی مایسلائ کی وجہ سے دوبر س میں جھڑ ایا نہیں گیا تھا تو اس کے گا۔ اور اس چی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائزند ، وگا۔ اور اس چی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائزند ، وگا۔ اور اس چی کا نکاح ہندہ کے کسی لڑکے سے جائزند ، وگا۔ اور اگر دوبر س میں دودھ چیمڑ او با گیا تھا اور پیمرا نفا قابندہ نے اسے دودھ یا دیا تورضاعت خاصہ ند ، وگی۔

محمد كفايت الله كان الله له ، د ، ملى

دودھ سفیدیانی کی طرح ہو تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے دودھ سفیدیانی کی طرح ہو تو بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے

(الحمعية مورند ٢٢متمبر من ١٩٢٥ء)

(سوال) کسی لڑکی نے اپنی دادی کادودہ کچھ مدت تک پیاہ واور دودہ بھی کی کے ساتھ اتراہو۔اور لڑکی کی عمراس وقت ڈیڑھ سال سے زائد ہو۔اور دودھ کیابلے۔ ایک قسم کا پسینہ ساہو تواس لڑکی کا نکاح اس کے پچپا کے لڑکے یا پھو پھی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب ، ۲۹۰)جس لڑکی نے اپنی دادی کا دودھ دو سال کی عمر کے اندر پیاہے اس کا نکاح اپنے بچپا کے لڑکے یا پھو پھی کے لڑکے سے ناجائز ہے۔(۱۶دودھ کتنا ہی کم اور کسی کیفیت وصورت کا ہو۔ تھم بھی ہے۔

محمر كفايت الله غفرله

ر ضاعی بھانجی ہے نکاح حرام ہے ،

(الجمعية مور خد الكوبر ش ١٩٢١ء)

(سوال)ایک فخص نے زمانہ شیر خوارگی میں اپنی نانی کا ایک دومرتبه دودھ پیاہے۔اب دہ شخص اپنی حقیق خالہ زاد لڑگ ۔ سے نکاح کر ناجا ہتا ہے۔

(جواب ۲۹۱)جس بحے نے شیر خوارگ کی عمر میں این حقیقی نانی کا دودھ پیاہے۔اس کی شاوی حقیقی خالہ کی لڑکی سے نمیں ہو علق۔ کیونکہ وہ کڑکی اس کی رضاعی بھانجی ہو گئی ہے۔(۲)

> شادی کے بعد پیتہ جا کہ میال بیوی نے ایک عورت کادودھ پیاہے اب کیا کرنا جا ہے۔ (الجمعیة مور ند ۸انومبر س ۱۹۲۷ء)

(سوال)زید نے زینب عند حمیدہ سے مقد کیا۔ جس کو گئیرس گزر گئے اوراس در میان میں ایک اثر کا بھی : وا۔ گر زیر اور حمید ہنے ایک عورت آمنہ کا دوا دے پیاہے۔ جس کا ان او گول کو علم شادی کے قبل ایک دوسرے کے پیٹے کانہ تھا۔ حمیدہ نے آمنہ کا دودھ اس وقت پیاجب اس کی ایک لڑکی ہول پیدا : وئی۔ اور زیدنے دودھ اس وقت پیاجب آمنہ کے ہاں

<sup>(</sup>١) هو حولان و نصف عنده \_ (الدر الخدر كتاب الزمنان ٣٠٠ ٢٠٠٠ سعيد)

<sup>(</sup>٢)عنَّ عائشة زُوج النبي صلى الله عليه وسلمُ: ان النبي صلى الله عليه وسلم قالَّ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ـ ("مُن الدائزة ، كتاب الزكان ماب المرازم من الرضاء المسلمة من المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم ا (عدر من المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم المرازم

<sup>(</sup>m)عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله حوم من الرضاعة ما حوم من النسب.(جائ الترزري، الواب أرضال، باب اجاء عرم من الرضاعة ما يوم من الشب، المسام 11 معيد)

اوالنجم پیدا ہوا۔ بعد دولڑکا پیدا ہونے آمنہ کے بعد ہول کے۔ اِس کی گواہی اس صورت میں ہے کہ اوالنجم لیمی آمنہ کا اسلام کی جو تا اور جس کا جھوٹا دودھ زید نے پیاہے کہتا ہے کہ میر کی والدہ جھے ہے اگر کما کرتی تھیں کہ زید اور حمیدہ نے ہیں اور جس کا جھوٹا دودھ زید نے پیاہے کہتا ہے کہ میر کی والدہ جھے ہے اگر کما کرتی تھیں کہ ذیر ہیں کہ زیدہ کے اور حمیدہ نے دور کا دور کھی ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں ہے آمنہ کو خیدہ کو دودھ پلاتے دیکھائے ، جب حمیدہ چار ممینے کی تھی اور زید دویا پونے دور س کا۔ ایک عورت ہے جو برابر بہتی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میر ہے سائے آمنہ نے مرتے وقت دید اور جیدہ کو دودھ پلاتے دیکھائے دیکھائے کہ میں نے اپنی آنکھوں ہے تھ میر ہے سائے آمنہ نے مرتے وقت دید اور س کی جو کاندور حمیدہ کی چھو پھو کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے زید کو آمنہ کا دودھ پیتے دیکھا ہے دوہر س کی عمر کا دودھ پیتے دیکھائے دوہر س کی عمر کے اندر۔ حمیدہ کی چھو پھو کہتی ہے کہ میں نے دوہر س کی عمر میں دودھ پلایا ہے۔ حمیدہ کو دودھ پلایا ہے۔ خمیدہ کو دودھ پلایا کہ کو خودا ایک عالم دفت ہے اس کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے دوہر س کی عمر میں دودھ پلایا کہ کی تھو کادودھ تم سے ایک دن اپنی مال سے جو اب دیا کہ جو کہ ایک کر چھو گادودھ تم نے بیا ہے جب چار ماہ کی تھی۔ آمنہ ذات کی آنگریزن ہے اور اس کے ایک لڑکی بول پیدا ہوئی تھی اس کا جھوٹادودھ تم نے بیا ہے جب چار ماہ کی تھی۔ آمنہ ذات کی آنگریزن ہے اور اس کے ایک لڑکی بول پیدا ہوئی تھی اس کا جھوٹادودھ تم نے بیا ہے جب چار ماہ کی تھی۔ اس صورت میں زید کا عقد ذیت ہے جائر اور تیں ؟

(جواب ۲۹۲) رضاعت أيك مر داور دو عور توان كي گوائي سے ثابت ہوجاتی ہے اور بھورت شوت رضاعت زيد اور زينب كا نكاح مجيح شيس ہوا۔ الن دونوں ميس علم رضاعت ہوتے ہى تفريق لازم ہے۔(۱) پيحة ثابت النسب ہوں گے اور زيد سے ان كانسب ثابت ہوگا۔ محمد كفايت الله غفر له،

> دودھ پینے والادودھ بلانے والی کی کسی بھی لڑکی نے نکاح نہیں کر سکتا (الجمعیة مورخه ۱۸جنوری سن ۱۹۹۶ء)

(سوال) آیک ممانی ہے اس نے اپنے بھانج کو اس کی والدہ کی وفات ہونے سے اپنے شوہر کی اُجازت سے دودھ پلایا ہے۔ لیکن ممانی کا بھانچہ حقیقی شیں۔ اِب وہ ممانی کی لڑک ہے جس کی عمر بھانجے سے ایک سال کم ہے تو سوال سے ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے یا شیں ؟

(جو اب ۲۹۳)اس عورت نے جس کڑکے کو دودھ پلایا ہے اس کڑکے کی شادی اس عورت کی کسی کڑکی سے خواہ دہ کڑکی اس کڑکے سے پہلے کی ہویابعد کی جائز نہیں ہے۔(۲) کیونکہ جو پچہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے اس عورت کی تمام اولاد اس بچے کے رضاعی بھائی بھن ہو جاتے ہیں۔

رضاعی بہن بھائی سے نکاح

(سوال)متاب بیم نے اپنے خالہ ذاد بھائی صغیر کا جھوٹادودھ صغیر کی دالدہ خیر اتی بیم سے بیاہے۔اب صغیر کے بھائی

<sup>(</sup>ا)ولا يقبل في الرضاع الاشهادة رجلين اورجل وامراتين عدول ، كذافي المحيط، ولا تقع الفرقة الا بتفريق القاضي. (العندية، كتاب الرضاعُ، ا /٣٠٤ مامدية)

<sup>(</sup>٢) ولا حل بين رضيعتي امراة لكونهما الحوين وان اختلف الزمن \_ (الدرالخلر، كتاب الزهاع، الاساع، الاساع، ٢١٤/ ١٠٠٠ سعيد)

أكبرے مهتاب ينظم كا فكاح جائزے يانىيں؟

(جواب ۲۹۶)متاب یعم کا نکاح اپن رضائی والدہ خیراتی پیم کے کسی لڑکے کے ساتھ جائز نہیں۔(۱) کیونکہ خیراتی پیم کی تمام اولاد مهتاب پیم کے بہن بھائی ہو گئے ہیں۔ محمد کفایت اللہ غفرلہ،

دودھ شریک بھائی کس کو کہاجا تاہے·

(سوال) دودھ شریک بھائی کس کو کہاجاتاہے؟

(جو اب ۲۹۵)جس عورت کادودھ کوئی بچہ پی لے اس عورت کی تمام اولاد خواہ پہلے کی ہویادودھ پایانے کے بعد کی ، اس بچہ کے ساتھ دودھ شریک بھائی بہن ہو جاتی ہے اور اس دودھ پینے والے بچے کی شادی اس عورت کی کسی اولادے جائز نہیں ہوتی۔(۱)

> ولدالحرام کی مال کادود ھے کسے بیچے کو پلانا جائز نہیں (اخبارالجمعیة مور نه ۲۰ستبر س۱۹۳۱ء)

(سوال) كسى ولد الحرام بيح كى مال كادود هدوسر مے بيح كوبلوانا جائز ہے ياشيس؟

(جواب ۲۹۶)ایس عورت کادودھ بلواناجس نے حرام کابچہ جناہ دناجائز نہیں ہے۔(۲)اوراس دودھ کے پلانے سے دہ عورت بھے کی رضاعی مال ہو جائے گی۔اگر چہ بہتر یہ ہے کہ بچہ کوالیس عورت کادودھ بلایاجائے جواخلاق (جال چلن) اور نسب کے اعتبار سے بہتر ہو۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ،

> عور ن دودھ پلانے کا نکار کرتی ہے اور بر اور کی کے لوگ کہتے ہیں بلایا ہے ، کیا حکم ہے 9 (اخبار الجمعیة مور حدیم اگست من ۱۹۳۴ء)

(سوال) زیرنے اسپے ایک یتیم بھتچے کو جس کی پرورش خود زیرنے کی ہے اپی بالغہ اڑکی کے نکان کے واسطے تجویز کیا۔
لیکن زنات سے قبل پراوری کے چند آو میول نے ظاہر کیا کہ زید کا بھتچا جس کے ساتھ اس اڑک کا نکاح تھر ایا گیا ہے وہ
اس لڑکی کارضائی بھائی ہے۔ زیرے دریافت کیا گیا تو اس نے حلفیہ بیان کیا کہ بال مجھے یاد پڑتا ہے کہ بین نے اپنی بی کواجازت دئی کہ وہ اس لڑکے کو اپناوووہ پلائے۔ زید کی بی اس بیان کے وقت موجود تھی۔ اس نے اس بیان کی تردید نہیں کی سکوت اختیاد کیا۔ پھر زید نے اپی بی کا بیان حلفیہ اپنے مکان پر خفیہ طور سے لکھواکر مولانا کے بیال پیش کیا۔ مولانا نے اور مولانا کے بیال پیش کیا۔ مولانا نے اور قام فرملیا کہ اگر میں بیان تھی جے تو نکاح میں شک شمیں۔ اس کے بعد جسبارات آنے کو جو ئی تو زیر نے اپنا مکان مع اپنی بی بی اور لڑکی کے خالی کر کے محلّہ میں کسی جگہ پوشیدگی اختیاد کی۔ اور ایک رہٹ بھی تھانہ پولیس میں تحریر کر ان بیاراتیوں کو معلوم ہوا کہ زید می بی بی بی ہی ہے تو انہوں نے دروازے پر قیام کیا اور بعد بیات کہ ایا شرید کے اوپر دباؤ بینی بی بی منجانب باراتیوں کے پڑا تو زید نے پھر اپنی بی بی سے کما کہ وہ خوب یاد کر کے بتائے کہ آیا

<sup>11)</sup>عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم من الوضاعة ما حرم من النسب ـ (جامع التريّدي، ابراب الرضاع. باب اجامة م من الرضانة ملكرم من النسب، الـ ٢١٤، سعيد)

۳) ولمن الزانی کا لحلال ، فاذا اوضعت به بنتاً حومت علی الزانی و آبانه وابنانه وان سفلوا\_(رواکتار، کمابالا شاع. ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، معمد)

اس نے اس لڑکے کو دود دھ بالیا نہیں؟ تواس کی بی بی نے دود دھ بانے سے انکار کیا۔ اور دوعور تول نے بھی اس کے میان کی تائید کی۔ اس پر قاضی صاحب نے حسب دستورا یجاب و قبول کر اکر نکاح پڑھادیا۔ دوعور تیں جضول نے زید کی بی بی کے بیان کی تائید کی اور و کیل و گواہ یہ سب منجانب بارا تیول کے تھے۔ قاضی محلے کی مسجد کا امام ہے اور اس کے علم میں یہ سب قضیہ آچکا تھا۔ اب محلے کے اوگر جو زید کے اور زید کی بی بی کے آخری حلف پر انتہار نہیں کرتے اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ لڑکی جس کے ساتھ شکاری کرنے ہیں کہ لڑکی جس کے ساتھ فکاح ہوا ہے وہ اس لڑک کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں تھی کہتے ہیں کہ اور قاضی کی امامت بھی ناجائز ہے۔

(جواب ۷۹۷) سوال سے یہ ظاہر شمیں ہوتا کہ رضاعت کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ زید کا پہلے صرف یہ اقرام نہ کور ہواب ۲۹۷) سوال سے یہ ظاہر شمیں ہوتا کہ رضاعت کا کوئی ثبوت موجود ہے۔ زید کا پہلے صرف یہ اقرام نہ کور ہود ھیا ہے "اور اس بیان پردوی خاموش ربی تواس سے دودھ پالنے کا ثبوت نہیں ہوسکتا۔ ابذا جب تک کوئی ثبوت نہ ہواس وقت تک زید اور اس کی تدوی کے حاف بیان کو ناط کمنا صحیح نہیں۔ (۱) اور قاضی کی امامت ناجائز ہونے کی کوئی وجہ شمیں۔ باب اگر لڑی نے ذکاح سے انکار کر دیا ہوتو البتہ ذکاح کی صحت میں خلل ہوگا۔ (۱) یہ لڑی سے دریافت کر لیاجائے۔

دوسال جارماہ کی لڑکی نے کسی کادودھ پیا تو حرمت ثابت شمیں ہو گی

(سوال)رابعہ خاتون اور محمد او بحر کی مال دونوں ایک جاریائی پر سور بی تنتیں۔اس وقت رابعہ خاتون کی عمر دو سال جارماد کی تقی\_اس نے محمد ابو بحر کی مال کادود ھے پی لیا۔اب محمد او بحر اور رابعہ خاتون کا نکاح ہو سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۹۸) صاحبینؓ کے نزدیک مدت رضاع دوبرس ہے۔اورامام صاحبؓ کے نزدیک ڈھائیبرس۔ صاحبؓ ان تان کے نزدیک ڈھائیبرس۔ صاحبؓ ان تول پر ہی نتوی ہے۔ پس آگر رابعہ کا نکاح اوبر کرے نہ کیاجائے تواحوط ہے اور کر دیاجائے تو حرمت کا تکم نہیں دیا حائے گا۔(۳)

جائے گا۔(۲) حقیقی بھائی کی رضاعی بھنچی سے نکاح کیساہہ؟

(سوال) نمر نے اپنے حقیقی بھانجے زید کے ساتھ اپنی حقیقی بہن کا دودھ بیاہے جس سب سے نمر اور ذید رضائی بھائی ہوئے اس لئے عمر کی لڑکی کا تکاح بنار واسطار ضاعت زید (رضیع عمر) کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ سوال یہ ہے کہ ازروئے قر آن حدیث وفقہ زید کے حقیقی براور خورد کا نکاح عمر کی لڑکی کے ساتھ جو سکتا ہے انہیں ؟

(جواب ۲۹۹) عمر نے اپنی جس حقیق کی کادودھ پاہے اس بہن کی تمام اولاد خواوده دودھ پلانے ہے پہلے کی ہویا احد کی عمر کی رضاع بھائی جن : و گنی اور عمر کی لڑکی کی نکاح دودھ پلانے والی بہن کے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں جو سکتا۔(م)

<sup>(</sup>۱) ولا يقبل في الربع الاشهادة رجلين اورجل وامراتين عدول كذافي المحيط (الضدية، كتاب الرضاع، ۱،۳ ما جدية)

<sup>(</sup>۲)وهما كبيران فاد خوط التنزه (ردانجار، كاپالكان بابارشائ،۳ ۴۲۳،مير) (۳)ني وقيم و حصوص هو حولان ونصف عنده و حولان فقط عند هما ، وهو الاصح ، وبه يفتني كمافي تصحيح القدوري.. در التنافي من التنافي المنافق التنافق ا

<sup>(</sup>الدرائخلا، كمّار بالأكاح باب الرضاعُ، ٣٠ - ٢٠٠٩، سعيد) (٣)عن على ١١. قال دسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله حوم من الوضاعة ماحوم من النسب (جامع الترندي، اداب الرضاعُ،

إبادا أن أناء فاء ماح م من النب الم ١١١٠ معيد)

گیار هوال باب

#### حرمت مصاہرت

داماد ساس کے ساتھ زناکا قرار کر ناہے اور ساس انکار کر تی ہے ، کیا تھم ہے ؟

(سوال)زید نے ایک جمع کے سامنے اس بات کا قرار کیا کہ میں نے اپنی ساس سے زنا کیا ہے۔ لیکن ساس محکرہے اور کہتی ہے کہ یہ محض بشمنی ہے اور میری لڑکی کو چھوڑنے کی غرض ہے یہ تہمت لگا تا ہے تواس صورت میں اس کی يه ي اس پر حرام ہو گي اخيس ؟ پيواتو جروا۔

المستفتى قطبالدين شيركوئي بنجابي

(جواب ۲۰۰)جب که زیداین ساس سے زناکر نے کا قرار کرتاہے تواس کا پیدا قرار خوداس کے حق میں معتبر مہما جائے گالوراس کی بیوی اس سے علیحدہ کی جائے گے۔ ہاں اس کے اقرار سے ساس کے ذمہ ذنا کا الزام قائم نہ ہوگا۔ لیکن وہ ا بني بيه ي كواس اقرار كے بعد اپنے پاس نميس ركھ سكتا۔ لو اقر بحر مة المصاهرة يؤاخذ به ويفرق بينهما و كذلك اذا اضاف ذلك الى ما قبل النكاح بان قال لا مراته كنت جامعت امك قبل نكاحك يؤاخذ به ويفرق بينهما الخ (فتاوي عالمگيري)() والله اعلم

شہوت میں غلطی سے لڑکی کو چھولیا توبیوی حرام ہو گئی

(سوال)زید سے بحالت شہوت غلطی سے مساس بنت واقع ہوا۔ معلوم ہوتے ہی تائب و نادم ہوا۔ بال مساس مع النُوب ہوااور ثوب ندر قیق محض نہ غایظ بلحہ متوسط درجہ کا تھا۔ وہ ٹوب ایسانہ تھا کہ ہاتھ لگاتے ہی حرارت محسوس : و جائے بیر اہ معربانی اس مسئلہ کا جواب باصواب مع حوالہ کتب معتبرہ احناف رحمبهم الله تعالیٰ ارسال فرما کیں۔ نلطی اور نیر فلطی کا بھی پھھ فرق ہے یا شیں مر تقدیر حرام ہونے ام مسوسہ کے اس مسلے میں احناف کے نزد یک کوئی حیامہ شر عی معتبر متصورے یاشیں؟

(جواب ٣٠١)مسبالشہوۃ میں غلطی اور قصداور <sup>سہ</sup>و کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ثب**ہ لا فرق فیے ثبوت الحر**مة بالمس بین کونه عامدا اوناسیا او مکرها او مخطنا کذا فی فتح القدیر (عالمگیری)(۱)کیکن جبک مساس کپڑے یرے اوا ہے اور کیڑاالیا نمیں تفاکہ بدن کی گرمی لامس اور مسوسہ کے ماتان محسوس او سکے تو حرمت مصابرة ثابت تمين بموتى ـ ثم المس انما يوجب حرمة المصاهرة اذا لم يكن بينهما ثوب اما اذا كان بينهما ثوب فان كان صفيقا لا يجدالماس حرارة الممسوس لاتثبت حرمة المصاهرة (عالمكيري)(٣)

محركفابيت التدعفاالتدعند

<sup>(</sup>۱)البندية، كتاب النكاح، الباب التالث في بيان المحرمات، القسم الثاني، ا/٢٥٥ماجدية (٢)البندية، كتاب النكاح، الباب التالث، القسم الثاني، المراح ٢٥/١،

مراہتی بیٹے سنے سو تنی والدہ کاہا تھے اپنے آلہ تناسل پرر کھااور انکار کے چندسال بعدا قرار کیا، کیا حکم ہے ؟

(سوال) عرصه آمی سال کاموتا ہے کہ بندہ این خاوند کے بال بیسار بے ہوشی کی حالت میں بڑی تھی اچانک جواس کی آنکھ کھلی تودیجھتی ہے کہ اس کے خاوید کالڑ کا (پہلی میوی ہے) پانگ پر پیرلٹکائے ہوئے تیٹھا ہے۔ اور پاجامہ اپنا کھولے ہوئے ہندہ کا ہاتھ اپنے آلہ نناسل پرر کھے ہوئے ہے۔ لڑ کے کی عمر اس وقت بعنوں کے قول پر گیار ہرس اور احض کے قول پربارہ پر س اور بعض کے قول پر تیرہ پر س تھی۔ ہندہ کو ہوش آنے پر جب اس امر کا حساس ہوا تو گھبر اکر کہنے لگی کہ بید کمیا کرتا ہے لڑکے نے جمجھ جواب منیں دیااور پریشان ساہو کر فورآباہر چلا گیا۔ (اگرچہ لوگوں کواس کی عمر میں اختان ہے مگر ہندہ کا ظن عالب یہی ہے کہ اس وقت اس کی عمر تقریباً تیر دیاسوا تیر دہرس تھی مگریفیناو دبالغ نہیں ہوا تھا) ہندہ نے اس واقعہ کواپنے خاوند ہے۔ بیان کیا۔ خاوند نے ہندہ کو جھٹاایا کہ تواس پر شہت لگاتی ہے۔ ابھی اس کی عمر اس تابل نہیں جو ایسی حرکت کرے ۔ اور پھر اپنے لڑ کے کو بلا کر ہندہ کے سامنے بو چھا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیالور قر آن اٹھالیا۔ خاد ند کو سخت غصہ آیااور ہندہ ہر بے جا تشد دات کئے۔اور اس تمام واقعہ کو مادری کی دیشنی پر محمول کرتے ہوئے ہندہ ہی کو قصور دار ٹھسرلیا۔اب پیٹے نے جوان ہو کراس کی تصدیق کی ادر ا قرار کر لیا کہ ہاں بھے ہے ہے حرکت ہوئی تھی۔ مادر نے غاط شمیں بیان کیا تھا۔اس امر کو س کر خاو ند کو یقین آیاوہ سخت پریشانی میں ہے کہ اب کیا کرنا چاہیخہ لبذا آپ ے دریافت طلب ہے کہ مندر جبالا صورت میں ہندہ کا نکاح اینے خاو تدے قائم رہے گایا نہیں ؟

أكر بالفرض صورت مندرجه بالامين حرمت مصاهرت متحقق جو گئي ہے اور حسب تول احناف كوئي طريقه زن و شوئی کے قیام کاباتی نہیں رہاہے تو کیا ضروریات ریعیہ ودینویہ موجودہ زمانے پر نظر ڈالتے ہوئے خاوند کو اجازت دی جائتی ہے کہ وہ کسی شافعی للنہ ہب ہے فتویٰ لے کر علاقہ نکاح کوہر قرارر کھے۔جسب کہ مفقود الخبر و غیرہ مسائل ہیں ہو جہ ضروریات و فتن حاضرہ تقلید غیر کی اجازت دی جاتی ہے تو کیامسئلہ ند *کو د*الص*در* میں اجازت نہ دی جائے گی حالاتک مختلف فتن کے وقوع کاصورت مسئولہ میں بھی خوف ہے۔

(جواب ٣٠٢) اگرچه فقها کی تصریحات کے موافق حرمت مضاہرة میں بالغ نور مراہق کا تظم ایک ہے اوربارہ تیرہ برس كاي مرابتي موسكتاب،اس لن عمر مين جوافتلاف بوه چندال مفيد شين ب- مس المعراهق كالبالغ وفي البزازية المراهق كا لبالغ حتى لوجامع امراة اولمس بشهوة تثبت حرمة المصاهرة ،اه (ردالمحتار )(١)كُمرَّ بندہ کا نکاح اپنے فاوند کے ساتھ ابھی تک قائم ہے۔ وبحرمۃ المصاہرۃ لا يرتفع النکاح حتى لا يحمل لھا التزوج باخر ألا بعد المتاركة وانقضاء العدة والوطى بها لا يكون زنا (رد المحتار)(٢)قوله الا بعد المتاركة اى وان مضى عليها سنون كما في البزازية (رد المحتار)(٢٠)قوله والوطيح بها اى الوطي الكائن في هذه الحرمة قبل التفريق والمتاركة لا يكون زنا لانه مختلف فيه و عليه مهر المثل بوطنها

<sup>(</sup>۱) و المحتاد، كتاب النكاح، فصل المحرمات، ۳۵/۳، معيد (۲) المو المحتاد، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ۳۷/۳، معيد (۳) و المحتاد، النكاح، فصل في المحرمات، ۳۷۳، معيد

بعد الحرمة ولا حد عليه ويشت النسب ١٥ (رد المحتار)(١)ان عبار تول كاصر حكمفادير بي كه زكاح كا تعلق ابھی تک باقی ہے مرتفع نہیں ہواہے۔اور وقت اخبار عورت سے وقت اقرار پسر تک جووطیات واقع ہو کمیں وہ موجب انثمو مواخذہ بھی نہیں۔ کیونکہ خاد ند کوواقعہ کا یقین نہیں ہوا تھااور ثبوت کے لئے کوئی کافی وجہ نہیں تھی۔اب جب کہ پسر نےبالغ ہونے کے بعد اقرار کیا۔ یہ اقراراگر بغور بلوغ ہوا ہو تو ممکن ہے کہ زوج کو یقین آجائے اور ممکن ہے کہ وہ اے سوتیلی مال کے ساتھ عداوت کا ایک کرشمہ اور تفریق کی ایک کارگر ندبیر قرار دے کریفین نہ کرے۔اور اس کا انے حق ہے۔واضح رہے کہ زوجہ کااخبار زوج کے لئے نہ متلزم یقین ہے نہ موجب متازکۃ۔رجل تزوج امراۃ علی انها عذراء فلما اراد وقاعها وجدها قد افتضت فقال لها من افتضك فقالت ابوك\_ان صدقها الزوج بانت منه و لا مهولها و ان كذبها فهي امواته كذافي الظهيرية (عالمگيري)(r)اوراً گربالغ ہونے كے كچے عرصہ كے بعدییہ اقرار کیا گیا ہو تو قطعاً تا قابل اعتبار ہے اور اس پر زوج کے ذمہ متار کت لازم نہیں ہے اور چو نکہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے اس لئے ذوج کواس فیصلے میں (کہ وہ لڑ کے کے بیان کو مستر و کر دیے ) ملامت شی*س* کی جا سکتی۔

محمد کفایت الله غفر له ،مدر سه امینیه دبلی

لڑکی کہتی ہے سوتیلے باپ نے میرے ساتھ زنا کیااور باپ منکرہے ، کیا حکم ہے ہ (سوال)مساة ہندہ زید کی زوجہ ہے اور ہندہ کی آیک لڑکی زینب دوسرے شوہر سے ہے۔ لڑگی کا بیان ہے کہ زید نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور زید منکر ہے۔ اور لڑکی کے بیان کے سوالور کوئی ثبوت نہیں۔

المستفتى نمبر ٩ ٧ بير بخش (كوه دُرُكَانَى)٢ ٢ شعبان س ١٣٥٧ه م ٢٣ نومبر س ١٩٣٥ء (جواب ۳۰۳) اگرزید منکر بے توصرف زینب کے کہنے سے حرمت مصاہرة ثابت نہیں ہوگ (۲)

مُثِد كفايت الله كان الله له،

باپ بہت عرصہ بعدیہ کہتاہے کہ ایسا ہواہے، میں نے بہو کو بدنتی سے ہاتھ لگایاہے، اب کیا کرنا جائے؟

(سوال)زید نے اپنے لڑ کے عمر د کو بحالت پیری اطلاع دی کہ مجھ کو شبہ ہو تا ہے بلعہ ضرور ایسا ہوا ہے کہ میں نے بھی بہو کوبد نیتی ہے ہاتھ لگادیاہے اور بہو کواس کی اطلاع نسیں۔ زید نے کما کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی پڑھتا ے یا ایھا الذین آمنوا قوا (٣) الخ اور حومت علیکم (۵) الخ یوچھا گیاکہ تم فے زنا تو شیس کیا۔ کماکہ شیس، کیکن بدنیتی ضرور تھی۔اس سے زیادہ بچھ نہیں کہا۔اس اطلاع نے عمر دکی نگاہوں میں دنیا کو تاریک کر دیا۔ کیونکہ عمر و ا یک غریب آدمی ہے اور صاحب اولاد ہے۔ اور اپنی عمر کا پیشتر حصہ انتہائی کلفتول اور مصیبتوں کے ساتھ گزار چکاہے۔ بال پڑوں کے لئے طرح طرح کی تکلیفییں اٹھا چکا ہے۔ محالت موجودہ بھی نمایت افلاس کی حالت میں ہے۔ اکثر یہ مار بھی رہتا ہے۔ نہاس کے پیچوں کا کوئی پرورش کرنے والا ہے۔ نہ وہ کوئی دوسر اانتظام کر سکتا ہے۔

را بين . (٢) الهندية، كتاب النكاح، المباب القالث ، المراح على المبدية (٣) وان ادعت المشهوق ..... وانكوها الرجل فهو مصدق ، لاهي (الدر الخار، كراب الكان، قصل في الحريات، ٣٤/٣، معيد) (٣) النساء: ٢٣ (٥) التحريم: ١

المستفتی نمبر ۱۳۸۷ مولوی محد یوسف سلطان پور (اودھ) ۳۰ سریخ الاول سن ۱۳۵۱ ھے ۱۹۳۰ م اجون سن ۱۹۳۰ و اور اور ۱۹۳۰ کے ایک تر صد دراز (جو اب ۲۰۴ ) زید کی بیات کہ میں نے بھی بجو کوبد نیتی ہے ہاتھ لگا دیا ہے۔ لینی ہاتھ لگانے کے ایک تر صد دراز کے بعد گویا خبر دے رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنی زبان ہے اقرار کر تا ہے کہ عمر و پراس کی دوی حرام : و جانے کے بعد وہ ان کے تعاقبات زوجیت دیکھا دراور حرمت کی اطلاع نہ کی۔ اور یہ بات اس کے لئے موجب فت ہے اور اس کا یہ تول ان کے تعاقبات اللہ کان اللہ لہ ، د بلی نا قابل انتہار ہے عمر و پراس کی دوی زید کے اس قول سے حرام نہیں ہوئی۔ (۱) نقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

ساس ہے زنا کا قرار کیا تواس پر ہیوی حرام ہو گئی

(سوال X شمادت شاہداول) میں گواہی دیتا ہوں اور حافا کہتا ہوں کہ جو کموں گاہی کہوں گا۔ کالونے مواوی محمد سعید سے کہا کہ مجھے معافی دو۔ اور مولوی محمد سعید نے دریافت کیا کا ہے کی معافی دوں۔ کالونے کہا کہ مجھے جو الزام لگایا : وا ہے کہ میں نے ساس سے زنا کیادہ جرم مجھے سے واقعی ہواہے اس کی معافی چاہتا ہوں مجھے مسلمان کرویہ عدازاں اس نے تیں بار کہا کہ راجو (منکوحہ کالو) میری مال، بہن، مولوی صاحب نے کہا کہ تین طلاق دے۔ پھر کالونے تین بارطلاق طلاق طلاق کہہ دیا۔

(شادت شاہد ٹائی) میں گواہی دیتا ہوں کہ کالونے معافی مانٹی۔ مولوی محمد سعیدنے دریافت کیا کہ کا ہے کی معافی ؟ کالونے کما کہ میں نے رحمون (کالو کی ساس) سے زنا کیا ہے۔ اس کی معافی جاہتا ہوں۔ تین بار اس بات کا کالونے اقرار کیا۔ پھر راجو منکوحہ کو کالونے تین بار طلاق دی۔

(شادت شاہد نائث) میں گواہی دیناہوں کہ کالونے کہاکہ جھے معافی دوادر مولوی محد سعیدنے کہا کہ کا ہے کی معافی ۔اس نے کہا کہ مجھ پر لوگوں نے جھوٹی مشمیس اٹھائی میں اور جھوٹے قر آن اٹھائے ہیں اس کی معافیٰ دو۔اور اس نے زناکا قرار نہیں کیا۔ پھراس نے اپنی عورت کو تین طلاق دیں۔

(شمادت شاہدرائع) میں گواہی دیا ہول کہ ؟ ، یک آکر کہا کہ جھے معافی دولور مسلمان کر دو۔اور جوشر بعت کی تغزیر ہے ت کی تغزیر ہے نگاؤ۔ پھر مولوی صاحب محمد سعید نے دریافت کیا کہ کاہے کی معافی۔ کالویے کہا کہ جولوگوں نے بھے پر بہتان گناہ کالگایا ہوا ہے اس کی معافی دولور کالویے تو زنا کا قرار نہ کیالور پھر مولوی صاحب نے تین بار طاباق طاباق کہلولا۔

(شادت شاہد خامس) میں گواہی دیتا ہوں کہ کالونے آکر معانی مانگی اور کما کہ شریعت کی تعزیر نگاؤلور کالونے خود خود زنا کا قرار کیالور مولوی محد سعید نے دریافت کیالور تین بارا قرار زنا کیا۔ جو کہ ساس کے ساتھ زنا کی تمت گئی ہوئی ہو ودوا قعی میں نے ذنا کیا ہے اور اس کی معانی دواور ہر ایک گواہوں سے اقرار کرلیا بعد ہ کلمہ پڑھایالور مسلمان کیالور پھر کالو نے راجو (منکوحہ کالو) کو تین مار طلاق دے دی۔

المستفتى نمبر ٧ ٢ ابدست محمد انور بخالی متحلم مدرسه امینید دبل ۲ جمادى الثانی س ۲ سامه او (جواب ۲۰۵ ) اقرار زناسے جوت زنا کے لئے یہ شرط ہے کہ اقرار مجلس قاضی میں ہواور مقر حیار مرتبہ جار

<sup>(</sup>۱)وثبوت الحرمة بلمسها مشروط بان يصدقها ويقع في اكبر رايه صدقها وعلى هذا ينبغي ان يقال في مسه اياها، لا تحرم على ابيه او ابنه الا ان يصدقها او يغلب على ظنه صدقها (التحرالراكن، كتاب الزياح، تسل في الحربات ٢٠/ ١-١٠وارالمريسيروت)

مجلسول بین اقرار کرے۔ مجلس قضا کے باہر اقرار جو تووہ معتر نہیں۔ نور اقرار پر شادت مقبول نہیں۔ ولا یعتبہ اقرارہ عند غیر القاضی ممن لا ولا یہ له فی اقامہ الحدود ولو کان اربع مرات حتی لا تقبل الشهادة علیہ بذلك كذافی التبیین ولا بد ان یكون الا قرار صریحاً (عالمگیری) (۱)والا قرار ان یقر البالغ العاقل علیہ نفسه بالزنا اربع مرات فی اربعہ مجالس المقو كذا فی الهدایة (۲) (عالمگیری) (۲) ليكن اقرار (نا كے لئے بشر الط شوت صدرتا كے لئے بین اور حرمت زوجها شوت حرمت مصابرت كے لئے یہ شر الط شمیں بین بلاء وہ ایک مرتبہ كے اقرار سے بھی ثامت ہو جائے گی۔ اور اس كے لئے مجلس قضا بھی شرط شمیں۔ قبل لرجل مافعلت باہ امراتك قال جامعتها قال تثبت حرمة المصاهرة قبل ان كان السائل والمسئول هازلين قال لا يتفاوت ولا يصدق انه كذب كذابيت الله كان التدل ، و بل

بیٹے نے سونتلی مال سے زنا کیا تووہاپ پر حرام ہو گئی

(سوال) ایک شخص کی دو عورتیں ہیں۔ ایک عورت کے شکم ہے لڑکا پیداشدہ ہتمر جوان ہے۔ اگر وہ لڑکا پی سوتیل والدہ ہے ذنا کر لے اور لڑکے کاباپ اس فعل کو دکھے لیوے تو شریعت کے مطابق کیا فتویٰ ہے۔ لڑکے کی سوتیلی والدہ اپنے خاد ند پر طاباق حاصل کرنے کے لئے فتح نکاح کی عدالت میں نالش دائر کرتی ہے۔ خاد ند کہنا ہے کہ لڑکے کا ایسا فعل ہونے پر بھی توجب کہ خاوند ہے ہم ستری کرتی رہی تو نکاح فتح نہیں ہوسکتا۔ لہذا مسئلہ کو حل فرمائیں تاکہ عدالت میں پیش ہو۔ المستفتی نمبر ۱۸۲۱مستری عبدالر حمٰن (ریاست بلاسپور) ۳۲ جب سن ۱۳۵۲ھ (جواب ۲۰۳) اگر خاوند کے فاوند لیمنی لڑکے سے تعدالت میں بیش باکر جب سن ۱۳۵۲مستری عبدالر حمٰن (ریاست بلاسپور) ۳۲ جب سن ۱۳۵۲ھ

ر بو ب باب برحرام ہوگئے۔ان دونوں کے در میان تفریق واجب ہے۔اگر عورت اس واقعہ کے بعد بھی خاوند کے ساتھ یہ کے باپ پر حرام ہوگئی۔ان دونوں کے در میان تفریق واجب ہے۔اگر عورت اس واقعہ کے بعد بھی خاوند کے ساتھ رہی اور ہم بستر ی جم بستر ی حرام واقع ،وئی ہے اور آئندہ بھی یہ حرام ہے۔ان دونوں کے در میان تفریق بیعن فنخ نکاح ضروری ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،دبلی استدار ہو ہے۔

بوى عرصه بعد كمتى ہے كه خسر نے ميرے ساتھ زناكياہے،اب كياكرناچاہے ٩

(سوال)زید کی زوجہ نے اپنے خسر پر الزام لگایا کہ اس نے مجھ سے جماع ناجائز کیااور پنچایئت میں دو آد میول نے محوای دی کہ وہ شاہد میں کہ انہوں نے ایسانعل کرتے دیکھا ہے اور مساۃ نے بھی ایسا ہی کہاہے۔

(۲) منهاۃ ندکورہ مدعیہ اپنے گھر میں رہتی تھی جمال اور اس کے رشتہ دار اور خاوندر بتے تھے۔ مسماۃ نے اس سے فعل ناجائز کے و توع کے وقت کوئی مزاحمت نہیں کی اور نہ شورو غل اس فعل کی روک کے واسطے کیا۔ سوال یہ ہے کہ بروئے شرع شریف ایسی ذوجہ اپنے خاوند کے نکاح جائز میں رہتی ہے یا نہیں۔ مدعیہ عورت نے اس فعل کی شکایت

<sup>(</sup>١)الهندية، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا ٢٠/١٣٣/، اجدية

<sup>(</sup>٢) الهداية ، كتاب الحدود، ٣٨٢/٣، شركة علية

<sup>(</sup>٢) الهندية ، كتاب الحدود، ١٣٣/٢ ماجدية

<sup>(</sup>٣) الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث ، الْقَسم الثاني، ا ١/٢ ٢ ١، ماجدية

<sup>(</sup>۵) قال في البحر: اداد بحرمة المصاهرة الحرمات الاربع حرمة المراة على اصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الزاني (درالخار، كراب الزكاح، تسل لي الحربات، ٣٢/٣٠ سعير)

س وقت کی جب که فریقین میں بچھ عرصه بعد تناز عه ہوا۔ دونوں کی نسبت اوران لوگوں کی نسبت جواب شاہد ہیں اور محل و قوع پر خاموش رہان سب کی نسبت شریعت کیا تھم دیت ہے؟

المستفتى نمبر ٣٠٠ تعافظ غلام رسول صاحب صدر بازار دبل ٢٠ شعبان س ٢٦ ١١٥ اه م٢٦ كتورس ٤٩١٥ء

(جو اب ۲۰۷ )اگر عورت اور گواہوں نے واقعہ کے فورابعد اس امر کااظہار نہیں کیا تووہ بھی فاسفہ لوراس کے گواہ بھی جھوٹے قرار دیتے جائیں گے اور اس کے کہنے اور گواہوں کے کہنے سے نکاح میں خلل نہ آئے گا۔ (۱) ہال اگر عورت کے خاوند کو کسی نیاپراس واقعہ کی صحت کا یقین ہو جائے اور وہ اس کی تفسدیق کرے تو چھروہ اس عورت کو اپنے 

خسر جب بہوے زناکرے تو کیاو دو میر اعقد کسی کے ساتھ کر سکتی ہے

(سوال) خسراین بہو کے ساتھ زناکا مرتکب ہواجس کی تصدیق عدالت مجاذ ہے و نیز پنچان سے کی گئی جس کا فتو کی ر بلی ہے مور ند ۲۱ جولائی س ۲ ساء کولیا گیاہے جو ہم رشتہ فتو کی ہذا ہے۔اب چو نکہ مساہ ہوان عمر ہے۔ کیااس کادوسرا عقد كردياجائي؟ المستفتى نمبر٣٤١٥وز مرخال أكره ٤ ذيقعده من ٥٦ ١٣٥ اه • اجنوري من ١٩٣٨ء

(جواب ۴۰۸) زوجین کی متارکت کے بعد عدت گزار کر عورت دوسرے مخص سے نکاح کر سکتی ہے(۲)

محمر كفايت الثدكان الثدله ء دبلي

زیدنے بہوے زناکیا توطلاق کے بعد اس کا نکاح زید کے داماد کے ساتھ ہوسکتاہے (سوال)زید کاناجائز تعلق اینے بیٹے کی بیوی ہے ہو گیالور دو تین بے بھی ہو گئے۔ اب عرض ہے کہ چونکہ مسماۃ ند کورہ زید کے لڑے پر توحرام ہو چکی آگر بعد طابات زید کے دلاء سے نکاح کرے تو درست ہے کہ جہیں۔ جو زید کے نطفہ ے بے ہیں ان کا خرج خوراک مس کے ذمہ ہوگا۔ایے بے تابانغوں کی جو نطفہ حرام سے ہیں فکاح کی کون اجازت وے اور لڑ کے کی طرف ہے کون ایجاب و قبول کرادے۔ نکاح خوال نکاح پڑھاوے نو گئنگار تونہ ہوگا۔

المستفتى نمبر ٢٢٥ جناب فضل الرحمٰن صاحب (رياست جينيد) ٢٣ ربيح اللول سن ٥٤ ١٣٥ه (جواب ٣٠٩) اگرزید کالزکاید اسلیم کرے که زید کا تعلق ناجائز بهوے تھا توعورت کواس کے شوہر سے جدا کردیا جائے گا۔ ( ) اور بع سب شوہر کے بیج قرار دیئے جائیں گے۔ ( د ) تاوقت سے کہ با قاعد ہ لعال ند ہو پچو ل کانسب متفی ند

<sup>(</sup>١)لا تقبل شهادة من يجلس مجلس الفجور والمجانقوالشرب وان لم يشرب (رد المحتاو، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه و ۲۳/۵ ؛ سعید)

<sup>(</sup>٢) رجل قبل امراة ابيه بشهوة اوقبل الاب امراة ابنه بشهوة وهي مكرهة و انكرها الزوج ان يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعة الفرقة (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم الثاني، ٢٧٦/١، ماجدية) (٣) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لها التزوج بآخر الا بعد المتاركة وانقصاء العدة (المعر المختار، كتاب النكاح،

فصل في المحرمات ، ٣٧/٣، سعيد)

وأنكر ها ألزوج ان يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه الزوج وقعت الفرقة ﴿ (الهندية ، (٣)قبل الاب امراة كتاب النكاح ، الباب الثالث، القسم الثاني، ١ /٢٧٦، ماجدية)

<sup>(</sup>٥)حد ثنا محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر (صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب للعاهر الحجر، ٧/٢ ٠٠٠، قايمي)

: وگا() عورت بعد تفریق وانقضاء عدت زید کے دامادے نکاح کر سکے گی۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ الله و بلی

زانی این ناجائز الرکے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ہ

(سوال ۱۷)مسمی شیر محمد کامساة رو ثن ایک عورت ہے بلا نکاح ناجائز تعلق تھااس حالت میں اس کے بطن ہے باقر نائی لڑکا پیدا ہوا۔ عدازال شیر محد ند کور کا ایک دوسری عورت مسام نشان کے ساتھ بلانکاح ناجائز تعلق ہوا۔ پھر ماقر کا دوسری عورت مساة نشان کے ساتھ نکاح ہوا۔بدیں وجہ شیر محد اوربا قرکے در میان جب جھڑا ہوا توبا قرے طلاقیں لى حميس بعد انقضائے عدت شير محمد اس مزيميه مساة نشان كا نكاح كرياچا ہتا ہے۔ آپ ازرونے شرع شريف مطابق الل سنت والجملعة فتوی دیں کہ شیر محمد کا مسرة روش کے ساتھ نکاح نہ ثلث ہونے کی صورت میں مسرة نشان کے ساتھ انكاح: وسكتاب ياشيس؟

(٢) دوشن كے عدم أكاح كافيصله دينے كے لئے شريعت غراء مين كس ثبوت كى ضرورت ہے كيو كله الل بعير إور كو نکاحیاعدم نکاح کا کوئی پیند شمیں۔وجہ یہ ہے کہ ودباہر شہرے کچھ عرصہ لئے پھرالوربھیر بور میں نکاح نہیں ہوا۔ نیزید مر ش ہے کہ شیر محد پرجب ناجائز تعلق کرنے کے الزام پر مقدمہ کیا گیا توحا کم کے روبر وشیر محد اور روش نے اپنے نكاح كاعتراف كمياتهااس كاجواب شير محدييديتا ہے كه ميں نے جھوٹ يولا تھا۔

المستفتى نمبر۲۳۳۲ محد شریف بعیر بور (منتگمری)۲۲ ریخ الثانی س ۵۷ ۱۳۵ه م۲۶ جون س ۸ ۱۹۳۸ء (جواب ٣١٠) بس طرح مسرة نشان باقر کے لئے حرام متی - (٢) ای طرح وہ اب شیر محد کے لئے (اوجد هو طوء ة الابن ہونے کے ) حرام ہو گئی۔ (۴) ثبوت النسب کے باب میں اگر چہ با قر کانسب شیر محدے تارے نہ ہو گئر <sup>ثرو</sup>ت حرمت نکاح میں اس کی ابیت معتبر ہو گی۔

اگرشیر محد پہلے اپنے اور روش کے نکاح کا عتراف کر چکاہے تواب اس کا انکار باقر کے نفی نسب کے حق میں قبول نہیں ہو گا۔محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

نسرنے ۲۰ سال کی عمر میں بہو کاشہوت کے بغیر بطور محبت بوسہ لیا، کیا علم ہے؟ (سوال) کیک شخص جمر تقریباً ۲۵ سال بطور محبت بالاراده صحبت این لا کے کی بیدی کو بیار کیا لیمنی او سه لیال نصد باکل کوئی دوسرا نسیں اور ندار تکاب کیا گیا۔اس کے لئے شرع کیا تھکم دیتی ہے اور اگر اس کی عورت اس پر حرام ہو گئی آقہ اس کانان و نفقه اور ر باکش کا کیا تحکم ہے؟ المستفتی غبر ۲۳۵۳ محر ببار ملی صاحب (کرنال) ۴ جمادی الاول من ۲۳۵۷ ا (جواب ۳۱۱ )*اگر لڑکے کی ہیو*ی کا دوسہ کیلیے وقت اس شخص کو شہوت نہ تھی اور دل میں بھی شہوت کا خیال نہ تھا تو یه عورت اپنے شوہر پر حرام نہیں ہو کی لیکن اگر یہ بوسہ شموت سے لیا گیا توبہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔

<sup>(</sup>۱)عن ابن عمر ان النبي صلمي الله عليه وسلم لا عن بين رجل و امراته فانتفى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمراة ــ ( كَيَّالِتْهَارِينَ كَمَا لِهِ النَّارِعَ بِمَالِ لِدَالِمُ الْمُعَامِّمُ الْمُعَامِّمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَا (\*)وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التروج بآخر الا بعد المعاد كة وانقضاء العدة. (الدرالتمار . كماب الزكاح . أنسل \*\* (\*) ني الحرِّمات ٣٤/٣، سعيد) أ (٣) حرمت المراة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعا ـ (ردالتار، كتاب الزّاح، فَسَل نَ الحريات، ٣٠ - ٣٠ معيد) (٣) وحرم المضاهرة بنت زوجته المعوطو، ة وام زوجته وان لم توطا وزوجة اصله و فرعه مطلقاً ـ (اللمو المختار . كتاب النكاح.

فصل في المحرمات: ٣٠/٣ سعيد)

(الأربه شخص قتم کے ساتھ کہ دے کہ شوت نہ تھی تواس کا نتبار کر لیاجائے گا۔

محمر كقايت الله كان الله له ، د بلي

نابالغ اور کو کے اور لوگی نے ایک دوسرے کو شہوت سے چھولیا تو حرمت ثابت شمیں ہو گی (سوال) بحرکی عمر تقریباً آٹھ سال اور عابدہ کی تقریباہ سال۔ ایک روز عابدہ کوبد خیال آیاور عابدہ نے بحر کوبد فعلی کی طرف بلایا۔ دونوں مباشرت کے لئے آبادہ بتھ اسے میں ایک اجنبی شخص کے آنے سے بالفعل زنا تو نہیں ہوالیکن میں ونظر الی الفرج البتہ ہوا۔ برسوں گذر گیا۔ بحر عابدہ کی جیدتی آمنہ سے نکاح کر تاجا ہتا ہے نکاح جائز ہوگایا تا جائز؟ واضح رہے کہ اس وقت بحر بالغ ہونا تو در کنار قریب البلوغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یقینا اس واقعہ کے چند برس بحد بالغ ہونا تو در کنار قریب البلوغ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یقینا اس واقعہ کے چند برس

محمد كفايت الله كان الله له ، و بلي

ساس سے زنا کرنے کے بعد کمیابیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے (سوال)ایک شخص نے اپنی بیوی کی والدہ ہے ساتھ اس وقت زنا کیا جب کداس کی بیوی بطوراس کی بیوی کے عرصہ تک رہے تکی ۔اس شخص کی بیوی اس پر حرام ہوئی یا نہیں ؟اس کا تکاح فاسد ہوا لیاطل ؟ تکاح خود بخود فنخ ہو گیایا طلاق یا تھم قاضی کی منرورت ہے ؟

المستفتى نمبر ۷۸۰ اولایت حسین بازار شنبه بجور مور تد ۱۳ کتر سن ۱۹۳۹ (جواب ۱۹۳۳) یه حرمت حرمت مصابرت ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا جائی گائی کوراس کی بال زائی پر حرام ہو جاتی ہے۔ خواہ پہلے ہے تکاح میں ہویائہ ہو۔ فمن زنی بامراۃ حرمت علیه امها وان علت وبنتها وان سفلت کذا فی فتح القدیر (فتاوی (۲) عالمگیری مصری ج ۱ ص ۲۹۱) فلو ایقظ زوجۃ لیجامعها فوصلت یدہ الی بنته منها فقرصها بشهوۃ وهی ممن تشتهی یظن امها حرمت علیه الام حرمة مؤبدۃ کذا فی فتح القدیر (فتاوی (۲) عالمگیری ج اس ۲۹۲) کاح قاسد ہو تا ہے باطل شمیں ہو تا۔ ان النکاح لا پر تفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل یفسد (فتاوی عالمگیری (د) ج ۱ ص ۲۹۶) متارکت یا تفریق تاضی ہے نکاح شم ہو تا ہے۔ وبحرمة المصاهرة لا یر تفع النکاح حتی لایحل لها التزوج باحر الا بعد المتارکة

<sup>&</sup>quot; (١)واها الحرمة بدواعي الوطيع اذا مسها اوقبلها بشهوة تثبت الجرمة المصاهرة وان انكر الشهوة كان القول قوله الا ان يكون دلك مع انتشار الالة \_(الخابية في ها شمالحندية ،كماب الكارماب في الراح ١٠٠١ ، ١٣ ماجمية) (٢) ادار حادم غير دادة من حقراء ما مرتجر در دال المختار وفي الشارة في المحاد الاشتمار الدان من لا يشتر لا تشتر

<sup>(</sup>٢) ثلو جامع غير مراهق زوجة ابيه لم تحرم ( الدر المختار) وفي الشامية: التعليل بعدم الإ شتهاء يفيد ان من لا يشتهي لا تثبت الحرمة بجماعه \_(ردالخار ، تاب الكال ، تحل في الحرب ، ٣٥ ، ١٣٥ ، سعير)

<sup>(</sup>٣) الفيندية ، كتاب النكاح، الباب المثالث ، القسم المثاني ، ا ٢٤٣/ ١، البدية ( ٢) ابضا ( ۵) الهندية ، كتاب النكاح، المباب المثالث ، القسم الثاني ، ٢٤٤١، امدية

والقضاء العدة (١)(در مختار) وعبارة الحاوي الا بعد تفريق القاضي اوبعد المتاركة (رد المحتار شامي(١٠) ج٢ص ٢٠ ٢٠ مصري متاركت كے معنى بير بين كد زوج كه دے كد ميں نے تجھ كوچھوڑ ديا عليحد وكر ديا ہے۔ محمد كفاست الندكان الندليه

## لڑکی ہے نکاح کے بعداس کی مال ہے نکاح جائز نہیں

(سوال) شیر محداور مهدی ساکنان گول بور دینو موند میں یجھ عرصے اسمے رہے۔اندریں اثنا مهدی نے اپنی لڑکی مسئزاجال نابالغه كا فكاح شير محمد كے ساتھ كرويالور تقريباً كيك سال كے بعد ممدى فوت ہو گيا۔ اب شير محمد اور مسئة زوجہ ممدی نے اکٹھا ہونے کے لئے نکاح کے جوازوعدم جواز کی بلت اپنے علاءے وریافت کیا۔ان کے امام نے ان کو بتلایا کہ لڑکی کے ساتھ صرف نکاح ہے اس کی مال حرّام ہو جاتی ہے۔باوجو داس کے تبیمے دنوں کے بعد انہوں نے نکات كرليا\_اورايك فتوى اندريرباب حاصل كرلياجس كے سوال وجواب كاخلاصہ يہ ہے:

ا یک شخص مسمی شیر اساکن گول پور مقیم کلاس مور کانا جائز تعلق مساة سینا دوجه مهدی کے ساتھ تین چار سال رہا۔اس کے بعد مہدی نے اپنی لڑکی مساۃ صغیرہ عمر ایک سال کا نکاح شیر اسے کر دیا۔اب مہدی فوت ہو گیاہے۔اور عدت کے بعد سینانے خود شیرا کے ساتھ نکاح کر لیاہے۔ کیاشر عأیہ نکاح درست ہے؟ جواب۔شیرا کے ..... ساتھ ناجائز تعلق نے مساہر اجان کوشیر اپر حرام کردیا ہے۔ اور راجال کا نکاح شیرا کے ساتھ نکاح فاسد کے تھم میں ہور نکاح فاسد کی وجہ ہے جرمت مصاہرۃ نہیں ہوتی۔ فقطاس جواب پرایک دوسرے مولوی صاحب نے یہ تنقید فرمائی ہے۔ "صورت مسلہ ہے یہ ثابت ہو تا ہے کہ شیرا ہے صحت نکاح کے لئے اجازت طلب کی گئی ہے اور شیرا نے اجازت دے دی ہے کہ میر انکاح مہدی کی لڑک ہے ہروجہ ہے صحیح ہے اور اس اجازت سے شیر اکا نکاح صحت کی بنا پر ثابت ہوا۔اور مہدی کی عورت شیرا پر ابدی حرام ہو گئی۔اب جو شیرانے زناکا افرار کیاہے۔شیراکاد عویٰ نہیں جو شہادت کی ضرورت ہو۔ دعویٰ ہونے کوشیرا کا ذکاح کے لئے اجازت دیناباطل کرتا ہے۔ شہادت شیرا کی اپنے نفس کے لئے ہے ۔اصول کا قائمہہ ہے کہ جو شہادت اپنے نفس کے نقصان کے لئے ہودہ صحیح ہے اور جو نفع کے لئے ہووہ غیر صحیح نیزاً آر مہدی کی حیاتی میں شادت دیتا تو صحیح ہوتی کیونکہ مہدی کی لڑکی شیر اپر حرام ہو جاتی وہ جدا کر دیتے اب مہدی کے نوت ہونے کے بعد شیادت شیرا کے نفع کے لئے ہے۔ کیونکہ شیادت شیرا کی جواز نکاح کے لئے ہے وہ غیر معیمج ہے۔ شیرا کا نکاح سیحے اور مہدی کی عورت شیر اپر لہدی حرام ہے۔" فقط غرض کہ جو صورت استفتا کے اندر د کھائی گئی ہے وہ کمان تک درست ہے۔ ممکن ہے کہ شیر آکا ناجائز تعلق مسماۃ مینا کے ساتھ ہولیکن اس وقت کا نکاح مساۃ راجال کے ساتھے اس ناجائز تعلق کے خلاف ہے۔اگر اس ناجائز تعلق کو ماناجائے تو کیاشر عالی کے لئے کسی ثبوت کی ضرورت بياصرف عام افواه يازوجين كے افرار كافى بين؟ المستفتى تمبر ٢٤٥ مولوى الله دين صاحب سلع جملم مريح الثانى من ٢٠٣ ساھ (جواب ۲۱۶ )شیراکاسینا کے ساتھ نکاح ناجائزاور حرام ہے۔(۳) کیونکہ وہ اس کی خوش دامن ہے۔اوراگر شیر ا

<sup>(</sup>۱)اللو المختار ، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات، ۳4/۴، سميد (۲)رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل فى المحرمات، ۳4/۳، سميد (٣)وامهات نسائكم (النساء: ۲۲)

سینا کے ساتھ زناکا قرار کرتاہے تواس کے اقرار کی وجہ سے راجاں بھی اس پر حرام ہو گئے۔ مگر سیناکی حر مت بدستور قائم رہے گی۔لبذالباس اقرار کی صورت میں دونوں عورتیں اس پر حرام ہوں گی۔(۱)

محمر كفايت الله كال الله له ء د بلي

ساس سے زنا کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے (الحمویة مور خد ۲ دسمبر سن ۱۹۲۵ء)

(سوال)زید کابندہ کے ساتھ قکاح ہو چکاہے بعد نکاح زید نے ہندہ کی مال بعنی اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا۔اس کے لئے کیا تھم نے ؟اگر حرام ہو چکی ہے تواہیے فکاح کی شر کی تمنیخ کے لئے اسلامی حکومت کے مخلد قاضی کا فتوکی ضروری ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۵۰)بال جب که زیدا پنی ساس کے ساتھ ڈناکر نے کا اقرار کرے یا شادت شرعیہ سے ثابت : و جائے تو اس کی دوی اور اس کے در میان تفریق کراوی جائے گی۔ کیونکہ عورت مزنیہ کی مال اور جیشی زانی پر حرام ، و جاتی ہیں۔ اور جب کہ وہ سبب حرمت ( یعنی زنا) کا اقرار کر تا ہے شادت سے ثابت ، و جاتا ہے تو پھر تفریق لازم ، و جاتی ہے۔ یہ حنفیہ کاند ، ہب ہے۔ اور کئی حضرت نمر فاروق حضرت عبداللہ لان مسعود ، حضرت ان عباس ، حضرت نمر ان من حصرت دوسرت داور کئی حضرت نمر ان معنین اور حضرت حسن بھر گی ، حضرت نما شدیدین ، حصرت جار ، حضرت امام اوزاعی ، حضرت طاؤس ، حضرت عطاء ، حضرت مجاہد ، حضرت سعید بن امام شعبی ، حضرت سایمان بن بیدار ، حضرت حماد ، حضرت مفیان ثور گی ، حضرت اسلام اللہ علیم الجمعین سے مروی ہے۔ (۲)

فقه حفی کی عبار تیں ہے ہیں :۔

و تنبت بالوطاء حلالا كان اوعن شبهة اوزنا كذافى فتاوى فاضى خان (عالمگيرى)(٢) يعنى حرمت مصابرة وطى حال اور وطى بالشبة اور زئات ثابت : وجاتى ہے۔ والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة (كنز)(٣) يعنى زئاور ساس اور نظر بشبوت ہے حرمت مصابرة ثابت ، وجاتى ہے۔ لو اقربحرمة المصاهرة يو اخذ به ويفرق بينهما (عالمگيرى) (د) يعنى خاونداگر حرمت كا قرار كرے توايت اقرارت ما نوذ ، وگيا اور زوجين بيس تفريق كراوى جائى اليے زوجين بيس جن كے در ميان حرمت مصابرة واقع ، وكى ہے تفريق كرائى جائى ہوگا۔ اس طرح تفريق كرائى ، وجاتى ہے۔ بهندوستان كى اگريزى عدالتوں كے مسلمان جي الحكم الفي كافى ، وگا۔ اس طرح عالم نافي على ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح على الله كافى ، وگا۔ اس طرح كافى الله كافى ، وگا۔ اس طرح كافى الله كافى ، وگا۔ اس طرح كافى الله كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى الله كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا كافى ، وگا۔ اس طرح كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگا كافى ، وگ

<sup>(</sup>١)قال في البحر: اراد بحومة المصاهرة الحرمات الاربع، حرمة المراة على اصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة اصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً. وردالمحتار، كتاب إلىكاح، فصل في المحرمات، ٣٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>۲) د المحتار . كتاب النكاح، فصل في المحرمات ٢٠٠٠ ، ١٣٠٠ معيد (٢) الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم الثاني ،٢٤٨٠ ما جدية

<sup>(</sup>٣)كنَّو الدقائق الكتاب النكاح ، فصل في المحرَّمات ، ص :٩٨٠ الداوية

<sup>(</sup>٥) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، القسم الثاني ، الر٢٥٥ ، اجدية

میں بشہوت خلطی ہے بھی ہو تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے (الحمعیة مور نہ اس جولائی س ۱۹۲۷ء)

(سوال) بہشتی زیور حصہ چہارم صفحہ ۵ پر مستلہ۔ رات کواپنی لی لی کے جگانے کے لئے اٹھا۔ مگر غلطی ہے لڑکی پر باتھ پڑگیایا ساس پر ہاتھ پڑگیااور لی لی سبھے کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کوہاتھ لگایا تواب وہ مرواپی لی بی پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوگیا۔ اب کوئی صورت جائز : ونے کی شمیں ہے۔ اور لازم ہے کہ یہ مرداس عورت کو طابق دے دے۔ تواب سوال یہ ہے کہ جب دونوں اس میں بے قصور ہیں تو طلاق دینے کی کیاد جہ ہے ؟

(جواب ۱۰۲ مرستن زاور .... ہے جو سئلہ آپ نے نقل کیا یہ سئلہ حفیہ کے زدیک اس طرح ہے کہ اگر غلطی سے یا قصداً کوئی شخص اپنی لڑکی یا پٹی ساس کے بدن کو بغیر حاکل ہاتھ لگا دے اور اس وقت اس کو خواہش (شبوت) ہو تواس کی لڑکی کی مال یا ساس کی ہینتی ( یعنی ہاتھ لگانے والے کی بیوی ) اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ (۱) اس میں اگر چہ ہو جاتی کی صورت میں مرد کا بھی قصور نہیں گر حرمت کی وجہ دوسر تی ہس میں آگر چہ ہو کی وجہ دوسر تی ہس میں تھا تھا کہ جو اللہ اعلم۔

محمر كفايت الله غفرايه،

لڑکی سوتیلے باپ سے زناکا قرار کرتی ہے اور باپ منکر ہے ، کیا حکم ہے ؟ (الحمعیة مور خد سامارچ سن ۱۹۳۱ء)

(سوال) مساۃ ہندہ زید کی زوجہ ہے اور ہندہ کے دوسر ہے شوہر سے لڑکی ہے جس کانام زینب ہے۔ زینب کا یہ قول ہے کہ زید نے میر سے ساتھ زنا کیا ہے اور زید منکر ہے اور زینب کے قول کے سواکوئی ثبوت زناکا نمیں ہے۔ (جواب ۲۷ ۳)اگر زید منکر ہے تو صرف زینب کے کہنے ہے حرمت مصاہرہ ثابت نہیں ہوگا۔(۱)

محمر كفايت الله كان الله ابه ،

ر ١ ) رواها الحرمة بدواعي الوطرُّاذا مسها او قبلها بشهوة تثبت حرمة المصاهرة وان انكر الشهوة كان القول قوله الا ان يكون ذلك مع استشار الآلة (الخانية على هامش الهندية، كتاب النكاح، باب في المحرمات، ١ / ٣٦١ ، ماجدية) (٢ ) روان ادعت الشهوة في تقبيله او تقبيلها ابنه وانكرها الرجل فهو مصدق لاهي (اللر المختار، كتاب النكاح، فصل في المنحرمات، ٣ ٧٣٠ سعيد)

بارهوال باب

### كفاءت

یجانے نابالغہ کا نکاح اس کے بھائی کی رضامندی کے بغیر آوارہ سے کردیا، کیا حکم ہے ؟ (سوال) ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوا تھا۔ صورت اس کی یہ ہے کہ بھائی حقیقی ہندہ کابالغ جائز ولی تھاوہ وقت زکات موجودنہ تھا۔والدہ ہندہ کی مسلوب الحواس ہے۔اس کے چیانے بغیر اجازت بھائی حقیقی بائجرایک غیر محترم آدی ہے زکاح کردیا تھا۔ جس کا حال قابل میان نہیں ہے۔ زید نمایت آوارہ ہے اور صحبت زنانوں کی رکھتا ہے۔ جس وقت ہندہ کا ذكاح بواتھااس وقت عمر ہندہ كى تخيينا كيارہ سال كى تھى۔اس وقت بالغ نه تھى اب بالغ ہے جس كو عرصه تخيينا چار سال کا ہو گیا۔ بھائی اس کا اس رشتہ ہے ہر گزراضی نہیں ہے بعد ہندہ بھی سخت ناراض ہے اور کسی قشم کا آج تک لیبن دین خبیں ہوااور زیدا پی رزالت ہے باز خبیں آتا ہے ہندہ کا کسی قشم کا خبر گیران نہیں۔ سخت دھو کا دیا ہے۔ جو تھخض است عر صے تک خبر گیران نہ ہواور دھو کا دہی کرے اور مجبور کرے۔اس کے واسطے ازروئے شرع شریف کیا تھم ہے ؟ بیوا

(جواب ٨١٨) أكرزيد في اول سيديان كيا تفاكه مين خلاف شرع امور كامر تكب سيس مول اور چياكواس كى ان حركات كاعلم نهيس تفاتواس صورت بيس تكاح منعقد بى نهيس بوار وجل زوج ابنته الصغيرة من رجل على ظن انه صالح لا يشرب الخمر فوجده الاب شريبا مدمنا و كبرت الابنة فقالت لاارضي بالنكاح ان لم يعرف ابرها يشرب الخمرو غلبة اهل بيته الصالحون فالنكاح باطل اي يبطل وهذه المسئلة بالاتفاق كذافي الذخيرة (هنديد()ج اص ٣١٠) اوراً كر بهائي حقيقي اس شهر ميس يا ايس جلد موجود تفاكد اس سے اجازت لي جاسكتي تھي اور پھر بھی چیا نے بغیر استیدان اس کا نکاح کر دیا توب تکاح بھائی کی اجازت پر سوقوف تھا۔ اگر بھائی نے اطابات نکات مونے يرنارا شي ظاہر كروى تو تكاح باطل مو كيا۔ وان زوج الصغير او الصغيرة ابعد الا ولياء فان كان الاقرب حاضراً وهو من اهل الولاية توقف نكاح الا بعد على اجازته (صديه ١٠٠٠) اوراكر بحالى ناماراكر بحالى نامازت رے دی یا خبر ہونے پر ناراضی ظاہر نہ کی ہو تو نکاح سمجے ہو گیالیکن ہندہ کوبالغ ہوتے ہی فنخ نکاح کاحق حاصل ہے۔ لیکن فنخ نکاح نے لئے قضائے قامنی لینی تھم حاکم مجازی ضرورت ہے۔ولکن لھما ای لصغیر وصغیرة وملحق بهما خيارالفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ اوالعلم بالنكاح بعد ٥ شرط القضاء (در مخارج ٢٣٣ ٣٢)(١) لونڈی زادہ نے نسب غلطہ تاکر سید زادی ہے نکاح کیا، کیا حکم ہے ہ

(سوال) ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ لاعلمی اور دھو کے سے اس صورت پر ہوا کہ اول زید نے اپنے آپ کو شریف النهب، ذي و قار، صاحب حشمت بيان كياحالا نكه بعد نكاح معلوم جواكه وه ذي اقتدار 'شريف النهب اور صاحب مقدرت نه تفاہلحه زیدلونڈی زادہ تھااور ہندہ سید زادی شریف النسب تھی۔وہ کفو مطلق نہ تھا۔ چو تکمہ گہنااس نے بتیلی

<sup>(</sup>۱)الهندية ، كتاب النكاح، الباب الخامس، ا ۲۹۱، البدية (۲)الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع، ا ۲۸۵، البدية (۳)الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب الولى ، ۲۰ ۲۹، سعيد

ز بورات و نغز کی پر ملمع کر اکر سونے کابیان کر کے چڑھالیا۔ وقت شام کا تھا۔ دوسرے روز معلوم ہوا کہ اس نے دھو کہ فاش کیا۔ چنانچہ چند آدمی اس کے شاہد موجود ہیں۔ ہندہ اس وقت بالغ نہ تھی۔ عمر اس کی تخیینا ٣ اسال کی تھی۔ اب بالغ ہے۔وہ اس عقد کو نہیں چاہتی۔ ہندہ کے باپ کو سخت دصو کہ ہوا۔ عرصہ تخیینادو ۲ سال کا ہوا کہ د<sup>انہ</sup>ن کی سب چیزیں اپنے قبضہ میں کر کے گھرے باہر نکال دیا۔ جب سے وہ اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔جوان عمر ہے ، نہ ٠ رونی ہے نہ کیڑا ہے نہ خرج پٹاری وغیرہ ۔ لڑکی کوامید نہیں کہ وہ نباہ کر سکے۔اوربسبب آوار گی اور قوم کے ارزل ہونے کے ہندہ جاہتی ہے کہ علیحد گی کر دی جائے۔ازروئے شرع شریف کے تحریر فرمائیں۔ پیوا توجروا

(جواب ٢١٩) چونكه زيد فيلول يه بيان كياففاكه مين محارم شرعيه كامر تكب شين ،ول اور عد مين اس كه بيان كا خانے ظاہر :وا اس لئے بیے نکاح باطل ہے ـ رجل زوج ابنة الصغیرة من رجل ذکرانه لا یشرب المسكر فوجده شريبا مدمنا فبلغت الصغيرة وقالت لا ارضي قال الفقيه ابو جعفر " ان لم يكن ابو البنت يشرب المسكرو كان غالب اهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لان والد الصغيرة لم يرض بعدم الكفاء ة وانماز وجها منه على ظن انه كفؤ انتهي (ځانيه ۱۱)ص٣٢٣ على هامش الهنديه)اوراگراس كي آوارگي = تطخ نظر كرلى جائے تاہم اس كالين آب كوشريف النسب ظاہر كر نااور بعد ميں اس كے خلاف ظاہر ، و نااس امر كا مقتضى ے كرباپ اور الزكى دونول كوخيار تتخ حاصل ،و \_ ولو انتسب الزوج لها نسبا غير نسبه فان ظهر دونه وهوليس بكفؤ فحق الفسخ ثابت للكل وان كان كفوا فحق الفسخ لها دون الا ولياء(عالمُكيري(٢)جا٣١٣)

غلام زادہ نے د طوکہ دے کر سیدہ سے زکاح کیا،اس کے تسحی کیا صورت ہے

(سوال)ایک غلام زادہ نے دھوکہ دے کرسید کی بیٹی سے نکاح کرلیا۔جب مساہ کو پہ لگا تووہ این باپ کے گھر بڑھ رہی اور اس غلام کے گھر آنے ہے انکاری ہے۔ کہتی ہے کہ میں اس کے گھر رہنا پیند شمیں کرتی۔ آیاسیدانی کا نکاح غلام زاده سے درست ہے یا نمیں اہینوا توجروا

(جواب ۲۲۰) اگر شخص ند کورنے و حوکہ دے کراینے کو خلاف واقعہ کسی اعلیٰ نسب کا ظاہر کیااور بعد میں وہ اس سے کم درجہ کا طاہر جوانواس صورت میں باپ اور لڑکی دونوں کو نشخ نکات کا اختبار ہے۔وان کان ماظھر شواھما ذکر وليس بكفؤ لها بما ظهر بان تزوج عُربية على انه عربي فاذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وان رضيت كان للاولياء حق الفسخ الخ (قاضي خان )(٢)

حنفی لڑکی کا نکاح قادیانی ہے جائز نہیں

(سوال)زیدایک سن اللغهٔ ببادر خنی المثرب شخص ہے۔اس کے ایک وختر نیک اختر نے جوٹا کتحدا ہے اور باپ بن کے ند ہب پرے۔اورایک تخص بحراحمہ ی ند ہب کا ہے اور نئے پیداشدہ فرقہ قادیانی ہے تعلق رکھتا ہے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی رسول ہر حق مانتا ہے اور وہی عیسیٰ علیہ السلام تشکیم کر تا ہے جن کا ذکر

<sup>(</sup>۱)المخانية على هامش الهندية ، كتاب النكاح ، فصل فى الكفاءة ، ۱، ۳۵۳ ، اجدية (۲)الهندية، كتاب النكاح ، الباب الخامس فى الاكفاء، الـ ۲۹۳ ، اجدية (۲)المخانية على هامش الهندية ، كتاب النكاح، فصل فى الكفاءة ، ۱، ۳۵۳ ، اجدية

احادیث میں ہے کہ قریب قیامت کے آسان سے نازل ہول گے۔ گر قرآن مجید کو منزل من اللہ اور حسرت رسول مقبول ﷺ کو سپار سول یقین کر تااوراسلام کے تمام اومر ونوائی پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے۔ با قاعدہ طور سے نماز یڑ ھتااوراسلام نے دیگر تمام احکام کو بجالا تاہے۔اس کا کوئی نیا کلمہ بھی نبیں۔بلحدان کا امام اینے آپ کو نہایت سچااور بوا رکامسلمان سمجھتاہے اور لکھتاہے کہ س

مصطفلے مار اامام و پیشوا

مامسلمانيم از فضل خدا

ایک دوسری جگدان کالهام دوے زور شورے لکھتا ہے کہ -

مومنوں پر کفر کا کرنا گمان ہے یہ کیاا بمان داروں کا نشال۔ کیا نہی تعلیم فر قال ہے بھلا۔ کچھ تو آخر چاہنے خوف خداہم تو ر کھتے ہیں مسلمانوں کادین۔ دل ہے ہیں خدام ختم المرسلین۔ شرک اوربد عت سے ہمپیز ارہیں۔ خاک راہ احمد مختار ہیں۔ سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے۔دے میکے دل اب تن خاک رہاہے۔ یمی خواہش کہ ہو یہ بھی فدا تم ہمیں دیتے ہو کا فر کا خطاب کیول نہیں لو گوئمہیں خوف عقاب

اس کاایک لڑکا ہے جواپنے باپ ہی کے دین پرہاور فرقہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے۔اب دریافت طلب ید امر ہے کہ کیاشرع شریف کے جموجب اور قر آن مجید کے ماتحت ان ہر دو کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ؟اور یہ ر شتہ مناکحت شریعت محمدی کی روہے جائز ہو گایا نہیں؟ نهایت اوب ہے عرض ہے کہ جواب باصواب نهایت جلد مرحمت فرمائیں۔ ساتھ ہی گزارش ہے کہ ضرورت صرف اس قدر ہے کہ اس معاملے میں خداور سول کیا فرماتے ہیں کسی کی ذاتی رائے در کار نہیں بیر اہ کرم قر آن وحدیث ہے جو پچھاس معالمے میں حق ہو خدا کو حاضر و ناظر جان کر وہی تحریر فرماکر داخل حسنات ہوں۔اوراس بات ہے ڈر کر کہ ایک روز ضروراییا آنے والا ہے جس دن سب کو خداو ند کریم کے سامنے کھڑے ہو کرایے اعمال کی جواب وہی کرنی ہو گی اور وہ دن پرا ایخت ہو پگانہ آور موت سے خوف کھا کر کہ ایک روز مریا بھینی ہے آپ فتو کی دیں۔ حق بات کے کہنے میں کسی کا خوف یاڈریا نہ ہمبی نعصب آپ کونہ رو کے ور نہ خوب سمجھنے کہ قیامت میں خداوند کریم کا غصہ سب سے زیادہ انہیں لوگوں پر نازل ہو گاجودانسنہ حق کو چھیا کیں گے۔ (جواب ٣٢١)اللهم ربنا الهمنا الصدق والسداد واتباعه وجنبنا الكفر والا لحاد وارزقنا اجتنابه لك الحمد حمد اتر تضيه و الصلوة على نبيك صلوة ترضيه وعلى مقتقے اثاره و متعبيه اجمعين اما بعده ـ مستنفتی کی نصیحت که حق بات صاف صاف ظاہر کردی جائے۔ پسر و چیثم مقبول ومنظور ہے۔ مر زاغلام احمد قادیانی باوجوداتباع قرآن وحديث كے طويل وعريض وعول كے قرآن وحديث كے منكر محرف ومبدل بي-انبياء كى توبين قر آن یاک کی تو بین ،رسول کریم علیه الصلوٰۃ والتسلیم کی تو بین علائے مجتبدین پر سب وشتم ان کے کلام میں اس قدر ے کہ آفیاب نیم روز کی طرح داضح ہے۔اجماع کے وہ مخالف ہیں اور جوشخص کہ قرآن و حدیث کے احکام منصوبہ صریحہ کا خلاف کرے ، انبیاء علیم السلام کی تو ہین کرے ، قرآن پاک کی اہانت کرے ، قرآن مجید کے مضامین متفق علیہاکوبدل دے ،اجماع کاخلاف کرے وہ یقنیناکا فرہے اگر چہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا کتناہی لمباچوڑاد عوی کرے۔ مر زاصاحب خودایی نصنیفات میں تمام مسلمانوں کو جوان کے دعودل کو نہیں مانے بلعد منکریامستر دد بھی

ہیں کا فرکتے ہیں بوران کے پیچھے نماز پڑھنے کو مرزا کیوں کے لئے ناجائزو حرام بتاتے ہیں۔(دیکھو حاشیہ تحفہ کو لڑویہ) ان کے جانشین خلیفہ ثانی مرزانحود صاحب نے اخبار "فاروق" میں جو قادیان سے نکاتا ہے اپنامضمون شائع کرلیاہے۔ اس میں احمد یوں کو فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے تطعی حرام ہے کہ مزراصاحب کے منکروں کے جنازے کی نماز پڑھو اوران کے ساتھ مناکحت لیعنی رشتے ناطے کرو۔

پھر تعجب ہے کہ مرزائی کس منہ ہے ہیہ کہ سکتے ہیں کہ مرزاکوباوجودا قرار قر آن وحدیث و توحید ورسالت کے کافر کیوں کما جاتا ہے۔ وہ خودا پے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو جو توحید و رسالت و ضروریات اسلام کے معتقد و مقر ہیں اوران میں ہزاروں لاکھوں علماء و مشائخ اور صوفیہ ہیں کیسے کا فرہنادیا۔

اس سوال کے جواب کے لئے جو مستفتی نے دریافت کیا ہے مرزامحمود صاحب کا فتوی کانی ہے کہ کسی احمدی لڑکے کا غیر احمدی لڑک سے زکاح شیں ہو سکتا قطعی حرام ہے۔ (۱) اور مرزائیوں پراس فقے کا تسلیم کرنالازم ہے۔ کیونکہ مرزاصا صب اپنے تمام منکرین اور مترودین کو کا فرہتا تھے ہیں۔ واللہ اعلم

شیعوں کاذبیحہ کھانالوران ہے رشتہ کرناکیساہے ؟

(سوال) شیعوں کے ہاتھ کا ذیحہ اور ان کے ساتھ کھانالورر شتہ کرنادرست ہے یا نہیں۔ نیز سلام علیک کرنااور جواب سلام ویناکیساہے ؟

(جو اج ۲۲۳) رافسیوں کاووفرقہ جو حضرت ملی رضی اللہ تعالی عنہ کو عیاف اباللہ خدایا اور پچھے اسی طرح جوشر عاکفر جو مانتا جو ان کے باتھ کافیتھ کھانا درست نہیں۔ (۱۰) و جو لوگ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کو خلفائے شاہد پر صرف افسل مانتے ہوں ان کے ہاتھ کافیتھ جائزہے اور ان اوگوں کی لڑکیوں سے ذکاح کر لیٹا بھی جائزہے۔ (۲) مگر انہیں اپنی لڑکیاں نہیں دینی چاہیں۔ (۲) بال ضرورت ان سے سلام کرنایا خلاما ارکھنا بھی اچھا نہیں۔

تادیانی لڑ کے کا نکاح حنفی لوکی کے ساتھ جائز نہیں

(سوال)زید فرقه قادیان سے اور بحر حنق ہے۔ زید کالڑکاہ اور بحر کی اثر کی ہے ان کا نکاح باہم شر عاجائز اور درست ہے یانا جائز ہے اور نکاح کرنے میں کوئی نقصان عائد ہوگایا نہیں ؟

(جواب ٣٢٣) قادياينون كوائي لؤى ديناياك كى لؤى خود كرناجائز شميل-(د)

البنأ

(سوال)مرزاغام اخر قادیانی کے اقوال مندر جدویل میں :۔

(۱) آیت مبشوا برسول یاتی من بعدی اسمه احمدکا مصداق میں ہوں (ازالہ اوہام طبح اول ص ۲۷۳)۔

(١)لا يجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولا مسلمةً وكافرةً اصليةً وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع احد كذافي المبسوط \_ (الهندية كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السابع، ١ /٢٨٢، ماجدية)

(٢) أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الا لوهية في على او ان جبريل غلط في الوحى او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخا لفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة، بخلاف ماذا كان يفضل علياً اويسب الصحابةفانه مبتدع لا كافر\_(رد المحتار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٢٦/٣ ، سعيد)

(٣) تجوزً منا كحة المعنزلة ، لا نه لا تكفر الحد من اهل القبلة وان وقع الزاماً في المباحث \_ (الدو المختار ، كتاب النكاح، فصل في الممحرمات، ٣/٥٤ ، سعيد) (٣) ففي الفتح : ويجوز، تزوج، الكتابيات، والاولى ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للتضرورة \_ (ردالمحار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣/٥٤ ، سعيد) (٥) لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ... وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع احد ، كذا في المسوط \_ (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، القسم السابع ، ٢٨٢١ ، ماجدية ، وحرم احت محدته \_ والمجوسية بالا جماع والوثنية (البحر الراق، كتاب النكاح فصل في المحرمات ، ١٩٢٣ ، دارالمعرفة بروت)

(۲) مسيم موعود جن كے آنے كى خبر احاديث ميں آئى ہے ميں ہول (ازالہ وہام طبع اول ص ٩٦٦٥ ـ (٣) ميں مهدى مسعود اور العض نبيول يراقضل وو (معيار الاخيار ص ١١) (٣) إن قدمي على هنارة ختم عليه كل رفعة (خطبه الهاميه ص ٣٥) ـ (٥) لا تقيسوني باحدولا احد ابي (خطبه الهاميه ص١٩) ـ (١) بين مسلما ول ك لخ من مہدی اور ہندوؤں کے لئے کرشن ہوں(لیکچر سیانکوٹ ص ۳۳)(۷) میں امام حسین ہے افضل ہوں(دافع البلاء ص ١٣)\_(٨)واني قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفوق اجلى واظهر ـ (اتجاز احمري ص ٨١) (٩) يسوع مسيح كي تين داديال اور نين نانيال زناكار تنميس (ضميمه انجام آتھم ص ۵) (١٠) يسوع مسيم كو جموث و لينه كي عادت تتمی (صمید انجام آنکھم ص ۵)۔(۱۱)یبوع مسج کے مجزات مسمر بزم تھے۔اس کے پاس بجز د متوکہ کے اور کہی نه نخا (ازالہ اوبام ص۳۲۲ سا۳۲) (۱۲) میں نبی : وں اس امت میں نبی کانام میرے لئے مخصوص ہے (حقیقت الوی ص:٣٩)\_(١٣)مججه العام بول ياايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا (معيارالاخيارص١١)(١٣) ميرامككر · كا فرے (حقیقة الوحی ص ١٦٣) ( ١٥) ميرے متكرول بلحه متاماول كے بيجھيے بھى نماز جائز نسيل ( فآو كل احمد يہ جلداول ) (١٦) مجھے خدانے کہا۔ اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن! (البشری ص ٣٩) (١٤) لو لا ك لما خلقت الا فلاك (حقيقة الوحي ص٩٩)\_(١٨) مير االمام بوها ينطق عن الهوى (اربعين ص ٣)\_(١٩)وها اوسلناك الا رحمةً للعالمين (هيتة الوحي ص٨٢)\_ (٢٠)أنك لمن المرسلين\_ (هيتة الوحي ص١٠٤)\_(٢١) اتاني ما لم يوت احداً عن العلمين (هيقة الوحي ص ١٠) (٢٢) الله معك يفوم النماتمت (ضميمه انجام آئتم ص ١١) ـ (٢٣) مجيم حوض كوثر ملاب \_انااعطيناك الكوثر (ضميمه انجام آتقم ص ٨٥) (٢٣) ميس خواب ميس ديكها كه ميس موبروالله ،ول-رايتني في المنام عين الله وتيقنت اني هو فخلقت السموات والارض (آمَيْد كمالات مرزا ص ٥٦٥، ۵۲۳ (۲۵) میرے مریدسی غیر مرید سے لڑی نسیاباکریں (فاوی احدیہ ص ۷)

جو شخص مرزا قادیانی کان اقوال میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کارشتہ زوجیت کر ناجائز ہے یا نہیں اور تصدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا

(جواب ٢٢٤) مرزاغام احمد قادیانی کے بیا قوال جوسوال میں نقل کئے گئے ہیں اکثران میں سے میرے و کچھے ہوئے ہیں۔ ان کے عادہ بھی ان کے بے شار اقوال ایسے ہیں جوالیہ مسلمان کو مرتد بنانے کے لئے کانی ہیں۔ ایس خود مرزا صاحب اور جو شخص ان کاان کلمات کفریہ میں مصدق ہوسب کافر ہیں۔ اور ان کے ساتھ اسلائی تعاقات منا کحت و غیر د رکھنا حرام ہے۔ (۱) تعجب کہ مرزاصاحب اور ان کے جانشین تواپنے مریدوں کو غیر مرزائی کا جنازہ پڑھنا بھی حرام بتائیں اور غیر احمدی انہیں مسلمان سمجھ کران کے ساتھ در شتے ناطے کریں۔ آخیر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔

یمودونصاری (جوایتے دین پر قائم ہول) ہے مسلمان کا نکاح کرنا کیساہے ؟ (سوال) آج کل جواہل کتاب بیخی بمودونصاری موجود ہیں ایس حالت میں کہ دوا ہے دین پررہیں کس مسیحی یا یمودی عورت ہے مسلمان کو نکاح کرناجا تڑہے یا نمیں ؟

<sup>(</sup>۱)و حوم احت معتدته · والمعجومية بالإجماع والوثنية ـ (الحرار الّن ، كمّاب الزكاح ، فصل في الحريات ، شم / ١٠١٠ وزراكم رفة بيروت )

(جواب ۲۰ ۳ ) اہل کتاب لیتن یہ ودونصاری جواس زمانے میں موجود میں دوقتم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اپنے دین پر تائم اور انجیل و توریت کو آسانی کتاب ، حضرت عیسی علیہ السلام کو واجب الاحترام پینیسریا خداکا میٹایا خداما نتے ہیں۔ حضرت موکی علیہ السلام کو مقد س رسول تخصتے ہیں ایسے یہود و نصارے سے مسلمانوں کو مناکحت جائز ہے خواہ وہ اپنے دین ہی پر رہیں۔ کیونکہ کام ربانی میں الن کے یہ عقائد نہ کور ہیں (۱) اور باوجود الن عقائد کے الن کی عور توں سے زکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ (۱)

دوسرے وہ کہ تعلیم یافتہ سائنس دال ہیں۔ نہ وہ خدا کے قائل نہ انجیل و توریت کے نہ حضرت عیسی و موٹی خلی میں ناوعلیہ السلام کی کسی عظمت وہزرگی کے معتقد۔ صرف رسمی اور آبائی طور پر عیسائی ہے ہوئے ہیں۔ ان اوگوں سے مناکحت ناجائز ہے۔ کیونکہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں۔ دہریہ ہیں۔ (۲) واللہ اعلم

محمد كفايت الله غفرله سنهرى مسجد د بلى -الجواب صواب منده محمد قاسم عفى عند مدرس مدرس مدرسد امينيه و بلى -الجواب صواب منده ضياء التي عفى عند مدرس مدرس امينيه و بلى نه مر دارالا فآله

والدین کی مرضی کے خلاف غیر کفومیں بالغہ کا نکاح

(سوال) ایک عورت بالغہ کے والدین آیک شریف اور اس کی ہم عمر قرینی وشتہ وارسے شادی کر رہے ہوں مگر وہ عورت بد چلنی سے ایک اور شتہ وار کے ساتھ نکل کھڑی ہو اور جاکر کمیں بغیر رضا مندی اور بغیر موجودگی والدین .

کے وہ نکاح کر الیس مگروالذین جاکر اس عورت کو والیس گھر لے آئیں۔ اس عورت کا خاد ندایک فرضی ڈاکہ کا مقد مہ چھیڑ و ہے۔ اس عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر عورت والدین کو مل جائے۔ اب والدین عدالت میں ایک ماوٹی نکاح اپنے تھؤ سے عورت کی رضا پر پیش کریں جس پر خورت والدین کو مل جائے۔ اب والدین اس بناہ ٹی خاوند کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرنا چا ہیں اور پہلے ہمخص سے طابق چا ہیں وہ بسی صورت نہ دے اور وہ شخص اخلاق میں کمزور اور صوم وصلوۃ کا بیاند نہ و۔ اب عورت کے والدین پائی کو طالت عرض کریں اور وہ یہ فتو گادیں کہ بغیر رضاولی اوالدین سال بعد ایک مفتی مولوی محمد عبد العلیم صاحب ملی کو حالات عرض کریں اور وہ یہ فتوگ دیں کہ بغیر رضاولی اوالدین مالدین نے اب وہ نکاح پڑھ دیا ہو تو کیا وہ نکاح درست کی ماتھ عورت نے تو دکیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح سے جھے متعقد ہوگیا تھا اور دبواب ۲۳۲۶) بہلا نکاح جس شخص کے ساتھ عورت سے خود کیا تھا آگر وہ کفو تھا تو نکاح تھے جسمتھ دیوگیا تھا اور دبول طابات کے دوسر انکاح درست شیس ہوا۔ لیکن آگر وہ عورت کا کفونہ تھا تو اس کی تھائی تھے کہ پہلے نکاح کو باطل

قراردے کردوسر انکاح جائز سمجھاجائے۔(c)

<sup>(</sup>١)وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري مسيح ابن الله\_(التوبة: ٣٠)

<sup>(</sup>٢) والمحصّنات من الذّين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمو هن اجورهن \_(المائدة: ٥)

<sup>(</sup>m) ورجحه في فتح القدير بأن القاتل بذلك طانفتان من اليهود والنصّاري انقرضوا لأكلهم مع ان مطلق لفظ الشرك اذا ذكر في لسان الشرع لا ينصرف الى اهل الكتاب وان صح لغة في طانفة او طوائف لفا عهد من ادادته به من عبد مع الله تعالى غيره ممن لايدعي اتباع نبي وكتاب الى آخر ماذكره (روالخمار) كماب الزكاح، فعمل في الحراث m/ 60، سعير)

<sup>(</sup>٣) فيفذ نكاح حرمة مكلفة بلارضا ولي والا صل ان كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ، ومالا فلا ، وله اي للولمي اذ كان عصبةً لا إعتراض في غير الكفو فيفسخه القاضي. (روالمحت*ل ، ك*اب الكاح، اب ٥٦/٣، ٢٥ مسعير)

وفي المبسوط: واذا زوجت المراة نفسها من غير كفو فللا ولياء ان يفر قوا بينهما ، لانها الحقّت العار بالا ولياء (السوط للر حسى، البالاكفاء ۵۰ مرور و المرادي المرادية نفسها من غير كفو فللا ولياء ان يفر قوا بينهما ، لانها الحقّت العار بالا ولياء (السوط للر حسى،

# لاعلمی میں رافضی سے نکاح ہو جائے تو کیا حکم ہے ؟ (سوال)زیدنے اپنی لڑکی ہندہ کا بحر کے لڑکے کے ساتھ عقد کر دیا۔ بعد چاریا نچ سال کے معلوم ہوا کہ بحر قوم رافضی

ے۔اب زیدا پی لڑی کو نمیں بھبتا۔ کہتا ہے کہ الا علمی میں نکاح کر دیا گیااب نمیں بھبوں گا۔ آیا ہندہ جو ند ہب حنق رکھتی ہے اس کا نکاح رافعنی کے ساتھ درست ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۲ او محد باڑھ والے (نسلع بگلی)
(جو اب ۳۲۷) اگر لڑ کے نے یااس کے اولیاء نے اپنے آپ کوسیٰ ظاہر کیا تھا اور در حقیقت شیعہ تھے۔ توزید کو اور اس کی لڑی کو حق ہے کہ اس دھوکہ دینے گی بتا پر اپنی لڑی کے نکاح کو فتح کر الے۔(۱) اور اگر دھوکہ دینے کی نوب نہیں آتی تواگر خاوند الیے شیعوں میں سے ہے جو موجودہ قرآن مجید کو نمیں مانے یااس میں تحریف یا کی زیادتی کے نئی کسی بیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها پر افک کی صحت کے مؤید ہیں یا حضرت علی کو خدامانے ہیں یااس شم تو اوجہ فت کے کسی اور عقیدے کے قائل ہیں تو زکاح ہی صحیح نمیں ہوا۔(۱) اور اگر وہ تبرائی غالی شیعوں میں سے ہیں تو ہوجہ فت اور عدم امرکان موافقت کے وہ نکاح کو فتح کر اسکی ہے۔

(سوال) زید ایک تادیانی عقائد کے باپ کامیٹا ہے جس نے تادیانی عقائد میں پرورش پائی اور قادیانی رہا۔ اس کی والدہ حنفی العقیدہ ہے۔ زید کا نکاح بھی ایک حنفی العقیدہ لڑک سے ہوا۔ اور ایک ہزار روپیہ میر مؤجل مقرر ہوا۔ اس کے بعد زید تادیانی لوگوں کی بعض حرکات ہے اس قدر متنفر ہوا کہ وہ نہ صرف قادیانی ند جب سے بلعہ اسلام ہے ہی بد خلن ہو گیا اور آخر آرید بن گیا۔ بچھ عرصے کے بعد مشرف باسلام ہوا۔ اب محد اللہ وہ عقائد حقد رکھتا ہے اور قادیا نیت سے تنظر ہے مندرجہ بالاوا فعات کا تقیجہ یہ ہوا کہ اس کے سرال والوں نے بوجہ ارتداد اس کے نکاح کو فتح شدہ قرار دے کر میر کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) حنفی لڑکی کا قادیانی سے نکاح ہوا تو مہر واجب ہو گیا یا نہیں؟
- (٢) قادیانی ایناند ہب چھوڑ کر ہندو ہو جائے تو کیا بیار تداد عن الاسلام ہو گا؟
- (m) ہندوہونے کے بعد زوجین نکاح کوہر قرار بر کھناچاہیں تو تجدید نکاح ضروری ہے
  - ( ۴ ) تخبرید نکاح کی صورت میں حلالہ ضرور ی نہیں۔
  - (١)آياك حنفى العقيد ، لركى كانكاح ايك قادياني شوبرے شرعاً جائز بيا فاسدوباطل؟
  - (٢) اگر فاسد وباطل ب تو آیا مر پھر بھی واجب ہے؟ (تعاقات زناشوئی کئی سال تک جاری رہے)

<sup>(</sup>۱) ولو انتسب الزوج لها نسباً غير نسبه فان ظهر دونه وهوليس بكف فحق الفسح ثابت للكل \_(الهندية ، كتاب النكاح ،الباب الخامس لااكذاء ، ا/ ۲۹۳ماده : )

<sup>(</sup>٢) وبهذ اظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الا لوهية أو أن جبريل غلط في الوحى أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_ (ردافتار، كماب الزكاح، قصل في الحرات، ٣٦/٣، معيد) وفي البدائع: فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر \_ (البدائع السنائع، كماب الزكاح باب ومصااسام الرجل، ٢٤١/٣، معيد)

( ۴ ) صورت زیر بحث میں اگریہ زوجین تعلقات زناشوئی کو جاری رکھناچاہیں توان کے لئے تجدید نکاح ضروری ہے ؟

( د ) جورت تجدید زکاح آیا حلاله ضرور ی ب ؟ به ملحوظ ر ب که زید نے طلاق شیس دی فنخ نکاح یو جدار تداد مسمجها جار با

<u>-</u>

المستفتى فمبر ٣٦٠ سيد غلام بحيك نيرنگ ايره كيث انباله ١٥٠ ارين الاول من ٥٣ اردم ٢٠ جون من ١٩٣٠ . ٢ (جواب ٣٨٠ ) (جواب ٣٢٨ ) نكاح جائز بي ليمن فاسد به ١٠)

(٢) أكر زوجين من تعلقات زناشو في واقع وو يحكه مين تومير مثل لازم واجب ب-(١)

(٣) باں، گو تادیا نیوں پر کفر کا فتویٰ ہے۔ تاہم وہ اسلام کے مدشی توہیں۔ تو اسلام چھوڑ کر آرید ہوجانالہ تداد قرار دیا جائے گا۔ اور نکاح جو فاسد ہونے کی وجہ ہے پہلے ہی واجب الفٹ فتحاس کا فتح اور زیادہ و فاکد : و جائے گا۔ کیو تک اس صورت میں بطلان ذکاح تیقن :و گیا۔ (٣)

( ۴ )اگریه زوجین تجدیداسلام زوخ کے بعد باہم زناشونی کے تعاقبات رکھناچا ہیں توان کواز سر نو نکاح کر نالازم : وگا۔ لیکن نکاح ہے میلے حلالہ کی ضرورت میں ہوگی۔ ( ۴)

(۵) حلاله کی ضرورت شمیں کیونکه حلاله تین طلاق دینے کی صورت میں دو تاہے۔ ند که زکاح فشخ دو نے کی صورت تیں۔ (۵)

شبعه سے اہل سنت کا زکاح

(سوال) فرقه شيعه بالل سنت وأجهامة كى مناكست جائز بيا تهين؟

المستفتی نمبر ۱۵ محر مقدس (صلح سلم علمت) دریج الثانی س ۱۳۵۴ه م کرولائی س ۱۹۳۰ (جواب ۳۲۹) شیعه جو خالی بین لیمن ایسے اعتقاد رکھتے بین جن سے نفر لازم آجاتا ہے توان کے ساتھ منا کھت کی ایک صورت جائز ہے کہ لڑکا سنی ہواور لڑکی شیعہ ہو۔(۱) نیکن اگر لڑکی سنی ہواور لڑکا خالی شیعہ ہو تو نکاح درست نہ دوگا۔

نکاح کے بعد خاوند قادیانی ہو گیا، کیا تھم ہے ؟

(مسوال)زید جب که الل سنت والجهامة تحااس کا نکاح ایک الل سنت والجهامة عورت سے بواتھا۔ آئ وہ اسپنہ آپ کو

(۱)وحرم اخت معتلته . . والمنجوسة بالا جماع والوثنية ويلخل في عبلة الاوثآن عبلة الشمس والنحوم والصور التي استحسنوها والمبطلة والزنا دقمه(*الحرال*وان) "بالبالاغال، الشرق الجربات، ١٠ - ١١دارالمرفعريروت)

(٢) وبعب مهر الممثل في نكاح فاسد (الدرائقار) تباب الزكام باب المر ٣٠ ١٣١ ميد)

(٣) وارتد الم آحد هما أي الزوجين فسنخ عاجل بلا قضاء (الدر المختار) وفي الرد: بلا قضاء اي بلا توقف على قضاء القاضي\_(روالحتار،كتابالزكان،باب تقاع الكافر.٣ / ١٩٣٣/ ١٩٣٠مير)

(٢) قُلُو أُوتَدُ مُرَاواً وَجَدُد الا مَــلام في كل موة وجدد الكَّاح على قول أبي حنيفة تحل امواته من غير اصابة زوج ثالاً ــ ورد المحتار ، كتاب الكاح ، ماب مكاح الكافر، ١٩٣/٣ . سعيد)

(۲) اس به وشید لژگی مرادی جوخره ریان و مین کی منگرند و به تجوز مناکعه المععنولة ، لا نا لا تکفیر احداً من اهل القبلة وان وقع الم اها هی المباحث (الدرانخیار کتاب از کاح ، تعمل کی اگر مان ، ۳۵ ، سعید) اوراً که ضروریان و پی بین ست به کسی جوکی مجمی مغرو و آو عالم و یکی وجه ب اس سے نکاح وائز میں .

و حرم المجوسية بالإجماع والرئية ويدحل في عبدة الاوثان عبدة الشمس والمبطلة و الزنادقة لان اسم المشرك عن الهج جمع المجارات من المراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمراكز بالمركز ب

مر ذائي كهناب إور مر زا قادياني كو محدر سول الله علي المجتناب اب اس كا نكاح قائم ربايا نهيس؟

المستفتى نمبر ١٠٨ تحيم نبي خش (ضلّ جالندهر) ١٣جمادي الثاني من ٥٣ ساه م ١٢ ستمبر من ١٩٣٥ء

(جواب ۳۳۰)زید کے قادیانی ہوجانے سے اس کا نکاح فٹخ ہو گیا۔ کیونکہ قادیانی ہونے سے وہ مرتد ہو گیا۔ اور ارتداد سے زکاح فٹخ : و جاتا ہے۔ عوت بذرایعہ نسی مسلمان حاتم کے اس سے علیحد گیاور تفریق کا فیصلہ حاصل کر سکتی سے (۱)

۔۔،، تقنیلی شیعہ ہے سی لڑکی کا نکاح کیساہ ؟

(سوال) آیک شیعہ لڑکا سی لڑک کے ساتھ نگان کرنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے '' یہ شیعہ تعفیلی ہے جو حضرت ملی کو دیگر صحابہ پر فضیلت و ہے ہیں۔ لڑکی کے رشتہ وار صرف اس وجہ سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صورت خراب ہے ناجا کر طریقے ہے روزی کھاتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ شیعہ آوگ کے نکال ہیں دہ ب سالگیری جارد وم ضفح ۲۳ میں ہے۔ الوافضی اذا کان یسب الشیخین او یلعنهما والعیاذ باللہ فہو کا فر وان کان یفضل علیا کوم اللہ و جہد علی ابی بکر الصدیق لا یکون کافراً الا انما ہو مبتدع۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شن لڑکی کا۔ ان کے ساتھ نکاح ورست نہیں ہے۔

المستفتى نبر ٦٣٢ حافظ محد التي (كور) ٢٩ جمادي الثاني من ١٣٥٨ الد

(جواب ۲۳۱) شیعہ اگر حضرت بیلی کو دو سرے متحابہ پر فضیلت دیتاہے۔ ہس اس کے علاوہ اور کوئی بات اس میں شیعیت کی شمیں ہے تو یہ کافر شمیں ہے اور ایسے شیعہ کے ساتھ سن لڑکی کا نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔ کیکن اگر شیعہ غلطی و حی یالو ہیت علی یافک صدیقہ کا تاکل ہویا قر آن مجید میں کی بیشی ہونے کا منتقد ہویا صحبت صدیق کا منکر ہو تو ایسے شیعوں کے ساتھ سنی لڑکی کا اکاح منعقد شمیں (۲) ہو تا اور چو نکہ شیعوں میں تقیہ کامستاہ شائع اور معمول ہے اس لئے بیات معلوم من مردی منتقد مناکعت کا تعلق ہے کہ شیعوں کے ساتھ سنی مرد کا نکاح درست ہے (۳) لیکن سے تعلق پیدا کرنا کے ساتھ مناکعت کا تعلق تدر کھا جائے شیعہ لڑکی کے ساتھ سنی مرد کا نکاح درست ہے (۳) لیکن سے تعلق پیدا کرنا اللہ لاء

نصرانی عورت سے نکاح

(سوال)ایک مسلم مر داگر کسی اہل کتاب بہودیا نصاری عورت سے عقد کرلے تو جائز ہے یا نہیں ؟ درانحابیجہ مرد

(٢)ويكَفُر من اراد بغض النبي صلّى الله عليه وسلم ..... وبقذف عانشةً رضى الله عنها من نسانه فقط و بانكارة صحبة ابي بكر رضى الله تعالى عنه بخلاف غيره و بانكاره امامة ابي بكر رضي الله عنه على الا صح كا نكاره خلافة عمر رضى الله عنه على الا

(٣) ببكر و سردريات دين كي مكرند و و في الهداية : ويجوز توويج الكتابيات (الحدلية ، كتاب الزّاع ، فصل في الحريات ٢٠٠٠. ثرية على المدينة على المدينة على المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة على المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الم

رع) والا ولى ان لا يتزوج كتابية ولا ياكل ذبيحتيم الا للطرورة (البحرالراتق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ١١١/٣، دارالمعرفة

<sup>(</sup>۱) شوہر کے مرید : و نے سے نکاح تنخ : و ماتا ہے ، قانتی کی ضرورت نہیں ،البتہ قانونی واغذہ نے مخفوظ رہنے کے لئے حاکم کی اجازت حاصل کر لا پاہیز ہے جیسا کہ سوال نہر ۳۳۲ کے جواب ٹین نہ کور ہے ۔ فنی الدو : واو تعاد احد هما ای الزوجین فیسنے ..... عاجل بلا قضاء ۔ (الدر انخار کوفی المرد ، بلا قضاء ای بلا توقف علی قضاء الفاضی ۔ (ردانجتار ، آباب الزکاح ماب نکاح الکانر ، س ۱۹۴۰ ام سعید ) انظم میں مقال میں مقال کے استعمال کا معالی میں مقال میں مقال کو مقال میں مقال میں مقال میں میں میں میں میں میں

اسلاميت يراور عورت نصر انبيت يرتائم رب فقط

سی لؤک کا نکاح قادیانی ہے ہوا، کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک شخص کاباپ احمدی ہو وہ جو بھی احمدی ہے۔ اس شخص کی شادی ایک اہل سنت واجہ اید لڑی ہے ۔ وئی ہے۔ شادی ایک اہل سنت واجہ اید لڑی ہے ۔ وئی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس نے اپنی خیالات بوشیدہ سے ۔ شادی ہونے کے بعد اس نے اپنی خیالات فیابر کئے۔ اس کاباپ اپنی احمدیت شمیں چھوڑ تاہے گروہ شخص آؤ ہر کرنے کے لئے تیار ہے ۔ اور مالائے دین کے فتوے کو پھی ماننے کے لئے تیار ہے گرا پنی زبان سے مر ذاصاحب کو کافر شمیں کہتا ہے۔ اب اگر وہ اپنا قادیائی شفید جھوڑ کر وائر ہ اسمام میں آتا ہے اور اپنی زبان سے مر ذاصاحب کو کافر شمیں کہتا اس کو مسلمان سمجھا جائے یا شہیں اور اس کے ساتھ رشتہ واری رکھی جائے یا شہیں؟ العستفتی نمبر ۱۸۸ عبدالطبور خال (ریاست جنید) ۲۲زی الحج من ۱۳۵ سے مرزا خال ہے۔ اور اس کے عقائم سے تائب : و کر نہ ہبائل سنت واجہ کامتہ افتیار کر سااور مرزا خال ماحمد کو گاؤ ہ اور ضال و مضل سمجھنے گئے تو جب بھی از سر نو نکاح کی تجدید کرئی ہوگی۔ مرزا صاحب کو اپنی زبان سے کان نہ تو دوبارہ نکاح کرویا جائے۔ اور اس کے عقائم کو مانے وراسا حب کی تحقیم کرنی ہوگی۔ مرزا صاحب کو اپنی زبان سے کافرنہ کے تو نہ کے گریہ اقرار کرنا لازم ہوگا کہ جو علاء مرزا صاحب کی تحقیم کرتے ہیں وہ حق پر ہیں۔ اس زبان سے اہل سنت واجہ ائمہ سے عقائمہ کو مانے اور ان کے افرال میں شرکے رہے تو دوبارہ نکاح کرویا جائے۔

محمد كفابيت الله كال الله له

غیر مقلدوں کافدیحہ کھانا،ان کے بیتجھیے نماز پڑھنااوران ہے۔یاہ کرنا کیساہے؟ (سوال)غیر مقلد جووہاںائل حدیث کے نام ہے مشہور ہیںان کے ہاتھ کافیحہ احناف کو کھانا جائزے یا نہیں اور غیر مقلدوں کے جیجھے احناف نماز پڑھ کتے ہیں یا نہیں،اوران ہے شادی دیا۔ لین دین جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ۸۵ مقاضى تحكيم محدنورالىق (جامراج نگر)۲۱ محرم من ۵۵ ساره م ۱۳ آپریل سن ۱۹۳ م (جواب ۲۴۴)انل حدیث غیر مقلدول کافتته بلاشبه حاال ہے۔ ۲۰)ان کے پیچھے حفیوں کی نماز درست ہے۔ (۵ ان سے بیاہ شادی لین دین سب جائز ہے۔ (۲) ہاں اگر حفی کسی اختلاف یا جھکڑے کے خیال سے رشتہ تا نہ ز

<sup>(</sup>١) وصح نكاح كتابية مؤمنة بنبي مقرة بكتاب منزل (الدر المختار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٢٥/٢ . سعبد) (٢) الولد يتبع خير الا بوين كذا في الكنز (الهندية ، كتاب النكاح، الباب العاشر ، ٢٩٦/٣ ، ماجدية) (٣) ولا يجوز تنزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث، القسم السابع، ٢٨١/١ ، ماحدية ) (٤) واما شرائط الذكاة فانواع ، ومنها ان يكون مسلما (الهندية ، كتاب الذبائح، الباب الاول ، ٢٨٥/٥ ، ماجدية ) (٥) غير مقلد امام اگر اس امر كي رعايت كرتا هر كه وه ايسا فعل نه كرح جس سرحنفي كي نماز فاسد يا مكرود هو اور ود منعصب نه هو تو اس كي اقبلاء مين نماز درست هرح ، كتب فقه مين اس كي تفصيل مذكور هرح كما في الدر: ان تيقن المراعة لم يكود ، او عدمها لم يصح وان شك كرد (المدر المختار، كتاب الصلوة ، باب الا ما مة ، ٢٨٢/١ ، سعيد ) (٢) ومنها الا سلام في نكاح المسلم والمسلمة (بدانع الصنائع ، كتاب التكاح، فصل و منها الا سلام ، ٢٥٣/١ ، سعيد )

کریں توانہیںا ختیارہے۔

محمر كفايت الله كان الله له،

غیر کفو کے ایک شخص نے لڑکی کواغواء کر کے اس سے نکاح کر لیا، یہ، فنخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک بالغہ عورت جواعوان قوم ہے ہے جوایئے آپ کو قریشی سجھتے ہیں اس کوایک غیر کفو کا آدمی جواعوان قریشی نہیں اور نہ ان ہے اعلیٰ نسب کا ہے اغوا کر کے لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ کیا یہ نکاح درست ہے ؟اگر درست ہے تواس کو فنچ کر گئی ہے ہا کہ خوارد سے باری ضرورت ، درست ہے تواس کو فنچ کر گئی ہے جا با جا کم مجازی ضرورت ہے ؟اگر بنچایت نکاح فنچ کر دے لیکن اس عورت کو مرد سے واپس لینے پر قادر نہ ہواور وہ مرداس سے وطی کرے تودہ طال : وگیا جرام ؟

المستفتی نمبراا انو محمہ صاحب (منابع گوجرانوالا) کیم رئیج الثانی من ۵۵ ساھ م ۲۲جون سن ۱۹۳۹ء (جو اب ۵۳۵) اعوان کااپنے آپ کو قریش سجھنا قریش ہون نے لئے کائی شمیں بلعہ اس کا شوت ضرور ک ہے کہ اعوان قریش ہیں۔ پھر دو سرے شخص نے جو اعوان میں سے شمیں ہے۔ اگر اعوان عورت سے بدون اجازت اولیا کے انکاح کر لیااور عورت بالغہ تنفی تو نکاح ظاہر روایت کی بناپر منعقد ہو گیا۔ (۱) پھراگریہ شخص عورت کے خاندان سے اس نقدر کم درج کا ہو کہ عام طور پر ان میں منا کھت نہ ہوتی ہواور عاد سمجھی جاتی ہو تولولیائے عورت کو اعتراض کا حن ہے۔ وہ ذکاح کوبذر اید حاکم مجاز کے یا ایس پنچایت سے جس کے انسان اس بارے میں عام طور پر مقبول ونا فذہوتے ہوں فنخ وہ ذکاح کوبند میں عام طور پر مقبول ونا فذہوتے ہوں فنخ میں اس دو اگر مین کے مدالتوں کے مسلمان نج کا فیصلہ بھی معتبر ہوگا۔ اس فیصلہ فنخ کے بصلے وہ ذکاح منعقد شمیں ، و تا معلل علت فساد زمان ہے۔ وگا۔ فیصلہ فنخ سے پہلے وہ زنا کا مر شکب نہیں ہے۔ منافرین کے دورت کی جیاداس پر قائم کی جاسکتی ہے۔ منافرین کے حات و حرمت کی جیاداس پر قائم کی جاسکتی ہے۔ نہ یہ کہ حات و حرمت کی جیاداس پر قائم کی جاسکتی ہے۔

محمه كفابيت الله كان الله الداريلي

خاغاء ثلابذ کو کا فرکنے ولے شیعہ سے نکاح جائز نہیں

﴿سوال﴾زید کاند بہب ہے کہ حضرت او بحر اور حضرت عمر اور حضرت عمان اُن عَیرہ یہ تمام کا قریقے۔نعو ذباللہ اور منافق تھے اور اس کا عقیدہ تمام اہل شیعہ کا ہے۔اس کے ساتھ اہل سنت عورت کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔اس کی لڑکی یالڑکا الغ : ویا نیر بالغ ؟

المستفتی نمبر ۱۰۸۵ تا منی الله بخش صاحب (ماتان) ۱۰ جمادی الاول س ۱۳۵۵ هم ۳۰ جو لائی س ۱۹۳۱ء (جو اب ۳۳۶) جس شخص کابیه عقید به بواس کے ساتھ سی لڑکی کا نکاح نمیں ہو سکتا۔ (۴ ہمال اس کی لڑکی ہے سی

ا) ففذ نكاح حرة مكلفة بالإرضا ولى (الدرائخار) تيل الثال ماب الولى ٣٠ / ٥ معيد)

<sup>1)</sup> ولداى للولى أذا كان عصبة الاعتراض في عير الكفور فيفسخه القاضي (ايشاً)

٣ )ويفتي في غير الكفير بعدم جوازه اصلا وهو المنحتار للفتوى لفساد الزمان\_(ايشاً) ٢ )وبهذا ظهر ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية \_ او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر سحالتند القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_ (رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل في الممحرمات ، ٢٣ \$ ، سعيد)

اپنے کوائل سنت کہنے والے نے اگر شیعہ سے شادی کی ہو تواس کی اولاد سے نکاح کیسا ہے ہو رہ اس ان زید کے دادالی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ بیں اہلست والجماعة ہوں۔ مگر انہوں نے اپنا نکاح ایک عورت شیعہ لینی عورت رانہوں نے اپنا نکاح ایک عورت شیعہ لینی عورت رانہوں نے اپنی الوکیوں کی شادیاں جمع شیعہ لوگوں میں کر رکھی ہیں اور زید کا کہنا ہے کہ میں شیعہ شیں ہو سنت جماعت ہوں۔ حالانک اس نے اپنی شادی بھی ایک عورت شیعہ سے کرر کھی ہے اور ملنا جانا فلط ملط سب کا آی طرح ہے کوئی فرق شیں ہے۔ زید کہتا ہے میں اہلست والجماعة ہوں۔ اور ایک سنت جماعت حفی المدن ہب کے ہاں رقعہ اپنی شادی کا جمیجاہے اور شادی سنت جماعت میں کرنی چاہتا ہے۔ ایس صورت میں اس لڑکے سے سنت جماعت کا نکاح ہو سکتا ہے یا شہیں ہو سکتا ہواوار و جماعت میں کرنی چاہتا ہے۔ ایس صورت میں اس لڑکے سے سنت جماعت کا نکاح ہو سکتا ہے یا شہیں ہو سکتا ہواوار و بیں پرورش پائی وہ کون بوئی۔ رافضی ہوئی یاہلست والجماعت ہوئی۔ شیعہ او کوں ہیں رافضی کی تخم سے پیدا ہوئی اور و ہیں پرورش پائی وہ کون بوئی۔ رافضی ہوئی یاہلست والجماعت ہوئی۔ آپنی مطلب ہر آری کے واسطے جس کو وہ اوگ تقیہ کہتے ہیں۔ آیاش عاکمیا تھم ہے '

المستفتی نمبر ۱۳۵۳ محددین صاحب دیلوی۔ ۲۸زی قعدہ سن ۱۳۵۵ ایر م ۱۱ افروری سن ۱۹۵۰ ایر م ۱۱ افروری سن ۱۹۵۰ (جو اب ۲۳۷) شیعوں کے بہت فرنے ہیں۔ بعض فرنے کا فرہیں۔ مثلاً جو حضرت علی کی الوہیت یا حلول کا انتخاد رکھتے ہیں یا فاط فی الو تی یا فک ما نشہ صدیقہ یا قرآن مجید ہیں کی زیادتی کے قائل ہیں۔ ایسے شیعول کے ساتھ رشتہ کرنا ناجائز ہے اور جو اوگ کہ حد کفر تک نمیں چنچ ان کے ساتھ منا گخت جائز ہے۔ (۲) یہ صحیح ہے کہ شیعول کے سال تقید کا مسئلہ ہے اور جو شخص اس بات سے واقف ہو وہ شیعوں بیال تقید کا مسئلہ ہے اور اس بات سے واقف ہو وہ شیعوں بیال تقید کا مسئلہ ہے اور اس بات سے واقف ہو وہ سیموں میں رشتہ نا یہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ م

رشتے کے بعد معلوم ہواکہ اپنے کوشن کھنے والاغالی شیعہ ہے ، کیا کیاجائے ؟

(سوال) بندہ نابالغہ کا نکان اس کے باپ نے ایک شخص سے کیا جو شیعہ تفالوراس نے یہ ظاہر کیا کہ میں سن ہو گیا ہوں۔

ہوں۔اس کے اس کہنے پر کہ میں سن ہو گیا ہوں بندہ کے والد نے تکان کر دیا۔ لیکن ہندہ انھی رخصت بھی نہ ہوئ پائی سمی کہ معلوم ہواوہ شخص سن سمیں بوللحہ شیعہ بی ہوا ور سخت قتم کے شیعہ میں۔ اب جب کہ لڑکی بالغ ہوئی اوراس نے اسپین شوہر کے بیمال جانے سے اس بنا پر انکار کیا کہ وہ شیعہ میں اور اختلاف ند ہب رکھتے ہیں۔ پس ایس طالت میں کہ جب کہ یہ اوگ قر آن شریف کے بندرہ پر ول کو مانتے میں اور بندرہ سیپاروں کو منس مانتے اور شیعہ بھی سات میں کے میں۔ بندہ نابالغہ کا نکان شیعہ کے ساتھ ، وایا منس اگر ہوگیا تواب چھٹکارے کی کیا صورت ہے ؟

<sup>(</sup>۱) يتن أين شير لأكي جو شروريات وين كي ممكرت وأس سه مني مروكا أكان جائز ب تجوز هنا كحة المعتولة لا نالا نكفو إحدا هن اهل الله نقط والله والنواعة والدوقية والدوقية والدوقية والدوقية والدوقية والدوقية المساحن أسم يتاكات أصل في المحرات الدوقية المود المختار وفي الدود المختارة عن الدعى ان علياً الله وان جبويل غلط ، لا ن ذلك لبس عن شهية واستفراغ وسع في الاجتهاد بل وحض هوى اء تعامد فيه ، قلت وكذا يكفر قاذف عائشة و منكو صحبة ابيها ، لا ن ذلك تكذب صوبة القوان منكر صحبة ابيها ، لا ن ذلك تكذب

<sup>(</sup>٢) ويحوز تزوج الكتابيات ، والا وُلليَّ ان لا يفعل ، ولا ياكلَّ ذبيحتهم الا للصووة (ردانته كتاب الكال، فصل في الحريات، ٢٠ ٥٠ من من

٣ / أو في المهر النجوز منا كحة المعتزله . لا نا لا فكفر احدا من اهل القبلة \_ (ايتما)

المستفتی نمبر ۱۹۳۴ عبدالله خال (ضلع میانووالی) ۸ اربیخ الثانی س ۲۵ ساهم ۲۸ جون س ۲۵ ساته المستفتی نمبر ۱۹۳۴ عبد الله خال (ضلع میانووالی) ۸ اربیخ الثانی س ۲۳ ساته و جواب ۲۳۸ ) اگریه صحیح ہے کہ وہ شخص تر آن مجید کے بندرہ پاروں کو کلام اللی نمیں مانتا توایسے شخص کے ساتھ سی لاکی کا نکاح در ست ہی نمیں ، وازا) اور اس کو حق ہے کہ وہ بغیر طلاق حاصل کئے دوسر انکاح کر لے بال قانونی مواخذہ سے محقوظ رہنے کے لئے حاکم سے اجازت حاصل کر لینا لازم ہے اور اگروہ اس بات سے انکار کزے بینی کے کہ میں سارا قر آن کلام خدا سمجھتا ، وں جب بھی لڑکی کو حق ہے کہ وہ اختلاف فد بہب اور دھو کہ (۲٪ ہی کی وجہ سے اپنا نکاح شخ کرالے کیونکہ سنی عورت اور غالی شیعہ کے در میان نباہ نمیں ہو سکتا۔ (۲) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

البواب تصحيح حبيب المرسلين عفي عنه نائب مفتى مدرسه امينه وبل

مال نے بالغہ لڑکی کا نکاح کر دیا ، بعد میں پتہ چاہ کہ شوہر شیعہ ہے ، فتح کی کوئی صورت ہے؟ (سوال)ایک عورت بالغہ ہے اس کی مال نے اس عورت کا نکاح باوجود باپ کے ہوتے ہوئے بلااس کا ذکر کئے ہوئے کہ خاوند کس نہ ہب کا ہے قاضی ہے پڑھوادیا۔ اس نکاح کے ہو جانے کے بعد معلوم ہواکہ خاوند شیعہ نہ ہب کا ہے اور سب شیخین کرتا ہے عورت نے انکار کر دیا ہے اور کس طرح بھی دضامند نمیں ہے اور باپ بھی عورت منکوحہ کے ساتھ ہے۔ موجود ہ صورت میں نکاح قائم رہے گایا فتنخ ہوگا۔

المستفتى نمبر ١٥٨٨ محد احد صاحب (على گڑھ) ٣ جمادى الاول س ٢٥ ١٥ هم ١٩٠٢ ولائى س ٢ ١٩٩٥ ع (جواب ٣٣٩) مال كابالغه لڑى كا نكاح كردين كاكوئى حق نميس تھا۔ (٣) اور اگر بالغه لڑى كواس كے ہونے والے خاوند ك ند ، ب سے :واقف ركھا گيا اور اس سے اذ ن حاصل كر ليا گيا تويہ نكاح بھى لڑى كے انكار كردينے پر واجب الفنح سے دد بذرایجہ عدالت نئے كر اليما جاسنے۔

شيعه سن كا آپس ميس نكاح

(سوال) شیعه لوک کانکاح ایل سنت مرد سے اور سی عورت کانکاح شیعه مرد سے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى عزيزاحد مدرس مكتب عبدالله بور (ضلع مير شھ)

(جواب ، ۴۶) شیعد از کی کا نکان اہل سنت مروے جائزے۔ ۱۲۱ گرچہ مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ می عورت کا نکات شیعہ مردے جائز نہیں۔

محمد کفایت الله کان الله له ۱۶ بلی

<sup>(</sup>١)و بهذا ظهر أن الرافضي أن كان ممن يعتقد الا لوهية في على ﴿ فهو كافر لمخالفته القواطع من الدين بالضرورة ـ(ررالجبمار، ^ "بالمجاح. العمل في الحراس ٣٠١-٣٠، معيد)

<sup>(</sup>٢) ولد انسب الروح لها نسباغير نسبه هان ظهر دونه فحق الفسخ ثابت للكل (الهندية الناج النامس، ٢٩٣ ما مدية) (٣) ومنها الاسلام اذا كانت المراة مسلمة فلا يجوز النكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر مـ (بدال الصنائع، تماب الزيرة أسل وضمالا مايم) ٢ ـ ٢٠ ٢ معيد)

<sup>(</sup>٣)ولا يجوز للولى اجبار البكر المبالغة على النكاحـ (الهدلية ، كتاب النكاح فصل في الاولياء والا كفاء ٢٠ ١٥، ١٠ مشركة علمية ) ( ١٠) واجب العسم كامتلك يه بك أكان صحح شين : ول

وفى اليندية: الوكيل بالنكاح من قبل السراة اذا زوجها من ليس بكفء لها ، قال بعضهم لا يصح على قول الكل وهز الصحيح (الحمدية، مناب الكان الباب الدول المراه ما ماجدية) والمؤلف، حاشيك مهم اورتم المركل المنظم صعفي سے حاشيم تم الم

سی لڑکی کامر زائی ہے نکاح جائز نہیں 🔹

(سوال)ا یک تخص مسلمان ابل سنت والجماعت نے اپنی لڑکی مسلمان اہل سنت کا عقد ایک مرزائی قادیانی کے مرزائی لڑ کے کے ساتھ دیدہ و دانستہ باوجو د منع کرنے ایک عالم کے کر دیا۔ بر ادری کے تمام لوگ مر ووزن اس شادی میں شر یک ہوئے اور عقد پڑھلیا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ گیاوہ عقد نکاح جائز ہے اور نکاح ہو گیایا ضیں ؟

المستفتى نمبر ۷ که ۱۹ مواوی محبوب عالم صاحب (بھٹنڈہ) کے ۲ شعبان س ۲ ۵ ۱۳۵ ھ م ۲ نومبر س ۷ ۱۹۳ ء (جواب ۴۶۱) حنفی سنی لڑکی کا نکاح مرزائی مرد کے ساتھ جائز شمیں۔(۳) نکاح کرنے والے اور شریک :و نے والے سب تمنگار ہوئے۔اس نکاح کی تفریق کرانی لازم ہے۔

محمر كفايت الله كان الندله ، د . بلي

باپ نے نابالغہ قریشیہ کا نکاح ایک لڑ کے سے کر دیابعد میں بہتہ جلاکہ شوہر قریتی نہیں، کہا علم ہے ہ , (سوال) زید نے اپنی نابالغہ لڑکی کا ایک دوسرے گاؤں کے باشندے عمرو کے نابالغ لڑکے سے بولایت عمرو نکاح کر دیانہ زید کانسبی تعلق قرایثی خاندان سے ہے۔ بعد میں زید کوجب بھیٹی طور پر ثامت ہوا کہ عمروقوم میراس سے ہے تواس نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا۔ اب لڑکی اور لڑکارو نول بالغ ہیں۔ لڑکے اور لڑکے کے باپ کی طرف سے اصر ارہے اور لڑکی اور اس کے والدین کی طرف ہے رابر اٹکار ہے۔

المستفتى نمبر ١٠٣٧عبد اللطيف صاحب چكوال (جهلم) ١٩٣٥مضان من ٢٥١١٥هم ١٨نومبر من ١٩٣٧ء (جو اب ۲ ۴ ۳) اگر لڑئے والول نے اپنانسب قریشی تایا تھااور بعد میں ظاہر ہو کہ وہ قریشی نہیں ہیں بعنی ان کا سلسلہ نسب فنبیلہ قریش کے کسی خاندان تک تهیں پہنچتا تواس صورت میں لڑکی اور اس کے اولیاء کو حق ہے کہ اس نکاح کو فتح كراليس كيونك لرك والول كي طرف سدوهوك ديا كيا ب-(٣) محمد كفايت الله كان الله له، د بلي

شبعہ کا نکاح مسلمان ہونے کے بعد سنی لڑکی ہے در ست ہے

(ىسۇ ال)(ا)زىدىذىمبأشىعە تقالور بىندە جواس كى جچپازلوە ہے وہ مذہب اہل سنت ہے اور زید نے مذہب شیعہ ہے روبر و گواہان کے توبہ کرلی ہے۔اور دشتہ داراس کے جو شیعہ تضانہوں نے بھی توبہ کرلی ہےاور کلمہ کی تجدید بھی کرالی ہے اور زید کو قرآن سر پراٹھا کر حلف کو کہا گیاہے اس نے منظور کر لیاہے۔بعد کو صرف حلف منظور کرنے اور آمادہ

<sup>(</sup>۱)ائر ستاده شيعه لزگي مراويب جو ضروريات دين كي منكر ندمور كلما في الدر : وفي النهر : تعجوز منا كعجة المعتزلة: لانا لانكفر احداً من إهل القبلية وإن وقع النواماً في المساحث(إلدر النخار، كماب النكاح، تصل في الحريات، ٣٥،٣٥، سعيد) بوشيعه عورت ضروريات دين مين س إهل القبلة وأن وقع الورها هي المباسب ومرار عبر عبد على المرافض إن كان ممن يعتقد الألوهية في على ، او أن جويل غلط في ... كَاجَرُنْ لَى مُشَرِّمُواسَ كَمَا تَكَارَ مِنْ عَلَى وَبِقِدًا طَهِرِ أَنْ الرافض إن كان ممن يعتقد الألوهية في على ، او أن جويل غلط في ... الرحى ، او كان ينكر وصحبة الصديق، او يقذف المسيدة الصديقة فهو كافر لمخافته القواطع المعلومة من اللدين بالضرورة، (روالتنار، (٢) أففى الفُّتح : وَيَجُوزُ تَزُوجِ الكتا بياتَ ، والا والى ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للضرورة\_(ردالحتار،كتابالكات. فصل ني ( r )أس لئے كه قادياتى أفر بـ دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وصلم كفو بالا جماع (شرح فقد الأكبر، ص:٢٠١) اور كافر كـ يَا تَحْدُ مسلمان كَا نَكَاحَ اِنْزُ مِينَ وفي البدالع: إذا كانت المعراة مسلمة فلا يجوز انكاح المؤمنة الكافو (البدائع اصال، كاب الأمَل. تَسَلِ مَنْ اللهِ مِهِ اللهِ عِلْمَ ٢٠ ٢١ معيد) (٣) أرانتسب الزوج لها نسبًا غير نسيه. فان ظهر دونه وهو ليس بكفو فحق الفسخ ثابت للكل (الهندية . - آب الزمل. الباب الخامس، ٢٩٣٠، ماجدية)

ہوجانے پر اعتبار اور یقین کر لیا ہے اور اس مجلس میں زید کے توبہ کرنے کے متعلق اور تجدید کرانے کے متعلق وعائے خیر اس لئے مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ند ہب اہل سنت والجماعت پر مستقیم رکھے بعد توبہ وغیرہ کے زید کا زکاح ہندہ کے ساتھ روبر ودوگواہان جو کہ پہلے شیعہ تھے بعد کو سنت والجماعة ، ویے جو کہ زید کے رشتہ دار تھے مطائق شرِ ٹ شریف کے کیا گیا۔ کیا ذکاح زید کا ہندہ ہے درست ہے یانہیں ؟

ایک مولوی صاحب عدم اعتماد کی وجہ سے فد کورہ نکاح کو صحیح نہیں کہتے ، کیا تھم ہے ؟

(۲) سورت ند کورہ میں بعد نکاح ، و جانے کے ایک مولوی فارسی وال نے شور مجایا کہ نکاح زید و ہندہ کا نہیں ، ولہ کیونکہ زید شیعہ ہور گوہ بھی شیعہ ہیں۔ مجراس مولوی صاحب کو کما گیا کہ انہوں نے شیعیت تو ہر کرلی ہے۔
مجر مولوی صاحب نے کما کہ اگر توبہ کرلی ہے تو میرے سامنے حاف اٹھاؤ مجر زید نے اس کے سامنے حاف اٹھائی۔
اس مولوی نے زید کی قشم پرلور توبہ پر انتہار شیس کیا۔ المستفتی نہر کے ۲۰۱۰ والوی مولا مشر (ماتان) ۸ شوال سن ۲۵ ماد (جو اب ۲۴۳) (ماتان) ۸ شوال سن ۵ ماد اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ ۱۳۵۰ اللہ

(۲) اگر ان او گول نے جاف کر کے توبہ کرلی ہے توان کا استبار کر لیناجائز تھا۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ اله ادبل

مسلمانوں کے باہمی رشتہ میں رخنہ ڈالنے والے گنادگار ہیں

(سوال) میں پہلے غیر قوم سے تعلق رکھتاتھا۔ لیکن عرصہ ۵ سامال کا ہوا کہ میں دائر ہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور اب تک اسلام کی خدمت کر تا چلا آیا ، وں اور بفضا یہ تعالے صوم وسلوۃ کا پائد ، وں اور دو ی بھی ایک مسلمان صاحب ایمان اللہ ، بخش کی لڑک ہے جو صوم وصلوۃ کی پائد ہے۔ میر الیک لڑکا ہے اور ایک لڑک ہے جس کی عمر تقریبا دس سال کی ہور قر آن شریف پڑھ رہی ہے۔ میں اپنے اثر کے کی شادی ایک جگہ کرناچا بتنا ، وں اور لڑکی والے بھی بالکل تیار ہیں لیکن ان کے سیحور شتہ دار پچھ ایسے جائل ہیں جو ان کو ور غلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ نو مسلم ہے ان کو ان کی شہر و بنی حیا ہے توا سے اوگر جواس نیک کام میں دخنہ ڈالیں ان کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۱۰۸ شخ عبدالرحمٰ صاحب (دہر ودون) ۸ شوال سن ۵ ۱۳۵ اص ۱۶ او ممبر سن ۱۹۳۰ (دہر ودون) ۸ شوال سن ۲۵ ۱۹۳ اص ۱۹۳ او ممبر سن ۱۹۳۷ (جواب ۴۶۶) نو مسلم جو نیک صالح اور صوم وصالی کے پابند: وں ان کو اثر کی دینا جائز (۲) بلیحه موجب اجرو اثواب ہے۔ جواوگ کہ اس نیک کام میں دخنه اندازی کرتے ہیں۔ وہ سخت گنگار ، وں گے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ، دبلی

مقلد کا نکاح غیر مقلد کے ساتھ جائز ہے (سوال)مقلد کا نکاح غیر مقلد کے ساتھ جائز ہے یا نہیں اور کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا جائز ہے یا نہیں۔ معروض سے

<sup>(</sup>۱) الرشيد بحى وجو ضروريات ومن من سن من جزئ كا مكر : و الكن صورت من نكاح خود فخ : و جائع كار وارتداد احدهما اى الزوجين في خيف عالم و الدرائيل المواجين في المود : بلا قضاء اى بلا توقف على قضاء القاضى \_ (دوائيلاء كاب النكاح الباب نكاح الكفر، سمير) مهر الموادمة ان ياتي بكمة المشهادة ويتبرأ عن الا ديان كلها سوى الاسلام وان تبرأ عما انتقل اليه كذا في المديد من المهندية و كاب الزكاح الباب الراح في الاسلام الواحدية كفور المديد المناه في المعادم المورد و المعادم الواحد بالمشي كما هو مذهبه في التعريف اى في الشهادات والدعوى ـ (١٠) المناه و الدعوى ـ (١٠) المناه و المناه و الدعوى ـ (١٠) المناه و المناه و المديد و المناه و الدعوى ـ (١٠) المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و

ہے کہ میں حنفی ہوں اپنی لڑکی کی کسی غیر مقلد عالم ہے شاہ کی کردی اس پر کوئی عالم ظاہر کرتاہے کہ وہ حنفی عالم کافر دو گیا کیونکہ غیر مقلد کافر ہے۔اس کے ساتھ جس نے نکات دیادہ بھی کافر ہے۔اس کے ساتھ جو چلے گااور ملت کرے گادہ بھی کافرہے۔ان اوگول ہے سلام کاام ہند کرو۔

نسبباب سے شار ہو تاہے مال سے نہیں

(سوال) آیک عورت نومسلمہ نے ایک نورباف سے شادی کرلیاس سے تین لڑکیاں پیرا ہوئیس۔ ایک لڑکی کی شادی اس نے اس براہ رک بین کر وی جس سے لڑک کے عزیزہ اقارب بے حد خوش ہیں۔ لڑک نما بہت پر ہیزگار ہے لیکن اب چھاوگ اس کی دو سری لڑک سے شادی کر نے میں گریز کرتے ہیں اور کستے ہیں کہ جارہ کفو نہیں ہے اور اس سے افاء 35 نسل خراب ہوجائے گی۔ پس اس صورت میں چندا مور دریافت طلب ہیں۔ نسب باپ سے شار ہوتا ہے بال سے ہندوستان میں کون کس کا لفو ہے کیا محض زبانی دعوے سے کفو کا اعتبار ہوگا۔ درال حالیمہ اکثر ویکھا جاتا ہے اس سے دو تین پشت کا حال معلوم کر کے اپنے کو اہل پر اور نی شار کرنے گئے ہیں۔ نومسلمہ یاوہ لڑکی جس کی مال صرف نومسلمہ ہے۔ اور ہو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا اور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا اور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا اور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا اور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا اور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا ور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے نکاح کرنے کو معیوب سمجھنا ور پر ہیز کرنا کیا ہے۔ اور جو شخص ان سے بیش آئے وہ عنداللہ ما ہور ، و گایا نہیں ؟

المستفقى نبر ٢٣٦مولانا محمياسين صاحب مدرس مدرسداحياء العلوم مبارك اورضل اعظم كريد ( جواب ٣٤٦) نسب كاشارباپ ، و تا ب- (٣) مال نومسلمه بلورباپ قديم الاسلام تويه لا كى نير كفوشيس ب- (۵) اس سه شادى كرنانه صرف جائز بلحد ترغيبانى قبول الاسلام بهتر ب- جولوگ اس بيس مزاحم بيس ، وه أيك اتهم اسلاق مسلمت كو نقصان بينچان كى فرمد داربين -

نابااغہ کار شتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ شوہر زناکارہے ، کیا نکاح نسخ ہو سکتاہے **ہ** (سوال)زید نے اپنی دختر نابالغہ کا نکائ بحر ہے کیالیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد اب جب کہ زید کی دختر بالغ ہوئی زید کو معلوم : واکہ بحر اور بحر کے والدین فسق و فجور ، زناکاری اور حرام کاری میں مبتلا ہیں حتی کہ بحر سےالت باو غیت اپنی

<sup>(1)</sup>انسا نجب على الناس طاعة الله ورسوله وهو لاء اولوالا مر الذين امر الله بطاعتهم .... انسا تجب طاعتهم تبعا لطاعه الله ورسولهـ(الهابي)ن ميها، 11 ٢/م، معوديه)

<sup>(</sup>٣)وما فيه خلاف يؤمر بالاستعفار والتوبة \_\_\_ وظاهره انه امر احتياط (روالتاركتاب الجماد باب المرتد،٣٠٠ ٢٣٠٠ عيد) (٢) وعلى المولود له " يعني الاب فان الولد بولدله ويسب اليد ( شير الأشرى، ٣٢٣)

<sup>(</sup>عه افعل له اب و جلا في الا كسلاه او الحريد كفول نيين له آباء (درائزگهر، كماپايزگان باپ ق انتخاء ۳۰ ۴ ۸ معيد)ان دو وال مهرات ب معادم و اكه نسبهٔ والتورباپ منه و تب والمات كيس.

الده کی حرام کاری اور عفت و عصمت فروشی میں ایک طویل عرصے تک اپنے والدین کا مدوم عاون رہااور خود بھی وہی حرام کی کمائی کھا تارہا۔ زید چو نکہ نہایت شریف اور نجیب الطرفین خاندانی افروہ اس کی و ختر نیک اخترا پنی خاندانی روایات سے متاثر ہو کئر بحر کے گھر جانے کے لئے مطلق رضامند نہیں ہے۔ اس کا یہ ظن غالب ہے کہ جس شخص نے دید وود انسنہ باصحت نفس و ثبات عقل جب اپنی حقیقی والدہ کے ساتھ یہ نارواسلوک کیا تووہ اپنی تو وی کو بھی بینیا حرام کاری پر مجبور کرے گا اور اس کی آمدنی سے اپنادوز ن شکم پر کرے گا۔ لبذا اسموجب محکم شر ن شریف نے ان وانعات کو ملح ظور کرتے گا اور اس کی آمدنی ہے اپنادوز ن شکم پر کرے گا۔ لبذا اسموجب محکم شر ن شریف نے ان وانعات و حالات کو ملح ظور کرتے ہوئے دیا و کا بائز ؟

سيده كانكاح مغل بيضانت

(سوال) ابل سنت سيدزادي نيم ي منسوب: و على ج أيني شيخ منل پنمان سه شادي جائز ج ياسيس ؟

المستفتى نب ١٤٥٤ احاق ملي خاري (الازور) كاصفرسن ١٩٥٥ اهدم كالمارج س ١٩٩٠،

(جواب ۴۶۸) سیدزادی نسباقریش کے قبیلہ ہے ہاور قریش باہم ایک دوسرے کے تفویس اس لئے سیدزادی کا جواب ۴۶۸) سیدزادی نسبوب کا بھارت کے باور قریش بھارت کی اس کے سیدزادی کا بھارت منسوب کا بھارت میں فاروقیوں ، عثانیوں ، عباسیوں اور نیپر ایول جعفر بول اور دیگر قبائل قریش کی طرف منسوب بھا ہوت کے افراد سے ہوسکتا ہے۔ قریش کے علاوہ کسی دوسرے عربی ایجمی مسلمان سے آگر بنود عورت (سیدزادی) اوراس کے اولیاء راضی ہول تو ہوسکتا ہے۔ (۲)

نو مسلم کی اولاد کی شادی بر مسلمان سے جائز ہے

(سنوال) کہترین کو مع ابلید دین اسلام قبول کئے ہوئے ۲۳سال اوئے۔اسی مدت بین کمترین کے دولزے اوٹ جن کی عمر ۱۷۔۱۹سال کی ہے۔ان کی شادی کے لئے مسلمانوں میں پیام بحثیت مسلمان ہونے کے دیا گیا تو امش

١ ، بالمهندية . كتاب الكاح. الباب الحامس والاكفاء . ٢٩١٠ . هاجدية

و ۲ ۽ ايت

رًا إلى الله الله وحيّا من غمر كفير العمد اللي حيشة رحمة الله تعالى يحوز ، لأن الاب كامل الشفقة وافر الرائي، فالمظاهر انه تامل غايت الدما ووحد غمر الكفير اصلح من الكفء (الهيدية، كتاب الكاح. الباب الحامس ١٠ ٢٩١، ماحدية)

حضر اے جن کواپنی علیت دین کادعویٰ فرماتے ہیں کہ نومسلم کی اولاد کا نومسلم کی اولاد ہے ہی رشتہ ہو ناچاہئے۔ چنانچہ اس فتو سے شادی کا بعدم ہوگئی۔

المستفتی نمبر۲۵۸۴عبدالرحمٰن مدرس مدرسه عثانیه (حیدر آبادد کنِ)۲۲صفر من ۱۳۵۹هم کیم اپریل من ۱۹۴۰ء

(جواب ۴ ع ۳) نومسلم کی اوال دکی شادی ہر مسلمان کی اولاد سے ہوسکتی ہے۔ (۱) بیبات شیں ہے نومسلم کی اولاد کی شادی اور اسلم کی اولاد کی شادی نومسلم کی اولاد سے ہو ناچاہیے، شادی نومسلم کی اولاد سے ہو ناچاہیے، وہ جائل اور اسلامی احکام سے ناوا قف ہے۔ شرایعت مقدسہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہوہ موروثی مسلمان ویانو مسلم وہ جائل اور اسلامی احکام سے ناوا قف ہے۔ شرایعت مقدسہ اسلام نے ہر مسلمان کو خواہوہ موروثی مسلم اور نومسلم ایک دوسرے سے متاکحت کارشتہ کر سکتے ہیں کوئی مما نعت شیں جہہ جو مسلمان اپنے نومسلم بھائی کورشتہ دے گاوہ دوہرے تواب کا مستحق ہوگا۔ ا

محمر كفايت الله كان الله له ، و . ملى <sup>.</sup>

توم حجام کی لڑکی قصاب سے نکاح کر سکتی ہے

(سوال) آیک عورت ہندہ نے خلاف واقعہ باغواء چندا شخاص جوبد نیتی ہے اپنے کسی عزیز کے پاس عقد کرنا چاہتے ہیں اپنے شوہر پر مظالم وعدم اوائے حقوق زوجہ کا دعویٰ عدالت منصفی میں کہ مخنخ نکاح کی در خواست کی ہے جب کہ عورت اس دعوے میں بالکل خلاف واقع اور جھوٹ کہتی ہیں توالیں صورت میں کیا بحتم حاکم فنخ نکاح شرعاً ہو سکتا ہے یا نہیں اور در صورت فنخ نکاح اگر وہ خورت از قوم حجام ہو پھر وہ اپنا نکاح بلا مرضی اولیاء غیر کفو مثلاً قصاب ہے کرے ایک صورت میں اولیاء غیر کفو مثلاً قصاب ہے کرے ایک صورت میں اولیاء کو فنخ نکاح کا حق ہے یا نہیں ا

المستفتی نمبر ۲۹۲۳ چود هری عبدالعزیز صاحب امر وہ۔ مراد آباد ۲۳ صفر سن ۲۳۱ه م ۲۲۳ امرج سن ۱۹۳۱ء (جو اب ، ۳۵ ) اگر عورت کاد عوی غلط اور خلاف واقع ہے تو شوہر کو لازم ہے کہ وہ حاکم پر وہ بات واضح کر دے اور عورت کے بیان کی غلطی واضح عورت کے بیان کی غلطی واضح میں ہوئی اور اس نے عورت کو سی شخصے ہوئی اور اس نے عورت کو سی سی ہوئی اور اس نے عورت کو سی سی ہوئی اور اس نے عورت عدت گذار کر کسی اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور اغوا کرنے والے سب گنگار ہوں گے ۔ اور اگر شنخ کے بعد عورت عدت گذار کر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرلے تو نکاح بشر طرکھائت و مہر مثل سیح ہوگا۔ پیشہ کے لحاظ سے کفاء ت کا فقماء نے دوسرے شخص سے نکاح کرلے تو نکاح بشر طرکھائت و مہر مثل سیح ہوگا۔ پیشہ کے لحاظ سے کفاء ت کا فقماء نے اگر چہ اختبار کیا ہے مگر متقارب پیشوں کو ایاء عدم کفاء ت کا عدم کفاء ت

<sup>(</sup>١)فمن لداب وجد في الاسلام او الحرية كفي لمن له آله ، قال في فتح القدير ؛ والحق ابو يوسف الواحد بالمئني كما هو مذهبه في التعريف اى في الشيهادات والدعوى\_(رد السحار ، كتاب النكاح ، باب الكفاء ة ٨٧/٣ . ٨٨ ، سعيد) (٢)انما المنومنون اخوق\_(الحجوات: ١٠)

<sup>(</sup>٣)وينفذ القضاء بشهادة الزوو ظاهرا وباطناً حيث كان المحل قابلاً والقاضى غير عالم بزورهم في العقود كيع و نكاح والفسوخ كاقالة وطلاق لقول على رضى الله تعالى عنه لتلك المواة "شاهد اك زوجاك وقالا وزفر والثلاثة طاهراً فقط وعليه الفتوى (الدرائتمار)وفي المرد: ظاهراً فقط اى ينفذ ظاهراً لا باطناً، لان شهادة الزور حجة ظاهراً لا باطناً فينفذا لقضاء كذلك ، لا ن القضاء ينفذ بقلم العجة (روائتار، كتاب القتماء، ٥٠ ٣٠٣، معير)

<sup>(</sup>٣) إن الحوف متى تقاربت لا يعتبر التفاوت وتثبت الكفاء قــ (الهندية ، كتاب الزَّلاح ، الباب اتَّا من في الا كفاء ، ١٠ ٢٩٢ ، ماجدية )

سن عورت سے فتخ نکاح کے ہیں ہر سیاحہ شیعہ شوہر کا بدو عولی کہ ہیں سن تھااور ہوں کیا معتبر ہے ؟

(سو ال) آئی۔ بالغہ کنواری لڑی اہل سنت کو آیک شیعہ نے ور غلا کر انحوا کر لیا اور دوسری کسی گمنام جگہ لے جا کر نکات کیا۔ تین چار مہینوں کے بعد لڑی کے وارث ممکن ذرائع ہے لڑی کو واپس لائے۔ شریعت کی طرف رجون کرنے پر بمر علی شاہ مرحوم وغیرہ ہم جیسی ہستیوں اور دو تین علاء کر الم نے متفقہ تھم دیا کہ اہل سنت اور شیعہ کا نکاح جائز نہیں۔ اس وافقہ کو عرصہ قریم بیابی سال کا ہو گیا جب کہ اس عورت کا نکاح پڑھا گیاد بگر اہل سنت کے ساتھ ۔ اب اس ورت کا نکاح پڑھا گیاد بگر اہل سنت کے ساتھ ۔ اب اس ورت سے اہل سنت مسلمان کے (جس کے ساتھ سنت طریقے پر دوبر و گواہان کے نکاح خوال نبیعہ کم اس ورت سے اہل سنت مسلمان کے (جس کے ساتھ سنت طریقے پر دوبر و گواہان کے نکاح خوال نبیعہ ہم طرح تنہ سے بوی لڑی بھی بالغہ ہوگئی ہے۔ ہم طرح تنہ بھی بلور صفہ ازروئے قرآن مجید کے نکاح پڑھا تھا کہا گیا ہے جیس سب سے بوی لڑی بھی بالغہ ہوگئی ہے۔ اب پہلا شخص بطور ضد اور شر رات کے متاہے کہ میں اہل سنت کر منہ والح بات تنہ عرصے کے بعد اس کے جمایت کر بندوا ہوگی ہے۔ ویکر علی کا رائع میں اہل سنت والجما غت تھا۔ تواب اسے عرصے کے بعد اس کے جمایت کر بندوا کی کہا جدیدیا نکاح والح اس کے بیا انفاظ ہیں۔ کہ ایک مجدیدیا نکاح ہور اسلام کا کیا تکم مہ کہ جب ایک و فعہ وہی شریعت تکم و بی شریعت تکم و بین سے بور اسلام کا کیا تکم ماتا ہے۔ اب جب کہ میں یا تی بی کیا ہوں تو بھروہی شریعت میں انکاح ناجائز ترادوے کر باحد ہوں تو بھروہی شریعت میں انکاح ناجائز ترادوے کر باحد ہوں تو بھروہ ہوکر جناب کی طرف رجون کیا جاتا ہے کہ فئند ادیا در ادادا ور ہے۔

المستفتی تنبر ۲۲۲۷ جناب ملک الم دین صاحب (کراچی) کریخ الثانی من ۲۳۱ه هم ۵ مئی من ۱۹۳۱ء (جواب) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) شیعه ند بهب تبرائی والے کاسکوت و عوے سے اس قدر طویل زمانه تک که پہلی اولاد خانی زوج کی بالغه بھی ہوگئی ہو لیل و سند ہاس بات کی که یہ شخص شیعه بی ہے آگر اہل سنت والجماعة بو تا تو نکاح خانی کی خبر سنتے ہی و عوی کر تااپنے نکاح کے منعقد ہو جانے کالور دو سرے نکاح کے باطل ہو جانے کالیک جب اس نے و عوی شیعه ہونے کالیک اللہ اس کا دعوی شیعه ہونے کالیک اس کا دعوی الم اللہ عورت کے شیعه ہونے کالید اس کا دعوی اللہ ساعت شیس اور اس عورت کا نکاح خانی سیعی عوضاً او دا دا فصوف فیه المشتری کا نکاح خانی صحیح ہوا دے وار اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اور اس کی اور اس کی اور اور ساکت تسقط دعو اور در المحتار (۱) جلد خالث ص ۲۸ منظو اللہ اعلی اسکت تسقط دعو اور در المحتار (۱) جلد خالث ص ۲۸ می فیط واللہ اسکت تسقط دعو اور در المحتار (۱) جلد خالث ص ۲۸ می فیط واللہ اعلی اللہ دور کی اللہ میں کی اسک تور ساکت تسقط دعو اور در المحتار (۱) جلد خالث میں کا نکاح کی اسکان کی کو کا نکاح کی کی کا نکاح کی کی کا نکاح کا نکاح کیا کی کا نکاح کی کا نکاح کی کی کی کا نکاح کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کا نکام کا نکاح کی کا نکاح کی کا نکاح کا نکاح کا نکام کی کا نکام کی کا نکام کی کا نکام کا نکام کا نکام کی کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کی کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا نکام کا

اجلبه وكتبه حبيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينيه وبلي

(جواب ۲۰۱۱) (از حضرت مفتی اعظم ) جس وقت شریعت کافیصله جواتھالور ٹالٹوں نے اس کو شیعه قرار دے کر عدم جواز نکاح کا تحکم دیاتھالی وقت اس کو ڈازم تھا کہ اپناسی جو نا ٹامت کر تااور شیعیت سے تبری کر تا۔ مگر اس وقت وہ خاموش رہانور اس کی بیوی کادوسر انکاح جوالورایک زمانہ گذر گیا مگریہ ندیولا تواب اس کا اپنے کو سنی بتانالور بقاء نکاح سائن کا دعاکر بنانا قابل قبول ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

<sup>(</sup>۱)رد المحتار ، كتاب الوقف، ۴۸۲/۴ سعيد

(۱) یوه سیده اپنی مریضی ہے غیر سید ہے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ہ (۲) د بولو ، بھاوج کو نکاح نانی ہے جبر انہیں روک سکتا

(سوال)(۱) کیک دوه سیدزادی این رضاور غبت ساک غیر سیدست شرعاً نکاح کر سکتی سے انسین؟

(۲) ایک بیوہ سید زادی زمانہ کی مجبّور اول سے غیر کفومیں نکاح کمر ناچاہتی ہے۔ مگر اس کا دیور محض آمصب نسلی اور اس کو آکلیف دینے کے لئے مانع ہے۔ کیاہ ہماوج کو نکاح ٹانی سے جبراُروکنے کاحن رکھنا ہے اور تعصب نسلی مشروع ہے۔

محمر كفايت الله كال الله له ء د بلي

### ناجائز طور پرییدا ہونے والی لڑکی سے سید کا نکاح

في التسجيح\_ (الدرالخَلر بأب الخفاءة،٣ أسم ٨٠٠ ،سعيد)

(سوال) ایک مسی کی ایک لڑی حرام ہے ہے۔ جواب قریب سن باوغ کو تنتیخ کے ہے۔ لیکن ابھی وہ بالکل پاک ہے۔
اس کی مال کا فیصد ہے کہ اس لڑی کو اس فعل ہے بچائے اور بدین وجداس کی مال مع اپنی اور بہروں کے بالکل پر ے فعل
بی سے نہیں بائحہ نا چنے گانے وغیم وسے بھی تائب ہوگئی ہیں۔ یہ وکھ کر ایک شریف مسلمان سید نے اس لڑی ہے
عقد کر لیا ہے۔ اب اس کی ہر اور کی والے اس فریب سید کو اس لئے کہ اس نے حرام کی لڑی ہے فکال کر لیا ہے اپنی
بر اور کی سے اکا لنا چاہتے ہیں اور نگ کر دیا ہے۔ لہذ الول اس لڑ کے کابیہ فعل خلاف شرع ہے یا نہیں ؟اگر نہیں نوجو
اوال اب اس کو ہر طرح سے نگ کر کے مجبور کرتے ہیں کہ وہ یا تو طلاق دے دے ورنہ اور بھا نیوں کی جہاں شرفا بیں
شہبتیں ہونی ہیں وہ چھناوی جائیں گی۔ ان اوگوں کے لئے کیا تھم ہے ؟

(جواب ۳۵۳) اڑی جوحرام سے پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی قصور منیں ہے۔ یعنی ذناکا گناہ اس کے والدین سے ہواہے اور وہی اس کے موافقہ ورار ہیں۔ ہاں لڑکی کے نسب میں قصور ضرور ہے کہ وہ ولد الزناہ اس لئے اگر کوئی شریف النسب اس سے ذکاح نہ کرے تواس کو اُس کا اختیار ہے لیکن اگر کوئی شریف لڑکا اس سے ذکاح کر لے تو وہ ذکاح جائز ہے۔ (۲) کیونکہ زوجہ کے شریف نہ :و نے سے نسب میں کوئی خرابی منیں آتی۔ لان النسب للاباء۔ اور جب کہ

/ ۱/انعصبه بنفسه وهو من ينصل بانسب حتى انمهتمه مستعلى نوليب الارك والعجب راندرا قمار ، اب الزهر ، باب اوي. ٣ - 1 هـ ) ( ٣ )الكذاء معتبرة ... من جانبه اى الرجل ... ولا تعتبر من جانبها ، لان الزوج مستفرش فملا تغيظه دناء ة الفراش وهذا عند الكل

<sup>(</sup>۱)وان تزوجت المراة غير الكفؤ فرضي بداحد الا ولياء جاز ذلك وان تزوجت المواة غير كفء ثم جاء الولمي فقبض مير ها وجهزها فهذامنه رضا بالكاح\_(التراط كالمالكات ۲۵،۲۱۵ ميروت) (۲)العصبة بنفسه وهو من يتصل بالنسب حتى المعتقة على ترتيب الارث والحجب\_(الدرالتمار كالبالكاح ،باب اولي،

لڑ کے کا قصداس کے ساتھ نکاح کرنے ہے یہ بھی ہو کہ وہ زناور ہرے افعال سے عفیفہ ہو جائے گی تولڑ کے کے لئے نثواب کی بھی امید ہے۔ پس نکاح نہ کور جائز اور نافذ ہے۔ ۱۰)لور جواوگ کہ اس نکاح کو فنح کرانے کی سعی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔اوراگران کا مقصد کوئی لورام نہ موم ہو تووہ گنمگار بھی ہوں گے۔واللہ اعلم

محمر كفايت الله عفرك مدرسه المينبوبل

عد التی کارروائی کے ذراجہ ہندوانی نو مسلم بیوی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا (سوال) ہندہ ایک ہندوم و کی زوجہ نتمی۔اس نے اپنے مروکی زیاد تیوں کی دجہ ہے اس کے ساتھ رہنازک کر کے دوسہ میں سکونت افتیار کی بعدہ دین اسلام قبول کیا۔ جس کوزمانہ قریب ڈیڑھ سال سے زیادہ کا : و تا ہے۔اب وہ ہندو شوہر عدالت سے قبضہ عورت کی استدعاکر تا ہے۔ کیاوہ ہندو شوہر اس مسلمان عورت کا قبضہ پاسکتا ہے ؟ یہ وہ

توجرول المستفتی نبر ۲۳۱ بی محمد (رتلام) ۱۴ بی قعده س ۱۳۵۳ه ۴ فروری س ۴۳۱ و ۱۳۵ مروری س ۴۳۱ و ۱۳۹ فروری س ۴۳۱ و (جواب ۲۰۶۴) مسلمان عورت بهنده مر دکی زوجه نهیس ره سکتی-اسلامی احکام اس کے متعلق بهت صاف اور وانشخ میں-جب که عورت کے اسلام لانے پر ڈیڑھ سال کاعر صد گزر چکاہے تو عدت بھی گزر چک ہوگی-اور عدت کے گزر جانے کے بعد غیر مسلم مر و کو مسلم به عورت پر کوئی حق زوجیت باقی نهیس رہتا۔(۱)

محمر كفايت الله كان الله له ١٠ بل

ملى ، زندىق اور فاسد العقيده او گول سار شته

(سوال) آیک پیر صاحب آپ دادا پر اس طرح درود پڑھاتے ہیں۔ اللهم صل علی محمد الزمان السندی اللوادی۔ آپ داداک نام کے ساتھ جل جلالہ شانہ کہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آیک قصبہ کو مکہ اوراس کے نزدیک اللوادی۔ آپ داداک کو مدینہ اورایک کنوئیں کو چاہ ذمنر م اورایک میدان کو عرفات اورایک قبرستان کوجند البقیع کے نام سے ایک گاؤل کو مدینہ اورایک کنوز میں کو چاہ ذمنر م اورایک میدان کو عرفات اور ایک بر خطبہ جی پڑھے ہیں اور بطور سند مریدوں کو جی مبارک کاسر ویت ہیں۔ اورایٹ داداک مقبرہ کا طواف و تجدہ کراتے ہیں وغیر و۔ منعانی مریدوں سے دشتہ ناتا کرنا جائز ہے بانا جائز ؟ (۲) اور جن سے دشتہ ناتا ہو چکا ہے اس کے متعانی کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۱۲۱ احمد صديق مدير اخبار "رببر سنده" كراچى ۵ أگست سن ١٩٣٠ ، (جواب ٣٥٥ ) مه بير اور اس كه مريد جوان عقائد شنيعه ك معتقد ، ول طهر اور زنديق بين ال زناد قد ست ملتحد د

ر بناواجب ہے اورا بیسے فاسد العقیدہ لو گول ہے رشتہ نا تا کر ناجائز ہے۔ (۳) کیکن اس کے اقارب میں ہے، اگر کو ٹی شخص ان عقا کہ شنیعہ کامعتقد نہ ہو تو محض چیر کارشتہ وار ، و نے کی وجہ ہے اس پریہ تھم عائد نہ ہوگا۔

را) ولذالا تعتبر تعليل للمفهوم . وهزان الشريف لا يابي ان يكونا مستفرشا للدنيئة كالاحة والكتابية .... وفيه اشعار بان مكار الشريف الوضيعة لازم فلا اعتراض للولي،(روالحمار، آياب الكارة، المساحق، ٨٥٠٨٣ / ٨٥٠٨١)

التمريف الوضيعة لا رم فتر المعجوسيين او امراة الكتابي عوض الاسلام على الآخر ، فان اسلم فيها والا بان ابي اوسكت فرق (٢)وافيا اسلم احد الزوجين المعجوسيين او امراة الكتابي عوض الاسلام على الآخر ، فان اسلم فيها والا بان ابي اوسكت يسهما (الدرائزار)وفي الود: والمعراد بالمعجوسي من ليس له كتاب سيماوي (روايجار، تباركاح بالكاح باب كان القرق الا وفي الميسوط: ان المخلاف بينهم فيما اذا كانت المعرافعة او الاسلام والعدة قائمة امااذا كان بعد انقضا لها فلا يفرق بالا جماع. (الحديث أناب الكاح الراب العاشر السلام العربية)

شیعہ تفضیلیداہل سنت کے مدھب پر نہیں

المستفتی نمبر ۲۲۷۵ شمشاد حسین صلح میر تھ۔ ۲۲۷ تی الاول سن ۲۵ اھ م۲۵ مئی سن ۱۹۳۸، (جواب ۳۵ می) نہر ۲۲۷ شمشاد حسین صلح میر تھ۔ ۲۷ رئی الاول سن ۲۵ اھ م۲۵ مئی سن ۱۹۳۸، (جواب ۳۵ می) نہر برادوہ شیحہ بیں جو کسی ایک شاخ ہوا خال سن والجماعة کا نمیں ہے۔ یہ شیعہ ند جب کی ایک شاخ ہور خال سن مرادوہ شیمہ بیسہ جس کے تقابل جو کسی میں اللہ تعالی عنہ یا تشکی سند بقتہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حالت ہم الیمنی سب وشتم سائم ہو تیں نے لکھا تھاوہ تھے ہے۔ میں مرافظ میں اللہ تعالی عنہ یا حالت تی اللہ کان اللہ اللہ دو بل

کفو ہو ناصحت نکاح کے لئے شرط شیس

(جواب ۲۵۷) صحت نکاح کے گئے مرووعورت کامسلمان ہونااورعورت کامحرمات میں سے نہ ہونالی حد ذاتہ کافی

<sup>(</sup>۱)وبهذا ظهر ان الرافضي ان كان ممن يعتقد الالوهية في على او ان جبريل غلط في الوخي او كان ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة رد المحتار، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٣٦/٣٠\_

ہے۔ قرآن مجید کے نصوص صریحہ اس پروال ہیں۔ واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکہ(۱)الآیة فانکحوا ها طاب لکم من النساء\_(۱)اور سنت سعید نبویه نے عملی طورے اس کی تصدیق کروی۔ که آنخضرت میلیجہ نے زینب ہاشمیہ کاعقد زید معیق ہے باوجو دزینب کی طرف ہے انشراح قلب نہ ہونے کے کر دیا۔اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں محابہ کرام کے افعال اور طرز عمل میں موجود ہیں کہ نسبی تفاوت ہونے کے باوجود نکاح :و گئے۔(٣) پس أصوص قرآنيه لورتعامل صحابه وسلف صالحين اس امر بروليل قاطع مين كه كفاءت نسبق في حدذا تزهيمت العقاد أكارآ كي شرط نہیں ہے۔ای وجہ سے غیر کفو کا نکاح جب کہ منکوحہ اور ولی منکوحہ راضی ;و جائے سیجے ہِ بافذ ;و تاہے۔(۴) یعنی مثلاً کوئی حائک ہاشمیہ ہے اس طرح نکاح کرے کہ ہاشمیہ کاوالد اور خود ہاشمیہ راضی ہو تو نکاح صحیح و نافذ : و گا۔ حالا نک نسبی تفاوت اور عدم کفاءِۃ نسبیہ محالها موجو د اور قائم ہے اوراگر کفاءۃ نسبیہ شرط صحت نکاح ہوتی تو نکاخ بی اور منکوحہ ئی ر ضامندی ہے بھی صحیح نہ ہوتا۔ جیسے محر مہ کا نکاح محرم سے باوجوداس کی رضامندی اور ولی کی اجازت کے صحیح خيں:و تا\_(ناتمام)

> مسلمان لڑکی کاشیعہ سیدسے نکاح (الجمعية مور خد ۱۸ فروري س۲۵)

( و و ال ) آیک سن مسلمان این و ختر نابالغ کا نکاح آیک شیعه سید سے کر ناچا بتا ہے۔ کمیا شرعایہ نکاح جائز: و گا؟ ( بھو اب ٣٥٨ ) شیعہ اگر غالی تبرائی ہو تواس کے ساتھ سنی لڑکی کا نکاح بی صحیح نہیں ہو تا۔ ( ۵) لوراگر غالی نہ ہو تو نکاح جائز ، و جاتا ہے۔(۱) مگر اختلاف عقائد زوجین کی وجہ ہے سالو قات آلیں میں رنجش اور منافرت رہتی ہے۔اس لنے مناسب شیں کہ لڑی کو ہمیشہ کے لئے ایک عذاب میں مبتلا کر دیاجائے۔(۱) محد کفایت اللہ مفرلہ، (سوال)ایک عوت قوم جمارے تھی اورایک سیدہاس کی قریب ہیں سال سے ملا قات تھی۔اوراس کے گھر میں ر ہتی تھی۔اس کے بلا ٹکاح سات بچے پیدا ہوئے۔اب ایک ماہ ہے اس کی نارا فسکی ہوگئی تھی۔اب اس کے حمل بھی موجود ہے۔اب اس کا زکاح اس شخص ہے ہو گیا۔جس کالوپر ذکر کیا گیا۔ بید نکاح ہونا ہمارے مذہب میں جائز ہے یا ناجائز؟ (الجمعية مورند ٢٦ متبرس ١٩٣٧ء)

(جواب ٢٥٩) اگري عورت سلمان بوگئ ب اوريس سال سے سمى سلمان كے پاس تھى تواس كا ذكاح اس

<sup>(</sup>٣)و خطب بلال رضى الله تعالىٰ عنه الى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهم ان رسول الله سلى الله عليه وسلم يامركم ان تزوجوني ، وان سلمان خطب بنت عمر رضى الله تعالىٰ عنه فهم ان يزوجها منه ثم لم يتفق (البسوط، كاب الكلام المراكب مركز منه مركز الله الله الله الله الله تعالىٰ عنه فهم ان يزوجها منه ثم لم يتفق (البسوط، كاب الزكاح ما المختاءة ٥٠ /٢٢مروت)

سري المب المعرف المراع قرير من على عورضي به احد الا ولياء جاز ذلك (السوط، كتاب النكاح، باب الاكفاء، ٥٠ ٢٦/ ميروت) (٥) اس ليخ كدره كافر مين كما في الوسائل: وأما قذف عائشة فكفر بالا جماع وكذا انكار صحبة الصديق لمحاففة الصديق

نص الكتابة\_(مجوعه رساكل ان عابدين، الماس استعمل أكبدي)

<sup>(</sup>٢) تجوز مناكحة المعتولة ، لا نا لا نكفر احداً من ا هل القبلة وان وقع الزاها في المباحث. (الدر الزّل ، كتاب الزّال، فصل في المباحث. (الدر الزّل ، كتاب الزّال، فصل في الحرمات، ١٥/٣٠،سعيد)

<sup>(</sup> ٤ ) وفي الرد: ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والاولى ان لايفعل ولا ياكل ذيحتهم، (ردالحار، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، مدار مند

مسلمان ہے خوادوہ کسی قوم ہے تعلق رکھتا ہو جائز ہے۔ (۱) یعنی صرف اس وجہ ہے کہ وہ قوم کی چماری ہے زکاح ناجائز نہیں ، و سکتا۔ اور کوئی وجہ عدم جواذ کے شبہ کی ہو تواس کو بیان کر کے تھکم دریافت کیا جائے۔

محمر كفايت التدنيفرايه

ولدالز نا کولژ کی کار شته دینا

(الحمعية مور نه ۸انومبرسن ۱۹۲۷ع)

(سوال)ا یک شخص نے بلا نکاح ایک عورت کو خانہ اندازر کھا۔اس کے بطن سے اس کالڑ کا جوان ہے۔ آیاس لڑ کے کو لزى ديناجائزے ياشيں؟

(جواب ، ٣٦ )اً گروه لؤ کا نیک صالح ہو تواس کو لڑ کی دینے میں کو ئی مضا اُقتہ شمیں۔(۱) لیمنی اس کاولد الزیام و ناجواز مُثِدِ كَفايت النَّد غَفْر لِهِ ، <sup>(</sup> کاح ہے مانع شیں ہے۔

(۱)موجودہ تورات وانجیل ادراس کوماننے والے بہود ونصاریٰ کے متعلق چند سوالات

(۲)وہ موحد جور سالت کا قائل نہ ہواس سے عقد کرنا کیساہے ؟

(۳) قر آن کونا قص کہنے والے اور خلفاء ثلاثہ کی تو ہین کرنے والے شیعہ سے نکاح

(الجمعية مورند ١٦ الكست بن ٢٨ ء)

(سوال ۱))موجودہ انجیل و توراۃ کے مضامین قبل کے مطابق ہیں یا نہیں ؟(۲)موجودہ انجیل و توراۃ کی<sup>عا</sup> مل اہل کتاب کملائین گے یا نہیں؟ (۳) موجودہ انجیل و تورا<del>ۃ</del> کے ع<sup>ا</sup>مل کو مشرک، کافر ، فاسق کمہ کتے ہیں یا نہیں ؟ (۴) موجودہ انجیل و توراۃ کےعلمان ذکورواناث ہے احناف ان کے قاعدہ وتر کیب سے عقد کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ (۵)اگر موجودہ میودونصاری ہے عقد کریں تواحناف اپنے طریقے سے کریں یاان کے طریقے سے ؟(۲) موحد سے جورسالت کا قائل نہیں ہے اس ہے احناف عقد کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ (۷) شیعہ جو حضرت خلیفہ اول ودوم وسوم اور بعض دیگر سحایہ کی شان میں خلاف تهذیب الفاظ استعمال کرتے ہیں اور قرآن پاک کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وسيارے كم بين ان احاداف عقد كريكة بين يانسين؟

(جواب ۲۶۱)(۱)موجود دا تجیل و توراة محرف ہیں۔ان کے اندر تحریف و تبدیل کاو قوع قر آن وحدیث سے ثامت ب در ۲)اس کے ان کے مضامین پر بید بھر وسہ شیس رہاکہ کون می عبارت منزل من اللہ ہے اور کون می تحریف شدہ۔(۲) باں موجودہ نوراۃوانچیل کو ماننے والے اوران پر عمل کرنے والے اہل کتاب کملائییں گے کیو تک باوجود خبر تح یف دینے کے بھی قرآن مجید اور احادیث میں ان کوائل کتاب کما گیا۔ (r)اور اہل کتاب کے احکام ان مرزمانہ نبو ی میں جاری کئے گئے۔(۳) ہاں تجیل و توراۃ پر ایمان رکھنے والے اور عمل کرنے والے جوامور شرکیہ کے قائل ہوں مثلًا حضرت مسيح عليه السلام كو خدا كابينايا خدا كت بول يا حضرت مريم عليهاالسلام كو خدا كاشريك بتات وال وه

<sup>(</sup>۱) فانكحوا ماطاب لكم من النساء \_(اشماء :٣) (٢) وانكحوا الايامي منكم \_(النور :٣٢٣) (٣) فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله \_(القرة . 4 ع) (٣) قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة مواء بيننا و بينكم \_(العران :٦٣)

مشرک بھی اور کافر بھی ہیں اور فات ہیں۔(۱)(۲) موجودہ اہل کتاب ہے بھی مناکحت پین کتابیہ عورت کے ساتھ مسلمان مردکو نکاح کرنا جائز ہے۔(۱)(۵)اسلام کے طریقے ہے۔(۲)اگروہ اہل کتاب میں ہے نئیس ہے تو نمیں کر سکتے۔(۱)(۵)شعبہ جو غالی تیرائی ہیں ان کا حکم اہل کتاب کا ہے کہ شیعہ عورت ہے سنی مرد کا نکاح جائز ہیں۔(۲) سنی عورت کا نکاح شیعہ مرد سے جائز نہیں۔(۲)

بدد ند بب كى عورت سے نكاح جائز نميں

(سوال) ملک بر بماکی عور تیں جو کہ بدھ ند ، ب سے تعلق رکھتی ہیں ان سے نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ ان کوایک دفعہ بھے صفت ایمان اور خطبہ پڑھ کر نکاح کیا۔ مرد کے پیچے وہت کو پو جتی ہیں مرد کو معلوم نہیں۔

(جو اب ۲ ۳ ۲) بدھ ند ہب کی عور تول سے نکاح جائز نہیں ہے(۵) کیونکہ وہ اہل کتاب کے تھم میں نہیں ہیں۔ ہاں اُٹر وہ ایک د فعہ کلے کے معنی سمجھ کر کلمہ پڑھ لیں تووہ مسلمان ہوں گی اور ان کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گالیکن اگر اس کے بعد و مدت پر ستی کریں گی تو پھر کا فرہو جائیں گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا۔(۱)

شیعہ سن کے نکاح کے فنچ کی کیاصورت ہو گی؟

(سوال) جب کہ زوجین کے در میان تفرقہ کرناضروری ہے شوہر کے غالی شیعہ ہونے کی دجہ سے۔اور علما کہتے ہیں کہ کا فرحاکم کا فنچ کرنامعتر نہیں۔ تواب فنچ کرانے کے لئے کون می صورت اختیار کی جائے۔اگر شوہر شیعی عقائد کولا علمی کی وجہ سے صحیح اور ضروری جانتا ہے توجوی کواس کے ماتحت دہنے کی شرعی محجائش ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٦٣) اگر شوہر غالی سی شیعہ ہے لین اس کے عقائد ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ مثنا قرآن مجید کو ضحفہ عثمانی تا تاہو، منزل من اللہ نہ انتاہو، یاس میں کمی پیشی کا قائل ہو، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ ، کو خد لیا مظر خدا لیعنی او تار ما نتاہو، ان کے اندر خدائی قوتیں ہونے کا معتقد ہویا غالم فی الوحی کا عقیدہ رکھتا ہو۔ لیمن ہے سمجھتا ہوکہ وحی حضرت علی پر آئی تھی جر کیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی لوروہ محمد علی تاکہ کو دے گئے۔ یاافک ناکش صدیقہ رضی اللہ عنہ اکا عقیدہ رکھتا ہویا ان کے مشل اور کوئی کفرید عقیدہ رکھتا ہوا کے ساتھ سامہ کا نکاح سمجھ نہیں ہوتا۔ (۸) اور جب نکاح صحیح نہیں ہوا توشر عافعے کی ضرورت نہیں گر قانونی مواخذہ سے مسلمہ کا نکاح سمجھ نہیں ہوتا۔ (۸) اور جب نکاح صحیح نہیں ہوا توشر عافعے کی ضرورت نہیں گر قانونی مواخذہ سے مسلمہ کا نکاح سمجھ نہیں ہوتا ہوگی کے ساتھ کھی میں مسلمان حاکم اور غیر جمسلم حاکم دونوں سیس مسلمان حاکم اور غیر جمسلم حاکم دونوں

<sup>(</sup>١) لقد كفر الذين قالو ١١ نالله هو المسيح بن مريم (المائدة: ٢٤)

<sup>(</sup>٢)والمحصّناتُ من اللين او توا الكتابُ (الْمَاكُرةُ : ٥)

<sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالاجماع (الدر المختار) وفي الود: الوثنية نسبة الى عبدة الاوثان ..... ويد خل في عبدة الاوثان عبدة الشمس .... وكل مذهب يكفريه معتقده (روائخار، كاب النكاح، قطل في المحرم المعربية)

<sup>(</sup>٣) بوشيعه ضروريات دين كاستر ووه كافرياس كاليه شيعه بين أكاح مطلقاً اجائزه حرام بيدواها فلدف عالشة فكفر بالا جدماع و كلما الكار صحبة الصديق لعبخالفته نص الكتاب (مجموعه رسائل لين عله ين العالم ١٣٧٠ معيل الدي )

<sup>(</sup>٥)وان كانو يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز منا كحتهم الا نهم مشركون ـ (التحرالرائن كآب النكاح، فصل في الحرات، الم الته المار المراتين وت)

<sup>(</sup>۲) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ .... عاجل بلا قضاء \_(الدرالخکر، کتابالنگاح، تسل فی المحربات، ۳۰/۵۰، معید) (۷ کوروفا طور از الرافون ان کان میر روحهٔ الا لوههٔ فرعله او ان جدیا غلط فر الوجه او کان پینکه صبحیة الصدور او

<sup>(</sup>۷) وبَهِنا ظهر ان الرافضي أنّ كان ممن يعتقد الالوهبة في على او ان جويل غلط في الوحي او كان يُنكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة ـ (روالتكر، كماب النكاح، تصل في الحربات ١٣٦/٣٠معيد) (٨)و لا يحوز تزوج المسلمة من مشوك ـ (الهندية، كماب النكاح، الشمم السائع الحراث الماسلة المرك، الم٢٨٢، احديث)

کساں ہیں کیونکہ عورت فی الحقیقت اس کے ذکاح میں نمیں ہے۔ اس کا فیصلہ صرف قانونی گرفت ہے بیخے کے لئے ہے۔ نہ ایک قائم اور ثابت نکاح کو نئے کر انے کے لئے کہ مسلمان حاکم اے فئے کرے۔ البت اگر شوہر غالی شیعہ نہ ہواور نکاح فی حد ذاتہ منعقد ہو چکاہو گراس کو یوجہ اختلاف عقائم و منازعت باہمی یا اعتداء ذوج کی بناپر نئے کر انا ہو تو ہے شک مسلمان حاکم کا فیصلہ ایک قائم شدہ نکاح کو فئے کرانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ مسلمان حاکم کا فیصلہ ایک قائم شدہ نکاح کو فئے کرانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ ذوج کا لا علمی سے کفرید عقائد رکھنا کوئی عذر شر تی نہیں ہے اور اگر پہلی صورت ہے تو عورت کو اس کی مطاوعت ناجائز ہے اور ہر صورت سے اس کو اس سے علیحدگی کر لینی لازم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبی

#### بازاری عورت سے نکاح

ر سوال) زید ایک بازاری رنڈی لے آیا ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے۔ مولوی صاحب سے جنب نکاح پڑھانے کو کہا تو انہوں نے کہاکہ ذکاح درست نمیں۔ کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ وہ مسلمان کی لڑکی ہے یابندو کی۔اگر مسلمان کی لڑکی: و تواس کا شوہر ہے یا نہیں ؟ حرط موجود گی شوہر نکاح درست نہیں ہے۔

(جواب ٢٦٤) رنڈى آگر مسلمان يا عيسائى يا يسودى ہواور گمان غالب ہو جائے كەاس كاكوئى خاوند نهيں ہے تواس كے ساتھ نكاح درست ہے۔(۱) محمد كفايت الله غفر له،

مسلمان عورت قادیانی شوہر سے جدامونے کے لئے نکاح فٹے کرداسکتی ہے۔

(سوال)اکیک عورت کا عقد ایک مخص کے ساتھ ہوا جس کو عرصہ نو سال کا ہوااور چار لڑکیاں بھی ہو کیں۔اب معلوم ہوا کہ وہ قادیانی ہے اور لڑکیوں کو قادیان میں دیناچا ہتا ہے۔عورت علیحدہ ہوناچا ہتی ہے۔

(جواب ۲۰۵) بال اس صورت میں عورت کوحق ہے کہ وہ اپنا نکاح فٹے کرالے۔ کیونکہ تاویانی فرقہ جمہور علائے اسلام کے فتونے کیے بیموجب اسلام سے خارج ہے۔(1)

شیعہ اور سنی کے باہمی نکاح کا تھم

(سوال) سی اور شیعه کے در میان نکاح جائز ہے یا نمیں؟

(جواب ٣٦٦) غالی شیعول اور سنبول میں مناکحت فساد پر منتج ہوتی ہے۔ نیز اگر لڑک سید اور لڑکا غالی شیعہ ہو تو نکاح بی درست نہیں ، و تا۔ (٣)بال لڑکا سنی اور لڑکی شیعہ ہو تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ (۴)

(١) وانكحو الايامي منكم (النور: ٣٢) قال ابن كثير في تفسيره: الايامي جمع ايم ويقال ذلك للمراع قالتي لازوج لها وللرجل الذي لازوجة له ، سواء قد تزوج ليم فارق اولم ينزوج واحد منها (تغيران كثير ٢٨٦، سيل اكيدي)

(٢) أَكُر شُوبَرِ كَاحِب قبل قادياتي عَالَوْ أَكَارَ مُتَعَدَّى مُنسِن وَل كَمَا فَى البدائع : و منها اسلام الرجل اذا كانت العراكة مسلمة فلا يجوز انكاح المؤمنة الكافور (دائع اصنائع، كماب الكاح، ٢٤١/٣، معيد)

لوراگر آکاح کے بعد تاویانی تواہو تو آکاح خود خود ٹو د ٹوٹ گیاہے ، سی کی ضرورت شمیں۔ واو تداد احدهما ای الزوجین فسنخ قضاء ۔(الدرالتخار، کمابالتکاح، نصل فی اگر بات، ۴ ۵/۳، سعید)

(٣)ولا يجوز تزوج المسلمة من مشوك ولا كتابي\_(الهندية ، كتاب النكاح ، ١٠٢٨١ ، اجدية )

ر الهورة يبدور مروج المتصفيف من مسود ولا مستى در مستى به من من المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة و (م) تجوز مناكحة المعنزلة ، لانا لا نكفراحلاً من اهل القبلة ، المعر المعتار ، كتاب النكاح ، (قصل في الحر مات ، مرام مرام المنارورة والينا، ورالمخمل) وَكَانَ لَمُ مَا يَهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَمِي الكتابيات والا ولي ان لا يفعل ولا ياكل ذبيحتهم الا للضرورة (الينا، ورالمخمل)

سید زادی کاامتی سے نکاح (الحمعیة مور نه ۲۰جون من ۳۴ء)

(سوال)(۱) کیاائی سید زادی ایک امتی کے عقد میں آسکتی ہے؟ (۲) اگر نہیں آسکتی تو کیوں؟ (۳) اگر آسکتی ہے تو بھر سید کاامتی ہے نسب ہونا کہے ہوسکتا ہے؟ (۳) اگر سید زادی امتی کے نکاح میں آسکتی ہے تو خدائے کریم نے رسول کریم کی ازواج مطرات کو امت پر کیوں حرام فرمایا اوران کو امت کی ما کیں کیوں کہا؟ (۵) جب رسول اکرم فداہ ان والی کی ازواج مطرات امتی کے نکاح میں نہیں آسکتیں تو آپ کی اولاد امتی کے نکاح کے لئے کہے حامل ہوگئی؟ ان والی کی ازواج مطرات امتی کے نکاح میں سید زادی نہ آسکتی ، واورا کی اس نے ایک سید زادی ہے نکاح کر لیا ہو تو اس کے متعلق کیا گئر اس کے زکاح میں سید زادی نہ آسکتی ، واورا کی اس کے نکاح کو لیا تی ضرورت پڑتی ہے یا بھی ہو گئا کہ والی ان کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں ؟ (۸) اگر طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی تو بغیر طلاق گئے نکاح خانی ہُو سکتا ہے؟ (۹) اگر سید زادی نہ مہا شیعہ اور اس میں نوازی ختی ہو یا امتی شیعہ اور سید زادی ختی ہو یا امتی شیعہ اور سید زادی ختی ہو یا امتی شیعہ اور سید زادی ختی ہو ؟ (۱۰) اگر امتی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کیوں ہوے بوے عالم ہمی رہے نہ نہ کر سے ج

<sup>(</sup>١)فاتكحو ماطاب لكم من النساء (اشماء ٣٠)

<sup>(</sup>۲) وافد تزوّجت الدرأة من غير. كف ، ووضى بداحد الادلياء جاذ ذلك (السوط، كآب الزّكاح، ۴/۲۲ ميروت) (۲) بعيها كه حنرت زير منى الله تعلى منه كازكان وسول الله تعلى الله عليه والمهم منه منه الله تعلى عنها كے ساتھ كرايا تھا، ذينب رض الله تعلى عنها آپ تعلى الله كى جيازلوجن تحيين اورزير عنى الله عنه آپ على الله سام كے آزاد كرده غلام تھے۔ (۲) الا حوال : ۶۳

<sup>(</sup> ١٠)وازواجد امليتهمـ (الاتزاب : 1 )اى في الحومة والاحترام والتوقير والاكرام و الاعظام ، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا يشنر التحريم الى بنا تهن واخواتهن بالا جماعـ ( شمير ان كثير ، ٣٠٨ ، سميل اليدم)وفي احكام القرآن : قبل فيه وجهان : انهن كامليتهم في وجوب الاحلال والتعظيم ، والثاني تحريم نكاحهن ، وليس المراد انهن كالامهات في كل شيئي لا نه لو كان كذلك لما جاز لا حد من الناس ان يتزوج بنا تهن وقد زوج النبي صلى الله عليه بناتهـ (ادكام القرآن لجساس، ٣٥٥ ، ١٣٥٥

ر سنی اللہ تعالیٰ عند کے نکاح میں آئیں باوجود ہید کہ حضرت عثان ہاشمیٰ نہ ہتھ۔ (۷) محض اس وجہ ہے کہ خاوند نمیر باشمی ہے نکاح نہیں ٹو شا۔ (۸) نہیں ابغیر طلاق کے سید زادی دوسر انکاح نہیں کر سکتی۔ (۱۰) اگر سید زادی شیعہ بواور شوہر غیر ہاشمی سنی ہو تو نکاح جائز ہے۔ (۲) اور اگر سید زادی سنی ہواور شوہر غالی شیعہ ہو خواہ ہاشمی ہویا غیر ہاشمی ناجائز۔ (۲) غالی سے مرادیہ ہے کہ اس پر تکلم کفر عائد ہو سکے۔ (۱۰) عالموں کا سید زادیوں ہے احر اہا نکاح نہ کر نااس کو منظز م نہیں ہے کہ نکاح ناجائز ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ نکاح

(سوال) كياابل كتاب (عيسائي ويمودي) كے ساتھ محوجب شرع محدى عقد زكاح جائز ہے؟

(جو آب ٣٦٨) الل كتاب نيعني يبودي اور نصر اني عور تون يه مسلمان شادي كريطة نين - (٣) ليكن كوني مسلمان الركي ببودي يانصر اني مر دك نكاح مين شين دي جاسكتي - (د) م

بے نکاحی عورت رکھنے والے سے میل جول اوراس کی اولاد سے صحیح النسب کا نکاح کیساہے (سوال)زید نے ایک عورت بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ڈال رکھی ہے۔اس سے عام مسلمانوں کو میل جول رکھنا کیسا ہے ؟ نیزاس کی اولاد کا نکاح صحیح العسب مسلمانوں سے ہو سکتا ہے اِنہیں ؟

(جواب' ٣٦٩) كے نكاحی عورت كو گھر ميں ڈال ر كھناحرام ہے۔اس فعل كامر تكب فات ہے۔اس ہے ميل جوال اور معاشر تی اسلامی تعلقات قطع كرلينافر من زجرو توثع جائز ہے۔(۱) بيا نكاحی عورت سے جواولاد ،وو واگر چہ ولد الزنا ہے تگراس كا نكاح صحيح النسب مسلمانوں كے ساتھ ناجائز نہيں۔اگر كر دياجائے تو تسجيح ہو جائے گا۔ فقط

محمر كفايت الله كان الله له ،

اہل سنت لڑکی کا نکاح مر زائی ہے جائز شیں (الجمعیۃ مور خہ کیم جنوری من ۱۹۳۹ء)

(سوال) اہل سنت واجماعت لڑکی کا ذکاح ایک م زائی ہے جائز ہے یا نہیں؟

(جواب ۲۷۰) اہل سنت والجماعت لڑکی کا نکاح مرزائی ہے جائز شیں۔ کیونکہ مرزائی بانفاق علماء دائر واسلام ہے۔ خارج میں۔(۷)

(١) الا يحوز للرجل ال يتزوج روحة عيره \_ (الهندية ٢٠٠ باليكات، الباب اثبالث ١٠ ٢٨٠، اجدية)

<sup>(1)</sup> آپ سنده شیعه عورت مرافست جو تمريد مقاند نه رکتی جو و في اللور . تجور منا كحة المعنولة ، لا نالا نكفر احدا من اهل القبلة و ال و فع الواها في المساحث (الدر الخفر ، تباب الزكاح ، فضل في الحرب ٣٥ ، سعير) اور اگر ضروريات و ين من سے كسى جزئ كى محرج و توجة المساحث الكر من منافقة نص الكتاب و كذا انكار صحبة الصديق لمحالفة نص الكتاب ( مُنوية رسائل أن نابد من ال ۱۲۵ من محيل آكري )

<sup>(</sup>٣)والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب \_(المائدة. ٥) (٣) إيضا

 <sup>(</sup>٥) فلا يجوز انكاح المسلمة الكتابية (البدائع الصائع، كتاب الكين ٢٠ ٢ ١، معير)

 <sup>(</sup>٢) فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين\_(الانجام ١٨)

<sup>( - )</sup> لا يجوز نكاح المجو سيآت والو ثيات وكل مذهب بكفر بد محققده \_ (الحندية كتاب الكاح الباب الثالث ١٠ ١٠ ١ماجدية )

تيرهوال باب

## انفقه وسكونت

نفقہ کے لئے لئے ہوئے قرض کا شوہرے مطالبہ

(سوال) فاوندا پی دوی ہے اس قدر ما نل رہا کہ اس کے نان و نفقہ کی بھی خبر نہ لیاور عورت نے قرض فام کر کے اپنی گزراو قات کی توبعد طلاق عورت اپنے اس قرضے کے لینے کی دعویدار ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(جواب ۲۷۱) اگرایام مانسیہ کا نفتہ قرش و نمیرہ ہے عورت نے بطور خود پورا کیا قضائے قاضی بیا ہمی تراضی سے یہ بات نہ تھی توخاد ندسے نہیں کے سکتی۔ (۱) واللہ انعلم

شوافع کے ہال محدود مدت تک نفقہ نہ دینے سے نکاح فنخ نہیں ہو تا

(سوال) اگر کوئی شخص چارسال پنی زوجه کو نفقه تدری تو کیاودام شافعی کے نزدیک اس کے نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؟
(جواب ۳۷۲) حضر سامام شافعی رحمة اللہ علیه کاید فد بہب نہیں ہے کہ چارسال نفقہ ندد ہے کی صورت میں نکاح مسئح ، و جاتا ہے ۔ بلعدان کا صحیح معتمد فد بہب ہے کہ زوج کے ناوار بونے پر ذوجہ کو قامنی سے نکاح فئے کرائے کا افتابار ماضی نے لیکن اگر زوج مستطیع : و اور نفقہ ندوے تو اس صورت میں افتابار فنخ نہیں خواہ موجود ہو یا غائب ۔ (۱) فی الشامی لکن الا صح المعتمد عند هم ان لا فسخ مادام موسوا وان انقطع خبرہ و تعلس استیفاء النفقة من مالہ کہا صورت به فی الا م (۲) ن ۳ ساا

نفقہ کے لئے دی ہوئی رقم عورت کی ملکیت ہے ، شوہر کے ترکہ میں شامل نہیں۔ (سوال)زیدا پی زوجہ کو ماہواری فرچ کے لئے ایک رقم دیا کر تا تھا۔اس کی زوجہ نے اس رقم میں سے کچھ پس انداز کے پھی اشیاء ضروریات فرید لیں۔اب زوج لیعن زید فوت ہو گیا۔لہذاوہ اشیاء جو زوجہ زید نے اپنی اس مقررہ و قم سے فریدی ہیں وہ زید کے ترکہ میں شار کی جانمیں گی یا زوجہ زید ہی اس کی مالک ہے۔

(جو اب ٣٧٣) فاوندا پئي زوجه كوخري كے لئے جور قم اپني رضامندي ہے دے وہ زوجه كى ملك ، وجاتی ہے۔ لبندازيد ت مرین کے بعد جو اشیاء كه زوجه زید نے اس رقم سے خریدى شیس زید كې تركه میں شارند بهول گی بلعه وہ زوجہ زید ن مکلیت ہے۔ د ٠٠)

خاوند کے تنگ وست مونے پرشافعی المسلک سے نکاح فنح کروانا

(سوال)زیدنے اسپے خسر کے گھیا ، مرزاور طلائی کی چوری کی اس کے بعد بہانہ ہے ایک طلائی زاورا پی زوجہ ہے لے گیاوراس کور بمن کر کے فرار: و پیانینی خیانت کی اور عرصہ ساڑھے چار سال تک اپنی زوجہ کونال افقہ نہیں دیازید

<sup>(</sup>١)اذا خاصمت المرأ قروجها في نفقة ما مضى من الزمان قبل ان يفرض الفاضي لها النفقة وقبل ان يتراضيا على شيء فان القاصي لا يقشني لها منفقة مامضي عندنا ــ (الباترةاتية ، ترب المنتات ٣٠٠ ـ ١٠٥١ اولمرة القرال)

ز ٢) و السَّعتار . كتاب الطلاق ، باب النفقة، ٣ - ٥٩٠ . عيد (٣) وفي الام : اذا لم يُجدُ ما يتفق عليها الا تخير المرأ قربين المقام معد أو فراقد والام، باب الرجل لا يجد ما يتفق على امرائته ، ١/٥ ٩ . بيروت)

<sup>(</sup>٣) واصل المسئلة ان نفقات الزوجات تصير دينا بقضاء القاضي او بتراضيهما على شيء معلوم بكل شهر بالا تفاق ، وفي الحجة وترجع بها الى تركة (التاتر خانية، كتاب النفقات، ٤ / ٢٠ ١ داواة القرآن)

کے فرار ہونے کے بعد ہندہ(زوجہ زید) کالڑ کا پیدا ہواجواب جار سال کا ہے۔اس مے پیدا ہونے میں صرف آٹھ روپے بھیج تھے اور خرچ بیس روپے ہوئے تھے۔اس خزج میں سے بھی بارہ روپے باقی ہیں۔اس کے بعد چار سال ہو گئے۔ کو ٹی حق پرورش اس بچے کابھی نہیں دیا۔اور زید کاغیر مستطیع ہونااس سے ثابت ہوا کہ ہندہ کامبر معجّل تھالیذ انصف مبر ہندہ نبذراید عدالت طلب کیا۔عدالت ہے ہندہ کی مع خرچہ کی ڈگری ہوئی۔ چو نکہ زید کی کوئی جائنداد نہ تھی۔ ہذا کچھ وصول نہ ہوا۔ پھر زید نے ناداری کی در خواست دی جو منظور ہوگئی اور زید کی ناد ہندگی اس امرے تارے کہ تین آد میوں سے محلّہ کے بچھ سامان خرید کیا تھا۔ ساڑھے چار سال سے ان کو بھی شیس دیا۔ چو نکہ زید کی بد چانی و ناد ہندگی اور نہبر مستطیع ہوناند کورہ حالت ہے لیتنی چور کی کرنا، خیانت کرنا، قرض خواہوں کونید دینا، ہندہ کوساڑھے جار سال تک نان و نفظه ندد بنامچه کاحق برورش چار سال تک ند دینا۔ مر معجل نصف طلب کرنے پر بھی نادار موجانا بیہ تو کافی طور ہے ثامت میں۔اور کو کین کھانا، شراب نوشی و تمار بازی و زنامیہ چارول واقعات بھی نے گئے میں۔ ہندہ ووار ٹان ہندہ نے مسر معاف کرنے پر طلاق لینی جاہی۔ زید نے منظور نہیں کیا۔ پھر مبلغ تین سورو پے علاوہ مسر معاف کرنے کے وار ثان ہندہ نے بطور خلع کے دینا یا ہے جب بھی زید نے طلاق دینامنظور نہیں کیا۔ وار ٹان ہندہ نمایت پریشان میں کہ ساڑھے جار سال ہندہ کو بھائے ہوئے گزر گئے۔اب اور کب تک بھائے رکھیں۔اور ذید کی مذکور الصدربد چلنیوں ہے کسی طرح امید فااح نسیں ہوتی۔ لہذا گزارش ہے کہ کیا شرع شریف میں کوئی صورت اس قیدسے خلاصی کی بھی ہے یا نہیں ؟ (جواب ٤ ٣٧) حنفيہ كے نزد يك زوج كے نفقہ نہ دينے يانہ وے سكنے كى صورت مين تفريق كا تحكم نہيں دياجا تا مگر ا مام شافعیٰ کا مذہب ہیے کہ اگر زوج کی تنگ*دستی نامت ہو جائے تو* قاضی کواختیار ہے کہ وہ عورت کی طلب پر تفریق کر دے۔(۱) مناخرین مشاکن حنفیہ ہے منقول ہے کہ اگر ضرورت ہو تواپیے موقع پر حاکم کسی شافعی کو مقرر کر کے اس کے ذریعے سے نکاح فنٹح کرادے۔ پس آج کل سخت ضرورت ثابت ہوجانے پر ممکن ہے کہ کسی شافعی المذہب سے جواز منے کا فتوی حاصل کر ہے اس کو کسی مسلم جج یا منصف کی عدالت سے جاری کرالیا جائے۔ غیر مسلم کا تھم کافی نہ رُوكًا. واصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق استحسنوا ان ينصب القاضي نائبا شافعي المذهب يفرق بينهما (شرح و نابير مخقرا (٢)ج٢ص ٧٧ امطبع مجتبائي والمي)

شوہر کے گھرنہ جانے کے باد جو دنیوی مسرکی حق دارہے

(سوال) زید نے مساۃ عاصمہ سے نکاح کیا۔اس کے دو پچے تولد ، و نے۔بعد چار ہرس کے اس کے دالدین نے مسرۃ ناصمہ کو و نامالا ہوں ہے اور اس ناصمہ کو و نامالا اور ذید کے ساتھ جائے ہے۔ انکار کیا۔ زید نے عدالت سے چار ، جو کی کی اور وہال سے مساۃ عاصمہ اور اس کے والدین پر ڈگری ہوئی اور عدالت نے مساۃ کو بدایت کی کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ جاؤر گروہ اپنے والدین کے کہنے سے نہیں گئی۔اس صوت میں وہ زید سے اپنا مسر لینے کا حق دار ہو سکتی ہے یا شمیں جب کہ اس کا خاوند لے جانے کو رضا مند سے بیوا تو چروا

<sup>(</sup>١)ومن اعسر بنفقة امرأته لم يفوق بينهما ، وقال الشافعي يقرق ، لانه عجز عن الا مساك بالمعروف فينوب القاضي منابه\_(الحدثية ،كتاب الطلاق،بابالنقة، ٣٣٩/٣،شركة طية)

<sup>(</sup>٢) شُرح الو قاية ، كتاب الطلاق ، بأب النفقة ،٢٠ ١٥٢ ، سعيد

المستفتى غبر٢٠ چاندخال (مهو)٢١جهادي الاخرى من ٥٢ ١١هم ١٢ اكتوبر من ٩٣٣٠ أء

(جواب ۳۷۵) مر تواس کا خاوند کے ذمہ ہے۔ اس بات سے مرساقط نہیں ہولہ(۱) البتہ نفقہ خاوند سے اس وقت کک لینے کی حق دار نہیں جب تک کہ خاوند کے مکان پرنہ آجائے۔ (۱)

الم میں اللہ تعلق میں اللہ تعلق کے خاوند کے مکان پرنہ آجائے۔ (۱)

خاوندر کھتاہے نہ طلاق دیتاہے ، کیا کیا جائے

(سوال) ہندہ کا زکاح نوبرس کی عمر میں ہندہ کے باپ کی ولایت کے ساتھ زیدسے ہوا۔ اس وقت ہندہ کی عمر ہیں سال ہے۔ زید ہندہ کو اس کے باپ کے گھرے رفضت نہیں کر اتانہ نان نفقہ ویتا ہے نہ طلاق دے کر اس کو آزاد کر تاہے۔
المستفتی نمبرا ۸ جمیل الدین (صوات) ۲ رجنب سن ۳۵۲ اصر مساکورسن ۱۹۳۳ء

(جواب ٣٧٦) اليي صورت ميں قاضى شرعى كى عدالت ميں دعوىٰ كركے خاوند كو نفقہ دينے اور زوجہ كواپنے پاس بر كنے پر مجبور كياجا سكتا ہے يا قاضى ننخ ذكاح كا تحكم دے سكتا ہے۔اگر قاضى شرعى ميسرنہ ہو توانگريزى عدالتوں كے مسلمان دكام قاضى كے قائم مقام ہو كتے ہيں۔(٣)

نكاح كے بعد داماد برشر انظ عائد كرنا

(سوال) عداز نکاح والدین کودلاد پر شرطیس عائد کرنے کا حق ہیانہیں ؟ (۲) کیازید کے النالفاظ ہے جواس نے پرٹھ کر فاطمہ کے میعہ جاتے وقت کے بھے طلاق واقع : وجائے گی جب کہ اس کی نیت طلاق وینے کی نہ تھی۔ (۳) کیا فاطمہ کا فاقہ ذید کے ذمہ اس صورت بیں واجب ہے جب کہ وہ بلارضازید کے میعہ چلی گئی ہواوراس کے والدین ذید کی فیر موجود گی میں اس کولے گئے : وں ؟ (۳) اگر نہ کور وبالا الفاظ ہے طلاق واقع نہیں ، و کی تو فاطمہ کا نال نفقہ زید سے طلب کر ناچا ہے یا نہیں ؟ نیزولی کا طلب مرکاحق ہیا ہی نہیں اگر نہ کی میں اور فاطمہ اپنے خیال میں سمجھ رہی ہے کہ میں طلب کر نے کا حق رہی ہوں۔ اگر شوہر جفی المسلک : و لورہ یوکی غیر مقلد ، و تو مسللہ طلاق و فکاح میں مرد کے مسلک کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کے مسلک کا ؟ المستفتی نمبر ۴۹ سعیدالدین بک با شرابار و فکاح میں مرد کے مسلک کا اعتبار کیا جائے گا یا عورت کے مسلک کا ؟ المستفتی نمبر ۴۶ سعیدالدین بک با شرابار و فکاح میں مرد کے مسلک کا اعتبار کیا جو اب ۴۷۷ می ورت کے مسلک کا دون ہو و کئی میں رہے کا ذوج سے مطالب کرے۔ اور اس مطالب کو پورا بورا سے دورت کے مسلک بازی تو فلقہ کی مستحق ہوگی۔ (۱) ملیک ہورت کے مسلک ہورات کے مسلک کا نی دورت کے مسلک کا اس مطالب کو پورا بورت کے مسلک ہورت کے مسلک کا کا میں مرد کے مسلک کا کا میں بیت کورت اور اس مطالب کو پورا بورت کے مسلک کا کا دورت کے مسلک کا تعبار کی بی میں المحروف کی مسلک ہورت کے مسلک ہورات کے اس کورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک کا تعبار کوری جورت اور نہ کورت کو مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کورت کے مسلک ہورت کی مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کی مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کے مسلک ہورت کی مسلک ہورت کے مسلک ہورت کی ہورت کی مسلک ہورت کی ہورت کی ہورت کے مسلک ہورت کی ہورت کورت کی ہورت کی ہورت کورت کے مسلک ہورت کورت کی ہورت کی ہورت کورت کی ہورت 
<sup>(</sup>١)و المهوينا كدياحد معال ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة وهوت احد الزوحين لل يسقط هنه شيء بعد ذلك الا بالا براء من صاحب الحق (الحديث كماب الزّال الراب السائل المراء ٢٠٠٣ اجدية )

براه من ك حب العلمي المحمد المساول الله منزله ، والنا شزه هي الخاوجة عن منزل زوجها السانعة منهـ (الحمدية) آما ب (٢) وان نشزت فلا نفقة لها حتى تعود الى منزله ، والنا شزه هي الخاوجة عن منزل زوجها السانعة منهـ (الحمدية) المانغ مشر ١٠ - ١٥٣٥ما جدية)

<sup>(</sup>٣) حواله سابقه شوح الوقاية (٣) فإن طلبه فامتنع لعن لها كمبير ها لا تسقط النفقة ايضاً \_ (ثقّ القدير ، كماپ اطلاق ماپ النفتة ، ٣ / ٩ / ٣ ، مصر) ( ٨ / كفارة . . . . ايا ال محمل في مريخ ال من اجران (ال الثقا كوف ال د : لا زما تصرر و مدهاه كوف ها فيه م لا نعا

<sup>( 2 )</sup>وكذا تُجِب ليّا السّكنلي في بَيْت خال عن اهلف(الدرالخَل)وفي الود: لا نها تتصور بمشاركة غير ها فيه ، لا نها لا تامن على مناعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الا ستمتاع الا اذا تختا ذلك ، لا نها وضيت بانتقاض حقها۔ (ود المحتار كناب الطلاق ، باب الفقة ، ١٣ ، ٠٠ . سعبد)

کے کئے کے بغیر بجائے خود بھی لازم ہے کہ سنت کے موافق عمل کرے اور بد عات سے بچے۔ کین خالد کوان باتوں کی بنا پر اپنی بدیتی کوزید کے گھر بھیجنے سے انکار کرنا جائز نہیں اور اس بنا پر روکنے کی صورت میں اس کی بدینی نفتہ نہیں مائد سکتی۔ بشر طبیہ کہ زید بھی بیوی کو اس کے عقیدہ انبان سنت کے خلاف کرنے پر مجبور نہ کرے (۱) زیدیہ الفاظ جو اس نے بیوی کو کہے تھے صر سے طابق کے نہیں ہیں۔ ان میں نیت طابق ضروری ہے۔ اگر زید نے طابق کی نیت سے کھے بول تو طابق ، وگی ورنہ نہیں (۱) باور زید کا قول مع قتم کے اس بارے میں مقبول ہوگا کہ طابق کی نیت نہ تھی۔ مہر کا مطاب کر سکتی ہے جو سے نہیں مدت کے ہو مقبل کے حکم میں ، و جاتا ہے۔ اس لئے زوجہ اپنے ایسے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے جو سر فی ہؤ جل بلا تعین مدت کے کو مقابت اللہ کان اللہ لہ ،

شوہر کی رضامندی کے بغیر عورت میکے رہ کر نفقہ کی مستحق نہیں، مہر کی مستحق ہے (سوال)اگر زید کی منکوحہ دوی بالااجازت اپنے شوہر کے اور اپنے شوہر کی عدم ، وجود گ میں بھاگ کرنیکے جلی جائے اور وہاں سے والیس نہ آنا چاہتی ہو توانی حالت میں وہ نان نفقہ یامہر وغیرہ پانے کی مستحق ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر۳۲۵مر زار کت اللہ بیگ (بارہ بیکی)۵ریٹے الاول س ۳۵ ساھ ۱۹۸ بون س ۳ م ۱۹۳۰ (جنواب ۳۷۸)اگر عورت اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے چلی جائے اور والیس نہ آئے تواس زمانے کا

خاو ند نے طلاق کو نفظہ کی عدم اوا پیگی کے ساتھ معلق کیا تو نفظہ نہ وسینے سے کیا طلاق واقع : وگ ؟

دسوال محمد ایوسف کی شاوی بھت و ملی آرئی سے : وئی۔ بچھ عرصہ زن و شوہر کے درمیان محبت رہی اور محمد ہوسف سرال ہیں مع بھی کی رہنے گئے اور اپنا گھریار باامر مت جھوڑد یا۔ ذال بعد محمد یوسف سفر میں چلے گئے اور جب بچھ مسرال ہیں مع بھی کی رہنے گئے اور اپنا گھریار باامر مت جھوڑد یا۔ ذال بعد محمد یوسف سفر میں چلے گئے اور اپنا گھریار باامر مت جھوڑد یا۔ ذال بعد محمد یوسف سفر میں چلے گئے اور جب بچھ ایس سے بدار بادہ من و سینے اس بات پر بھی نے محمد یوسف کو تنہیہ کی اور بھت و طی نے بینچاہت محملائی کہ یوسف علی میری اور کی کہ محمد یوسف بر انظام کی کہ محمد یوسف بر انظام کی کہ محمد یوسف بر انظام کی کہ محمد یوسف بر انظام کی کہ محمد یوسف بینے مسرال والوں سے بر دریان نااقاتی ، وگئی اور محمد یوسف بیمر سرال ہی ہیں رہنے گئے۔ بفتہ دو بفت بعد محمد یوسف اینا مکان ہوائے اور واسمی میں رہنے گئے۔ بفتہ دو بفت بعد محمد یوسف اینا مکان ہوائے اور واسمی میں مجھ کہ بہت مند رہنے تاکہ اور محمد یوسف اینا مکان ہوائے اور واسمی میں کو گھر اا بااور بارا اس بھی کہ بہت کی اور محمد یوسف اینا مکان ہوائے اور واسمی میں اسلام کی سفت کی منا و اس کے مائیات میں است کی خلاف رہنے۔ آخر ۲۹ مئی من ۱۹۲۱ء کو جب کہ محمد یوسف کی میں نے میں دیکھ کی میں اسلام کو جب کہ محمد یوسف کی منا میں نہ انہاں میں اسلام بھی اور این تو اس کے نا بازنہ محمد یوسف کی خوش دائی من اسلام بھیر اجازت محمد یوسف کی خوش دائی من ساھ بھیر اجازت محمد یوسف کی خوش دائی منا صاحب بھیر اجازت محمد یوسف کی خوش دائی منا صاحب بھیر اجازت محمد یوسف کی خوش دائیں میں ساھ بھیر اجازت محمد یوسف کی خوش دائیں۔

ر ١٤ لكانات لا تطلق بينا قضاء الاعية \_ (الدر عثرر آب النابق بيب النابيت ٢٠٠٠ مير) ١ - ١٧ اذا حيل الاجل حياله فاحشة فيحب حالا \_ (الدر النار مناب النابي بيا المراسم ٢٠٠٠ مار مير)

<sup>.</sup> ير ال عليون الوجل عليه للماسات به على الموجلة الموجلة الموجلة على صول ووحيّا السابعة صفر (الوندية) "ألب اضال الهوجة \* الوان بشرت فلا بفقة لها حتى تعود الى صولة ، والى سود هي الحارجة عن صول ووحيّا السابعة صفر (الوندية) "ألب اضال بال اثر الديدة (ديدية)

اس کی نیوی کومینے کے گئیں۔ جب محد یوسف گھر آیااور جبوی کو غیر حاضر پایا تو سسر ال گئے وہاں جاکر سمرار ہوئی اور میلے والوں نے رخصتی ہے انکار کر دیا۔ اور لڑکی ابھی تک میلے میں روکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد محمد یوسف نے پنجایت میں ایک عرضی دی۔ اس پر پنج نے رخصتی ولانے کی کوشش کی اور بہت اصرار کیا۔ لڑکی والوں نے نہ معلوم کس بنا پر رخصتی دینے سے صاف انکار کر دیااور کہا کہ لڑکی محمد یوسف کی ہوئی نہیں رہی۔ حالاتکہ لڑک کو نیکے گئے ہوئے بچرا ایک ماہ بھی نہیں گزرا شا۔ آخر کا رہنے نے مجبور ہو کر محمد یوسف کی عرضی و شرائط نامہ مع مناسب سوالات کے وارا العلوم دیو بند ہی گئے یا جس کی نقل مع جواب مشمولہ استفتاند اے۔ اس ہیر پھیر میں شرائط نامہ کے مطابق ممینہ پر را العلوم دیوبند ہی ایک نقل مع جواب مشمولہ استفتاند اے۔ اس ہیر پھیر میں شرائط نامہ کے مطابق ممینہ پر را جو باور کو تی دیاور کردیاور میں الیا۔ اس کے خد یوسف نے مبلغ پانچ رو بے خرچہ کے لئے اپنی ہیو کی کو بھی دیالیکن اس نے لینے سے ازکار کردیاور نیادید شیس لیا۔ اس کے عداستفتاکا جواب آیا کہ میکے میں خرج دیاواجب نہیں۔ اس بنا پر محمد یوسف نے میں خرج دیا دیا کہ میں خرج دیاواجب نہیں۔ اس بنا پر محمد یوسف نے میں دیتے اور کہتے ہیں کردیا۔ البت رحمتی کے لئے گئی مر تبہ آتا ضا کہا اور میا دیار کی مطلقہ ہوگئی۔

نقل ا قرار نامه

<sup>(</sup>۱) والنفقة لا تصير دينا الا بالوضاء او القضاء اى اصطلحهما على قدو معن (الدراشّد كَيّاب اطالَ بهب النقطة ٣٠ ـ ٥ ع. ايد ) ( ٢ اوادا تعيت المهراء قاعن زوجها او ابت ان تتحول معه الى منوله او حيث يريد من البلدان وفد اوفاها مهر ها فلا نفقه لها. لا بها نا شرة ولا مققة للناشزة (السوط كتب اطابق باب التقط ١٨٠ البيرات)

<sup>(</sup>٣)وتجب المفقة ولوهي في بيت اينها او مرصتُ في بيت الزوج . لا لنا شزة خرجت من بينه بغير حق. احتوز عن حروجتيا بحق (\* تالوكاية مابالختة:٨٠ -١٥٥، حمير)

نفقہ نہ دینے سے طلاق ، و گئے۔ (۱)اور پہلی مرتبہ واپس کر دینے کو محمہ بوسف اپنے نہ دینے کے عذر میں بیان نہیں کر 'سکنا۔ آگر عورت ناحق میکے میں مقیم ہے توبو جہ اس کے کہ وہ نفقہ کی مستحق ہی نہیں۔(۲) محمہ بوسف کے نفقہ نہ دینے ہے اس پر طلاق نہیں ہوئی۔ کیونکہ اقرار نامہ استحقاق نفقہ کی صورت ہے ہی متعلق ہوسکتاہے۔

محركفايت الله كان الله له،

عورت بیماری کی حالت میں والدین کے گھر رہے تو نقفہ کی مستحق شمیل

(سوال) مساۃ اختری کا زکات اشتیاق علی ہے ہوائم سمال دوؤہ عائی سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ بعد رخصتی کے سرف پانچ یاچ عاہ خاوند کے گھر رہی۔ جب زیاد وہار بیٹ وٹان نفتہ نہ ہوئے ہے مہار ہوگئی خاوند نے اس کے باپ کے گھر محالت یہ ماری بھنچ ویا۔ اس کے چار پانچ اوم کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہو کہ فوراہی مرگیا۔ جب دہ اس کے چار پانچ اوم کے بعد لڑکا پیدا ہوا ہو کہ وراہی مرگیا۔ جب وہ اپنی ایک گھر محالت یہ ماری کہ ماری کی ہوتی وہ اور انگر مردی کے مطابق بالغ سمجما جاتا ہے۔ ہدا اے اسال میں وہ وہ ان اگر کر دیا گیا ہوالا یہ والد کے۔ اگر وہ ۱۸ سال کی ہوتی تو از خود و عولی وائر کر سکتی تھی۔ یہ نقل اقرار نامہ جو ارسال خدمت ہے یہ فتو کی معادلت بیں چیش کیا جائے گا۔ المصنت فتی نمبر ۲۰۱۰ کست الله (اگر و) موثی قعدہ من ۲۰۵ ادم ۲۹ جو ورک من ۲۰۹۱ء م ۲۹ جو ورک من ۲۰ سمتحق ہے۔ لیکن خاوند کے گھر روز کر کے تی ہے۔ اپنے والدین کے گھر روز کر شرعاً نفقہ لینے کی حق دار نمیں۔ (م) نیز گر شرتہ ذما نے کا نفقہ دلانے کے گئر نمیں۔ البتہ بھر ط خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ پر گر شتہ ذمار نے کیا نفقہ دلانے کے گئر کا کہا تھا کہا تھی ہے کہا تھیں۔ البتہ بھر ط خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ المحاد کی میں۔ البتہ بھر ط خاوند کے گھر پر رہنے کے آئندہ کا نفقہ لینے کی مجاز ہے۔ المحاد کی میار کے المحاد کی کہا تھی کے آئندہ ایسانہ کرے۔

محمر كفايت الله كان الله له،

شادی کے وقت نابالغہ بیوی کو نفقہ دینے کاوعدہ کرنے والابعد میں انکار کرتاہے ، کمیا تھم ہے ؟

(سوال)ایک دوہ مادار کی لڑکی ہے جس کی نمر حمیارہ سال کی ہے۔ دھو کے سے ور غلا کراس کی شادی کرلی اور پڑوالے روپ کھا گئے۔ والدہ سے شادی کے وقت حافیہ قتم کھا کر کما تقاجب تک بالغ ہوگی نان نفقہ لڑکی کے مکان پر دیں گئے۔ عدالت میں لڑکی کا شوہر روٹی کپڑادیے سے انکار کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں کمیں نوکر ضمیں ہوں اور پھے کام شمیں کرتا: وں اور لڑکی کوروٹی کپڑا شمیں دے سکتا: ول۔ عدالت میں شوہر کے خلاف گولو گزرے کے یہ پیس روپ ما: وارئ مز دور ہے۔ میں شوہر سے خلاف گولو گزرے کے یہ پیس روپ ما: وارئ مز دور ہے۔ اس کے عدالت فتو کی چاہتی ہے۔

<sup>(</sup>ابهراذا اضافة ان الطلاق الى وجود شوط وقع عقيب وجود الشوط وذلك مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق. وهذا بالإنفاق، لان المملك قائم في الحال والظاهر بقاء ه الى وقت الشوط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت،(الماباب <sup>لا</sup>يمال. ٤ - ٥ وَلَدُانَ الْهُو مُرَوَّاتِيرَةٍ،كَابِ الطَانَ.٢ - ١٥٠ امارية)

<sup>(</sup>٢)وان نشوت فلاً نفقةً لها حتى تعود الى مننوله والناشزة هي الخارجة عن منؤل زوجها المانعة نفسها منهـ(الحمدية ،كتاب اطالق. الهب المان نشرها ٢٠٠٥ ماجدية)

ر بنائي بلا غاد مُد دُودِهِ مَن كُومِر مُنْ كَى حالت مِن باب كَ مُحر چموژ كر آيات لوره و فاد ند كه بان آنے سه المجار بھى مندن كر آن تو فاد تد سه فغظه بات كى سكت سے وفى المحالية: «مرصت عند الزوج فائتقلت للدار ابيها ان لم يكن نقلها بمحفقة و نحوها فلها المفقة والاء لا (الدرالخار كرآب فطاق باب النظمة ٣٠ ٥٤٥مير)

<sup>(\*)</sup>اذا خاصمت المرّاة زُوجها في نفقة مامضيّ من الزمان قبل ان يفرض القاضي لها النفقة وقبل ان يترا ضيا على شبيء فان القاضي لا يقضي لها بنفقة ما مضي عند ناــ(البّائرفامية/لبابالمختلت،٣ /٢٠٤)

المستفتی نمبر ۲۱۸ مساۃ منڈو بیوه دین محمد (آگره) ۲۴ ذی قعدہ سن ۵۳ ساھ م افروری سن ۲۹۳ء (اگرمی) ۲۳۰ ذی قعدہ سن ۵۳ ساھ م افروری سن ۲۹۳ء (جواب ۲۸۱) اگر عدالت کے نزدیک میہ تابت ہوکہ اس کے پاس مال ہے تواس پر نفقہ لازم کر دے۔(۱) اور اگر میہ ثابت ہوکہ وہ ظلم آزوجہ کو تنگ کر تاہے اور نفقہ نہیں دیتا تواس کو تنبیہ کر کے کہ نکاح فنج کر دیا جائے گا۔(۲) مناسب مسلت دے۔اگر پھر بھی وہ بازنہ آئے تو ذکاح فنج کر دے۔ ہاں عدالت مسلم بان حاکم کی ہونی لازم ہے۔

محمد كفايت الله كان الله له،

ناشزه عورت نفقه کی مستحق نهیں۔

(سوال) زید کے نکاح کو صرف آیک دوسال ہوا تھا کہ زید کی منکوحہ سمی باہمی خفگی کے باعث زید کی بالا اجازت وبلا رضاور غبت گھر سے باہر چلی گئی۔ پھر زید نے اس کو بسیار منت و ساجت کے بعد بابایہ پھر چندروز کے بعد زید کی منکوحہ بلا سمی وجہ بلا سمی سبب کے گھر سے باہر چلی گئی اور چارسال تک نہ آئی۔ اب چارسال کے بعد منکوحہ کے لواحقین ورشنہ داراس کے نان و نفقہ کے عوض بد لا مانگ رہے ہیں۔ کیا تو انین ملت اسلامیہ واحکام شر غیہ اللہ یہ کی روسے نکاح قائم رہ سکتا ہے جب کہ عور آف منکوحہ بلا اجازت شوہر گھر سے باہر چلی گئی جس کے سبب نا معلوم ہیں۔ لور کیا نہ کورہ بالا وصورت میں اس کے انراجات نان و نفقہ کا کفیل اس کا شوہر ہو سکتا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۳۳ مولانا آزاد افغانی (بمبئی نمبر ۳) ۱۶۲ دی قعده س ۱۳۵۵ هم ۲ فروری س ۱۹۳۷ دو ۱۹۳۰ میل المستفتی نمبر ۳۸۴ المستفتی نمبر ۱۹۳۳ میل وجواب ۴۸۲ شوهر کے گھر سے عورت کابلاوجہ اور بغیر سبب چلاجانا نشوز ہوارائی صورت میں نکاح تو قائم رہتا ہے مگر عورت نان نفقہ کی مستحق نمیں ہوتی جب تک وہ خاوند کے گھروا پس نہ آجائے۔ نفقہ طلب کرنے کاحق نمیں رکھتی۔(۲) جس وقت خاوند کے گھروا پس آجائے گی اس وقت سے نفقہ آئندہ ذمانے کے لئے طلب کرسے گی۔ گرشتہ غیر حاضری کے زمانے کا نفقہ آنے کے بعد بھی نے مانگ سکے گی۔(۲)

ناشزه عورت نفقه کی مستحق نهیں

(سوال) ایک عورت اپنے شوہر کے مکان سے ہاشزہ ہو کر نکل کردس میل دور کمی دوسرے مردسے مل محقی ادر اس سے زناکرتی رہی۔ کی مینے کے بعد شوہر نے اس بستی میں جاکر کسی جلسہ میں ایک عالم متدین ادر ذوی الا قتدار کمیٹی کے ممبروں کے پاس بنی ہیوی کو اس فعل شنیع سے بازر ہنے کالورا پنے مکان میں لے جانے کی در خواست کی۔ اس نے اس کو اس زناکار سے تفرقہ کرادیا۔وہ عورت اپنے شوہر کے آدمی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی۔ راہ میں پانچ میل کے فاصلہ برایک بستی میں ٹھر گئی۔ ہر چنداس کے شوہر کے آدمی اور اس کمیٹی کے بعض ممبرول نے اس عورت کو اس کے شوہر کے قدمی اور اس کمیٹی کے بعض ممبرول نے اس عورت کو اس کے شوہر کے شوہر کے گھر اور بستی میں لے جانے کی کو شش کی۔ لیکن مناکا میاب ہوگئے۔

<sup>(</sup>١)والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء أوا لرضاء \_ (الدر الخنار، كتاب الطلاق، ماب النفقة، ٥٩٣/٣ معيد) .

<sup>(</sup>أ) ومن اعسر بنفقة امراته لم يفرق بينهما ، وقال الشافعي يفرق ، لا نه عجز عن الا مساك بالمعروف فينوب القاضي حابه والهداية ، كتاب الطلاق، باب النفقة. ٣٩/٢ ؟ ، شركة غلمية ) وفي شرح الوقاوية : واصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق استحسنوا ان ينصب القاضي ناتباً شافعي المذهب يقرق بينهما، (شرح الوقاوية ، تماب الطلاق ماب التقت ١٥٢/٢، سعيد) (٣) لا نفقة لا حد عشر : ومنها خارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود و لو بعد سفوه (الدرالحمل، كتاب الطال ، باستفت،

٣ / ٢ ٢ م. سعير (٣) فذا خاصمت المراء ة زُوجها في نفقة ما مض من الزمان قبل أن يفرضَ القاضي لها النفقة وقبل أن يتراضيا على شبيء فان القاضي لا يقضي لها بنفقة مامضي عندنا \_(الله فالية ممالية المسائنة ٢٠٤٠)

چندروز کے بعد کئی شریروں کی سازش سے پھروہ عورت اس زانی سائن کی بستی میں واپس چلی گئی اور اس زانی سے ٹل ٹنی اور زناکرتی ربی اب اس صورت میں سوال یہ ہے کہ فدکورہ عورت کو اپنے شوہر سے نفقہ وغیرہ حاصل کرنے کا تن ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اپنے شوہر کے نفقہ وغیر و نہ دینے کی وجوہات پیش کر کے قاضی شریعت یا کسی ذی اقتدار بنجایت کے صدر کو اس نکاح کے اس وجہ سے فنٹے ہوئے کا فتو گل دینا جائز ہوگایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۷ء محدرو آلدین صاحب (کلکته) ۲۰ شعبان سن ۱۳۵۱ھ م ۱۹۲۷کتوبر سن ۱۹۳۵ء (جو اب ۳۸۳) اس عورت کوائینے شوہر ہان حالات کی صحت کی صورت میں نفقہ ما تکنے کاکوئی حق نمیں ہے۔(۱) اور ان وجو بات سے نفقہ نند دینے کی بنا پر فنخ نکاح کا تکم بھی نمیں دیا جاسکتا۔ باب اگر فنخ نکاح اس بنا پر ہوکہ خاوند اور بناچہ سنے نواز نامیں مبتلا ہے فنخ نکاح کرنے ہوئے جائے گی تواور بات ہے۔ بنچایت کے فیضے ہے عورت نکل پچی ہے اور زنامیں مبتلا ہے فنخ نکاح کرنے ہے وہ زناہے کی جوائے گی تواور بات ہے۔

تَنْك د سَى كى بناير فننخ زكاح

(سوال) تقریبا چودہ سال ہوئے کہ میری شادی مساہلمة الرحمٰن بنت شیخ بر كت الله ساكن و بلى ت موكى مقى اس م ہے میں تین ہے مساۃ مذکورہ کے بطن سے پیدا: وئے جن میں سے دو فوت ہو گئے۔ایک لڑکامسمی مخمد سلطان عمر مات سال تحیات ہے اور اپنی والد و کے پاس ہے۔ میری مالی حالت و قبل میں انچھی تھی مگر گزشتہ آٹھ سال سے بندر یج خراب ہوتے ہوئے اب مسرت سے زندگی ہمر کرتا ہول۔ میری اہلیہ اکثر میرے ساتھ کلکتہ میں رہا کرتی تنی مگر جب سے میری حالت خراب ہونے لگی ہے میرے خسر نے اس کوایئے گھرروک رکھا ہے اور اب تک رکھے و نے ہے۔ خطو کمات کے ذریعہ ، خود جا جا کر ،اپنے حقیقی بھائی اور بھادج کو بھیج بھیج کر میسیوں دفعہ خصوصا تمیسرے چہ تھے مینے بھی اینے خسرے التمال کی کہ وہ میری البید اور یے کور خصت کردیں۔جس طرح سے میں بسر او قات کر ر با: وال اس طرح وه دونول بھی کریں گے گر میرے خسر نے ایک نہ سنی اور اب وہ جبر آو قبر آازروئے شر ایت وعدالت میری اہلیہ کو جمعے سے علیحدہ کر کے اس کا عقد ثانی کردینا چاہتے ہیں اور مهر کے علاوہ چالیس روپ ماہوار کے حساب ے تین سال کا خرج خوراک و غیر ، وصول کرنا چاہتے ہیں۔اب صورت سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالاباتوں کو مد نظر رکتے ، وئے محض میری سابقہ مالی حالت احجمی ندر ہے کی وجہ سے میری ہیوی کو مجھ سے علیحدہ قرار دے کراس کا نکات انی کیا جاسکتا ہے انسیں اور کیاجب میری حالت وس روپے ماہ وار جمیحے اور بیوی پر خرج کرنے کی شیس ہے اور اپنی رضا یا میرے خسر کے دباؤے میری اہلیہ اپنے والدین کے گھر رہتی ہے۔ توکیااس صورت میں بھی مجھ پر میری حسب استطاعت ان كاخرج واجب الادام ؟ المستفتى نمبر ٢١٦٩ شيخ محمد عثان دبلوى متيم حال كايمة - ٢ذى قعده س ٢٥ ١٣٥٥ (جواب ٢٨٤) نفقه كي نوعيت اور مقدار معين كرنے ميں زوجين كي حالت اور حيثيت كي رعايت ركھني ہوتى ہے۔ ایمنی اگر زوج دس رویے ماہوار قدرت رکھتا ہے اور زوجہ بیس رویے ماہوار کی حیثیت رکھتی ہے تو زید پر پندرہ رویے ما: وار ڈالے جانیں گے۔(۱)اوراگر زید نفقہ واجبہ ادلنہ کرے توزوجہ کو مجبور نہیں کر سکنا کہ وہاس کے ساتھ فقرو فات

<sup>(</sup>۱)النا شزة المرأ ة التي تخرج من بيت زوجها بدون اذنه بغير حق شرعى فلا يجب نفقتها الى ان تعود و تترك النشوز (عمدة الرعاية على شرح الوقاية، باب النفقة، ٢/ ٥٠٠، سعيد)

کی زندگی مرکرے زوجہ اپنی خوشی سے قناعت کرے تووہ اس کی رعایت اور شرافت ہے اوروہ مستحق تنسین ، وگی۔ گذشتہ زمانے کا نفقہ طلب کرنے کا زوجہ کو بھی حق نسیں ہے۔(۱)اگر کوئی مسلمان حاکم عدم و صولی نفتہ کی بناپر نکاح فنچ کر دے گا۔(۳) توبعد انقضائے عدت وہ دوسر انکاح کر سکے گی کیکن جب تک کہ مسلمان حاکم کا ایسا فیصلہ صادر نہ ہو دوسر انکاح ناجائز ، ہوگا۔(۲)

محمد كفايت التد كان التدله ، د بلي

## نفقه کار قم وصول کرنے سے پہلے بیوی کی ملکیت نہیں

(سوال) شوہر کج کو جاتا ہے لوراپنی واتبی تک زوجہ کے نان و نفقہ کے لئے ایک معتبر شخص کے پاس پچھ رقم رکھواجاتا ہے اور زوجہ کو کہہ جاتا ہے کہ اپنے افراجات کے لئے فلال شخص ہے بر ضرورت منگالیا کرے لیکن زوجہ اوجہ شرم اس ہے پچھ نہیں منگاتی اور اپنے والدین ہے لئے فلال شخص ہے بھی نہیں منگاتی اور اپنے والدین ہے لئے کر فرج کرتی ربی ہونانچہ شوہر کا اوابی حج جہازییں انتقال : و جانا ہے ۔ اور زال بعد شخص نہ کور اس رقم ہے ۸ / احصہ شرعی متوفی کی زوجہ کو دے دیتا ہے اور بقیہ رقم اس کے شوہر مرحوم کی پہلی مرحومہ زوجہ کے لڑکے کو دے دیتا ہے۔ اب سوال صرف اس قدر ہے کہ زوجہ شوہر کے بچ کی روائی سے تاوقت اس کے انتقال اور اس کے انتقال ہے تا اختتام اپنی عدت اس کی متر و کہ جا کہ او سے علاوہ اپنے ۸ / احدے کے نان و نفقہ بھی لینے کی مستحق ہے باخیں ؟

المستفقی نمبر ۲۵۳ سید عبد البجار صاحب ۲۸ جمادی الاول سن ۱۳۵۸ هدم که اجولائی سن ۱۹۳۹ (جواب ۳۸۵) نفقه کی جور قم زوجه نے وصول نہیں کی اور عدت کے زمانہ کا نفقہ زوجہ کو نہیں ملے گا۔ اگروہ افقہ کی رقم لیتی رہتی تو بے شک وہ اس کاحن تھا۔نہ لینے کی صورت میں سیر قم شوہر کے مودع بعنی امین کے پاس شوہر کی ملک پر باقی رہی اور اس کے انتقال پر اس کے ترکہ میں شامل :وگی۔(د) اور موت کی عدت کا نفقہ متوفی شوہر کے ترک میں واجب نہیں ہو تا(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،و بلی

معذوربيوى كانفقه اور مركس كے ذمه ع

(سوال)زید کی منکوحہ بلااجازت اپنے شوہر کے اپنے اعزا کے اغواسے فرار ہو گئی اور شوہر سے علیحدہ رہ کرنان و نفقہ

(۱)وكذا تجب سكنى في بيت خال عن اهله و اهلها بقدر حالها لطعام وكسوة (الدر المنحتار) وفي الرد: بقدر حالهما اى في البسار والاعسار، فليس مسكن الاغنياء كمسكن الفقراء كما في البحر \_(روالجيم، آباطلاق، باب المنفقة، ٣٠ ١٠٠٠ سعيد) (٢)والنفقة لاتصير ديناً الا بالقصاء او الرضاء (الدرالخمة، آلارالخماق، ١٠٤٠ معيد)

(٣) يه ندهب شوافع رسم الله كاب ، حنفيه كي بال اس صورت مين تكاح شين ليح كيا جاسكما البيته متاخرين احناف في ضرورت كي دناير اس كي المازت دى به كار ترك المنافعة : واصحابنا لها شاهدو الضرورة في النفريق استحسنوا ان ينصب القاضي ناتباً شافعي المذهب يفرق بينهما له (شرح الو تاية ، كماب الطائل باب النفتة ، ٢ / ١٥٢ ، معيد) (٣) ولا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره له (الهندية ، كماب الثالث ، المنافعة ، ٢ / ١٥٢ ، معيد)

(۵)وتسقط نفقة مدة مضت آلا اذا سبق فرض قاص او رضيا بشىء فتجب لما مضى ماد اما حيين فان مات احد هما او طلقها قبل قبض اى قبل قبض المواة تلك النفقة سقط المفروض\_(ثرح الوقاية ،كابالكاع ، باب المختة ،۲ /۱۵۳ ، سعير) (۱)ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، لان احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق المشرع فان النربص عبارة منها ـ (الحداية مباب المنختة

۲۰ ۳۳۳، شری کلیة)

اور زر مهر طلب کرتی ہے۔ زیداس کے چال چلن ہے مشتبہ ہے۔ توالی صورت میں وہ کہال تک حقوق پانے کی مستحق ہے۔ زید کے والدین اس امر کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ زمر دستی طلاق دلوا ئیں حالا تکہ زیدا پی منکوحہ کو طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ کیا قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بطور خود شوہر پر دباؤڈال کر عورت کو طلاق دلوائے یا تفریق کر

(جواب ٣٨٦) عورت فاوند کے گھر ہے بلااجازت چلے جانے کی صورت میں اس وقت تک نفقہ کی مستحق شیں ہے جب تک کہ خاوند کے گھر واپس نہ آجائے۔(۱) گرزید کی جانب سے عورت کے ساتھ کوئی زیادتی اوربد سلوکی نہیں کی جاتی ہے تو عورت طلاق ما گئے میں گنگار ہے۔(۱) اور قاضی کوزبر دستی طلاق داوانے کا حق نہیں ہے اور نہ وہ بلاوجہ تفریق کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔

محمر كفايت الله نعفر له .

<sup>(</sup>۱)واذا تغيبت المراة عن بيت زوجها او ايت ان تتحول معه الى منزله .... فلا نفقه لها ، لا نهانا شزة ، ولا نفقة للناشزة \_(البسوط، كتاباطلاق بمابالنفته، ۵ / ٨٦ ما ييروت)

<sup>(</sup>٢)عن ثوبانٌ رضى الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراة سنلت زوجها طلاقاً في غير ماباس فحرام عليها رائحة المجند (من الله اوادر، كماب الطلاق ماب الثلغ ١٠/١٠-٣٠ سمير)

جود هوال باب

حقوق زوجين

شوہر ہیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جانے کا مجاز ہے

(سوال) محروزید نے خالوہ وتے ہیں اور ان کاوطن قد کیم البیٹی خطہ اودھ ہے۔ ان کے تعاقات ملازمت حیدر آبادہ کن ہیں ہوئے۔ زید اصل باشندہ کا کوری ضلع التھ ہؤ کا ہے اور اس نے خطہ متوسط میں ملازت انگریزی اختیار کی۔ تعارف و قرابت سابقہ کی وجہ سے زید کا نکاح محرو کی و ختر کے ساتھ حیدر آباد میں ہوا۔ اور کوئی شرط کسی قتم کی مہر اور آمدور فت کے متعاق نہیں ہوئی۔ بعد نکاح عمر و نے اپنی و ختر کو زید کے ساتھ متعدد مرتبہ زید کی جائے ملازمت مختلف اصلائ خطہ متوسط پر اس کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حتی ارز کا کہ است ہندہ اور خود والد ہندہ کو یہ عذر ہوا کہ زید کے ساتھ سفر دور در از جائے ملازمت زید پر جانا منظور نہیں سال کے بعد مساق ہندہ اور خود والد ہندہ کو یہ عذر ہوا کہ زید کے ساتھ سفر دور در از جائے ملازمت زید پر جانا منظور نہیں ۔ کہونکہ ان کا سے سے انکار سفر نہیں ہے کہ ذوہ ہندہ کو اپنی وجہ ہندہ کو اپنی جائے ملازمت و سکونت پر باعث ازکار سفر نہیں۔ تابل دریافت سے امر ہے کہ ایسی حالت میں زید کو اپنی ذوجہ ہندہ کو اپنی جائے ملازمت و سکونت پر باعث ازکار سفر نہیں۔ تابل دریافت سے امر ہے کہ ایسی حالت میں زید کو اپنی ذوجہ ہندہ کو اپنی جائے ملازمت و سکونت پر باعث ازکار سفر نہیں کر دہ آگر شاحت سمجھا جائے تو زید باحد او خال صاحت معتبر ہندہ کو اپنے ساتھ کے جائے کا شرعا خود اسلام کیا تھ کے جائے کا شرعا تو ہو جائے دور او خال صاحت معتبر ہندہ کو اپنے ساتھ کے جائے کا شرعا میں میں بیدواتو جروا

(جواب ٣٨٧) زوج كوافقيار م كه الني منكوحه كوجهال بيام و كهد سفريش جائے تواس كوا بيخ ساتھ لے جاسكتا من وجد كم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهند (١) اور زوجه كا بدركيل و به ثبوت يه كهنا كه زوج يُجمح تكليف واذيت و يتاب غير معتبر ب جب كه زوج كے ظاہر حالات سے اس بات كا كمان ند ، و تا ، و اور و حس سلوك كى صائت بيسى دے و كه اللو و جان يسكنها حيث احب و لكن بين جيران صالحين ولو قالت انه يضر بنى ويو ذينى فمره ان يسكننى بين قوم صالحين فان علم القاضى جيران صالحين ولا قالت انه يضر بنى ويو ذينى فمره ان يسكننى بين قوم صالحين فان علم القاضى ذلك زجره و منعه عن التعدى فى حقها والا يسئال الجيران عن صنيعه فان صدقوها منعه عن التعدى فى حقها والا يسئال الجيران عن صنيعه فان صدقوها منعه عن التعدى فى حقها ولا يتر كها ثمه وان لم يكن فى جوارها من يوثق به او كانوا يميلون الى الزوج امره باسكا نها بين قوم صالحين (ردالحتار (١٠) ح ٢ ص ١٨٨٢ البت اگر زوج كي جانب سے ضرررسائي وايدادي كاندي بي الكار كردے۔ ثم ذكو اسے زوج كو ساتھ لے جائے كا سختان ميں ہو تواكى حالت بي القامم الصفار وابى الليث انه ليس له السفر مطلقا بلا رضا ها لفساد الزمان لا نها لا على نفسها فى منزلها فكيف اذا خوجت وانه صرح فى المختار بان عليه الفتوى تائمن على نفسها فى منزلها فكيف اذا خوجت وانه صرح فى المختار بان عليه الفتوى تائمن على نفسها فى منزلها فكيف اذا خوجت وانه صرح فى المختار بان عليه الفتوى

الطلاق (۱)

<sup>(</sup>٢) د المحتار ، كاب الطلاق ، باب النفقة ،٣ / ٢٠٢ ، معد

وفي المحيط انه المختار (ردالُخارج٢ص٢٩))

بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر جلی جائے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(سوال) ہندہ منکوحہ زیدگی ہے جو کے لان اپنے خاوند کے اپنے میں ہو قت شب بماعت سوبے مع نفذو جنس روپوش ہوکر جلی گئی۔ ہندہ کامیحہ زید کے مکان سے تقریباً تین سومیل کے فاصلے پر ہے قبل بھاگ جانے ہندہ کے ہرادر ہندہ واسطے لے جانے اپنی ہمشیرہ ہندہ کے آیا تھالیکن زیدووالدہ زید نے بہ سبب حاملہ ہونے ہندہ کے رخصت کرنے سے انکار کیا۔ دو تفضیعہ یہ واقعہ ہول بدین وجہ زیدووالس گان زید کا خیال ہے کہ ہرادر ہندہ بی مخفی طور سے اس کو اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ الیک حالت میں نکات میں گوئی خلیل واقع ہو گایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۹ غلام رسول کول سر چنث ۲۲ ذی تعده س ۳۵۲ پیم ۱۹۳۸ و س ۱۹۳۱ و ایم ۱۹۳۳ و امارچ سن ۱۹۳۳ و اور جواب ۳۸۸) بنده خواه این بیمانی کے ساتھ گئی ہویا کی اور مر دیا عورت کے ساتھ یا تنمابیر صورت نکاح میں کوئی خلل شیس آیا۔ تکاح بدستور تائم ہے۔ بنده بلا اجازت بھاگ جانے میں خطاکار اور گنگار ضرور ہے(۲) مگر کوئی کفاره اس کے ذمہ الازم شیس۔ بوائے توبہ اور معافی طلب کرنے کے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور خاوندے معافی مائے۔

الجواب صحيح \_ حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه وبلي \_

شوہر کی اجازت کے بغیر کسی تقریب میں شریک ہونا

(سوال) ہندہ اپنے شوہر زید کی اجازت سے میکے گئی ہوئی ہے وہاں اس کے والدین نے بلااجازت زید کے اس کو ایک تقریب میں شریک کر دیا۔ بلتحہ زید نے ممانعت کا خط بھی لکھ دیا تھا تگر اس کی تحریر پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس کے لئے کہا تھم سرع

المستفتى نمبر ٣٢٣ حاتى حافظ على محمد على (مرادر ياست كواليار)

(جواب )ہندہ کوبغیر اجازتاہیے شوہرنے تقریب میں شریک نہیں ،وناچاہیے تھا۔لیکن اگروہ شریک ،وگلی نواس کواہیے شوہر نے معافی مانگناچاہیے اور شوہر کو مناسب ہے کہ وہ معاف کر د ہے۔(۳) فقط۔

محمر کفایت الله کان الله له ، ۵ربیع الاول ۳۵ ساه م ۸اجون ۱۹۳۳ ه

<sup>(</sup>١)ود المحتار ، كتاب النكاح ، بات المهر ٣٠٠ ١٥٣٠ مير

<sup>(</sup>٢) أو حقه علمها الاقتلعه في كل مراح بالبرداء ، ألمر البيكتان وفي الرد في كل مناح طاهره الدعند الا مرانه ، منديكون واجب غلبها كامر السلطان الرعية بدراروالجنم كماب الزمل ماب أنه منه ١٠٥١ مير ) (٣) وليعفوا ولمصفحوا الاتحوق الذيغفر الله لكه(التورية) .....

بيوي کوترک وطن پر مجبور کرنا .

(سوال) زوج ترک وطن کرتاہے اور زوجہ ترک وطن پر رضامند نہیں ہوتی اور سفر پراس کے ہمراہ جانے کے لئے تیار نہیں ہوتی اور اپنے حقیقی ہما کیوں اور باپ وغیر ہ کو چھوڑتا نہیں چاہتی۔اس صورت میں زوج اپنی زوجہ کو اپنے ہمراہ جرآ سفر میں لے جاسکتا ہے یا نہیں ؟ زوجہ کے انکار پر زوج جبر و تشدد کرتاہے۔ آیا یہ فعل اس کا جائز ہے ؟ زوجہ باعصمت ہے۔اپنے ہما کیوں کے نہ چھوڑ نے کے علاوہ اور کوئی وجہ انکار کی نہیں ہے۔

المستفتی تمبر ۲۲۳ مجید چیزای (دبلی) ۲۰ رجب س ۱۳۵۳ م ۱۳۵۰ م ۱۹۳۰ و به ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و المستفتی تمبر ۲۲۳ مجید چیزای (دبلی) ۲۰ رجب س ۱۳۵۳ و می این المین اور وه به واوراس کی غرض اضراریا ایدائے ذوجه شه و اور وه مهر بھی کایا معجلا یا بعضا علی الشر وط اوالعرف اداکر چکا جو تو وه سفر معتدل متعارف میں جمال ذوجه کو کوئی ناواجی تکلیف چینج کا احمال نه جو ای اور اگراس کی غرض اضراریا ایدا جو این کا جمل کی اجائے یا مهر کی مقدار واجب الادالدند کی گی جو یا سفر معتدل متعارف نه جو بلعه دور و در در در از مقام میالکل غیر ملک میں لے جانا چاہے یا دوجه کووبال کوئی ناواجی تکلیف چینج کا ندیشہ جو ان صور تول میں جبرالے جائے کا حق شمیں اور جر کرنا ظلم قرار ویا جائے گا۔ (۱)

شوہر بیوی کودودھ پلانے اور روٹی پکانے پر مجبور نہیں کر سکتا

(سوال)مردائی زوجہ کو بچہ کے دورہ پلانے پر مجبور کر سکتا ہے یا نیس ؟ نیزروٹی پکانے کے لئے مجبور کر سکتا ہے یا نیس؟ المستفتی نمبر ۹۹ محد انور (ضلع جالندھر) ۲۰ رئیج الادل س ۱۳۵۴ھم ۲۳ جون س ۵ ۳۰ ع (جواب ۲۹۱)مرد کو بیدحق نمیں کہ منکوحہ عورت پر بے کو دودہ پلانے کے لئے جر کرے بھر ط بید کہ وہ اتن

رجوب ٢٠١١) ارد ويد س من لد معوجه ورت په چه ودوده چاه عند بهر سرت سرطان له دوه الله استظاعت رکھتا ہو کہ چه کے لئے دایہ کا انتظام کر سکے۔ورنہ مال پر چه کودوده پلانا لازم ہے۔(١٠)رو في پاکانے کے لئے مجھی جبر نہيں کر سکتا۔(٢)

غیر مرد کے ساتھ جانے سے عورت کا نکاح نہیں ٹو ثما

(سوال) عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے ساتھ چلی گئ۔ توشوہر کا نکاح ٹوٹ گیایا نہیں ؟اب شوہرای کوبلاناچا بتا ہے۔ المستفتی نمبرا ۲۵ النی خال (گوے) ۱۹ اربح الثانی س ۱۳۵۸ھ

(جواب ۲۹۲) عورت کے چلے جانے ہے نکاح نمیں ٹوٹنا۔(۲) اگر خاونداس نعل ہے ناراض ہو کراہے رکھنانہ
 چاہے تواہے طلاق دے سکتا ہے۔(د)

<sup>(</sup>۱)ویشافر بها بعد ادا تکله مؤ جلا و معجلاً اذاکان ماموناً علیها والا ینودی کله ومالم یکن ماموناً لا میسافر بها، وبه یفتی (الدر ۳ انخار، کلب انکاح باب المبر، ۱۳۷/۳۰، حید)

<sup>. (</sup>٢) ولا تجر من لها الحصانة عليها الا آذا تعينت لها بان لم يؤ خذ ثدى غيرها ولم يكن للاب ولا للصغير مال ، به يفتي (الدرائق، ما المرائق، ١٠ /٥٥٩ معيد)

<sup>(</sup>٣) وان قالت لا اطبخ و لا اخبز قال في الكتاب : لا تيجير على الطبخ والخبز\_(الهندية، ١/٥٣٨ ماجدية) (٣) والمزنى بمالا تحرم على دو مجما ـ (روالحتار، كآب الكاح، ٣٠٠ معيد)

<sup>(</sup>۵)واماً الطلاق قَالُ الا مل فيه الحظر بمعنى انه محظور الا لعارض يبحه و هو معنى قولهم الا صل فيه الحظر والا باحة للحاجة المي الخلاص ـ (رواكتار، كلب الخلاق . ٣/ ٢٢٨/ ٢٠٠٠ عير) ﴿ وَالْمُواَالِيَّا الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

نا فرمان بيوى كالحكم

(مسوال) کوئی بیوی شوہر کا کمنانہ مانے بینی اس سے نمازروز دوغیرہ کے لئے کما جائے اوروہ اس کے خلاف کرے تواس کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۷۵ماجى محد حيات ( صلى على گره) ٢٦ريج الثانى س ١٣٥٨ هر ٢٨ جولائى س ١٩٣٥ ، (١٩٣٥ عرد) ( جواب ٣٩٣) نافر مان يه ى جب كدكس طرح تدمانے اوربازند آئے توخاوند كو حق ب كدوه است چيوژد ك (١٠) ( جواب ٣٩٣) نافر مان يه ى جب كدكس طرح تدمانے اوربازند آئے توخاوند كو حق ب كدوه است جيوژد كان الله لد،

(۱)خاونداور بیوی کے حفوق

(۲) شرعی حاکم کوشادی کے جھکڑوں میں شریعت کے مطابق فیصلہ وینافرض ہے

(سوال)(۱) عورت کے کیا کیا حقوق مرد پر جوتے ہیں اورائے عورت کے ساتھ کیار تاؤ کرنا چاہیے ؟(۲) عورت کا خاد ند کے لئے کیا فرض ہے ؟(۳) ایک فیرمال بردار عورت کے حق میں خاد ند کے لئے کیا فرض ہے ؟(۳) ایک فیرمال بردار عورت کے حق میں خاد ند کی طرف سے زیادتی ہونا کہاں تک درست ہے ؟(۴) حاکم شرع کو شادی کے جھگڑوں کے بارے میں مطابق شرع فیصلہ ویتا جا سے انہیں ؟

(جو اب ٤ ٣٩ (١) عورت كا نفقه كھانا، لباس، مكان مىياكر نامر دك ذمه ہے۔(١)(٢) خاوند كى اطاعت (٣) اور اس كے مال كى حفاظت ، اولاد كى پرورش، عصمت كى حفاظت ۔(١)(٣) زياد تى اگر فى الحقيقت زيادتى ، و تو ناجائز اور ظلم ہے۔(۵)(٣) شرع كے مطابق فيصله دينافرض ہے۔(١) بيو يوں كے در ميان امتيازى سلوك كا تحكم

(سوال)(۱)زید کی دو بیدیاں ہیں۔ ایک سے محبت زیادہ ہے دوسر ک سے کم۔ نیز ایک سے مباشرت کرتا ہے دوسر ک سے جھی اتفاقیہ بادل ناخواستہ صحبت کی نوست آتی ہے۔ جس سے باہمی نزاع اور منافرت بھیل کریمال تک نوست آگئ کہ نہ کورہ بیوی زنا پر آبادہ ہوگئی۔ زید کا عذریہ ہے کہ کھانا کیٹرا تو مساوی طور پر دے سکتا ہوں کیونکہ واجب ہے لیکن صحبت کرنی واجب نمیں۔ لہذا جھے اختیادہ کہ صحبت کروں یانہ کروں۔ عورت یہ کمتی ہے کہ کھانا کپڑا نوباپ کے گھم بھی تھا۔ زکاح تو صحبت کی ضرورت کے لئے کیا تھا۔ جب میری صحبت سے نفرت ہے تو جھے آزاد کر دے میری

<sup>(</sup>۱)الا اذا خافا الا يقيما حدود الله فلا باس ان يتفرقا (المدر المختار) وفي الرد: الا اذا خافا استثناء منقطع ، لان التفريق حينئذ مندوب لقرينة قوله فلا باس لكن سياتي اول الطلاق انه يستحب لو مؤذية او تاركة صلاة ، ويجب لوفات الا مساك مالمعروف (رداكتار)كياب الكاح، فصل في الحريات مصري)

<sup>(</sup>۱) النفقة هي لغةً ماينفقة الإنسان على عياله وشرعاً هي الطعام والكسوة والسكني .... ونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلاثة ; زوجة وقرابة و ملك، فتحب للزوجة بنكاح صحيح على زوجها ـ (الدرائخ لا كتاب اطلاق باب انتقته ٣٠ - ٥٤٢ مسعيد ) . (٣) وحقه عليها ان تطبعه في كل مباح يا مرها ـ (الدرائخ ان كتاب الأكارة إب الشم ٢٠٠٨ مسعيد )

<sup>(</sup>٣)كُن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والا مير راع والرجل راع على اهل بيته والمعراة راعية على بيته والمعراة راعية على بيت زوجهاو ولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ( تَنَّ النَّارَ كَالِ النَّرَ عَلِي الله عليه وسلم قال : من كان ينومن بالله واليوم الآخر فلا يوذجار : واستو صوا بالنساء خيرار ( تَحَ النَّرَ وَلَا يُوذَجَارَ : واستو صوا بالنساء خيرار ( تَحَ النَّرَ وَلَا يُوذَجَارُ : ١٤ ٢ ٤ ٤ ٤ ١ قد كِي )

<sup>(</sup>٢)عن ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلثة : واحد في الجنة و اثنان في الناو، فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضي به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضي للناس على جهل فهم في النار\_(سنس الله الدور كياب القضاء إب في القامي منظم ٢/١/١٤ الدادي)

کیوں راہ مارر کھی ہے اس معاملہ میں شرعاً کیا تھم ہے ؟ان میں مغارفت کرِ اوی جائے یا ای حالت میں رہنے دیا جائے جب کہ عورت زنا پر مستعد ہے۔

زناکی عادی عورت کو طلاق دینازیادہ بہتر ہے

(۲) بحر کی دوی بحرے ناخوش اور متنظرے اور دوسر ی جگہ ناجائز تعلق کرر کھاہے۔باوجود ہر طرح کی خاطر کی بحر کی بدی بدی بحد کو ہر طرح کی نجور کی در پیش ہے۔ عورت کی بدی بحر کو ہر طرح کی نجور کی در پیش ہے۔ عورت کی طرف ہے نے حد تکلیف پنتی رہی ہے۔ اس لئے مجبور ہو کر سکدوش ہو ناچا ہتا ہے۔ بحر کی مالی حالت یمال تک گری ہوئی ہوئی کر سکے یا عورت کا مرادا کر سکے۔ مون ہے کہ پاس ایک بیسے منہیں جو عدالت سے چارہ جوئی کر سکے یا عورت کا مرادا کر سکے۔

المستفتى تمبرا ١٩٥ محد تاسم ، كنگوه ١٨٠ صفرس ١٩٥٨ اصم ٢٠ مكي س ١٩٣١ء

(جواب ۹۹ می کیا جائے کیا دارم نہیں کہ ہر عورت ہے اس کی باری پر جماع بھی کیا جائے کیکن دیا یہ مرد پر واجب ہے کہ اتنی بدت تک ترک جماع نہ کا نہ کرے جس کی برداشت عورت ہے نہ ہو سکے یاس پر شاق ہو۔(۱)اور جب کہ عورت خدا نخواستہ زنا پر آمادہ ہواور شوہر کچر بھی اس کی حاجت پوری نہ کرے تو مفارقت کردیئی لازم ہے۔(۱) ور مہر (۲) بحر کو ان حالات بیس کہ بیوی اعلانیہ زنا کرتی ہے اور کس طرح نہیں ما نتی اس کو طلاق دے دینی چاہئے۔(۱) اور مہر کی دوائی جب ممکن : واس وقت کردے یا عدم اوائیگی کی وجہ سے جو توکیف پنچے اسے برداشت کرے معاقبہ چھوڑے رکھنا تھجے نہیں رہتی تواس کا نفقہ بھوڑے کے ذمہ واجب نہیں۔(۱) اور اگر بیوی بحر کے گھر میں نیک غور تول کی طرح پابندی اور پردے سے نہیں رہتی تواس کا نفقہ بحر کے ذمہ واجب نہیں۔(۱)

(۱) نیکی کی نفیجت والدین کو بھی کی جاسکتی ہے (۲) بہویر ساس اور خسر وغیر ہ کی خدمت لازمی نہیں

(سوال) (۱) کیااللہ پاک نے قر آن شریف میں کمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم این والدین کوجو کہ خانف شری کام کرتے ہیں انسیعت و ہدایت کیا کرو۔ بیٹا مال باپ کو تقیعت کر سکتا ہے یا نہیں ؟(۲) زیدا پی زوجہ سے کمٹا ہے کہ میرے مال باپ بھائی بہن وغیرہ کاحن خدمت شری حکم سے اگر تمہارے ذمہ ہے توادا کر ناچاہے۔ زید کی زوجہ کمتی ہے کہ اللہ کا تکم قر آن شریف میں اور اللہ کے رسول کا تکم حدیث شریف میں جھے دکھلا ہے کہ میں بدل وجان تھم بجالاؤں۔ المستفتی نمبر ۹۸۰ عبدالوحید صاحب (ضلع بلندشر) ۵ اربی الدول س ۵۵ ساھ م اجون س ۱۹۳۱ء

المستقتی مبر ۹۸۰ عبدا و حید صاحب ( من بلند سنر ۱۵۱رین الاون من ۵۵ ۱ الام ۴ بون من ۱ ۱۹۲۶ (جو اب ۳۹۶ )(۱) برے کاموں سے بچنے اور نیک راہ اُختیار کرنے کی نصیحت بیٹا بھی والدین کونر می اور ادب کے

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار : لا في المجامعة كا لمحبة بل يستحب ويسقط منها بمرة ويجب ديانة احياناً ولا يبلغ مرة الا يلاء الا برضاها (٢) ان سبه الحاجة الى الخلاص عند تباين الا خلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله (روانحال ، كاب اطال ٢٠٠٠). ٢٨٨٠ ، مد )

<sup>(</sup>٣) جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان عندى اهراء قدى من احب الناس الى وهى لا تمنع بد الامس ، قال: طلقها ، قال التمنع عنها، قال استمتع بها (٣٠ من السال ، كما بالتكات ، كرامية تروتكا التم ١٥٩/٢٥ معهر) (٢) فامساك بمعروف او تسريح باحسان البقرة :

<sup>(</sup>۵)وذا تغییت السَّراء ة عَن بیَّت زوجها او ابت آن تتحول معه الی منزله ..... فلا نفقة لها ، لا نها نا شزة ولا نفقة للناشز ة\_(الجسوط، کتاباطلاق،بابالنفتة، ۲۵ ۲۸ میروت)

ساتھ کرسکتا ہے۔ حضرت اور اہم علیہ السلام کی تقییعت اپنیاپ کو قرآن مجید میں کئی جگہ ند کور ہے۔ (۱۰(۲) زید کے والدین کا دب اور احترام لور معمولی عرفی خدمت جس میں زوجہ پر کوئی شفت اور تکلیف نہ ،و کرنی بہتر ہے۔ اس سے زیادہ زوجہ کے ذمہ لازم نہیں۔

(۱) زوجه بر شوہر کی تلعداری ضروری ہے یاوالدین کی \* (۲) بیوی کوالگ رہائش مہیا کرنا

(سوال X ا) زوجہ کو شوہر کی تد عداری ضروری ہے یاوالدین کی اور وہ بھی اس صورت میں کہ والدین کی فرمال ہر داری عورت کو شوہر کی تد عداری ضروری ہے یاوالدین کی اور وہ بھی اس صورت میں نباؤد لنبدن مشکل ہوتا جارہا ہے۔ (۲) شوہر کے مکان میں شوہر کی والد دہر اور کا ال وخود بھی رہتے ہیں اور حیثیت اتنی شمیں ہے کہ دوسرے مکان میں رہیں لیکن زوجہ اور اس کے والدین ان کے سامنے آنے کو حرام سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس حال میں عورت کا تشدد کمال تک صبحے ہے؟

المستقفتی تمبر ۱۰۸۲ قاری خادم علی مراد آبادی مدرس مدرسه نئی سؤک (دبلی) ۱۰ جهادی الاول س ۱۳۵۵ سر ۱۹۳۰ جوالاتی س ۲ ۳۹ جوا

(جواب ۱۹۷۷) زوجہ کو شوہر کی تابعد اری لازم ہے۔ (۲) کوروالدین کی خدمت اور اطاعت اس حد تک الازم ہے کہ وہ شوہر کے حقوق میں خلل اندازند ہو۔ (۲) (۲) عورت کا حق ہے کہ اس کو ایسے مکان میں رکھا جائے جس میں شوہر کے اقارب نہ ہوں۔ (۳) ویوراور جیٹیو کے سامنے ہونے ہے آگر زوجہ انکار کرتی ہے تواس انکار میں وہ حق ہجانب ہے۔ دی

بیشی کے علاج اور تجمیز و تکفین کے اخراجات کادلادے مطالبہ

(سوال) زیدگی الرکی شادی شده زیاده تراپ پدر زید کے پاس دی۔ اخیر مرتب پیمار ہو کراپ شوہر کے بیمان سے زید کے بیال آگی اور بعیں اس کا معالجہ شروع ہوا۔ اس علاج میں زید نے کشر مصارف کئے ایک عرصہ تک پیماره کر وقت آ چکا تھا انتقال ہوگیا۔ اس کے مرنے پر تمامی مصارف یوی تعداد کے ساتھ زید کے بیال ہی ہوئے۔ اس نے ایک بچہ شیر خوار دو ڈھائی سالہ چھوڑا۔ اس کی پرورش بھی ہوئے۔ پیانہ پر زید کے بیال ہوئی۔ اس کی خالہ نے اس

<sup>(</sup>۱) اذ قال لا بيه يا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصرو لا يغنى عنك شيئاً بابت الى قد جاء نى من العلم مالم يا تك فاتبعني اهدك صراطاً سوياً إبات لا تعبد الشيطان ان الشيطن كان للرحمن عصياً يا بت الى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فكون للشيطن ولياً \_(-وروم/ يم ٣٥\_٣٥)

<sup>(</sup>٢)عن أبي هربرة قَالُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوكنت امر احداً ان يسجد لا حد لا مرت الموا ، ة ان تسجد لو وجها (جام التر نرى الالب الرضائ باب عام أن ش ازوج على الراءة العلم العلم ١٢١٥ معيد)

<sup>(</sup>٣) ولا يستعها من النحووج الى الوالدين في كلّ جسعة الله يقلُو على اتبانها " - ولو ابوها زمنا فاحتا جها فعليها تعاهده ولو كافرا وال الى الزوج (الدرائخار كماب اطائل باب النخة ٣٠٠ مامير)

<sup>(</sup>٣) وقي الَهَدَايَة : وعلى الزوج أن يسكَنْها في دار مفردة لبس قَبِها احد من اهله الا ان تختار ذلك \_(الحدلية أكماب اطال بأب اخته . ٢٠ / ١٢٨٨ اسعد)

<sup>(</sup>۵)عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إناكم والدخول على النساء ، فقال وجل من الانصار - يا رسول الله افرايت العمو ، قال : العموالموت.( كَيَّالِتُوارِيّ)كابِ الكان ٢٠٥ ـ ٨٨ ، ثد يُن)

کو دورہ بلایا۔ایک نوکرانی بھی دورہ پلانے کے لئے رکھی گئے۔اس کی خدمت و پرورش میں زر کثیر صرف ہوالوراس وقت تک دہ زید کے یہاں موجود ہے۔ جب عمراس کی ساڑھے تین سال کی ہو ئی تواس کی تعلیم شروع ہو 'ننے پر جملہ مصارف اچھی صورت میں ہوتے رہے۔ بچہ کی عمر اس وقت وس سال کی ہے۔ اب بحر اس کاباپ تعلیم کے نام سے اس کواپنے پاس رکھناچا ہتاہے۔ بحرنے عقد ٹانی بھی کرلیاہے۔ اس کی بھی اولادے۔ پیہ بحر کے پاس رہنا نسیس چاہتاہے بحر بکڑ کرکے جاتا ہے اور وہ پھر بھاگ کر آجاتا ہے۔اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تودہ وہاں جانے ہے انکار کرتا ہے۔ بحر کواس کے ملنے والوں کے ذریعہ سے سمجھولیا گیا کہ بھول تمہارے بچہ کو تم اپنے پاس رکھ کر تعلیم کرانا چاہتے ہو توجس معیار پر تعلیم کرانے کا خیال ہے وہ لکھ کر وے ویا جائے اس معیار سے دو چند پیانہ پر زیداس کا نانا اپنے مصارف سے تعلیم کرانے کے لئے تیارہے تگر بحراس کاباپ کسی اغراض یاضد کی وجہ سے اس کو نسیس مانتا۔ زیداس کے نانا کو بچہ کے ر کھنے میں سوائے اس کے کہ بچہ آرام ہے رہے اور دختر مرحومہ کی یادگارہے خدا قائم رکھے لور اس کی نسل کا سلسلہ خدا بو ھائے لورا پی حیات میں ہی اگر چہ د ختر مر حومہ شرعاً محروم الارث ہے۔اس د ختر کے حقوق ایپے سامنے خوشی سے دے دیئے جانبیں۔اس کے علاوہ لوراس کے ساتھ سلوک کیاجائے۔کوئی غرض واستہ شیں ہے۔اور جس قدر صرفہ زیدنے زوجہ بحرکی درماری اور تجمینر و تنفین میں کیا ہے اس کی ادائیگی کابحر شرعاً ذمہ دارہے یا نہیں اور اسی طرح سے زید نے پسر بحرکی برورش میں جو بچھ صرف کیا ہے اس کی واپسی بحریر الازم ہے یا نہیں -لور عدم ادا نیکی مطالبات مذکورہ مانع سپردگی بسر ہےیا شیں؟

المستفتي نمبر ١٦٦١ مدايت محمد خال صاحب سر شته دار نظامت پر گنه سر ونج ١٣٩ جمادي الثاني سن ٥٥ ١٩٠ه م کیم ستمبر س۲۱۹۱۱ء

(جواب ٣٩٨)زيد في اپني مرحومه لرك كے عاب اور تجييز و تعفين اور يحه كى پرورش اور تعليم ميں بغير امرواذن بحر جو مصارف کئے ہیں ان کا بحرے مطالبہ شیں کر سکتا۔ (۱) یہ سب تمرع مجھے جائیں مے ۔ بچہ کی عمر جب سات سال ے متباوز ہوگئی توباب کویہ حق ہے کہ بچہ کوانی مگرانی میں لے لے۔اوراس کی تعلیم وتربیت کا نتظام کرے۔اگر بچہ کی تعلیم و تربیت نانا کے بیال قابل اطمینان طریق پر جور ہی ہے اور بچہ نانا کے بیال رہنے میں خوش ہے تواس کے باپ کو صنی در ضامندی کے ساتھ اس پر آمادہ کیا جائے کہ بچہ کونانا کے یہاں چھوڑ دے۔ جبر انجہ کواپنے یہاں رکھنے کانانا کوحق شیں۔ (۱۲) لغ ہونے کے بعد بچہ نانا کے بیال رہنا پیند کرے تواہے یہ اختیار حاصل ہوگا۔ ۲۹)

محمر كفايت الثد كالن الله له ، د بلي

(۱) شوہر بربیوی کاعلاج معالجہ لازم نہیں

(۲) نابالغ کی رضامندی معتبر نهیس

(سوال ۱)(۱) بعض سوالات كاجواب بالضريح نه ملنے ہے تسكين نہيں موٹی اگر بحر اپني ابليه كاعلاج كرتا توريد كو كيا ضرورت تھی کہ وہ بحر کہ مصارف روک کراہے مصارف شروع کر دینا۔ کیا شوہر کے میہ فرائنس میں نہیں کہ بحالت

(۱) اور تمرع من رجوع شين: وسكمًا الدازيد بحرب معروف و قم كامطاله شين كرسكمًا الادجوع فيها تبوع عن الغير و ( تواعدة النقة ، و قم القاعدة : ٢٠١٥م : ١٠٠١ السدف بلشرز ) وقال معشده تعته : فيهن انفق على ذوجة الغير بغير اذنه ولا قضاء الفاضي لا يوجع عليه (ابينًا) انون : - حاشيه نمر ٢ - مع استكم صفح سنت حاشميد نمبر ١ - ٢ مير ملاحيطه فرسائيس ؛

معدادی اہلیہ اس کا علاج کرائے اور علاج میں جو مصارف ہوں ان کوبر داشت کرے۔ کیا بیہ شوہر کے فرائنس میں اسمبیات کرے۔ مصارف کا باراس وقت میں کہ جینے و تعقین کرے اور اس کے مصارف کر داشت کرے۔ مصارف کا باراس وقت بحر پر تنہیں پڑسکتا کہ جب بحر مصارف کر رہا ہو اور زید اس کو روک کر اپنے مصارف شروع کرے۔ یمی صورت میں بھی ان مصارف پر تیم عموم مصارف کی ہے۔ کیا لیمی صورت میں بھی ان مصارف پر تیم عموم موسکتا ہے۔

(۲) زیر آین ناناکو کیا ضرورت ہے کہ جرائچہ کو اپنیاس کھیامصارف پر داشت کرے۔ سوال تو یہ ہے کہ بچہ کسی تکلیف ہے بات کو جر آبلار ضامندی اس کی تکلیف ہے بات کے پاس خود رہنا لیند کرے تو کیاباب اس کو جر آبلار ضامندی اس کی جائے ہے۔ کیا یہ جاسکتا ہے۔ کیا ہے جاسکتا ہے۔ کیا ہے جاسکتا ہے۔ کیا ہے بات اخلاقا بھی درست ہو سکتی ہے ؟

المستفتى تمبر ٣٨ ٢ الدايت محد فال صاحب سرشة وار نظامت سرونج ١٩ دمضان سن ٥٥ سامة المستفتى ممرس ١٩٣٦ و ١٩٣٠ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٩٣٨ و ١٣٨ (جواب ۴۹۹)(۱) شوہر پر زوجہ مراینہ کاعلاج لازم شیں۔(۳) ہاں شوہر پر تجمینرو سخین لازم ہے۔(۱) کیان فاتحہ
ایسال ثواب وغیر ولازم شیں۔ تجمیزو تعلقین میں غالبازیادہ سے زیادہ بیس ۲ روپ خرج ہوتے ہیں اوروہ بھی آگر منوفیہ
کے اقارب بغیر امر زوج کر دیں توان کی طرف سے یہ تبرع ہو تاہے۔ یہ ضرور کی خمیں کہ روک کر کرے بلعہ
افیر امر کرنے کی صورت بھی تبرع وگا۔ (۲) جب بچہ نابالغ ہے تواس کی سمجھ اور ناسمجھی ظاہر ہے اس لئے اس کی اپنی مرسی غیر معتبر قرار دی گئی ہے۔ اس کے اس کا حساس معتبر ضیں ہے کیونکہ ناسمجھی کی عمر ہے۔ یہ شک شارت نے اطلاق کو پیش نظر رکھ کر ضا بطے بنائے ہیں اور ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ باوغ سے پہلے بچوں کی مرضی کا اعتبار نہ ہوور نہ تمام نظام در جمہر جم وہ جائے گا۔

محمد كفايت الله كان الله له ، وبلي

<sup>(</sup>۱)والا م والجدة احق بالغلام حتى يستغنى وقدربسبع سنين ، وقال القدورى. حتى ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجى وحده وقدر ابو بكر الرازى بتسع سنين والفتوى على الإول \_\_ وبعد ما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة اولى يقدم الا قرب قالا قرب ــ(الخندية، تماب نظائي،الهاب السادس شرق الخشاية، ا ۵۲۲،۵۲۰ ماجدية)

<sup>(</sup>٣)عن هلال بن أسامة أن ابا ميمونة سلمى مولى من اهل المدينة وجل صدق قال: بينما انا جالس مع ابي هريرة جاء ته امر؟ قا قادسية معها ابن لها فا دعياه وقد طلقها ووجها فقال من يعاقب الماه يرة وطنت القادسية ، ووجى يريد ان يذهب بابني ، فقال ابو هريرة . السبهما عليه ورطن لها بذلك فجاء ووجها فقال من يعاقبي في ولدى فقال ابو هريرة : اللهم اني لا اقول هذا الا اني سمعت امرا أق استهما عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بزاي عنه وقد نفعني فقال وسول الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بزاي عنه وقد وسلم : هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شنت فاخذ بيد امه فاتلا زوجها: من يحاقبي في ولدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المالي المالي الله المالي الله المالية والمالية والتحال المالية والمالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية والمالية المالية الما

<sup>(</sup>٣)قمى الرد: كما لا يلزمه مداوتها اى اتيانه لها بدواء الموض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولاالحجامة (روائتهار،كمآب اطابق، باب.نتيم:٣ مُـ20مسير)

<sup>(</sup>٣) واختلف في الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه (الدرائف، آتاب الجائز، ٢٠٠٢ -١٠٠٠ مي ) (٥) حاشيد مبر ٥ بر ملاحظ فرسايس .

شوہر بیوی کو تعلیم قرآن ہے نہیں روک سکتا

(سوال) ایک نومسلمہ عورت جودین اسلام حاصل کرنے کی غرض ہے ایمان لائی اس کامسلمان خاوند جس نے اس کی تعلیم قرآن شریف کا مصم عمد بھی کر لیا تھالب تعلیم حاصل کرنے سے روکتاہے اور اس کو ازیت بھی دیتاہے اور تبییہ بھی کرتاہے تو شخص نہ کور کو شریعت کیا تھم دیتی ہے اور جب کہ عورت نہ کورہ کے متعلق بیہ قوی اندیشہ ہے کہ اس کی منشاء کے خلاف کیا جاوے توبہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے بھر جائے۔

المستفتى تمبر ۹۸ ۱۳۹ مولوى عبدالحق صاحب مدرس مدرسه مشس العلوم\_(ضل مراد آباد) ۲ریخ الثانی س ۲ ۱۳۵۲هم ۱۹جون س ۲ ۱۹۳۷ء

(جواب ، ، ٤ ) تعليم قرآن مجيدے روكنے كافاد ند كوحل شيں۔(١)

محمر كفايت الله كان الله له ، دبلي

شریر پیوی کوساتھ رکھنے کی گنجائش ہے

(سوال) میں نے ایک شادی عرصہ ۲۵ سال: واجب کی تحقی۔ اس عورت سے اولاد بھی پیدا ہوئی۔ بلتہ ایک لڑکا خدا کے فشل سے بعر ۲۴ سال اب بھی موجود ہے مگر عورت نہ کور میں وما فی طاقت بالکل نہیں ہے۔ نہ نیک وہ کی پیچان ہے۔ فاص طور سے گھر کی رہادی اور اپنا جسمانی نقتسان خیال کر کے بدر جہ مجودی میں نے ایک دیگر عورت سے نکاح کر لیا کیو نکہ بغیر اس کے میری زندگی بیچار تھی۔ خیر میں نے نکاح کر لیا کیو نکہ بغیر اس کے میری زندگی بیچار تھی۔ خیر میں نے نکاح کر کے پھر دو عور توں کو علی دہ غلی دہ رکھ ویا۔ مگر عورت سابقہ نے کچھ دو کو میرے ساتھ شروع کر دیا۔ میں وهو پیور ربتا تھا وہاں اس قدر نور کی کان میں پڑی اور پولیس تک کو معلوم ہوئی۔ میں بہ خوف کر فناری وہاں سے دوسری عورت کو ساتھ لیا کہ میرا شوہر مجھ کو تا وار سے مارنا چاہتا ہے آخر کار بیابت کر جے پور گیا۔ تب اس نے دھو پوری کو معلوم ہوئی۔ میں بہ خوف کر فناری وہاں سے دوسری عورت کو ساتھ لیا کہ کہا دو خرج طلب کیا۔ خبر میں نے جو بھی جیجا شروع کر وہا تھی لیا دوسری کو بیت آرام سے رکھا مگر پجھی دن رہے کہ دوسری عورت کو ساتھ کے دن رہ دے کہ دارنا چاہتا ہے۔ آخر کار اس نے بعد اس نے مجھ کو کیا کر وہا ہے کہ میرا خاہ ند مجھے کو زہر دے کر مارنا چاہتا ہے۔ آخر کار دن رہے کہ دوسری سے بور تا چاہتا ہے۔ آخر کار دیا ہے کہ میرا خاہ ند مجھے کو زہر دے کر مارنا چاہتا ہے۔ آخر کار سے گرارش ہے کہ اب مجھے کو کیا کر اپنا ہیں کہ کے دیرا ہوں کی دیر سے گرارش ہے کہ اب محمل کو کیا کر اپنا ہے تاکہ مجھ کو نہری کسی فتم کا عذا ب نہ دو۔ میں نے ہم طرح ہے کو شش کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دیجور ہوں۔ میں من دیا ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو شاس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں۔ گراس کی خراب عادت کی وجہ سے پاس دینے کو تیار ہوں

المستفتى نمبر ١٢٠٣- اساعيل اوبار (بع بور) ١١ر مضان من ٣٥٦ اهم ٤ انومبر من ١٩٣٥

<sup>(</sup>١)سال في يتيمة عمرها عشر سنوات . نها عم .... يريد اخذها.... فهال له ذلك ولا خيار لها، الجواب نعم والحالة هذه، لا خيار للولد عندنا مطلقاً ذكراً و الني (الحامدية، باب الحضانة ، ٢٧/١، قدها ر افغانستان)

<sup>(</sup>٢) وان امتنع الزوج عَنَّ السنوال كان لها أن تخرج بغير اذنه ، لان طلب العلم فيماً يحتاج البه فرض على كل مسلم ومسلمة فيقدم على حق الزوج (الحاتية على هامش الهندية، فصل في حقوق الزوجية ، ١ /٢ ٤٤ ماجدية)

(جواب ٤٠١) أگروہ تمتیں تراشی ہے اوراس کے رویہ سے مرد کو تکلیف پنچے بلحہ قیدوبند کی مصیبت پیش آنے کا خطرہ ہے تو بھروہ اس کو اپنے پاس نہ بلانے اور نہ رکھنے میں گنگار نہ ہوگا۔ (۱) ہاں بہتریہ ہے کہ پچھے خرچہ بھیج دیا کرے۔(۲)

محمر كفايت الله كان الله له ، بل

ہوی والدین کے گھر سے آنے کو تیار نہیں تو کیا طلاق دینے میں کوئی حرج ہے؟

(سو ال) ایک ہختی عادل انصاف پینداہل علم نے ایک ہوہ عورت سے نکاح کیا۔بارہ سال تک عورت اس کہ گھر میں آبادرہی۔ تصورًا عرصہ ہوا کہ اس عورت نے اپنے بھائی اور پُول سے ملنے کی خواہش کی۔خاوند خود اپنے ساتھ لے گیا۔وہاں پُنٹے کرعورت نے اپنے خاوند ہے کہا کہ میں بہت مدت کے بعد آئی ہوں اس لئے آپ چلے جائیں بن آیک ماہ یا ڈیڑھ مال کے بعد آجاؤں گی۔اب ساڑھے جھاہ کا عرصہ ہوچکا شوہر نے متواتر کئی آبکہ خط تحریر کئے ہیں۔وہاں سے بھی توجواب آنا ہے کہ اسی روپے روانہ کر دو تو آجائے۔ سے بھی توجواب آنا ہے کہ اسی روپے روزانہ کر دو تو آجائے۔ دراصل اب اس کی آنے کی نیت نہیں۔ مجبور ہو کرخاوند نے شرعی طور پر استفتاکیا ہے اور خاوند کا یہ مشائیس کہ بااوجہ خلاتی دئی جائے گی نیت ضیل ہو اسے نور عورت اپنے پہلے پچوں کے پاس رہنا چاہتی ہے ذکاتے ثانی کے اس خاوند کے پاس جانے کی نیت ضیل ۔اس فیصلہ کی نسبت جو شرعاً تھم ہو صادر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۲۰۴۰ کیم محد بخش صاحب جالند هری ۱۳ دمضان سن ۲۵ ۱۳ ه م ۱۸ نومبر سن ۱۹۳۵ (جو اب ۲۰۷۶) اگر عورت خاوند کے پاس بنانہیں جا ہتی اور مر داس کواس وجہ سے طلاق دے دے تواس میں مر د کے ذمہ کوئی مواخذہ اور گناہ نہیں ہے۔ (۲)

حاملہ عورت سے کب تک جماع درست ہے 9

(سوال) حامله عورت نے کس مدت تک شوہر جمائ کر سکتا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۳ ۲۳ نبی احمد خال۔ آگر ہ۔ (جو اب ۲۰۶۲) جب تک عورت کو تکلیف اور حمل کو نقصال نہ پنچ۔ (۴)

(۱) بیوی کووالدین اورا قارب ہے ملانے کے متعلق چندا متفسارات

(۲) معمیل حکم اور خدمت میں شوہر مقدم ہے مایاپ ؟

( بسوال ۱۷) خالد بسلسلہ روز گارو معاش اپنے وطن ہے بہت دور قیام پذیر ہے اور بیوی پیچ بھی ساتھ و رکھتا ہے چونکسہ اس کی بیوی کے والدین اور قریبی رشتہ وار دطن میں رہتے ہیں۔ایسی صورت میں خالدیر شرعاکس قدر عرصہ میں بیوی کواس کے والدین سے ملادیناضروری والزمی ہے۔

(۲) ملادینے میں کبھی وقت اور دن کی تعداد شریعت میں ہے پاسال دوسال میں دوچار روز کے لئے بھی ملادینا کا ٹی ہے۔ (۳) خالد کواس صورت میں نمایت آرام وراحت ہے کہ جباس کی ندوی کا مال باپ سے پامال باپ کا ہیدتی سے ملنے کو دل چاہے تو خالد آمدور دفت کا خرچہ ان کو بھی دے خسر خوش وامن دونوں پائیک آجائیں اور جب تک دل چاہے قیام سریم سالم

كرين اور پيمر جليجائين سيد صورت شر ماجائزت ياشين سير نوخ اس صعفه كاسكيل حاشيه صفحه نمير ۲۲۵ بر معدد خرصاس د. ( ٣ ) دومرے قریبی رشته داردادادی ، نانانی ، بچیا ، مجونی ، خالہ ، بهن ، بھائی ان سب ہے کس قدر عرصہ میں ملادینا چاہے اور بہ شرعا ضروری ہے اغیر ضروری امور میں سے ہے؟

(۵) یو ی پر شوہر کے کیا کیا حقوق ضرور ی ولازم ہیں؟

(۲) ایک کام شوہر بیوی کوہتلادے جب تک کہ وہ خلاف شرع نه ہوالور ایک کام اس قبل سے اس وقت وہ ی کاباپ اپنی لڑی کو ہتاا دے توبیوی کو کس کے تھم کی انتمیل ضروری ہے لور خدالورر سول کی خوشنودی کس شق میں ہوگی؟

( 2 ) شوہر بہار میدی بھی بیمار اور دونول خدمت کے مختاج میدی پر کس کی خدمت آیا شوہر کی لیاب کی الازم ، وگ ؟

المستفتى نمبر ٢٣١٨ مولوي محد جميل كالمهاواز ٢٥ رجب بن ٢٥ ١١ هم ١٢ متبرس ١٩٣٨ء

(جواب ٤٠٤) خاو ند كے ذمه يد لازم نميں كه وه جوى يكول كويوى كے مال باب دادادادى سے مال نے كے لئے وطن پہنچائے:۱۵)البتہ سفرییں لے جانے کے وقت اگر کوئی وعدہ کیا تھا تواس وعدہ کو بورا کرنا دیاہۃ لازم ہے اور یہ بھی لازم خہیں کہ وہ بیوی کے مال باپ کوبلانے کے لئے مصارف سفر ادا کرے۔(۱)اگر دیدے تواس کی بیررواداری اور <sup>م</sup>وجب اجرو نیکی ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت اور حفظ عصمت اور اس کے گھر کی حفاظت لازم ہے اگر باپ اور شوہر دونوں مختاج خدمت ہوں تو شوہر کی خدمت مقدم کیج جو کام کہ شوہر نے بتلایا ہے اگروہ بیوی کے ذمہ لازم ہو تو بیوی کو اطاعت بھی اوزم شیں۔ (۹ - ۱۰ - ۱۷) محمد کفایت اللہ کان اللہ او بلی

نماز جمعہ اور تعلیم قرآن کے لئے عور تول کا گھروں سے نکلنا

(سوال X۱)كيا عورت يرشوبركى اطاعت واجب ب ؟ (٢) عور تول كو نماز جهد كے لئے مسجد ميں جانا جائز بيا نسیں ؟ (۳) عور نتوں کے لئے قرآن کی تعلیم اوراس کانز جمہ پڑھناضر وری ہے یا نسیں ؟ (۴) عورت کو کس جگہ نماز یر هنی چاہئے ؟(۵) تر جمہ قرآن سکینے کے لئے عورت کو گھر ہے باہر جانا درست ہے یا نسیں ؟(٦) جمعہ کی نماز کو

<sup>(</sup>١) تعظوهن وا هجروهن في المضاجع\_(الساء ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢)ولو هي في بيت ابيها اذا لم يطلبها الزوج بالنفقة به يفتي ﴿ (الدر المحتار) وفي الرد: ولوهي في بيت ابيها تعميم لقوله فتجب للروجة ، وهذا ظاهر الرواية ، فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وان لم تنفل الى منزل الزَّوج اذا لم يطلمهاـ (رواتحار كتَّاب اطابل ، إب الخيم ، ٣ م. ٥٤٥. سميم (٣) إسباني اول الطلاق انه يستحب لومؤذية أو تاركة صلاة ، ويجب لو فاة الا مساك بالمعروف \_(ردافخار مكاب الأفاح المصل في افحر مات م ٥٠٠ سعيد)

<sup>(</sup>٣) راو تضررت من كثرة جماعة لم تجز الزيادة على قدر إطاقتها (الدر المختار) وفي الشامية: فعلم من هذا كله انه لا يحل له

ر مہار مو تصورت میں مصر اور العالم اور دالیوں کی است میں است میں ہے۔ و طائی ہا بسا ہو دی الی اصر اور ہا۔ (روالیوں کا استان کا مباب الصم میں میں مراب ہو میں میں میں ۔ (۵) نیکن یوی کو اجازت دے مگا ہے کہ وہ باوق ہتے کے گئی جائے ہائی کے گئے اور کا میں کا متعين شمير\_ ينبغي ان يادّن لها في زيادتهما في المحين بعد الحين على قدر متعارف (روالهار) "اب اطال ماف المنتاه ما ٢٠٢٠ معيد)

<sup>(</sup>١) واوفرابا لعهد (بني امرائل ٣٠٠) . عن حكيم بن معاوية القشيري عن البدقال قلت يارسول الله ماخق زوجة احدنا عليه قَالَ أَن تطعمها اذا طعمَت وتكسوها اذا اكتسبَّت ، الحدَّيث (سنن لل وأذه بأب ل "تالمراءة "ب (جاء المرادية )

<sup>(</sup>٨) قال عليه السلام . لوكنت أمر ان يسجد احد لا حد لامرت الساء ان يسجد ن لا زواجين لما جعل الله لهم عليهن من المعق (ايما) (٩) فالصالحات قائمات حافظات للغيب (الساه ٣٥٠)

وقال رسول الله صلى الله عليه وصلم. فاتقو الله في اليسهاع، فالكم إجليّهو هن بامان الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله ولكم عليب الايوطن فوشكم احدا تكوهونه الحديث.[أ في سلم باب الباتي التي سلم الله و مهم، الم ١٩٥٣. تُد كيمي

<sup>(</sup>١٠)عن ابن عسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلكم واع وكلكم مستول عن رعيته والامبر واغ والرجل واغ علمي اهل بنه والسراة واعبة على بت روحها وولده فكلكم راع وكلكم مستول عن رعبته (صحبح المحاري، كتاب البكاح. باب السراة واتمه في بيت زوجها . ٢ ٧٨٣، فديمي (١١)قال عليه السلام لوكنت أمو ال يسجد أحدًا لا حد لاموت النساء أن يسجدك لا رواحيل لما جعل الله لهم عليهل من الحق (سنن ابي دانود، باب في حق السراءة على زوجها ، ٢٩٨/١، امداديه)

جانے ۔ ہر سوہر عورت کوردک سکتاہ یا نسیں؟

المستفتی نمبر ۵ کا استری نور محر (سیالکوٹ) ۲ اریخ الثانی من ۲ م مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من ۲ مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی من مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مولائی مول

بیٹے برباب کے حقوق

(سوال) باپ کے حقوق کیا ہیں فرزند پر۔ یہاں اوگ اپنے فرزندوں سے چرائی کا کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں فرزندوں پر ہماراحق ہے۔ علم سے محروم کر رہے ہیں۔ عورت مرد کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں اوگ عور توں سے پائی لکڑی دھونا پر دہ نہ وینااور علم سے محروم نمازروزہ سے مستی کراتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم عور توں کو نفقہ دیتے ہیں ہے کام لیناہماراحق ہے۔ المستفتی نمبر اہ ۲اماجی با ومقام لہمہ زیرین ڈاکھانہ یارخال۔ صلع اور الائی (باو چستان)

۲۴ جمادی الاول س ۵۲ ۱۹۳هم ۴اگست من ۷ ۱۹۳۰

(جواب ٤٠٦) باپ کو فرزند کے مال میں فرزند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز شیں۔ بال سی سخت حاجت کے وقت اندر حاجت فرزند کامال خرج کرلے تو مضاکقہ شیں۔ (۸)عورت سے زبر دستی پانی بھر وانا لکڑیاں منگوانا بھی

(۱)عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المر / قاذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعليا فلندخل من اى ابواب الجنة شاء ت \_ رواه ابو نعيم في الحلية (مشكولة المصا بيح ، كتاب النكاح، باب عشرة النساء ، العصل الثاني ، ٢٨١/٣،سعيد)

(٢)عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم : السمع والطاعة على المراء المسلم فيما احب وكره مالم يومر بمعصية فان امر سعصية فلا سمع عليه ولا طاعة (جائات ثرثري الواب الجماد باجاء الطاعة الخلوق في تخصية الخاتس، ٢٠٠٣، صعير)

(٣)عن عائشة قالت . لو ادرك وسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثُ النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعين ، قالت: نعمه ( شخ التحارث ، تابي الافن ماب تحرون النساء الليل ، ا / ١٢٠ قد يمي)

(۴) ثنايد بتذريشه ورت سه و آيات مراد بين بوادي مي مشتل بين النائدي م كالف پر از م يند طلب العلم فويضة بقدر ها بعضاح البد لا مولا بديده من احكام الوضوء و والصلوة وسانو الشرائع ولا مور معاشه وها وداء ذلك ليس بفرض ـ (السرابية ، كاب اسرامية ، باب التعليم ص 21)

( 2 )عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قاّل: صلوة المراء ة في بيتها افضل من صلوتها في حجو تها وصلوتها في مخدعها اقتسار من صلوتها في بيتها\_(سنس بل الزركم السنوتياب التحديد في ذلك السمه اسمير)

(٢)فاد لم تقع لها نازلة وارادت الخروج لنعلم مسائل الوضوء والصلوة ان كان الزوج يحفظ ذالك و يعلمها له منعها والا فالاولى ان باذنالها (روائخار، كمّاب الطاق باب الختر، ٣٠ -٢٠٥، سعير)

( ـ أو حيث الحنالها الحروج فانساياح بشرط عُده الزينة وتغير الهيئة الى مايكون داعية لنظر الرجافي والاستسالة ، ايصا . ( ١ ) للفقير الايسرق من ابنه الموسو ما يكفيه الدالي ولا قاضي ثمه والا اثم (الدرا أقار، كمّاب اطلال مإب المختة ، ٣ - ١٢٢ - معير) محمد كفايت الله كان الله له اد الله

جائز نهیں۔(۱)اولاد کویاعورت کو علم سے محروم کرنا بھی ناجائز ہے۔(۱)

## بیوی کاشب باش سے انکار سخت گناہ ہے

(سوال) ماہ دسمبرایک شب کو خمروا پی زوجہ رشیدہ ہے خواہش مند مواصلت کا: دیتا ہے۔ رشیدہ یہ کسہ کر انکاری ہوتی ہے کہ تم انکاری ہوتی ہے کہ تم انکاری ہوتی ہے کہ تم تو بھے کوروز کے روز ستاتے ہو۔ میں آتے ہی تو نمائی ہول۔ میری صبح کی نماز قضا ہوجائے گی۔ سر دی میں مجھے سے سویرے نہیں نمایاجا تا۔ جاؤتم آوارہ عور تول کے ساتھ خراب ہو میں تممارے قابل خمیں ہول۔ چنانچہ خمرہ عاجز ہوکر اپنے استر پر سور بہتا ہے۔ رشیدہ اس کسنے سے گنگار ہوئی انہیں ؟اوراگر خمرور شیدہ کے اس فعل سے نارائش ہوکر مرسکب حرام ہو تواس کی ذمہ داری رشیدہ پر سے یا نہیں ؟

(جو اب ۷ ، ٤) اگرچہ خادند کے لئے بھی مناسب ہے کہ زوجہ کی صحت اور موسم کی شدت اور عنسل کے وقت کا لھاظ ر کھے۔ تاہم زوجہ کا انکار بغیر کسی سخت مجبوری کے جائز شیس-اگر فی الحقیقت نماز فجر سے پہلے عنسل کرنے میں کوئی شرعی عذر ہو تووہ تیم کرکے نماز پڑھ سکتی تھی۔(٣)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عورت خاوند کی ناراضی میں رات گزارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ (م)اور رشیدہ نے یہ الفاظ کہ "جاؤتم آوارہ عور تول کے ساتھ خراب ہو" سخت گناہ کے الفاظ ہیں۔ (۵)رشیدہ کو توبہ کرنی چاہئے۔ لیکن اگر ان الفاظ سے متاثر ہو کر خاوند حرام کاری کامر تکب ہو تواس کی ذمہ داری رشیدہ پرنہ ہوگی۔ بلعہ خاوند ایٹ فعل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ (۲)

خاد ند کی اجازت کے بغیر اس کاروپیہ صرف کرنالور خاد ندھکے ساتھ سکرار

اوربناشا نسته الفاظ بولناجا تزنتيس

(الحمعية مور خه ۲ فروري سن ۱۹۲۷ء)

(سوال)(۱) خاوند کے منع کرنے کے باوجو داس کی زوجہ خاوند کاروپیدا پنی والدہ وغیرہ کودے ویتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ سب عور تیں ایساہی کرتی ہیں۔(۲) زوجہ نہ کورہ بالاامر میں ججت و تکرار کرتی ہے اور خاوند کو دق کرتی ہے جس سے وہ ناراض رہتا ہے۔ الفاظ ناشائستہ بھی یولتی ہے۔ (۳) وہ سمجھتی ہے کہ مجھے پرمال کا حق ہے۔ مال کے پیر سلے جست ہے۔ (۴) انہیں حالات میں وہ تکر ارکر کے ایک روز شوہر کے گھر سے بغیر اجازت شوہر اپنی مال کے گھر جلی گئی بعد میں آگئی۔(۵) نہ کورہ بالاحالات میں عورت گنگار ہے یا نہیں اور اب تلائی کی کیاصورت ہے ؟

<sup>(</sup>۱)وان قالت لا اطبخ واخبز قال فی الکتاب لا تجب علیها الطبخ والخبز وعلیه من الماء ما تغتسل به ثیابها وبدنها من الوسخه (الهندیة مبابانتینیهٔ ۱۹۳۹م)میدیه) (۲) کیونکه ضروری ساکریا تلم برمسلمان مرو، عورت پر فرض بے ،جیهاکی طمکنا کم تمبر ۳ ش ایسی گذر چکا بے،اور فرض سے روکناجائز شمیں۔ (۳) التبسم لمعحدث و جنب وحائض ونفساء لم یقدر علی الماء ای علی ماء یکفی لطنجارته ... اور لموض لا یقدر معد علی

<sup>(</sup>٣) البسم لمتحدث و جنب و حافظ و فقساء لم يقدر على الماء الى على اماء يكفى لظهارته من الوسلم لم يقدر الله على استعمال الماء او ان استعمل اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف النلف (شرح الوتاية المباطم المبارات المرارك الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امرائح الى فراشه فابت ان تجنى لعنتها الملامكة حتى تصبح رصحيح البخارى ، باب اذا ابت المرأة همها جوة فراش زوجها ، ٧٨٢/٢ ، قديمى ، وسلم الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( المجارى ، باب اذا الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( مجا التحارى ، باب الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( مجا التحارى ، باب الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، ( مجا التحارى ، باب المسلم فلوق وقتاله كفر ، ( مجا التحارى ، باب الله عليه و العامل . ١٨)

(جو اب ۸ ۰ ۸ کا)چو روتیبیہ اور ممامان که خاوند نے عورت کو اس غرض ہے دیاہے کہ وہ گھر میں خرج کرے اور · خاوند نے عورت کی تملیک نمیں کی اس میں سے عورت کو بغیر اجازت خاوند کے خیرات کرنا بھی جائز نہیں۔ این مال باب بھائی کو وے وینا تو کسی طرح مباح نہیں۔(۱) آگر عورت ایسا کرے گی تویہ دیا ہو اروپید اس کے ذمہ رہے گااور مواخذہ دار مرے گی۔(۲)بال اجازت کے لئے ضروری شیس کہ صریحی ہو۔بلحدید بھی کافی ہے کہ خاوند کو علم ہولوروہ منع نہ کرے ۔(r)اور تملیک کے بعد پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔(r)جب کہ خاونداس کے اس نعل ہے ناراض ہو تاہے توعورت کو ہر گز جائز نہیں کہ ووہ اس کا مال بغیر اس کی اجازت کے خرج کر کے اے نارانس کرے ادر الفاظ ناشانستہ یو انا تولور بھی پر اہے۔ (۴) (۳) ہے شک بال کاحق نے لور مال باپ کی خد منت لوران کی رضا جنت کا دروازہ ہے کیکن خاوند کی اطاعت زوجہ پر مقدم ہے۔(د) خاوند کو راضی رکھ کر مال باپ کی خدمت کرے۔( ۴ )بلاا جازت خاوند کے بغیر تھی حاجت کے جانا جائز نہیں ہے۔ (۱ 🛇 ۵) جوہا تیں کہ خاوند کے حن کے خلاف ہو چکی ہیں ان کی معافی طلب كرے اور آئندہ كے لئے ان كے ارتكاب سے احتراز كرے۔

شادی کے بعد عورت کا نکار معتبر نہیں

(سوال)زیدا پی بی بی کاعاش ہے۔ اپن بی بی کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ مرجانا پیند کرتاہے مگراس کو چھوڑ نا نہیں چاہتا۔ اور زوجہ شوہر کے پاس رہنا نہیں چاہتی اور اس کے والدین بھی بھیجنا نہیں چاہتے۔ مگر عقد اور رخصتی ہو چی ہے اور پچھ عرصے تک دوزید کے پاس رو چی ہے۔

(جیواب ٤٠٩)جب نکاح اور خلوت و صحبت ہو چکی ہے تواب بداوجہ عورت جدائی کا مطالبہ کرنے میں اوراس کے والدين اس كى حمايت كرنے ميں حن بجانب شيں ہيں۔ حديث شريف يعل آياہے كه جوعورت بغير تمسى وجد كے خاوند ے ضلع چاہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ یائے گی۔(ء) پس زوجہ کو لازم ہے کہ وہ خاد ند کے ساتھ رہاہ کرے اور خواہ مخواہ جدائی کا مطالبه نه کرے۔ اور مرو کو بااد جه طلاق دیناضروری شمیں ہے۔ (۸) محمد کفایت الله نفرله ،

بیوی شوہر کے ہال نہیں آتی تو کیاوہ جیز اور مسر کا مطالبہ کر سکتی ہے ؟

(سوال)زید کا نکاح ایک نابالغد ائری سے یا نج سال پیشتر ہوا۔ بعد فکاح ولہن صرف نوروز دولها کے گھر ربی۔ دوسری مرتبہ پھر دولھا کے گھر میں ہفتہ عشرہ رہ کرنیکے چلی گئی تب سے آج تکٹے دولہا کے گھر نہیں آئی۔ کئی مرتبہ دولها

<sup>(</sup>١)وليس لها ان تعطى شياء من بيته بغير اذنه \_ (اللية طي هامش الفندية يكتاب التكات، فعمل في حقوق الزوجية ، ٢٢٠٠ ما بدية) (٢)ولا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بغير الفند (قواعد افقد مرغم القاعدة ٢٢٩٠ من ١١٠٠ الداوي)

<sup>(</sup>٣)والا ء ذن عام سواء كان صراحة او دِلالة\_(ايينا).

<sup>(</sup>٣) عام مسلمان كورا بحلاً كمنا كمناه بي لورخاوتدكى اطاعت تودوى برضرورى يد الهذاخاوند كے لئے نشا كست الفاظ استعمال كر ، تو مزيد كمناه ، ١٠ مث ت عن عبدالله قال قال رصول الله صلى الله عليه وسلم نسباب المسلم فسوق و قتاله كفر\_ (صحيح البخاري، باب ماينهي عن السياب واللعن ٨٩٣/٢)

<sup>(</sup>۵)عز ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وْسلم قال: لو كنت آمر احداً ان يسجد لا حد لا مرت المواء ة ان تسجد لزوجها

رجامع الترمذي ، كتاب النكاح بآب ماجاء في حق الزوج على المراءة ، ١٩/١ ٢ ، سعيد) (٢) وليس لها ان تخوج بلا اذنه اصلاً (روافتار، كلب الكام بلب إلى س ١٣٦/٣، سعيد)

<sup>(4)</sup>عن ثوبانِ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراً، قسالت زوجها طلاقا في غير ماباس فحرام عليها رانحة الجنة (سنن اتى داؤد ، كتاب **لطلاق ب**اب الخلع ، السق و ٣٠ ، سعيد )

<sup>(</sup>٨)فان اطعنكم فلا تبغو عليهن مسيلاً \_(التماء ٣٣)

نے جاکرد اس کوبلایا نمیں آئی۔ اس کےباپ نے دولها کے سامنے دلین کو گوشہ کرار کھا تھا۔ یہاں تک کہ دولها کے باپ کے سامنے بھی گوشہ کرادیا تھا۔ قریب ایک سال کے بھاد لہن کے باپ نے خط کھاکہ والمن بالغ ہوگئ ہا اس کے اس کم اس کے بھر ادلین کے بہاں گئے توضیافت وغیرہ دھوم دھام ہے ہوئی اگر لے جاسکتے ہو۔ اس کے سمو گوان وغیرہ کے گانے ہوتے رہے۔ صبح کودو کھاوالوں نے دلین کی دخصتی جابی توبلا قصہ و فسادروانہ کرنے ہے انکار کردیا۔ دولهالوراس کے اقرباء سب مایوس والیس گئے۔ بعد چندون کے دولها نے مجوراً دوسرا فسادروانہ کر نے سے انکار کردیا۔ دولهالوراس کے اقرباء سب مایوس والیس گئے۔ بعد چندون کے دولها نے مجوراً دوسرا کاح کر کھا ہے۔ نکاح کر لیا۔ اس خبر کو من کر دلین کی طرف ہے بلاوجہ خاو ند کے یمال جانے ہے انکار کرنا صرح کھور پر نیاد تی ہے۔ مہراً گر مخبل قرار پایا تھا تو دلین کو طلب کرنے کہ وہ دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو طلب کرنے کہ وہ دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو طلب کرنے کہ وہ دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو اس کھا تھا تو دلین کو طلب کرنے کہ وہ جائے۔ (۲) جو اس کھا تو دلین کو اس کے اور جب چاہ طلب کرنے در ۲) مراگر مخبل نمیں تھا بلند مؤجل تھا تو دلین کو طلب کرنے کا حق نمیں جب تک کہ طے شدہ اجل (بدت) پور گ نہ ہو جائے۔ (۳) بور خاو ند کو ہر وقت حق ہے کہ وہ دلین کو اپنے گھر لے آئے۔ (۵)

فقط والله اعلم محمد كفايت الله عفاعنه ربه مدرسه اميينيه وبلى

بیوی پرزناکاشک ہونے کی وجہ سے کیا شوہراس کو حلف دے سکتانے ؟ (الجمعیة مور خد ۱ اماری س ۳۲ء)

(سوال) ایک شخص کوائی بی بی پرشک ہے کہ کسی غیر شخص سے زنا کیاہے۔ مرد چاہتا ہے کہ بی بی کو حلف دے۔ بی بی . حلف لینے کے لئے تیار ہے۔ مر د کا شک فیر حلف کے دور نہیں ہو سکتا۔ کیا حلف دینادرست ہے ؟

(جواب ۱۹۹۶) س صورت میں مرد کوائے اطمینان کے لئے بی بی سے حلف لے لینے کامضا کقد نہیں۔ قضاء لی بی پر حلف لازم نہ ہونادوسری بات ہے۔ ہاں مرد کویہ لازم ہے کہ آگر بی بی حلف سے انکار کردے تو محض اس وجہ سے اس پر ملوث بالزنا ہونے کا یقین نہ کرے۔ (۱)

محمد كفايت الثد نففرله،

ر ١ )ولها منعه من الوطيهم.... والسفر بها ولو بعد وطرع وخلوة رضيتهما.....لا خذ ما بين تعجيله من المهر كله او بعضه (النر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، ٢ /٤ ١ ٥ / ١ ؛ سعيد)

<sup>(</sup>٢) وللزَّوج أن يسكنها حيث أحبُّ ولكن بين جيران صالحين (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، ٢/٣ ، ٢ ، ٢ ، سعيد) (٣) قال في الولوالحية: أذا جهز الآب ابنته ثم مات وبقية الورثة يطلبون القسمة منها، فان كان الاب اشترى وسلم اليها ذلك في صححه فلا مبيل لور ثنه عليه ويكون للابنة خاصة (تنقيح الحامدية، مسائل الجهاز، ١ / ٢٦/ قندهار)

<sup>(</sup>٤) لا خلافٌ لا حُد ان تاجيلُّ المُهر الي غاية معلومُة نمُحو شهر اوسنة صحيح " (الّهندية ، كتاب النكّاح ، الباب السابع في المهر ، ٣١٨/١ ، ماجدية )

<sup>(</sup>٥) وإذا كان المهر مؤجلاً اجلاً معلوماً فحل الاجل ليس لها أن تمنع نفسها (ايضاً) وقال تعالى: اسكنوهن من حيث سكنتم (الطلاق: ٦)

<sup>(</sup>٣) والا الظن لا يغني من الحق شيئاً (النجم: ٢٨)

وقال تعالىٰ في مقام آخر ؟ لولاً جاؤواعليه باربعة شهداء فاذ لم يا توا بالشهداء فاولنك عند الله هم الكاذبون (النور : ١٣) عن عمر بن الخطاب قال ان الله بعث محمد أ بالحق وانزل عليه الكتاب ..... الا وان الرجم على مِن زنى اذا احصن وقامت البينة اوكان حمل اوالا عتراف (جامع الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في تحقيق الرجم ، ٢٦٤/ ٢ ، سعيد)

يندر هوال باب.

حقوق والبزين واولاد

والدين كانفقه اولاد پراس كى حيثيت كے موافق واجب ہے

(سوال) ایک بوہ عورت کے چاریئے ہیں۔ ایک نابالغ اور تین بالغ بالغوں میں سے دولڑ کے بہت غریب ہیں مشکل سے تین تین آنے روز کی مز دوری کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک تواکش یواسیر کے مرض میں بہتارہ ہتا ہے۔

بہر حال بید دونوں بہت غریب ہیں۔ تیسر الڑکاخوش حال ہے پچیس روپے ماہ وار کاسر کاری ملازم ہے اور بھی کھی ہوں کو پڑھالیتا ہے۔ اس کو ممینہ میں معقول یافت ہوتی ہے۔ وودونوں غریب لڑ کے اپنی ہیوہ ماں اور نابالغ ہمائی کو دوروپ ماہ وار نفقہ کے لئے ویت ہیں اور ہاتھ پاؤں ہے اکثر خدمت کرتے ہیں۔ اب گزادش ہے کہ تیسر الڑکا جو خوش حال ہے۔ اس پر بھائی نابالغ اور والدہ کا کیاحن ہے۔ ان دونوں غریبوں کے برابر ہی حق ہے یا پھھ ذائد ؟

(جواب ۲۱۲) اگر وہ دونوں مالک نصاب عنیم ہیں بین ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کامال الن کی ملک ہیں نہیں ہے اور آگر ہے اور آگر ہے اور آگر ہے دونوں ہیں بین سازہ عمو فی تعالی کامالک ہے تو والدہ اور چمو فی بھائی کا نفقہ صرف تیسرے کے ذمہ واجب ہے۔ اور آگر ہے دونوں بھی مالک نصاب ہوں تو پیٹر تینوں کے ذمہ واجب ہے۔ لیکن چو کا۔ ان کی آمدنی ہیں نقاوت فاحش ہے اس لئے ان وہ غریوں پر ان کی حیثیت کے موافق واجب ہوگا۔ وان کان لفقیر ابنان احدهما فائق فی العنی و الا خویملک نصابا کانت النفقة علیهما علی السواء (عالمگیری) (۱) قال الا مام شمس الا نمة قال مشائحن رحمهم الله تعالیٰ انماتکون النفقة علیهما علی السواء اذا تفا و تافی و الما اذا تفاو تاتفاو تا فاحشا فیجب ان یتفاو تا فی قدر النفقة انتهیٰ (عالمگیری) (۲) محمد و بلی

بہن کے حفوق کی نوعیت

(سوال) بهن کے حفوق فرض میں یاواجب یاسنت؟

(جواب ٢١٣) حقوق بمشره على أرباب كرزك بيس بهن كاحق ميراث مراوج تواس كاداكر نافرض ب- جو ندد كافاس دوگال اوراً ريد مراد بوكه بهن مسكين بواوراس كو ضرورت بو تواس صورت بيساس كى مدوكر ناواجب ب- و تجب نفقة الاناث الكبار من ذوى الا رحام وان كن صحيحات البدن اذا كان بهن حاجة الى النفقة كذافى الذخير د (هنديه) (٢) ليكن اگر اس كو ضرورت ند بو تواس كا نفقه واجب نهيس تاجم اس كه ساته سلوك كرتے ربنا ايك اچھاكام اور موجب اجرب (٣) شريعت مقدسه بين صلد رحى كى بيت تعريف آئى ب- (د)

<sup>(</sup>١) العِندية ، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر ، ا / ١٥ ما بديد (٢) ايضاً

<sup>(</sup>٣) الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الخامس في نفقة ذي الارحام، ١ /٢٢٥ ما مدية

<sup>(</sup>٣)عن ابي سعيد الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يكون لا حدثكم ثلاث بنات او ثلاث الحوات او ابنتان او احتان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة \_(جائح الرّرة كالهواب البرواصلة بابساجاء في اغتة على البنات ١٣/٢، معيد)

<sup>(</sup>۵)عن ابي سلمة..... فقال عبدالرحمن : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تبارك وتعالى : انا الرحمن ، خلقت الرحم وشققت لهااسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته (ج*امع الرند*ي اداب البر ، واصلت ۱۲/۱۰ معيد)

بیٹے کی شادی میں اپنی مرضی ہے خرج کی ہوئی رقم کامطالبہ باپ نہیں کر سکتا۔

(سوال)زید نے اپنی خسب خواہش اور و ستور زمانہ کے موافق بغیر رائے کڑکے لڑک کے خرچ کر کے شادی کرائی۔ یہ کور شادی کاخرچ لڑکے اور لڑکی ہے لیاجائے مانہیں؟ '

(جواب ٤١٤) بلپ نے جو روپید اپنی مرضی ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی میں خرچ کر دیادہ لڑکے اور لڑکی ہے وصول نہیں کر سکتا۔ (۱)

محد کفایت الله کان الله له ، مدرسه امینه و بلی

كياب يي كى جائداد پر فننه كرسكتاب ٩

(سوال)زید کاباب ایک دوسری شادی کرتا ہے اور اپنی جائداد فروخت کرنے کے بعد زید کی پیدا کروہ جائداد فیمن چیے ہزار قابش ہوکراپی دوسری ہودی کا درار و ہے کا مربوی کا اور تاہیں ہوکراپی دوسری ہودی کا درار و ہے کا مربوی کا دریا ہوں ہوکا ہوئی ہوگا ہوئی کا دریا ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی کے دینا چاہتا ہے۔ اور زید کو جس نے کہ یہ جائداد بیدا کی ہے محروم کرنا چاہتا ہے درانحالی تعدید جائداد نید کی ذاتی آمدنی کے دو ہے نے دید کردہ ہے جو کہ زید کے ایک مماجن کے مشتر کہ کاروبار کے منافع سے حاصل جو اتحا۔ زید کے پاس شوت ملکیت موجود ہے آگر چہ حقوق والدین کے اولاد پر بہت ہیں لیکن ذید کے بھی چھوٹے چھوٹے ہے ہیں اور بیوی ہوئے۔ ہے جن کے حقوق انھیں ہوئے۔

المستفتی نمبر ۱۲۵ محدیارخال ہے بور کیم شعبان المعظم س ۱۳۵۲ ہے ۰ انو مبرس ۱۹۳۳ء (جو اب ۲۵ کا)زید کے باپ کی میر کارروائی قطعاًنا جائز ہے کہ زید کی مملوکہ جائداد پراس طرح نضرف کرے (۲)زید کو حق ہے کہ ووائی جائداد کواپنے والد کے اس پجاتھرف ہے محفوظ رکھنے کے لئے کارروائی کرے۔ (۲)

محمر كفايت الله كال الله له،

## عذالت ازخود نكاح فشخ نهيس كرسكتي

(سوال) اگر کسی کاوالد ناراض ہوہ ہوہ ہے کہ اس کالڑکا اپنے خسر وخوش وا من کے خلاف ہو لوروہ اپنی ہیوی کو نیکے اس وجہ سے نہیں بھیہتا ہو کہ وہ لوگ یعنی لڑکی کے ماں باپ دوسر کی جگہ بغیر طلاق لئے ہوئے شاد کی نہ کر دیں۔ کیونکہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے جبر آلیا تھا۔ اور لڑکے کاوالد بھی اس بات کا قائل ہے کہ واقعی ان لوگوں نے صد سے زیادہ میرے لڑکے پر ظلم کیا مگر پھر بھی لڑکے کو دبلیا جاتا ہے اور دھمکی دی جاتی ہے کہ میں طلاق داوادوں گا۔ لڑکے میں کوئی عیب بھی نہیں بات کا خاف ہے۔ ایکر والد لڑکے کو عاق کر دے یا صرف اوئی عیب بھی نہیں بات کا خاف ہے۔ ایکر والد لڑکے کو عاق کر دے یا صرف نہ ناراض ہے تو کیا اس کی خشش نہیں ہو سکتی ؟ اور حنفی فرنے کے میال ہوی جی اور لڑکا کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے اس وجہ میں عیب ہے تو صرف انتا ہے کہ نہ وہ دورہ می کو میکے بھیجتا ہے نہ اس کے مال باپ کے سامنے نگلنے دیتا ہے وہ بھی اس وجہ میں عیب ہے تو صرف انتا ہے کہ نہ وہ دورہ میں لڑکی کے والدین عد الت سے طلاق لے سکتے ہیں۔ اگر مر و طلاق نہ دے

١) لارجوع فيما تبرع عن الغير قواعد الفقه ، رقم القاعده : ٢٥١،

٢) يا يها اللين امنو ألا تا كلو الموالكم بينكم بالباطل (النساء: ٢٩)

٣)عُنْ عَمْرَ بَنْ نَفَيَلُ عَنِ النَّبَى صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ قَتَلَ دُونَ ماله فهو شهيد ﴿ جَامِعِ التَرْمَذُى، ابُوابِ الدَّياتِ ، بابُ باجاء مِن قبل دون ماله فهو شهيد. ١/١ ٣ ٢،سعيد)

توكياعدالت الي آب نكاح حفى فد ببوال كالنخ كر سكتى بي ؟

المستفتی نمبر ۷۵ محافظ ثناءاللہ خال (ضلع جانون) ۲۵ محرم من ۵۵ ساھ م ۱۱ اپریل من ۱۹۳۰ (جو اب ۲۰۱۶) والداگر اولادے ناراض ہواور ناراضی کی دجہ معقول ہو توبیشک اولادے مواخذہ ہوگا۔(۱) اوراگر دجہ معقول نہ تو توبیش کے والدین سے نہ ملنے دے معقول نہ تو توبیش کی والدین سے نہ ملنے دے ۔ معقول نہ ہو تو پھر اولادے مواخذہ نہیں ہو تا۔(۱) شوہر کو یہ حق نہیں کے ووبیوی کو اس کے والدین سے نہ ملنے دے ۔ ۔(۳) اگر اس کو اندیشہ ہو کہ وہ اس کا نکاح کمیں کر دیں گے تو اس کی روک نتام کر لے منانت و غیرہ کراد ہے۔اگر چہ ہوی کورو کنااور اس کے مال باپ سے نہ ملنے و بیانا جائز ہے مگر اس وجہ سے نکاح ضخ نہیں ہو سکتا۔

محمد كفايت الله كان الله اله

اولاد کے در میان ہبداور عطید میں مساوات لازم ہے۔

(سوال) ایک باپ کے نین بیٹے ہیں۔باپ نے اپن زندگی میں دومیعوں کی شادی کر دی جن پر کافی مال خرج کیا۔اب باپ کے پاس بغیر گھر کے اور کوئی مال اور جائداد نہیں۔ چنانچہ باپ نے اپنی زندگی میں اپناتمام گھر تیسرے بیٹے کے نام جس کی شادی ابھی تک باپ نے شیس کی تمام سر کاری کا غذات پر درج کر دیا۔ اور شادی شدہ دونوں بیٹوں کو میر اث سے محروم کر دیا۔ پجھ مدت کے بعد باپ مر مگیا۔ لبذادونوں شادی شدہ بیٹوں کا حصہ ہے یا نہیں؟

(جواب ۱۹۷۷) اولاد میں عطیہ کی مساوات لازم ہے۔ (۵) جس قدر مال اس نے دویٹوں کو بطور شمایک دیا : واس قدر اس بیٹے کو بھی دے سکتا تھا۔ شادی کے فنول مصارف عطیہ شمیں ہیں اور ندان کا شر عاائتہار ہے۔ بس آگر یہ مکان جس قیستہ کا ہے اس قیست کا مال دونوں بیٹوں کو بھی دیا تھا تو یہ فعل جائز : وا۔ اور آگر جبہ مع القبض ہو چکا تھا تو اب دونوں بیٹو اس میں سے شمیں نے سکتے۔ (د) اور آگر اس مکان کی قیست ان بیٹوں کے عطیات سے زیادہ محمی توباپ اس نالفسائی کا گئرار ہوا۔ (۱)

محمر كفايت الله كان الله له،

نافرمان اولادسے قطع تعلق کرناکیساہ ؟

(سوال) کوئی اولاد اپنے والدین کی ۔ فرمانی کرے اور اس نافر مانی کے اندر والدین کو اذیت پنیچے اور خدا کا کلام پڑھنے پڑھانے ، بیدی پڑوں کو پڑھنے پڑھانے میں روگر دانی کرے ، باتوں میں والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ، و ، زبانی اقرار

<sup>(</sup>۱)عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انتكم باكبر الكبائر ، قالمنا: بلي يارسول الله . قال : الا شهراك بالله وعقوق الوالمدين و كان متثكا فبعلس فقال : الا وقول الزور و شهادة الزور مرتين فعا زال يقولها حتى قلت لا يسكت ( مح الخارى، كما بالارب ماب عقول الوالدين، ٢ / ٨٨ ٥٠ قد كي ) (٢) مقول ند : و نه كامطلب يه بحد غير شرك ق ولور غير شركل ما مورين الحاجب جائز نمين ابدا الدي صورت بين لولاد ير موافذه نمين : و ما عن

<sup>(</sup>٢) معقول فنه و في المطلب يست كه غير شركي ولور غير شركي اموريس الماعت جائز سمين ايد المحين الولادير موافقه سمين و كالمعند والمواقع المن عمر قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب واكر د مالم يؤمر بمعصية فان امر بعصية فلا سمع والطاعة (جامع التومذي، ابواب الجهاد، باب ماجاء لا طاعة المخلوق في معصية المخالق، ١ / ٢٠٠ ، سعيد) (٣) ولا يمنعها من المحروج الى الوالدين (الدر المختار) وفي الشامية : و لا ينبغي ان ياذن لها في زيارتهما في المحين بعد الحين على قدر متعارف (رائحتار، تماب الطاق باب النحة، ٢ / ٢٠٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣)قالَ محمد وحمة الله عليه وبهذا كله ناخذه ، ينبغي للرجلَ ان يسوى بين اولا ده في الخلة و لا يفضل بعضهم على بعض ــ (الوطاءاللام ترءا ٣٣٨، ميرتر)

<sup>(</sup>٥)وشرانط صحتها في الموهّوب ان يكون مقبوضاً (الدرالخذر كماب العبة،٥ /١٨٨، معيد)

<sup>(</sup>۲)وفي الخانية لا ناس بقضيل بعض الا ولاّد في المحجة ، لانها عمل القلّب وكذا في العطايا أنّ لم يقصد به الا ضرار ، وإن قصد فسوى سنهم يعطى البنت كالا بن عند الثاني وعليه الفتوى ، ولو وهب في صحة كل العال للولد جازوا ثمــ(الدرا تخلّد، كمّاسِ المجبّد، ١٩٦٧،٥٠ محيد)

ے قر آن وحدیث کا قائل ہو مگر فعل اور روش ہے مخالف ہو ،والدین نیک باتوں کی ہدایت کرتے ،وں اور وہ الٹاسمجھ کر دل میں تعصب رکھ کر ہدلہ لینے پر تیار ہو۔ بات چیت ایسے کرتا ہو کہ کفر عائد ہوجائے توالیمی اولاد کے ساتھ نشست وبرخاست ،خورونوش بائی کاٹ کرونیاوالدین کی طرف سے جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٨١نور محمهازر نؤپ خانه جهاؤني تكھنوء ٢٢رجب س٧٥١١هم ٢٨ ستمبر س ٢ ١٩٣٠ء (جو اب ٤١٨ ) بال نافرمان اوا او ہے والدین زجر کرنے کی نیت سے مقاطعہ کرلیں تو جائز ہے اور آگر نافرمانی حد کفر تک پہنچ جائے تو پھر مقاطعہ کر ناواجب ہے۔(۱)

محمر كفايت الثدكان الثدله، وبلي

جارباپ ہے قطع تعلق کرنےوالے کی اقتداء میں نماز جائز ہے یا خمیں ہ

(سوال)زید کاطرز عمل اینے لڑ کے بحر کے ساتھ نمایت سخت جابرانہ اور غیر منصفانہ تھااس کوہر طرح شک اور ذلیل کر تا تھا جلسہ عام میں بغیر کسی خطاو قصور کے مور دالزام بیناکر چوری اور غین اس کے ذمیہ ثابت کر تا تھا۔ بحر نے مجبور ہو کر اس کے پاس کی آمدرور فٹ بدیں خیال ترک کر دی کہ مبادا مقصنائے بشریت وہ کسی قشم کا جواب دینے پر مجبور ہو جائے اور موجب گستاخی اور ہے او بی ہو۔اب بھی زید طرح طرح کی دھمکیاں ویتار بتاہے۔اس کے شر عی حقوق ہے بھی بحر کو محروم کر ناچاہتا ہے۔ بحر کو معاف بھی نہیں کر تا۔ یہ بھی کمتاہے کہ مجھے صورت مت د کھاؤ۔ کیا<sup>اب</sup> ورت بالا بحرفات ہے۔اس پر فسق کا اطلاق درست ہے۔اور کیااس کی امامت بلا کراہت بھیجے ہے۔یامع الکراہت ؟ کراہت اگرے تو تحریمی یا تنزیمی؟

المستفتى نمبر ۲۲۲۷عبدالتار (مراد آباد) ۲۲ ربیح الاول من ۷۵ ساه م ۲۵ منی من ۸ ۱۹۳۸ء (جواب ٤٩٩) اگر بحراہ پناوالد کافرمال پر دارہے اور اس کی طرف ہے کوئی گستاخی ہے ادبی اور نافرمانی اور ایذا نہیں ہو تی بوراس کے والد کی طرف ہے زیادتی اوراعتداہے توبحر فاسق نہیں ہے۔(+)بوراس کی امامت جائز ہے۔

محر كفايت الله كالنات لدء دبلي

غلام احمدنام دكھنا

(الجمعية مور نهه ۱۸جنوري س ۱۹۲۷)

(سوال) میں نے اپنے نو مواود لڑ کے کانام غلام احمد رکھا ہے۔ چند ہورگ کہتے ہیں کہ یہ نام نہ رکھو کیوں کہ غلام احمد قادیانیوں کے سر دار کانام تھا۔

(جواب ٢٠٤) ايك نام كے ہزاروں آدمی ہوتے ہيں۔ بھن ان ميں سے التھے اور بھن برے ہوتے ہيں۔ يہ نام اس وجہ سے ناجائز نہیں ہو سکنا کہ قادیانی فرقہ کے بیٹیواکانام تھا۔ تاہم آگر آپ بجائے غلام احمہ کے محمد احمد نام بدل کرر کھ دیں تو بہتر ہے۔(۲)

محمر كفايت النبد مفرله،

<sup>(</sup>١)فلا تقعد بعد الذكراي مع القوم الظالمين (الانعام ٢٨) (٢) لموافقة قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا.(سورةالقمال :١٥)

<sup>(</sup>٣) برحاضيدا كل صغي عاشيد تمراس ملاحظر فرائس

بدچلن مال باپ سے علیادگی دبر

(الحمعية مور ند مهاايريل من ۴۷ء)

محمد كفايت الله فمفرل

عال کرنا کیساہے؟

(سوال) ایک عورت نے کہ جواپئی پرورش کر دہ بوتی کو جسے ہمیشہ سے گود لے رکھا ہموادرا پنی اوا او بہنا کر پاا ہو بعد شاہ ی کرنے کے محض اس بہنا پڑعاق کر دیا ہو کہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور مهر کی طالب بھی ہووہ اپنامهر معاف کر پچکی ہو۔ المستفقی منشی احسان اللہ باڑہ ہندور اؤد بلی

(جواب ۲۲۶)عاق کرنے سے کوئی لڑکا یا لڑکی عاق نہیں ہوتے۔(۲) ( یعنی شرعاً محروم الارث نہیں ہوتے۔ واصف) یہ ایک نضول خیال او گوں کے داول میں قائم ، و گیاہے۔

محمد کفایت الله کان التد له ، و ، و . الجواب صحیح محمد مظسر الله نخفر له ، امام مسجد فتم و ری د ، و .

<sup>(</sup>۱)عن سهل قال اتى بالمنذر بن ابى اسيد الى النبى صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسبد جالس فلهى النبى صلى الله عليه وسلم بشيء بين بديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فحذ البنى صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم ابن الصبى فقال ابو اسيد اقبلناه بارسول الله قال مااسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومنذ المنذر ( مح ابتحاري، كماسيالا ب عباب تحويل الاسم الماسم عواصن مندا ١٩١٧، قد يم)

<sup>(</sup>٢)اذا رَأَى منكواً مَن والدّيه يا مرّهما مُرة فانْ قَبَلاً فيها وّان كرّوسكّت عنهما واشتغل بالدعا والاستغفار لهما فان الله تعالى يكفيه ماهمه من امرهما (روانجار، كاب الدورياب المحرس، ٨٠ ، ٨٠ ، ٣٠٪)

ساملة عن انس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيمة\_(الدرائيم.. (٣)يمن انس قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيمة\_(الدرائيم.. السمو عن ١٢٨ مرد من

سو لھواں باب

ثبوت نسب

زنات نسب ثابت نہیں ہو تااگر چہ زانی ا قرار کرے

(سوال) بچدو کے ساتھ مساة بيستى كا نكاح مواجب بچدو مر گيا تو بچدو كے سوتيلے لڑ كے بلانے مساة بستى كو گھر میں ڈال لیااور بلا کے تخم ہے مساۃ مستنی کے بطن ہے ایک لڑکی مساۃ انو عرف ولین پیدا ہو گی۔ جس کا نکاح بلانے مجھ الله بنده کے ساتھ کے میں اس کا ہم قوم اور ہم ہرا دری ہول اپنے سامنے اور موجود گی میں کیا۔ اب ولین کے کنبے برادری کے لوگ میہ چاہتے ہیں کہ اس کے نکاح کو توڑ دیں اور کہتے ہیں کہ یہ ولین ولد الزناہے اس کی ابیت بلاے شامت نسیں۔بالاس کاباپ نسیں گواس کے مختم ہے پیدا ہوئی ہے۔حرام میں مختم کااعتبار نہیں ہو تا۔ نکاح اس کے باپ کا كيا ، وانهيس سے أيك فتوى بھى كى عالم نے اس مطلب ميں دے ديا ہے۔ اب عالم نے دين سے بيہ سوال ہے كہ اس صورت میں جب ولین پیدا ، و فی توبلان اپن ولدیت کے ساتھ اس کی پیدائش لکھوائی اور بروقت زکات کے بھی اپن ولايت اورولين كالين بيني مونالكهوايا وآيايه ولين اس اقرار سے بلاكي بيني موسكتي ہے اور بلااس كاباب موسكتا ہے يا شیں ؟اور بی<sub>ه</sub>ولین اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے یا شیں ؟اور بیه نکاح ہاپ کاپڑھایا ہوا تصور کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ میںوا تو جروا۔ الجواب وهو الملهم للحق والصواب (از مواوي محمد عبدالوباب حنى وبلوي) صورت مر قومه مسئوله بيس بيالركي ولین ولدالحرام ہے کیونکہ بلانے اپنے باپ کی موطوء ہ کو کہ بیبلا پر دوامی حرام ہو چکی تھی۔اپنے گسر میں ڈال ایا۔ یہ ولین اس سے پیدا ہوئی۔اور حرام وطی میں ثبوت نسب کے لئے شرعاد عویٰ شرط ہے۔ کیونکہ ایسی حالت میں نسب تکسی سے ثابت نہیں ہوتا۔ مگر جو شخص وعویٰ نسب کا کرے اس سے ثابت ہوجا تاہے۔ چونکہ بلاکو نسب کا دعویٰ ہے کہ جبولین پیداہوئی توبلانے اس کی پیدائش اپنی ولدیت کے ساتھ لکھوائی جیسا کہ سائل بیان کر تاہے۔انو عرف ولین بند بلا۔ جب بلانے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ یہ ولین میری بیٹی ہے تب قاضی نے ولدیت لکھی۔ اور ولدیت ولین کی ہالی طرف منسوب کی درنہ قامنی اپنی طرف ہے کچھ نہیں لگھ سکتا تھا۔لہذا یہ اقرار ہا کی طرف ہے وعول نب كاستجها جائے گااوراس اقرار سے بيولين بلاكى بيتى ،وكى كيونكيد اقرار ملزم بے لان الا قواد حجة هلزمة (<sup>متخلص</sup>)(۱)جباس ا قرار اور اس د عوی ت بلاولین کاباپ ثابت ہو گیا تو یه نکاح باپ کا پڑھایا ہوا متصور : وگا-اورباب كريرها في دوت أكال كواواد وياكنيه وار شيس توزيكة جب تك كه باپ كى ولايت شفقتي ميس نقصان نه ظاہر : و۔(۲)اور نقصال ہے کہ باپ لا ٹی ہے ایسے کم در جہ کی قوم میں پیمایا بیدتی بیاہ دے کہ جس ہے ان کوشر م یا مار آتی ہو خاص کر بیتی کو۔ توالبند ایس صورت میں باپ کا پڑھا ہوا نگاح ٹوٹ سکتا ہے بھر ط یہ کہ یہ لڑ کا لڑکی چاہیں۔ کیونکہ یہ امر شفقت کے خلاف ہے۔ سویمال پیات بھی نہیں ہے۔اللہ،ندہ بلاکاہم قوم اوراس کے برابر کا ہے باعمہ اٹر کی ولین اللہ بندہ ہے کم درجہ کی ہے کہ ولد الزناہے لبذا ہے ولین از خو دیا کنبہ برادری کے لوگ اس کا نکاح نہیں نوڑ کئے جب تک اللہ بندہ طلاق نہ دے ۔ اُگر ولین اس ہے ہراض ہے تواس سے طلاق کے لیے۔ اور ولین کے کئے

<sup>(</sup>۱)كم اطلع عليه (۲) ولزم النكاح ولو بغس فاحش ان كان المنزوج بنفسه اباً او حداً لم يعرف منهما سوء الا ، حتيار.. (الدر المحتار ، كتاب النكاح ، باب الولي، ٦٦/٣. سعيد)

برادری کے لوگ جو کہتے میں کے بلاولین کاباب شیں ہو سکتا کیونکہ ولین وجہ حرام سے پیدا ہو کی ہے تو یہ تول ان کا خاط ے۔ کیونکہ حرام ہے بھی نسب ثابت :و جاتا ہے۔ نقها علیم الرحمة نے ثبوت نسب کی دوصور تیں بیان فرمائی ہیں۔ ا کیے صورت یہ کہ اس میں بلاد عویٰ نسب ثابت ہوجاتا ہے جیسے نکاح تھیج اور نکاح فاسد میں اگر بچہ پیدا ہو توبلاد عویٰ نائج کے ناکے سے ہی اس بچہ کانسب ثامت ہوگا۔ اس طرح کسی کی ام ولد کے ہاں بچہ بیدا ہو توبااد عولی آ قاسے ہی نسب خارت: وگار کیو کار ان تینول صور تول بین وطی حلال ہے۔اور دوسری صورت میں کد جمال وطی حرام ہے وبالبدون دعویٰ کے نب خامت نہ ہوگا۔ جیسے کسی شخص نے اپنی ام ولد کو مکاتب کر دیابعد میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہدون وعویٰ اس آقا کے اس سے نسب ثابت نہ ہوگا اس لئے کہ اس سے وطی اس آقا کو حرام ہے۔ اس طرح کسی کی ام ولد سنہ اس كرباب ياييط في وطي كرلي ياخوواس في الش ام ولدكي مال يابييتي سنة وطي كي الوراس ام ولد ك بال مجه بيدا: والأو بدون وعویٰ کے اس آقات نسب علات نه و گاکيونکه ان چارول صور تول ميں به ام ولداس آقار حرام: و گُن ب-غرض حرام وطی میں بلاد عوے کے نسب ثابت نہ ہوگا۔ دعویٰ کرنے سے ثابت ہو تاہے۔ تو پس بلاکا بھی اس ولین ہے نسب ٹامت ہوگا۔ کیونکہ بلا کو سب جگہ ا قرار ہے۔ حاکم وفت کے ہاں بھی اور مجلس نگاح میں بھی کہ موجود گی ہر خانس وعام ہے۔اگر چہ اس گناہ کی وعید سخت ہے کہ اس نے اپنی سو تیلی مال سے حرام کیا۔اس کا عذاب قیامت مین و کھیے گانیہ امر دیگر ہے۔ یہاں و نیامیں قاعدہ شرعیہ کے مطان نسب ٹامت ہو گیا۔ کیونکہ اس کی وطی پر حرام ہی کا اطلاق آئے گا۔ گو حرام ہذامیں تشدد ضرور ہے توبانتہار گناہ بی کے ہے۔ شبوت نسب کومانع سمیں ہے۔قال اصحابنا المتبوت النسب ثلثة مراتب احدها النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسا. والحكم فيه انه يثبت من غير دعوة والثانية ام الولد والحكم فيها ان يثبت النسب من غيردعوة امااذا كان لا يحل فلا يثبت النسب بدون الدعوة كام ولد كاتبها مولاها وكذا لو حرم عليه وطيها بعد ذلك بوطي ابيد اوابند او بوطيه امها وبنتها لم يثبت النسب ماتلده بعد ذلك بوطي ابيه اوابنه اوبوطيه امها وبنتها لم يثبت النسب ماتلده بعد ذلك الا بالدعزة عالمكيري ـ(١)قوله كام ولد كاتبها مولا ها فانها اذا اتت بولد لا يثبت من الولى الا اذا دعاه لحرمة وطيها عليه شامى (١)\_بالأكرالله بنده بطن يانامردب توولين دوجار أدميول كويَّ میں ڈال کراس سے فیصلہ کر لے خود نئور نکاح نہیں توڑ سکتی۔ فقط

حرره واحبابه خادم الإنام محمد عبدالوباب الجنفى للدبلوي عفاالله عنه الذنوب والآثام (مهر )

جواب سیجے ہے۔ کیونکہ فاوی عالمگیری ہے واضح ہے کہ جس عورت سے نکاح درست نہ ، واور جس کواس سے انکات درست نہیں اس نے غاط انکاح پزھوالیااور بچہ پیدا ہو گیالور اس نامج نے وعویٰ نسب کا کیا تو وعویٰ کرنے ہے نسب خامت ، وجائے گا۔ کتنہ العاصی مشاق احمد حنفی عفاعنہ

الجواب صنیح عبدانسیم مدرس مدرسه تنجوری و بلی - عبدالعزیز مدرسه تنجوری د بلی - شبیراحمد مدرس تنجوری د بلی -شرفالدین مدرس مدرسه تنجوری د بلی - محمد عالم مدرس مدرسه تنجوری د بلی -اور عبدالمق (تفییر حقانی)

<sup>(1)</sup> الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ، ا ٢٦ م، اجديت

<sup>(</sup>٢)رد المحتار، كتاب الطلاق، فتسل في تبوت السب، ٣٠ -٥٥٠ - يد.

(جواب ٢٢٤) (از حضرت مفتى اعظم )جواب ندكور غاط بـ كيونك موال مين مذكور بك بلاف مساة بستني كو کمریں ڈال لیا۔اس عبادت سے بشہادت عرف یہ مفہوم :و تاہے کہ بلانے بستی سے فکاح نہیں کیا۔ویسے بی گھر میں وال لیاور سی مطلب مجیب نے بھی سمجھاہے کیونکہ انسوں نے جوت نسب کی اول صورت نکاح عجے و نکاح فاسد میں اس کو داخل نسیں کیا۔اور نکات کاذ کر جواب میں کیا۔بائحہ محض وطی حرام اس کو قرار دیاہے۔ بیں جب کہ بلانے بستی ہے بغیر نکاح وطی کو تویہ زنائے خالص ہے۔ اور زنامیں ولد الزناکا نسب زانی سے ٹامنت شیں ہو تااگر چہ وہ دعویٰ كرے حديث الولد للفواش وللعاهو الحجر (١)اور قصه عنتبه لن الى و قاص ولن زمعه اس بات بربصر احت والاست کرتا ہے۔(۱)ور فقهاء رحمہم اللہ نے میں تصریح کی ہے کہ ولد الزنا کا نسب زانی سے ثابت شیں بس مجیب کا ہروطی حرام میں خواودہ صریح زنا ہود عویٰ ہے نسب ٹایت کر ناصر سے نلطی ہے۔ بہر حال بہت می صور توں میں بوجہ شہبتہ المحل نہ ہونے کے باوجود وطن شرام ہونے کے نسب ثابت نہیں ، و تارجیسے مطلقہ ثلثہ سے حالت عدت میں وطی کرلی توباوجود وعوے کے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جیساک ہدایہ وغیرہ تمام کتب فقہ میں بد تصر تے موجود ہے۔ جہہة الفعل کے مواقع میں بھی وطی حرام دوتی ہے مگربایں وجد وعویٰ نسب شارت نمیں موتا۔ پس صورت مسئولد میں ندشبهت الفعل ہے نہ شہبتہ المحل!س لئے زناصر سح ہے اور ہر گزنسب شامت شمیں ہو سکتا۔ قال فی البیدایة والنسب یثبت فی الثانيه اذا داعي الولد (اي في شبهة المحل) ولا يثبت في الا وللي وان ادعاه (اي في شبهة الفعل) لا ن الفعل تمحض زناء في الاوللي انتهي الهدايه (٣)مع تفسير يسير اوري مئله اليام عروف ب كداس پردليل ، بیان کرنے کی چندال ضرورت شیں۔ پس جب کہ بلاے ولین کانسب ٹائیے نہ ہوا تووہ اس کاباپ اورولین اس کی بیدیٹی نہیں۔ پس اگر حالت عدم ہاوغ میں اس نے نکاح کیا تھاولین کو اختیار فنخ نکاح ہے۔ (۳)اگر ولین خود ہالغ تھی اور اپنی مرضى سے نكاح كيا تحا تواب وہ خودياس كنبه والے فكاح كو نهيس تور سكة اور اگريد بھى مال ليا جائے كه بلانے بستى ے نکاح ہمی کر لیا تاہم ولین نسب باوے ثابت نہ ہوگا۔ کیو نک یہ نکاح باطل ہے۔ بال امام صاحب کے نزدیک فقط و فع حد کے لئے کافی ہے نہ کہ جُوت نسب کے لئے۔ عند عامة الشائخ فی رد المختار والظاهر ان المراد بالباطل ماوجوده كعدمه ولذالا يثبت النسب ولا العدة في نكاح المحارم ايضاً انتهي (د)

كتبه محمر كفايت الله عفاعنه مولاه

ہمارے مجیب اول کو طول طویل جواب لکھنے کا نمایت شوق ہے۔ فہم خداوے۔ مجیب اول کی تحریر سے اب توسادے ولد الزبائجی صحیح النسب ہو گئے۔ جاہے جسے دس روپے دیئے دعویٰ نسب کا کرادیا ہس نسب ثابت ہو گیا بیہ غاط ہے اور تجیب اول کے مصد قبین صرف عالمگیری کی عبارت دکھے کر مغتقد ہوئے ہیں درنہ غور سے انہوں نے بھی کام نہیں ،

<sup>(</sup>۱)الصحيح لمسلم، كتاب الرضاع ، باب الولد للفراق و توقى الشبهات، أ، ۴۵۱، لد كي. ر

<sup>(</sup>٢) عن عَانَشَة انها قالت. اختصم سعد بن ابي وقاص و عَبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الله وقاص عهد الله وقد على فراش من وليدته فنظر رسول الله صلى الله على عبد الله ولد على فراش من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراني شبها بينا بعبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى مته يا سودة بنت زمعة قالت فلم يرسودة قط (الصحيح لمسلم، كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقى الشبهات، ١ / ٧٠ كا، قديمي) والمدرد عباب الوطني الذي يوجب الحد، ٢ ، ١٨٥٢، شركة علمية

<sup>(</sup>٤) وأن زوجهما غير الاب والحد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ ، (الهداية ، كتاب النكاح ، باب الولى ، ٣١٧/٢، شركة علمية) (٤) د المحتار ، كتاب النكاح ، باب المهور ،٣٢٠ ، عيد

ليا-جواب مجيب ثاني نهايت درست اوربهت غوروقهم يربني ہے۔ فقط محمدابر اجيم واعظاد بلوي (جواب المجواب )(از مجیب اول) مجیب صاحب کویا توان مسئلے پر غور نہیں یا نظر نہیں۔ آج تک نہیں سمجھے کہ زنا میں نفی نسب کی علمائے حنفیہ کے نزدیک کس وجہ سے ہے اور ان کا اس باب میں کیا ند ہب ہے۔ مجیب جو مطاقاً نفی کر رہے ہیں تو مید مذہب علائے شافعیہ کا ہے نہ علائے حنف کا۔ حنفیہ عدم شرافت اور پر دودری کی وجہ ہے نسب ثابت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ نسب میں شرافت ہوتی ہے اور زناایک ند موم چیز ہے اس میں شرافت نہیں ہوتی۔ کیونکہ زانی اور مزنبه کی اس میں نبتک ہے اور ولد الزنا کو ایک طرح کابطہ لگتا ہے۔ لہذا اس میں ثبوت نسب ہے عدم شرافت کا ہے تو در حقیقت شرافت کی نفی ہے نہ نفس نسب کی۔ کیونکہ در حقیقت نطفہ تو اس زانی کا ہے۔ قال الشافعي النكاح امر حمدت عليه والزناء فعل رجمت عليه فاني يكون سببا للنفقه الا ترى انه لا ينبت ما النسب ولا العدة قلت اجيب بان عدم ثبوت النسب به بكون المقصود من النسب الشرف به ولا یحصل ذلك بالنسب الى الزاني عیني شرح هدایه كتاب النكاح ص ۱۳۹م)أًر علمائے دغیر كے زوريك بالكل أفي نسب كي بهو تي توزنامين مصاهرت اوراصوليت و فروعيت ثلث منه بهوتي اورولد الزياز اني پر حرام نه ; و تي - حالا ئا ـ - ان کے نزدیک سب بچھ ثابت ہے۔ اور ولد الزناجھی ذانی اور مزیبہ پر حرام ہے۔ ہاں علائے شافعیہ کے نزدیک اس بین ے کوئی چیز ثابت سمیں ہوتی۔ وقال الشافعی الزناء لا یوجب حرمة المصاهرة لا نھا نعمة فلا تنا ل بالمحظورولنا الوطي سبب الجزئية بواسطة الولدحلي يضاف الى كل واحد منهما كما لا فيصيراصولها وفروعها كا صوله وفروعه (هدایه)(۲) كاصول الواطى وفروعه واراد بالا صول ابانهما وبالفروع او لاههما في العل والحرمة كتاب النكاح - جب وطي حلال جويا حرام دونول بين اصوليت اور فرو عيت كي حر مت علمانے حنفیہ کے نزد یک ثابت ہے تونسب بھی ثابت : وگا۔ کیونکہ نسب ہی کی جہت سے جزئیت اور حر مت ثابت : و فی ے۔اگر نسب ثابت ند ہو تا توحر مت کیو نکر آتی اور جزئیت کیو نکر ثابت ہوتی۔ پس بہ سبب اقرار کے ولین کا نسب با ے ثابت ہے اور ولین بلا پر حرام ہو گئی۔ کیو نکہ فرو عیت اس کولگ گئی۔ اور بلاولین پر حرام ہو گیا کیو نکہ اصولیت اس کولگ گئی تو پھر بلا کے باپ ہونے میں کیااحتمال رہاجو مجیب صاحب انکار کرتے ہیں۔اگر شافعی بن کرانکار کرتے ہیں اور سائل کوعدم ثبوت نسب کا تحکم دیتے ہیں توسائل حنفی المذن بے توشر عابیہ جائز شیں ہے۔اور یہ تحکم نیبر نافذ: و گا۔ شامی وغیره کتب فقهیه میں تصریحامر قوم ہے اور حنفی بن کر حکم دیں تواس میں وصو کہ دبی ہے اور مجیب کی اس میں دیا بازئ ثابت ہوتی ہے اور جو قول فقها علیهم الرحمة کاعدم ثبوت نسب در زناہے اس کامطلب اس سے عدم ثبوت شرافت ہے نہ عدم ثبوت نفس نسب کا۔ ورنہ اصوایت و فروعیت ثابت نہ ہوتی۔اصوایت و فروعیت نسب ہی کے امتہار ہے ہے پھریہاں مجیب کیو نکرانکار کرتے ہیں۔

اگر بالتفذير والتسليم ولين مجهول النسب ٹلسرے گ تب جمي اس كانسب بلاے ثامت : وگا۔ كيونك بلامد في ہے۔ مجمول نسب كاجو شخص مدى ہوتا ہے تواس كانسباس سے نامت ہوجاتا ہے۔ يصع اقواد بالولد بشرط ان يكون

<sup>(</sup>١)السائية ، كتاب النكاح ، فصل في بيان المحرمات، ٢ .٣٥. (٢)الهداية ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات. ٢- ٢-٩٠. شَرَيْة شَيْهِ..

المقرله بحال يولد لمثله وان لا يكون المقرله ثابت النسب من غيره وان يصدق المقرله المقر في اقراره اذا كان له عبارة صحيحة (عالمُنيريج٣٣٠)(١) اذا دعت المراء ة صبياً انه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد امراً وقعلي الولادة ومعنى المسئلة ان تكونُ المرأة ذات زوج لا نها تدعى تحميل النسب على الغير فلا تصدق الا بحجة بخلاف الرجل لا نه يحمل نفسه النسب (هدايه ١٠٠)قوله بخلاف الرجل اي يصدق الرجل في دعوى الولد بدون شهادة القابلة لان دعوى الرجل اقرار على نفسه يوجب النفقة و المحفظ والتوبية (كفاييباب وعوى السب ص ٢١٣) (٢) يمال خود ولين اوراس كي مال اور تمام برادري كواس ك ا قبرار کی نشلیم ہے کیونکہ تمام براوری کے سامنے بلانے اپنی والایت سے ولین کا زکات کیالور کسی نے انکار ضیس کیالور ٹکا حبایا کے ساتھے ولین کی مال بھی شریک حال تھی۔اور پھراس نکاح پر تمل در آمد بھی ہوا۔اللہ مند ہاوراس کی بہن میان کرتی ہے کہ جب ولین پیمار : و کی نؤاللہ بند ہ جمال خودر ہتا تھاولین کؤ علاج کی غرض ہے لے آیا۔ ممینہ ڈیزھ ممینہ اس . کے ہال رہی تو خلوت بھی ہو چکی\_اس وقت ولین چورہ ساڑھے چور ہرس کی تھی اوراس عمر میں لڑکی خاوند کے ایا آت ءو جاتی نے اور خاوند کے رہنتے کو بھی جاننے لگتی ہے۔ توولین اللہ بندہ کو شوہر شمجھ کراس کے ساتھ آئی کیو تک مااپ نے ضرور کہا ہو گاکہ بیہ تیرا شوہر ہے تو اپس ہیاس نکاح ہے بھی راضی ہو گئی تواب بیاس نکاح کو کیو نکر اور سکتی ہے۔اور مجیب کو بیات بھی معلوم ہو کہ بلانے ولین کا نکاح شرع شریف کے تھم سے کیا ہے۔ کیونکہ و عوی وا قرار نسب ہیلا کے اوپرولین کی حفاظت اور تربیت واجب ہوگئی تھی۔اور لڑکی کا فکاح کر ویناباب حفاظت ہے ہے۔ زیالور حمام ہے لڑی کو بچانات ۔ تو پس بلانے شر فی محتم سے نکاح کیا۔ اگر مجیب صاحب کمیں کہ ولین کے اللہ بندہ کے گھ بیں آت ، کاسوال میں ذکر شیں ہے توکو کی قباحت شیں اور محل اعتراض شیں۔ہم نے اللہ بند داوراس کی بہن ہے وریافت بیا تا ا نسوں نے منہ زبانی بیان کیااور مفتی کو اوں ہی جا ہے کہ جب سوال کا کاغذ ہاتھ میں لے توسائل سے مند زبانی بھی س لے تاکہ واقعہ کے مطابق تھم دے دے میہ بات تعلیم پر 'موقوف ہے۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہ ب کہ دو شخصول نے ایک لڑ کے کادعویٰ کیافغانو حضرت ﷺ نے فرمایا کہ ولد صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لئے آپتی نہیں ہے۔ چنانچہ ند ہب ملائے حنفیہ کانے کہ آئر کوئی شخص کس کی نکاحی یا نملو کہ سے زناکرے تونسب صاحب فرانس سنہ ثابت ہوگا۔ کیونکہ اس میں ولد انز ناک پر دہ ہو تھی اور اس کے لئنے شرف ہے۔اس لنے صاحب فراش ہے۔ ثابت ہو تا ت اور ممال مید صورت شیس ہے۔اگر بچدوزندہ ہو تااور جستی مچیدو کے فکاح میں ہوتی اور بااد عویٰ نسب کر تا نوبا ے نسب ٹائٹ ندہوتا کیے دوسے ہوتا۔ نینی شرح ہدایہ جلد ۲ کتاب الطلاق میں ہے۔اختصبہ سعد بن ابی و قاص وعبدالله بن زمعة في غلام الحديث. (م) الولد للفراش \_يُسجِو قول فقهاعليهم الرحمة كا نَفَى نسب يُس ــــة ويا قو یمی صورت مراد سے یامراد 'فی شرف ہے۔ یمال جببالے نے دعویٰ کر کے این جنگ کی اور ولیس کا شرف کھودیا تواب شرن کو کیا غرض ہے کہ شرف کا لحاظ کرکے شب کی تفی کر ہے۔ تو اپس باا کا نسب بھی عاملت

<sup>(</sup>٤)المهندية ، كتاب الا قرار الباب السابع عشر في الا قرار بالنسب ٢٠٠٠ الماجدية

<sup>(</sup>٢) الْهِدَايَة، كَتَابُ الْدَعُوكُي، بَابِ دَعُوكِي، السَّبِ ٣٠ أَ٢٤٩، ثَرَ يَعْلِيتِ. (٣) النَّفَاية عَلَى الخَدَلية، تَمَّا سِاللہ عَنْ بَابِ وَيَلَا اللهِ عَنْ اللهِ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢)مسنَّ ابني داؤدً، باب ألولد للقرائلُ. ١٠١٠ عيد

ہے اور نکاح بھی نہیں ڈوٹ سکتالور جو فقہاعلیم الرحمة نفس نسب کی بھی آغی کرتے نؤ زنامیں مصاہر ت اور اسوایت و فروعیت تلت نه کرتے۔

محمد عبدالوباب الحنفى دهلوى

(حواب البخواب )از حفرت مفتى اعظمٌ-هوالمصوب مجھاب معلوم ہواكد مجيب صاحب ، عوىٰ اجتماد بھى ركھتے میں اور تصریحات اعلام حفیہ کے خلاف اینے اجتمادے مسائل ثابت کرنے کی کو شش کرتے ہیں۔ میں تو حفی ہول ۔ اور دنفید کے نہ: ب کے مطابق میں نے زنامیں نسب ثابت نہ ہونے کا حکم دیاہے۔ مگر مجیب صاحب اس حکم کوشانی ند بہ ب کا حکم بتا کر مجھے د غاباز بتاتے ہیں۔ لیکن مجھے ان کی ایمانداری دیکھنا ہے۔ مجیب صاحب نے خود نینی کی جو عبارت نقل کی ہے اس میں تقسر سے کہ "زنامیں نسب ثابت نہ ہو نا حنفیہ اور شوافع دونول کے نزویک امر مسلم ہے۔" بال شوافع اس کے قائل ہیں کہ زناہے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی اور اس کے لئے عدم تبوت نسب کو (جومسل فریقین ہے) حنفیہ پراطور مقیس عاید کے بیش کیا کہ اے حنفیہ جب تم زنامیں نسب ثابت نہیں کرتے ،و توتم کو جا ہے: کہ حرمت مصاہرت بھی ثابت نہ کرو۔اس کے جواب میں علامہ عینی نے کما کہ بیٹنک ہم نسب ثابت نہیں کرتے اس لئے کہ ثبوت نسب میں ایک فتم کی شرافت ہے اور ثبوت نسب سے وہی مقصود ہوتی ہے اور زنامیں وہ منتلی ہے کیو نکہ زانی کی طرف نسبت ثابت : و نے ہے بچے کو کمیاشر افت حاصل ہو گی۔ توجو نکیہ ثبوت نسب کا فائدہ وہاں منتفی ہے اس لئے نسب ٹاہت شیں کرتے۔ رہی حرمت مصاہرت تواس کا مدار جزئیت پر ہے وہ زنامیں محقق ہے اس لئے حرمت مصاہر ہ ثابت کرتے ہیں۔الحاصل مینی عدم ثبوت نسب کو تشکیم کر سے پھر مقیس اور مقیس علیہ میں فرق بتاتے ہیں۔ آپ نے مینی کی عبارت تو انقل کی مگراس کے معنی نہیں سمجھے۔ یادر کھئے کہ زنامیں نسب کا تابت نہ ہو نا نو حنفیہ وشا فعیہ وونوں کے نزدیک مسلم ہے دبی حرمت مصاہرت تواس کا مدار ثبوت نسب پر نہیں جیسا کہ آپ متھے ہیں۔اوراس پر نیاس اور دوسری شق بینی مجمول النسب بر دعوی نسب سے نسب کا ثابت ہو جانا میہ منشائے نزاع سے کو - دل دور ہے۔ اس کا پیمال کو کی تعلق نہیں۔ تبجب ہے کہ باوجودیہ کہ بیں نے ہدایہ کی عبارت (جس میں تصریح ہے کہ زنامیں باوجود وعوی نسب ثابت نهیں ہوتا) لکھ دی۔اور شامی کی عبارت (جس میں نضر سے ہے کہ نکاح محارم میں نسب ثابت نہیں ہو تا) نقل کر وی پیر بھی آپ کی سمجھ میں نہ آیااور مجھے شافعیاور د غلباز کہنے لگے۔ کیا یہ کتابیں بھی شافعی مذہب کی ہیں۔ اور پھر شافتی باب عدم جُوتُ نسب من الزانی میں حنفیہ کے خلاف کمال میں۔اس میں تودونوں متفق میں۔

اب ہم آپ ہے 'و چینے ہیں کہ ولد الزنا کواپنے اپ ذائی مد می اوہ کے ترکہ سے میراث ملق ہندیا نہیں 'اور باپ کواس کے ترکہ سے میراث ملق ہندیا نہیں 'اور باپ کواس کے ترکہ سے حصہ ملے گایا نہیں؟ قیام توریخہ و پیجئے۔ کسی فقہ کی کتاب سے خامت سیجئے کہ زنا میں نسب خامت ، و تا ہے اور ولد الزنا کو زائی کی میراث الی کو ولد ازنا کی میراث ملتی ہے۔ حرمت مصاہر سے پر قیاس نہ کیجئے الن دونول بین بہت فرق ہے۔ اگر آپ چاہیں تو علاء کی مجلس میں زبانی میرے ساتھ اس مسئلہ کو صاف کر لیس میں تیار : وال۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ موادہ

طلاق کے جارماد بعد بچہ پیدا ہوا تو نسب کا کیا تھم ہے؟

(مسوال) زنے مساقة شربانواول بروجیت. ....زین الدین او دیاعده اوطلاق داد ۔ وبعد مرور عدت طابق باحیدر نکات شده

خلوت صحیحہ یافتہ شدہ بعد چند یوم بہ جست فرزندان طرفین ماتین زوجین قضیہ شدہ شریانو فرارزفتہ بازوج اول کہ زین الدین است مخاطب نمو دن گرفت و زوج اول راہ یافتہ بعد الت نالش کر د کہ ایس زوجہ من است طابق ندادہ ام۔ الغرض بسیارے قضیہ و فساد شدہ حیدر طابق دادہ است و بعد طاباق حیدر باندرون سہ چار ماہ وضع حمل شدہ است۔ و خترے کہ نامش گلمانواست تولد شدہ است ایس د ختر از نسب کیست ؟

تر جمہ : ایک عورت شربانوزین الدین کے نکاح میں تھی اس نے اس کو طلاق دے دی۔ عدت طلاق گزر جانے کے بعد حدر کے ساتھ عورت کا نکاح اور خلوت صحیحہ ہوئی۔ پچھ عرصے کے بعد اولاد کے معاملہ میں زوجین کے در میان جھڑا ہوا۔ شہر بانو حبیر کے پاس سے جلی گئی اور زوج اول بعنی زین الدین سے دوبارہ تعاقات کا تم کر لئے۔ زین الدین نے موقع نیٹیمت جان کر عدالت میں دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے میں نے اس کو طلاق ضمیں دی۔ الفرض جس خماکہ مطلاق دے دی جائے۔ حبدر کے طلاق دینے کے بعد چار ماد کے اندر لڑکی ہیدا ہوئی جس کانام گابانو ہے۔ اس لڑکی کا نسب کس سے نامت ہوگا ؟

(جو اب نخ ۲۶) اگربعد طلاق حیدر در مدت سه چار ماه فرزند تولد شده نسب این فرزند باحیدر ثابت است خواهاو ۶۰ ن کندیانه کند به زیراکه هر گاه که طلاق دادن زین الدین وانقضائے عدت دے و نکاح حیدراز جمیع شاہدین ثابت است پس ثبوت نسب اززین صورتے ندار دوصحت نکاح حیدر مفتضی ثبوت نسب بالوست والنداعلم -

محمد كفايت الله غفرايه مدرسه اميينيه وبلي

(جواب) حیدر کے طاق دینے کے بعد اگر تین چار ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوا تواس بچہ کانسب حیدرت ثابت ہوگا۔ خوا ب وہ دعویٰ کرے یانہ کرے (۱) کیونکہ جب کہ زین الدین کا طلاق دیٹا اور پھر عدت طلاق گزرنے کے بعد حیدر کااس عورت سے نکاح کرنا تمام گوا: ول کے بیانات سے شاہت ہے تو زین الدین کے ساتھ بچہ کانسب کی صورت سے شاہت شیں : و سکتا اور حیدر کے نکاح کی صحت کی بنا پر بچہ کانسب حیدر سے بی شاہت ہوگا۔ والشہ اعلم

محمد كفايت الله غفرايه مدرسه المينيه دبلي

نکاح کے چیے ماد بعد پیدا ہونے والا بچہ سیحے النسب ہے

(سوال)زن و شوہر کی بیجائی کو چھاہ چھ نوم ہوئے کہ ہندہ کے ہاں پورایچہ پیدا ہوا۔ ایسے غیر شر تی بچہ کی پرورش اور ہندہ کے میر و چڑھاوے اور خرج عدت کے واسطے کیا تھمہے ؟

المستفتى نمبر ٨٠ مزيزخال دبلي ٢٠٠ جمادي الاخرى من ١٣٥٢ هـ م ٢١ كتوبر من ١٩٣٣ -

(جواب ۲۵) یکجانی کے جیماہ چید دن بعد جو بچہ پیدا : واہے۔ وہ صحیح النسب بچہ ہے۔ (۱)اس میں شبہ کی گفجائش سیں۔ کیونکہ کم از کم مرت حمل چید ماہ ہے۔ (۲)اس لئے بچہ کی پرورش باپ کے ذمہ ہے۔اگر وہ محض شبہ کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) المعتدة عن طلاق باتن اذا تزوجت بزوج آخو في العدة وولدت بعد ذلك ان ولدت لا قل من سنتين من وقت طلاق اول ، ولاقل من سنة الشهر من وقت نكاح الناني كان المولد للاول (التابية طيها أشراك بيئة الماباطلال، تطل في المسمد المام ١٥٥٨ ما بدية ) (٢) واذا تزوج الرجل امراً قفجاء ت مالو لد لاقل من سنه الشهر منذ تزوجها لم بثبت نسبه ، وان جاء ت به لسنة الشهر نصا عدا بثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت (الحديدة كتاب اطابل الربابالثا من عشر في ثبوت السب، ٥٣١ مابدية ) (٢) واكثر مدة الحمل والقلدسنة الشير لفولد تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، وفصاله في عامين في المحمل سنة الشير، والنبداية ، كتاب الطلاق ، باب ثبوت السب ، ٢ ٣٣٠ ، شركة علمية )

عورت کو طلاق دے دے گا تو عورت کا پورامبر اور عدت کا خرچہ دینا ہو گا۔(۱)اور جینر کی مالک تو عورت ہی ہے۔(۱)وہ اپنا جمیز اور چڑھاوابھی لے جائے گی اور پچ کی پرورش کا نفقہ باپ کے ذمیے ہو گا۔(۲) مسلم محمد کفایت اللہ کال الدا

بار ہویں مہینے میں جو بچہ پیدا ہواوہ ٹابت السرب ہے

(سوال) زیدگی لئرگی اینے خاوند کے مکان سے اسپنوالدین کے مکان پر ماہر مضان المبارک کی انتیس نارت کو کئی اور آٹھ ماہ رہ کر اپنے خاوند کے بال رخصت ہو آئی۔ پھر شوہر کے گھر دوبارہ رہ کر اپنے مال باب کے گھر پھر چلی گئی۔ اب میحہ میں رمضان کی ۱۵ تاریخ کو لئر کا پیدا ہوا۔ لیس اس صورت میں شرع شریف کے موافق لٹر کے کی باہت کیا تھم صاور دوگا۔ پیواتو جروا۔

المصد تفتی نبر ۱۹۰ تعبد الخفور معمار (نسلی رائی با شوال سن ۵۴ ساره ۲۸ جنوری بن ۱۹۳۰. (جواب ۲۶ تا م ۴۸ جنوری بن ۱۹۳۰. (جواب ۲۶ تا) بیعنی بار حویت میت میس لژکا پیدا بواتو کوئی مضا گفته خمیس لژکا خاوندی کی طرف منسوب اور شارت الند کان الندا یه النسب بوگار (۴) حمل کی مدت دوبرس تک ہے۔ شبہ کرنے کی کوئی وجہ خمیس فقط محمد کفایت اللہ کان الندا یه مسلم اور نصر انبیہ کے زنا سے پیدا ہونے واللا بچہ مسلم ہوگایا نصر انبیہ کے زنا سے پیدا ہونے واللا بچہ مسلم ہوگایا نصر انبیہ کے زنا سے پیدا ہونے واللا بچہ مسلم ہوگایا نصر انبیہ

المستفتى نبه ٢١٢ شجاوي ساحب جوبانسرگ (افرايته اله ٢٠٠٦) بي الثاني من ٣٥٣ اله م ١٦٣ توبر من ٣ ١٩٣،

<sup>(</sup>١) وبتا كدعندوط، اوخيرة صحت من الروح (الدر البحير ، كتاب البكاح (١٠١ البيد ٢٠١٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢)جهز انتها بجهاز و سلمها ذلك ليس تدالا سبر دآد منها ، ولا لور نند بعد ه (الدر المستحسر كتاب النكاح عاب السهير. ٣- ١٥٥ سعيد) (٣)وفي المشر تبلا لمية - واعسار الا ب يتميد ان الاب المهوسر يجبر على دفع الا جرة للام نظر للصعير - (رد المنحتار ، كتاب المطلاق ، باب المحتمانة، ٣ ،٥٥٧، منعيد)

<sup>(</sup>٣)وآكثر مدة الحمل ثنتاق لقول عانشة رصى الله عنها الولد لا بشى فى بطن اكثر من سنتين وبظل معرل \_ (الهداية . كتاب الطلاق ، باب ثبوت النسب . ٢ ٣٣٣ . شركة علمية)

<sup>(</sup>۵) رد المحتار، كتاب النكاح . باك بكاح . الكافر ، ٣ . ١٠٠٠ - يد

(جواب ۲۷) اس عبارت کا مطلب ہے کہ ایسے پی پر اسلام کا تھم کر نابی ظاہر ہے۔ وجہ یہ کہ حدیث (۱) سیج کہ ہر بچہ فطرت اسلامی پر بیدا ہو تا ہے پھر والدین اس کو یمبودی یا نصر انی یا بچو کی بناتے ہیں۔ تو حدیث نے نقل عن الفطرة کو مال باپ دونوں کی طرف نسبت کر کے بیہ تا یک اگر مال باپ متحد المذہب نہ وال پر بچہ کو قائم رکما جائے گااور ہوگااور بچہ کو اصل فطرت پر باقی قرار دیا جائے گا۔ یاجو فطرت سے قریب تر فدہ ہب ہواس پر بچہ کو قائم رکما جائے گااور صورت مجوث عنها میں اس بچہ کے مال باپ متفق الدین خیس ہیں تو دہ اپنی فطرت پر ربالور فیطرت اسمام سے نو دہ مسلمان قرار پائے گا۔ نیز فقہ انے یہ بچی کہ مال باپ متفق الدین خیس ہیں تو دہ اپنی فیطرت پر ربالور فیطرت اسمام سے نو دہ مسلمان قرار پائے گا۔ نیز فقہ انے یہ بچی کہ ماہ بکہ بچہ کا الحاق مسلمان یا کتائی (من المابوین) کے ساتھ اس کے لئے انفع ہے تعنی گو نثریٰ نے اس کا استار کر نااس کے لئے انفع ہے بعنی گو نثریٰ نے اس کا خریات نہیں بھی شک میں کیا گئی تھی تھ تو بھند ہو اے تو اس حقیقی جزئید کا امتبار کر نااس کے لئے انفع ہونے کہ المتبار کر نااس کے لئے اختیا طاحر ام بتایا تو اس کا خوار میں بھی جو کو مسلمان قرار ویں یا کا فر زیادہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہئے اور وہ بھی ہے کہ اسے دین معاملہ میں کہ ایک معصوم بچہ کو مسلمان قرار ویں یا کا فر زیادہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہئے اور وہ بھی ہے کہ اسے مسلمان قرار دیا اور خواہ ہے۔

مسلمان قرار دیا جائے۔ بہر حال اس بچہ کو مسلمان قرار دیا اور خواہ ہے۔

مسلمان قرار دیا جائے۔ بہر حال اس بچہ کو مسلمان قرار دیا اور خواہ ہے۔

مطلقه ثلانة سے حلالہ کے بغیر تجدید نکاح

(سوال)(۱) ایک شخص نے اپنیوی کو ایک طاباق س ۳۳ عیل دی لیکن اندر عدت رجوع کر لیا۔ طاباق منسوخ کردی سوال)(۱) ایعد اعتبار علی این ایک طابق منسوخ کردی سوال ایک طابق بیاری کا ۲۹ میلی کودی اور دوسری ۱۹۳۳ کودی اور دوسری ۱۹۳۳ کودی (۳) بعد انقضائے میعاد عدت شوہر نے نقطی ہے ہے ہجھ کر س ۱۹۳۳ والی طابق تو منسوخ کردی تھی دہ تو نے کے برابر انقضائے میعاد عدت شوہر نے نقطی ہے ہے ہجھ کر س ۱۹۳۳ والی سے بند انقضائے میعاد عدت شوہر نے نقطی سے سیم محمد کر س ۱۹۳۳ والی ایک ورت سے تجدید نکاح کر لیا۔ اب سوال سے بند بازا آباس خورت سے موجودہ جماع حرام اور بمنز لد زنا کے ہے۔ (۲) آیادہ خورت طلاق کے ذراجہ علیحہ ، ہو سکتی ہیا انوا تو وہ مورت حق دار مہر ہے یا میں (۳) آیا اس خورت کے بال اگر اس شوہر سے بند پیدا ہوا تو وہ علیا کی ایک تصور ہو گایا حرام کا۔ (۵) ہو درت تفریق یا عدم تفریق ایک دوسر سے کے وارث ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ مال کا تصور ہو گایا حرام کا۔ (۵) ہو درت تفریق یا حرام کی ایل ایل کی۔ ایل و کیٹ (فیروز پورشر) ۲۸ رجب س ۱۳۵۳ ایک ایل وہ تو کی شروز پورشر) ۲۸ رجب س ۱۳۵۳ ایک ایل وہ تکام کی ایل وہ تاہم زنا کے احکام اس پر جاری نہ ہو لگا کے کر لیادہ تھے نہیں ہوا۔ (۲) اس لئے جو جماع واقع ہوا ہو وہ حرام ہوا تاہم زنا کے احکام اس پر جاری نہ ہول گے۔ (۲) جب نکاح صحیح نہیں ہوا تو طاباق کی ضرورت نمیں۔ (۳) نو جیس پر ایک دوسر سے سے علیم گی لازم ہے۔ (۳) اس دوسر سے نکاح کے مہر کی عورت حق دار نہیں۔ لیکن آگر جماع ہو چکا ہے توا یک جماع یا چند مر سہ زناکا عقر یعنی عوض اواکر ناہو گا۔ عقر کا مطلب سے کہ اس نمیں۔ لیکن آگر جماع ہو چکا ہے توا یک جماع یا چند مر سہ زناکا عقر یعنی عوض اواکر ناہو گا۔ عقر کا مطلب سے کہ اس

<sup>(</sup>۱)عن ابى هويرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه كما تنا تج الايل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء قالوا يار سول الله افزائيت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانو ا عالمين. ( شمرال وادّه كماب استتماب فراري المخر كين ۲۰ ۲۰ معرد)

<sup>(</sup>٢)فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيرًه\_(البقرة: ٣٣٠) (٣)الوطى الموجب للحد هو الزنا ، وانه عرف الشرع واللسان وطي الرجل المراً ق في القبل في غير الملك و شبهة الملك\_

<sup>(</sup>العداية ، كتاب الحدود ، باب الوطى ، الذي يو جب الحد ، ٢ / ٢ ١ ٥، شركة علمية ) (٣)الطلاق هو رفع قيد النكاح ـ (الدرالخاركة) بالطلاق، ٣ ،٢٢٢، سعير)

جیسی نورت ہے ایک وطی کی اجرت کا مصرین متنتین ہے اندازہ کر الیا جائے۔(۱)(۴) اگر اس وطی ہے مید بیدا : و جائے تووہ اس شوہر کا ثانت النسب بیے بیدا : و کا کیونکہ وطی باشیہ واقع ہوئی ہے۔(۱)(۵)زوجین اصورت تنمرین یا عدم تفریق ایک دوسرے کے دارث نہیں کیونکہ نکاح فیمائیٹہمامنعقد نہیں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اند ، دبلی حاملہ من الزیاہے نکاح

(سوال)ایک عورت بید دیے اپنے شوہر کے مرجانے کے بعد عرصہ دوسال کے بعد نکاح کیا۔لیکن جباس عورت نے زکاح کیا تواس کو کسی نمیر شخص کاچار منینے کا تمل تھاجو نکاح کے دوماہ کے بعد اس نے بچہ جنافر مائیے یہ اکا تا جائز سے انہیں ؟

المستفتی نمبر سسامستری صادق ملی صاحب ( صلح بلند شر) ۲۳ شعبان س ۱۳۵۵ اهم ۱۰ انومبر س ۱۹۳۱ و ۱۹۳۱ ( جو اب ۲۹۹ ) وراس همل کے زمانہ میں جو ( جو اب ۲۹۹ ) اور اس همل کے زمانہ میں جو زکاح ہوا وہ جا کا جو ابنائیا تکار جو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دوبل

#### الينيأ

(سوال)زید نے ہندہ سے نکاح کیا۔ ہندہ حاملہ محتی اور چھ ماہ حد نکاح ہندہ کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس تا پر زید نے اپنی نیوی ہندہ کو طلاق تحریری دے دی۔ طلاق کو عرصہ ایک سال ۸ماہ کا گزر گیااب زید وہندہ بر ضاور خبت اپنی پھر زکاح کر سکتے ہیں یا نہیں (۲) اگر ہندہ حاملہ زید ہے تھی تواس صورت ہیں نکاح اول جائز تھایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۵ ۲۰ تیم مظمت القد صاحب (فرخ آباد) ۲۳ رئیع الثانی من ۲۵ ساره م ۲۶ ولا آن من ۷ سر ۱۵ ساره م ۲۶ ولا آن من ۷ سر ۱۵ ساره م ۱۳ ولا آن من ۲ سر ۱۹ و افران المرز نا کا تحان واه زید سے یا کسی اور شخص سے تو نکاح اول سیح تھا۔ لیکن تاریخ نکاح سے جید ماہ کے بعد بچہ ہوا تھا تو وہ مجہد زنا کا قرار منیں دیا جا سکتا۔ بچہ زید کا پیٹا قرار پائے گا۔ (د) آگر زید نے طاباق مخاطہ ند دی ہو تو وہ فرہ کا تاریخ کا سکتا ہے۔ (۱) مناف مناف الله کان الله له دو بلی مناف الله کان الله له دو بلی مناف دو کا مستقل مناف کا کستا ہے۔ (۱)

نکار ع کرنے کی غرض سے مسلمان ہونے والا شخص مسلمان ہے جب تک اس سے ارتداد صادر نہ ہو۔ (سوال) کوئی عیسائی کسی مسلم اڑکی کے ساتھ نکاح کی غرض سے مسلمان ہوا۔ پھر بعد میں کوئی کسی قشم کا اسامی شعار اس میں نہیں پایا گیالور نہ اس کو کلمہ آتا ہے لور نہ وہ صحیح مفہوم خداور سول کا جانتا ہے اور پہلے کی طرح مردار کھاتا

<sup>(1)</sup> العقر هو مهر مثلها في الجمال: اى مابرغت فيه في مثلها جمالاً فقط، وإما ماقيل ما يستاجر به مثلها للزني لوجاز فليس معناد، بل العادة ان مابعطي لذلك اقل مما يعطي مهرا، لا الثاني للبقاء بخلاف الاول (روائحار، كماب الزكام باب نكام الرقس عداد، عير (١) وعدة المسكوحة نكاحاً فاسداً ... لكن الصواب ثبوت العدة والنسب، (الدرالخار، كماب الطالق باب العدة، ٣٠ ، ١٦١، عير (٣) واكثر مدة الحمل سنتان لقول عائشة وضي الله تعالى عنها: الولد لا يبقى في البطن اكثر من سنتين ولو بظل معزل (الحداية، كماب الطالق، باب مجونة العرب، ٢ مسم، شركة المية)

<sup>(</sup>٢)وصح نكاح حبلي من زني \_ (الدرالخار، ألب الكاح، قصل في الحريات، ٣٨/١٥، معيد)

<sup>(</sup>۵) وأن جانت به لستة الشير فصاعداً بثبت نسبه منه اعترف به الزّوج أو سكت (المعندية اكتاب الطاق الهاب الخاس عشر في ثوت المنسب ما 10 ما 10 ما بدية)

<sup>(1)</sup>وينكح ما ننديما دون الثلاث في العدة وبعدها با لا جماع ـ (الدرالخلم، كتاب اطائل ماب الرجمة، ٣٠٩٠/ معيد) .

ہے۔ شراب نوشی کو جائز سمجھتا ہے تواب اس کی عورت کو جو بچہ پیدا ہوگادہ کیسا ہوگا۔ اس کو مسلمانوں کے قبر ستان میں
د فن کیا جاوے کہ ضیں بعد اسلام اس نے کوئی سجد ؛ تک ضیں کیا ہے۔ المستفقی نمبر ۱۳۳۹ ابرائیم ساحب
(جواب ۲۶۳۱) جو عیسائی کہ مسلمان ہوگیالور کسی مسلمان عورت ہے اس نے نکاح کر لیا تو جب تک اس ہے کوئی
الیا فعل سر زدنہ ہو جس ہے اس کو مرتد قرار دیا جا سکے اس کی اولاد کو مسلم قرار دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا معاملہ اس
کے ساتھ کیا جائے گا۔ ترک اعمال موجب فسق ہے مگر موجب کفر نہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بل
نکاح کے ساڑھے سات ماد بعد پیدا ہونے والا بچہ صحیح النسب ہے۔

(سوال) زید نے ہندہ کے ساتھ چند شرائط کے ماتحت بر ضاور غبت نکاح کیا۔ تاریخ نکاح سے پورے سات ماہ اور تیم ،
یوم کے بعد مساق ہندہ کے بطن سے ایک لڑکا تولد ہوا مجملہ شرائط کے جو فریقین میں یوفت نکاح طے ہوئی تھیں آیک شرط فد کورہ ذیل کو نٹے کر انے کے لئے چند مخالفین کے اکسانے سے زید نے ہندہ پرالزام کیا کہ جو بچہ اس کے بطن سے ہیدا ہوا ہے وہ اس کے نظف سے شمیں ہے بلعد حرامی ہے اور مساق ہندہ کو جس کو ذید نے اس بہمانے سے کہ میں تھے کو تیرے باپ کے میال پنچادیا۔ وضع حمل کے دوران میں اور ازال بعد تیرے باپ کے میال پنچادیا۔ وضع حمل کے دوران میں اور ازال بعد زید نے بیان کیا کہ اگر شرائظ نامہ سے شرط بلت رہائش کرنال اڑا وی جائے تو میں ذید اور بچہ کوا ہے وطن پنچانے کو تیار ہوں

واقعات مذكوره كي موجود گي تين بروئ شرع شريف بيا موردريافت طلب مين : ـ

(۱)وہ پچہ جو تائخ نکاح سے سات ماہ اور تیرہ یوم کے بعد بیدا ہواہے کیاوا قعی حرامی ہے؟

پیدائش اور بچہ کی پرورش کے اخراجات کس کے ذمے ہیں ؟

(۳) اخراجات او قت وضع حمل اوربعد واخراجات پرورش بچد اوراس کی والده کاکون ذمه دار ہے ؟ (۳) اگر زید نے ہندہ پر بلاوجہ اتنام لگایا ہے اوراس شرط نہ کورہ کو فنج کرانے کے لئے کوئی اصلیت نہیں ہے توزید پر کوئی شرعی حد قائم ہو سکتی ہے انہیں ؟

ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۳۱۱ ایوالحن (کرنال) ۱۵ شوال س۲۵ سام ۱۹ ادسمبر س ۱۹۳۷ و ۱۹۳۷ (کرنال) ۱۵ شوال س ۲۵ سام ۱۹ دسمبر س ۱۹۳۷ و جو اب ۲۳۲ کا کارخ ذکاح سے سات ماہ تیرہ اوم کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بقاعدہ شرعیہ خاوند کا بچہ قرار پائے گا۔ (۲) زید نے آگر اپنی منکوحہ پر شمت لگائی ہے تووہ سخت گنگار ہوا (۲) گر صرف اس شمت کے لگانے سے نہ نکاح ٹوٹا اور نہ بچے کے نسب کی صحت میں کوئی فرق آیا۔ اقرار نامے کی شرط کو چھوڑ نے نہ چھوڑ نے کا ہندہ اور اس کے اولیاء کو احتیار ہے۔ اخراجات زیجی خاوند کے ذمے ہیں۔ (۴) زیداگر اس امر کا اقرار کرے کہ اس نے بچے کو حرامی کہ دیے ہیں احتیار ہے۔ اخراجات زیجی خاوند کے ذمے ہیں۔ (۴) زیداگر اس امر کا اقرار کرے کہ اس نے بچے کو حرامی کہ دیے ہیں

<sup>(</sup>۱)واما تارك الصلوة فان كان منكراً لو جوبها فهو كافر باجماع المسلمين ..... وان كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف العلماء فيه ، فذهب مالك و الشافعي والجماهير من السلف والخلف الى انه لا يكفر بل يفسق (٢)وان جاءت به لستة اشهر فصاعداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت ، لان الفراش قائم والمدة تامة (الهداية ، كتاب الطلاق ، فصل في ثبوت النسب، ٢٠٣٢/٢، شركة علمية)

<sup>(</sup>٣)ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المنومنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (النور ٣٣٠) (٣)وفيه اجرة القابلةعلى من استاجرها من زوجة وزوج ولوجاء ت بلا استجار قيل عليه وقيل عليها (الدر المختار)وفي الشامية :قوله فيل عليه ) عبارة البحر عن الخلاصة: فلقائل ان يقول عليه، لا نه مؤنة الجماع ،ولقائل ان يقول عليها..... ويظهر لي ترجيح الاول ، لان نفع القابلة معظمه يعود الى الولد فيكون على اييه (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة ، ٨٠٠، ٣ ، ١٩٨٠، سعيد)

تهمت لگانے كار تكاب كياہے تودہ مجرم ہاور شرعى عدالت قائم ہوتى تواس كوسز ادى جائتى تقى (١) محمد كفايت الله كان التدايه .وبلى

نکاح کے سات ماہ بعد پیدا ہونے والے یح کانسب

(سنوال)اًگر عورت بیوہ ہو گنیاور بیوہ ہونے کے بعد اس کے دیورے اس کا ناجائز تعلق ہو گیااور اس کا عقد اس کے ساتھ ہو گیا۔ عقد ہونے کے بعد کے ماہ میں لڑ کا پیدا ہوا مگر ٹھیک پتہ نہیں چلٹا کہ یہ حمل عقدہ بہلے کا ہے یابعد کا۔ رى يات كە نكاح جائز ہوليانتىں؟

المصنة فقى نُمبر ٢ • ٣٠ امير محمّد ونورالدين صاحبان (ريوال) ٢ اربيح الثّاني من ٧ ٥ ١٣ اهرم ١٢ جون من ٨ ١٩٣٠ ، (جواب ۲۳۳ ) اگریده نے مدسته وفات پوری کرلی تھی اس کے بعد د بورے نکاح ہوااور نکاح سے ۷ ماہ بعد ہے : والو نکات بھی در ست ہوااور بچہ بھی حالی قرار دیاجائے گا۔ (۲) محمد كفايت الله كان الله له والى

منکوحه طلاق لئے بغیر دوسر انکاح نہیں کر سکتی

(سوال) کیک کنواری لئر کی جس کی عمر شردی کے وقت چود میرس تھی اور پر وقت تکاح اور اس کو قریباد و ماہ کا تسل حرام تھاجواں وقت کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ شادی کے قریباچھ مادیعد سسرال میں جاکر لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی پیدا ہونے کے : حداس کے مردیے بغیر طلاق دیتے اس عورت کواپئے گھر سے علیحدہ کر دیااوراس مردیے دوسری شادی کرلی عورت کی مال نے یہ مشتہر کر دیا تھا کہ میری لڑکی کو طلاق مل چکی ہے۔ چنانچہ ایک سال بعد اس عورت ہے ایک مر د صالح نے شریعت کے مطابق اکاح کر لیا۔ جس کواب دوسال کا عرصہ جوا۔ اب مچھ شک ہواکہ چو تک پہلے مرد نے اس عورت کو طلاق نہیں دی تھی اس دجہ ہے شاید دو سرے مر د کا نکاح نہیں ہوا۔ لہذااندریں صورت اس عورت کا نکاح دوسرے مرد کے ساتحہ جائزرہایا نہیں؟

المستفتى نمبر ٢٣٠٩عبدالرحيم خان صاحب (گوژگانوه) ١٣٠٨م ٢٥ في سن ١٣٥٥م ١٩٣٨م ١٩٣٥م (جواب ٤٣٤ )اگر پہلی(۶) ثادی کی تاریخ ہے چھ ماہ کے بعد لڑکی پیدا ہوئی تھی تووہ لڑکی خاوند کی لڑک ہے اور سیج النسب ہے ( ۲)اور عورت اس کی منکوحہ ہے اور اگر اس نے عورت کو طلاق نہیں دی ہے تووہ اس کے نکاح میں ہے اور محمر كفايت الله كان الله اله ، وبلي دوسر انگاح ناجائز ہولے(۵)

(٢)ُولُو زَنَى بامراً ۚ وَفَحَمَلُت ثُم تَزُوجِها فِولُدت ، ان جاء ت به لستة اشهر قصا عداً ثبت نسبه (الهندية ، كتاب الطلاق. الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، اله ٥٣٠، ماجدية)

وكذا في الدر المختار: وصح نكاح حبلي من زنا ... لو نكحها الزاني حل له وطنوها .... و الولدله (الدر المختار) وفي الرد: اى ان جاءت به لستة اشهر (رد المعتار، كتاب النكاح، فصل في المعجرمات ، ٣٩/٣، سعيد) (٣) بير شارك ينمي ذكاح تحج منحقر: واحكما في الدر: وصح نكاح حبلي من زنا (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في

المحرمات، ٣٩/٣ ،سعيد)

(٣)وآن جاء ت به لسنة إشهر فصا عداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج او سكت ﴿ (الهندية، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ١٠ /٥٣٦، ماجدية )

(٥) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، ٢٨٠ ، ماجدية )

<sup>(</sup>١)والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدأ واولئك هم الفاسقون

عدت کاعلم ہوتے ہوئے معتدہ سے نکاح حرام ہے۔

(سوال)اً كُوكَى شخص كسى عورت ، جوطلاق كى عدت كاندر بي يعنى قبل ازاختنام عدت طلاق ديد دوانسنه نكاح پڑھالے توکیایہ نکاح صحیح ہو گالوراگر نہیں تو کیوںاور پھراب کیا ہوناچاہئے۔اوراس در میان میں جواواا د ہو چی ہے اس

المستفتى نمبر ٢٣٩٥ ششى عبدالله صاحب (احمد آباد)٢٩ ربيح الاول من ٣٥٨ اهرم ٢٠ مئى من ١٩٣٩ء (جواب ٢٥٥) مدت حتم ہوئے ہے پہلے معتدہ عورت كے ساتھ نكاح حرام ہے۔ يہ قرآن پاك كاصر ركم تكم ہے۔ ولا تعزِ مُواعُقدَةَ النِكَاحِ خَتَى يَبْلِغَ الْكِتَابُ اَجَلَه ٤٠٠) پس جو نكاح عدت كے اندر ہواوہ جائز نهيں ، وا۔ اور اگر باوجو واس علم کے کہ عورت معتدہ ہے نکاح کیا گیا تواس کاوجو دو عدم برابر اور اولاد بھی حرامی ہو گی۔(۱۰)البنۃ اگر شوہر کو عورت کے معتدہ ہو وفی کاعلم نہ ہوا ہو تولولاد تابت النسب ہوگ۔ (٣) معتدہ ہو اللہ کان للد لد ، د بل

عدت کے اندر حلالہ معتبر نہیں

(سوال)ایک شخص نے اپنی بیدی کو طلاق مخلطہ دی کچروہ بچچتایا۔ حلالہ کرانے کی غرض ہے ایک شخص دیگر ہے ٹکاح کرادیا۔اور پھر طلاق دلوادی۔زوج اول کی طلاق ہے سات مینے گذرنے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوا۔اس سات مینے میں نکاح ٹانیاور حلالہ بھی ہوا۔اب بچہ پیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ نکاح ٹانی عدت میں ہوا تھا۔ جواب طلب بيامر ہے كه به نكاح صحح اور به حلاله معتبر ہوايانہيں؟

(جواب ٢٣٦) سات مسينے كى مدت اتنى مدت ہے كه اس ميں زوج لول كى طلاق كى عدت تحتم ہو كر دوسرے سے علوق ہو نااور اقل مدت حمل میں بچہ بیدا ہو ناممکن نہیں۔ زوج اول کی عدت گزر نے سمے لیئے اگر عدت بالحیض ہو کم از سم انتالیس جالیس پروز در کار ہیں اور اس کے بعد علوق ہو کروضع حمل سات مہینے میں غیر ممکن ہے۔ کیکن چو نکہ عدت طابات مغلظہ کی ہے آؤر دوسرے سے نکاح کر لیاہے اور دوسال سے تبل چہ بیدا ہواہے اس لئے بچہ کانسب ذوج اول بی ے ثابت ، وگا۔ اور دوسر انکاح ذکاح فاسد ہوگا۔ اور طالبہ غیر معتبر سمجھا جائے گا۔ زوج اول کے لئے حامال ، و نے ک واسطے كافىنہ ہوگا۔ اذا تزوجت المعتدة بزوج اخوثم جاء ت بولد ان جاء ت به لا قل من سنتين منذ طلقها الا ول او مات ولا قل من ستة اشهر منذ تزوجها الثاني فالو لد للا ول الخ(عالمَّايريُ ص ٢٠ ٥جَ الحَّيْعِ مصر) (٣)وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الا مة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويد حل بها الخ (عالمُكَيرى(د)ص ١٠٥ خ اطبع مصر)

<sup>(</sup>۲) لولاد آس صورت میں حرام : و گی جب پہلے شوہرے اس کا نسب ثانت : و ٹا نمکن نہ : و اگر نمکن : و اتو حال : و گی۔ولو تز و جت معتد ۃ بانن فولدت لا قل مِن سنتين مذَّبانت ولا منَّ الا قلَّ مُذَّتَزُوجِت فالولد للاول لفساد نكاح الآخر ﴿ .... عن البدائع أنه للصلى معللاً ، فان اقدامها على النكاح دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فانكاح فاسد و ولدها للآول ان امكن اثباته منه بان تلدلا قل من سنتين مذطلق او مات (آلدر المحتار ، كتاب الطلاق ، فصل في ثبوت آلسب ٥٥٥/٣ سعيد) (٣)هذا اذا لم يعلم قبل النزوج انها تزوجت في عدتها ، قان علم ذلك وقع النكاح الثاني فاسداً (الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب

الحامس عشر في ثبوت النسب، ا/٢٣٨ ماجدية) (٣) الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب الخامس عشر في ثبوتِ النسب ، ١٠ ٢٨ ٥ ، ماجدية

<sup>(</sup>٥) الهندية ، كتاب الطلاق ، الباب السادس في الرجّعة ، ١٠/٢٤٢، ماجدية

نلبالغ شوہر کی بیوی سے پیدا ہونے والے پیچ کا حکم

(سوال)زید کی شادی ایک بالغ عورت ہے ہوئی۔ زید خود تابالغ ہے۔ عورت سے زید کی تابالغی کی عمر میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ کیونکہ بحر نے زوجہ زیدہے منہ کالا کیالور بعد میں زہر دستی زیدہے طلاق دلوا کر زوجہ زیدہے نکاح کر لیا۔

(جواب ۲۳۷ ) تابالغ تا قابل وطی شوہر کی ہوی سے جو بچہ پیدا ہواوہ ولد الحرام ہے۔(ا)س صورت میں زوجہ زید اور بحر (اگر اقرار زنا کرے) دونوں شر می سزا (سو کوڑے یار جم) کے مستحق ہیں۔(۲) کیکن حکومت موجودہ میں شر می سزا جاری کرناممکن نہیں۔اس لئے مسلمانوں کو دونوں سے مقاطعہ کرنا جائز ہے۔جب تک کہ دہ توبہ نہ کرنی اور خلوص والتداعكم محمر كفايت التدغفرله، توبه كاظن غالب حاصل ند ہو جائے۔

غیر کی منکوحہ سے نکاح

(سوال)زید کا بیجاب و قبول شرعی بحالت بالغیاس کے باپ نے ہندہ بالغد کے ساتھ بولایت والد ہندہ ایک محفل معتبرین اہل اسلام میں منعقد کرلیا۔ لورو کیل شرعی نے بھوور دو گواہ کے ہندہ سے بھی اجازت حاصل کرلی اور خطبہ نکاح بھی پڑھا گیا۔علاوۃ اس کے زید کے باپ نے زیورو پوشاک ودیگر لوازمات عروسی بھی ہندہ کے لئے بھیج دیا ، جن کو ہندہ کے باپ نے وصول کر کے ہندہ کو بہنوایا اور مسر بھی مقرر ہو گیا۔ عاقدین کے خاندان میں رسم برات شادی چڑھانے کی ہے جس میں وہ ڈھول وغیر ہ بھی بجاتے ہیں اور منکو حد کو شوہر کے ساتھ ر خصت کرتے ہیں۔ صرف بھی مر حلہ رہ گیا۔باتی تمام|مور شرعی| بیجاب و قبول کی بجالائے گئے۔اب باوجود امور متذکر ہ صدر ایک دوسر اشخض مثانا عمروزید کی منکوحہ کے ساتھ اپناعقد نکاخ اولایت والدہ ہندہ منعقد کر تاہے۔ کیونکہ ہندہ کاباپ اس وفت وفات یا چکا تھالور عمر و ہندہ کواپنے قبضہ میں لے آیا ہے لوراس کے ساتھ آباد ہو تار ہاہے جس سے ہندہ کوایک لڑ کالور دولڑ کیال تولد ہو کیں اور عمر وزندہ ہے۔ زیدنے کوئی خلوت یاوطی ہندہ کے ساتھ خیں کی تھی۔ نکاح ٹانی ہونے پر بعد مقاضا ہندہ کی والدہ نے زید کی اشیائے مرسلہ متذکر ہالا کو پیجانب زیدوا پس کر دیا۔ مگر زیدے طلاق حاصل نہیں کی گئی۔اب سوال ہے پیدا ہو تا ہے کہ عمرو کا نکاح شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے اور اولاد کا نسب عمروسے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔اب عمرو کا نکاح شرعا جواز کی حد تک نمیں بینے سکتا تواہیے نکاح کو کیا قرار دیاجائے گا۔ اگر اس کو حرام اور زما قرار دیاجائے تو کیانسب نکاح ہے ہی ثامت ہو تا ہے یاز ناہے عین ملک ہے وطی باشبہ ہے بھی ؟اگر نکاح کے سوانسب ثابت نہیں ، و تا نوولدالز ناکانسب بصورت مقر ہونے زانی کے شرعاً کس کی طرف منسوب ہوگا۔ آگر زانی کی طرف منسوب ہو گا تؤ کیا زانیان کاوارث بھی ہو گایا نہیں؟

(جواب ۲۳۸) صورت مستولد میں عمرو کا نکاح مندہ کے ساتھ جو متکوحہ زید تھی درست نہیں جوار(۲) مگر عمرو کواس بات کاعلم بھی فضاکہ یہ منکوحہ زیدہے بووہ سخت ظالم گنگار فاسق ہوا۔ اور اگر اسے علم نہ تھا تو معذور ہو گا۔ اور

 <sup>(1)</sup> لوجاء ت إمراً قالصبي بولد لا يثبت نسبه (رد المحتار) كتاب الطلاق، فصل في ثبوت النسب، ٣/ ٥٥١/ سعيد)

<sup>(</sup>۲) سوگورے کی سزااس وقت ہے جب کہ زنا کرنے واکئے شادی شدہ دینہ ہوں۔ کیما فی قوله تعالی : الذانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلد ة (النور :٢)(٣)لور أكر شارى شده وول آو مجران كي مزا شكراري بـ ويرجم محصن في قضاء حتى يموت (الدو المعتار، كتاب الحدود،٣٠/ ١٠/ سعيد)

<sup>(</sup>٣)لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث، ا /٢٨٠ ماجدية)

دونوں صور توں میں اس کی اولاد کا نسب ثابت ہوگا۔ و ھذا صوبح بان الشبھة فی المعمل و فیھا یثبت النسب ، کھا مر (در منحتار)(۱) ثبوت نسب نے نکاح کا جواز لازم شیں آتا۔ کیونکہ محل شبہ میں باوجود و طی حرام ہو نے کے بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے اور صورت مسئولہ میں عقد کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا۔ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تنہ میں نہ حدزنا آتی ہے اور نہ نسب ہے محروی۔ (۲)واللہ اعظم۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ، محمد کفایت اللہ غفر لہ،

ساس سے زنا کے بعد بچہ بھی بیدا ہوا، کیا تھم ہے ہ

(سوال) ایک مخص کااپنی خوش دامن سے ناجائز تعلق ہونے کی دجہ سے ایک لڑکا ہے۔ آیا ایسی صورت میں اس کی عبد میں اس ک عبد می اس پر حرام ہے یا نہیں۔ ساس کو لڑکا اسی دلماد کے نطفے سے ہے۔ اس کا جبوت کانی ہے۔ لڑکا حرام کا کہلائے گایا نہیں ؟

(جواب ٤٣٩) گرواقعہ سیجے ہے تو شخص ند کورکی منکوحہ زوجہ اس شخص پر حرام ہوگئی۔(۲)اب اس کی دو کی کسی طرح بھی خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی۔اور خوش دامن کے بطن سے جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ اس شخص کا لڑکا ثابت النسب نہ ہوگا۔اگر خوش دامن کا خاوند ہو تواس کی طرف منسوب ہوگاور نہ وہ ولد الزیا قرار پائے گا۔ صرف بال سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔اثر خوش دامن کا خاوند ہو تواس کی طرف منسوب ہوگاور نہ وہ ولد الزیا قرار پائے گا۔ صرف بال سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔(۲)

کاح کے دوران پیدا ہونے والی بچی ثابت البنسب ہے۔ (اخبار الجمعیة مورند ۲۶ مئی سن ۱۹۲۷ء)

(سوال) زید نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ اس دوران میں بحر کاس عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت کو ایک لڑی پیدا ہو ئی۔ اورت کو ایک لڑی پیدا ہو ئی۔ اورت کو ایک طرت ہو گیا۔ عورت کو ایک لڑی پیدا ہو ئی۔ اور بحر بھی سے میں کہ بید بحر کی لولاد ہے۔ لڑکی اب جوان ہو گئی ہے۔ بہت نیک ، پلند شریعت پاکیزہ خیالات رکھتی ہے۔ بحر خاندان قریش میں سے ہے۔ وہ عورت اور زیدارائیس قوم سے ہے۔ خاندان قریش کا ایک لڑکا اس لڑکی سے نکاح کر ناجا ہتا ہے۔

(جواب ، ٤٤) بب کہ وہ لڑی اس زمانے میں پیدا ہوئی کہ اس کی مال زید کے نکاح میں تھی تووہ لڑی شرعاً زید کی راحواب ، ٤٤) بب کہ وہ لڑی شرعاً زید کی فرار پائے گی اور ثابت المنسب ہوگی۔(د)اگر زید اس لڑی کے متعلق اپنی لڑی ہونے سے انکار کرے جب بھی وہ زید ہی کی طرف شرعاً منسوب ہوگی اور تاوقت یہ کہ با قاعدہ لعان نہ ہو (۱) اس وقت تک اس کا زید ہی سے ثابت

<sup>(</sup>١) اللر المختار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدود والذي لا يوجبه ٢٣/٣٠، سعيد) (٢) ولا حد ايضا بشبهة العقد اى عقد النكاح عنده (اللر المختار، كتاب الحدود،٣٠/٣٠، سعيد)

وَفَي الرّد: وفَي هَذَا زُيَّادة تحقيق لقول الا مام لما فيه تُحقّيق الشبهّة حتى ثبت النّسب ويؤيده ماذّكره الخير الرملي في باب السهر عن العيني ومجمع الفتاوي انه يثبت النسب عنده خلافًا لهما ﴿ (رد المحتار، كتاب الحدود، ٣ ﴿ ٢٨) سعيد﴾

<sup>(</sup>٣)ان وطء الامهات يحرم البنات (الدر المعتنار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٣١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٤)عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قام رجل فقال : يارسول الله ان فلانا "ابنى عاهرت يامه فى الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة فى الا سلام ، ذهب امرالجاهلية ، الولد للفراش وللعاهر الحجر (سنن ابى داؤد ، كتاب الطلاق ، باب الولد للفراش ، ٢/ ١ ٣٠ معيد)

<sup>(</sup>٥) يضا (٦) وان قذف الزوج بولد حي نقى الحاكم نسبه عن اييه والحقه بامه (رد المحار ، كتاب الطلاق، باب اللعان ٣٠ / ٩٩٪، سعيد)

بوگا۔ (۱)اور شکل و شاہت بحر نے ساتھ ملنے سے تھم نسیں بدلے گا۔ (۱) پھر اگر کوئی قریشی لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرے گا تو نکاح جائز اور ورست ہوگا۔ (۲)اوراً کرچہ بید لڑکی را نین قوم کی ہے مگر اس قریش کی اولا وجواس کے بطن سے موگی قریشی قرار پائے گی۔ کیو کا۔ نسب بین باپ کا انتبار ہو تاہے۔ (۴)اور اولاد کانسب وہی قرار پاتا ہے جو باپ کا ہو تا ہے۔ اس لئے اس کی اولاد کی شادی و غیرہ قریش میں ہو سکتی ہے۔ محمد کفایت اللہ نفر لہ،

ولدالز نازاني كاوارث خبيس

(سوال) ایک معزز مسلمان شخص کا ایک ہندوعورت ہے تعلق ہو گیالور (عقد شرعی کے بغیر ) س کے نطف ہے ہندو عورت کے بطن ہے ایک لڑئ پیدا ہوا تواس مسلمان شخص کی جائیداد میں ہے اس بچے کو حصہ ملے گایا نہیں ؟ (جواب ٤٤٦) اگر چہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ بچہ مسلمان کے نطف سے پیدا ہوا ہے لیکن شرایعت کے احکام میں اس بچہ کا نسب اس شخص ہے ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس مسلمان کی وطی جو ہندوعورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذیا قرار پائے گی اور زنا ہیں نسب ثابت نہیں ہو تا (4) ہلے دنا کی سزا جاری ہوتی ہے۔ پس بچے کواس شخص کی جائیدادو متروکہ میں ہے کوئی حصہ نہیں مل سکتا۔

اسلام لانے کے بعد ماموں اور بھانچی میں تفریق لازمی ہے، اس سے پہلے کی اولاد خات النسب ہے (سوال) ایک مشرک معانی زوجہ اولاد کے اسلام قبول کر ناچا ہتا ہے۔ گراس کی زوجہ رشتے میں اس کی بھانچی ہے۔ کیا اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کے لئے حال روستی ہے ؟ اور اس کی اولاد اپنیاپ کی وارث ہوگیا نہیں؟ (جو اب ۲ کا کا تھانچی سے ذکاح شریعت اسلامیہ میں جائز شمیں۔ (۲) جب زوجین مسلمان ہو جائیں توان کا تعلق زوجیت باتی ہیں رہے گا۔ دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔ (۲) اس سے پہلے کی لولاد خامت النسب ہوگی۔ اور مال باپ کے ترکہ سے اس کو حصہ میراث ملے گا۔ (۸) فقط محمد کفایت اللہ نفرلہ،

. (سوال) زیدنے مساق تبیدہ سے نکاح کیا۔ مساق تبیدہ حاملہ تھی مگر زید کو معلوم نہ تھا۔ چار مینے کے بعد لڑکی پیدا توئی۔ لہذا ہے نکاح جائز ہے یانا جائز؟

<sup>(</sup>۱)قال اصحابنا : لنبوت النسب ثلث مراتب : الاولى النكاح الصحيح ..... والحكم فيه انه يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفى بمجرد النفى ، وانما ينتفى باللعان (الهندية، كتاب الصلاة ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ، ۲/۱ ۳ هـ، ماجدية ) ۲ مع ، ان هـ د قان حلاً تم الله على وسلم فقال : بارسول الله ولد له غلاه اسود فقال: ها لك من ابا قال: نعم ،

<sup>(</sup>٣) عن ابي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ولد لى غلام اسود فقال: هل لك من ابل قال: نعم ، قال : ماالوانها قال : حمر قال: هل فيها من اوراق؟ قال : نعم ، قال فاني ذلك؟ قال : لعل لزعه عرق ، قال : فلعل ابنك هذا نزعه (صحيح البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اذاعرض بنفي الولده ٢ ٩٩/ ٤، قديمي)

<sup>(</sup>٣) وانكحو الا يامي منكم والصالحين من عبادكم (النور: ٣٢)

<sup>(ُ</sup>٣)لُكُنه غَيْر مَقَصُودُ وَلاَ يُسبق له النّصُ كُما فَى قُولُهُ تَعالَى: "وعلى المولود له رز للهن" الآية، سيق لاثبات النّفقة ، وفى "المولودله" اشارة الى ان النسب للآباء (الحاشية منهية على ودالمحتار ، باب الحيض ١١/ ٢٩٨/ بسعيد)

<sup>(</sup>٥) فَالُوطَ ، فيه زَنا لا يثبت به النسب (رد المحتار ، كتاب الطلاقي ، فصل في ثبوت النسب ، ٢ / ٥٥٥ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢)حرمت عليكم امها تكم وبنا تكم واخواتكم وعماتكم وخالا تكم وبنات الاخ وبنات الاخت (النساء:٣٣)

<sup>(∠)</sup>ولّو كانا اى اُلمتزوجانُ اللذان اُسلماً محرّمين اواسلُم احدالمخرمين او تراّ فعا الينا وهما على الكفر فرق القاضي او الذي حكماه بينهما ﴿اللَّهِ المِختارِ، كتابِ النكاحِ، باب نكاحِ الكافرِ، ٣٠ ١٨٨.سعيد)

<sup>(</sup>٨)قلت وُفِّه مافقد شرَطه ليس صحيحًا عند الاطلاق ، وايضاً مع أنه يثبت فيه التوارث (رد المحتار ، كتاب الكاح . باب نكاح الكافر ، ١٩٨٥/ اسعيد)

(جواب ٤٤٣) اگر مساۃ ندیدہ نکاح کے وقت غیر منکوجہ وغیرہ معتدہ تھی اور حمل زنا کا تھا تو زید کا نکاح درست جو گیا۔(۱) نکاح کی تاریخ سے چھ ماہ گزرنے سے پہلے جو لڑکی پیدا ہو گئیوہ خاست النسب نہیں بٹوگ ۔(۱) ولد الزنا قرار پائےگی۔ مگر زید کا نکاح قائم رہے گا۔

و بر

<sup>(</sup>۱)وصح نكاح حبلي من زنا لا حبلي من غيره (الدر المختار . كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ،٣٩/٣٠،سعيد) (٢)فلولاً قل من سنة اشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب (رد المحتار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات،٣٩/٣٠،سعيد)

ستر هوال باب

#### تعداداز دواج

(۱) "فرو الحسناء العقيم و عليكم بالسو داالولود" مديث كالنادى حيثيت

(٢) ايك حديث كي تحقيق و تخرتنج

(سوال) آیا ہے حدیث صحیح ہے؟ فدو الحسناء العقیم و علیکم بالسودا ء الولود یعنی انجے حسین عورت کو چھوڑ دو اور سیاہ فام گریۓ جننے کی صلاحیت رکھنے والی عور توں سے نکاح کر نااختیار کرو۔ اگریہ مفہوم حجے ہے تواسلامی نقطہ نظر سے زن و شوکے تعلقات میں نہ صرف تزلزل پیدا ہوگا۔ بلعہ خداوند کریم کی مرضی میں صرح کو دست اندازی ، وگ ۔ اور لا کھول بلعہ کر وڑوں عور تیں اس بنا پر چھوڑ دی جا میں گی اور پھر دو سرے لوگ بھی ان سے نکاح کرنے سے پر سیز کریں گے۔ یہ خداوند کریم کی مرضی پاک پر مو توف ہے کہ جس عورت کو چاہے صاحب اولاد، نائے اور جس کو چاہے بانجے در کھے۔ انسان کی توت سے یہ خارج ہے کہ وہ پر دوردگار کی منشاء اور ارادہ میں اس طرح و خل انداز ، و ، کیو تک تر آن پاک میں جا بجارہ حکم ہے کہ جم شیس ہو سکتا۔ انسان ضعیف البنیان ہے اور اس کے سارے کام کرئی کے جالے سے بھی کمڑ در ہیں۔

تزوجوا الو دود الو لود فانی مکاثر بکم الا مم (کنزالعمال(۱) ح ۸ ص ۳۳۳) لیعنی محبت والی اور قابل والات عورت نظر کروک گا۔ اموائ ق ولود احب الی عورت نظر کروک گا۔ اموائ ق ولود احب الی الله من اموائ ق حسنناء لا تلدانی مکاثر بکم الا مم يوم القيامة (کنزل العمال(۲) ح ۸ ص ۲۲۱) ليمن قابل ولادت عورت خدا كي نزديك زياده محبوب ب تا قابل ولادت حسين عورت سي علک ميس تمماری كثرت كي وجه سه ولادت عورت نداك نزديك زياده محبوب ب تا قابل ولادت حسين عورت سي علک ميس تمماری كثرت كي وجه تا قيامت كي دن امتول ير فخر كرول گا۔ سوداء ولود خير من حسناء لا تلد الحديث (كنزالعمال (۲) ت ۸ ص ۲۳۸) سياه فام مگر قابل ولادت تورت تا قابل ولادت خوج ورت عورت سي بهتر ب "ان تمام حديثول سي معلوم علوم

<sup>(</sup>١)كنز العمال ، كتاب النكاح ٢٠٠ /١٦ ، (رقم الحديث :٣٢٥٩٤)، التراث الا سلامي بيروت

<sup>(</sup>٢)كنزل العمال ، كتاب النكاح ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، رُوقُه الحديث ٢٥٥٥) التوات الاسلامي بيروت (٣)كنزل العمال ، كتاب النكاح ، ٢٨٨ ، ١٦٨ ، (وقع الحديث ٢٣٣٢٤) التواث الاسلامي بيروت

ہوگیاکہ حضور رسالت مآب بھی کامقصود کشرت امت کے اسباب کی تر غیب ہے۔ پس حدیث بنہ کور فی انسوال جس کے الفاظ یہ ہیں:۔ فروا المحسناء المعقیم و علیکم بالسوداء الولود۔ جو کنزل العمال (۱)ج ۸ ص ۲۳۲) میں کامل بن عدی سے منقول ہے۔ اس سے مقصود بھی بھی تر غیب ہے دور ذروا کے معنی ہیں کہ بانچھ عورت اگر چہ حسین ہواس سے زکاح نہ کرو۔ یہ معنی شیں کہ زکاح ہی کو چھوڑ دولینی طلاق دید۔ اور ظاہر ہے کہ قبل زکاح کس عورت کے عظم کا علم ہو جانانادر ہے کثیر الوقوع نہیں ہے۔ پس حدیث کے مضمون پر کوئی شبدوارد نہیں ہوتا۔

(۲) یہ حدیث کہ "جو شخص تنگ دستی کے خوف ہے ایک ہے دوعور تیں نہ کرے گادہ بجھ سے نہیں ہے۔ "ممبری نظر سے نہیں گزری۔البت حدیث من تو ک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا ۔ (کنزاعمال ۸۰ مس ۲۳)(۲) ہیں دیلی سے مروی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مختاجی کے خوف سے نکاح نہ کرے دہ ہم میں سے نہیں ہے۔اس اسلامی سے مقصود یہ ہے کہ مختاجی نے خوف سے سنت نکاح کونہ چھوڑے۔ کیونکہ حق تعالے کا از شاد ہے۔ ان یکونوا فقراء یعنہ ماللہ من فضلہ۔ (۲) یعنی آگروہ مختاج ہوں تواللہ تعالے ان کوا ہے فضل سے غنی کردے گا۔

خلاصہ بیہ کہ نفس نکاح پر توخوف مختاجی کو چھوڑ کر نکاح کر لینے کی ترغیب ہے بورخوف مختاجی ہے نکاح نہ کرنے پر پرلیس مناکی وعید ہے۔ نئین تعداد از دواج کے بارے میں یہ فرمان میری نظر میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم محمد کفایت اللہ غفر لہ ، مدرس مدرسہ امیں نیہ دبلی

چنداحادیث کی تخ یج

(سوال) ایک عرصہ کے چند مسائل دریافت کرنے کے لئے قط انکھنے کاار اوہ کر دہاتھا آج فدا تعالیٰ نے توفیق فط لکھنے کا دی ہے۔ یاد نہیں لیکن میں نے یہ حدیث و کیسی ہاوراس کا ترجہ آیک کتاب کے خالی ورق پر لکھ لیا تھا۔ وہو ہذا سعید بن مستب سے روایت ہے کہ عثمان بن مظعون نے رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیات میرے جی میں آتا ہے کہ خصی ہو جاوک ۔ حضور علینے نے فرمایا میری است کا خصی ہو ناروزہ رکھنا ہے۔ خرض کیا۔ یہ برض کیا۔ میرے جی میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں جائے تھوں۔ فرمایا اے عثمان میری امت کی رببانیت ہے ہے کہ سجد میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد دو سری نماز کا انتظار کریں۔ عرض کیا میرے جی میں آتا ہے سیاحی کروں۔ افرمایا میری ورف کی سیاحی کہ واللہ میری ورف ایک میری کی میں ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوگئی میری میں ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو

<sup>(</sup>۱)كنز العمال ، كتاب النكاح،٢٤/ ١٦٠م(رقم الحديث :٣٣٥٣٦)، التراث الا سلامي بيروت (٢)كنز العمال، كتاب النكاح،٢٤٩/ ٢٤م(رقم الحديث :٣٣٣٦)، التراث الا سلامي بيروت

<sup>(</sup>r)التور :rr

#### اقتباس اذ كيميائے سعادت باب الزكاح

ائی سبب سے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے عورت مرنے سے کراہت رکھتے ہے۔ حضرت معافہ سنی وو سبب سے صحابہ کرام اور اگلے بزرگ بے عورت مرنے سے کراہت رکھتے ہے۔ پہلے میر انکات کرادو کہ میں سبب سبب طاعون ہوا تو میں انکات کرادو کہ میں ب جورونہ مروک ہیں جو بن بیاے مرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسپے اٹل وعیال کو نفقہ دینا صید قدد بے سے افضل ہے۔

اقباس از کتاب تلیس المیس میستاند مولانا عبدالرحمان این جوزی (۱) این عباس کتے میں کہ اس امت میں سب سے افتعل ترین وہ بتے جن کی سب سے زیادہ دیویال بخیس ایشی سول اللہ ﷺ (۲) شد ادبن اوس نے کہا کہ میری شادی کر دو کیو نکہ رسول اللہ ﷺ (۲) شد ادبن اوس نے کہا کہ میں اللہ تعلق کے سامنے بن بیائی جاؤں۔ (۳) محد من ارشد نے نہی کہ میں اللہ تعلق کی خدمت میں ایک شخص نے بہر کیا کہ معرول نے ایک تو کو صیت فرانی ہے کہ میں اللہ تعلق کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کانام عکاف بن بھیر جم میں ایک شخص استان کیا کہ می مقال مول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک شخص استان کانام عکاف بن بھیر جو اب استان کو گیا ہماری کو گی دو کہ بی میں استان کو گیا ہماری کو گی دو کہ بی جو اب استان فرمایا کو گی دو کہ بی بیان میں دو میں جو بین بیا ہے مرتے ہیں۔ (۵) میں خوالوں میں دو میں جو بین بیا ہے مرتے ہیں۔ (۵) میں طالحین کے پاس سالحین کے لئے ترک نکاح ہے بیادہ کر اور کوئی بہتھیار زیادہ کارگر شمیں ہے۔ (۲) ابو بحر المزوری نے ہم ہے بیان کیا کہ صالحین کے لئے ترک نکاح ہے بیادہ کر اور کوئی بہتھیار زیادہ کارگر شمیں ہے۔ (۲) ابو بحر المزوری نے ہم ہے بیان کیا کہ صالح میں خودر سول اللہ کی کی بیادہ کارگر نہیں ہے۔ اور اوگوں کواس کی تر غیب دیا ہے کی مصلح نے چودہ نکاح کے بی دور ہوں کی تھی۔ اور اوگوں کواس کی تر غیب دیا ہے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس پر بھی آپ ذکاح کو پہند فرماتے ہتے ۔ اور اوگوں کواس کی تر غیب دیا ہے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس پر بھی آپ ذکاح کو پہند فرماتے ہتے ۔ اور اوگوں کواس کی تر غیب دیا ہے تھے۔ اور ترک نکاح ہے منع فرماتے ہے۔

مولانا الن ساری باتوں کے متعلق حدیثیں تلاش کر نااور ان پر غور کرنا جلدی کا کام ضیں ہے ،اس لئے آگر تلاش میں دیر ہوجائے تو مضا اُقتہ ضیں۔ گر میں نمایت عاجزی ہے التماس کرتا ہوں کہ جھے پر کمال احسان فرما کران اقوال کی سند حدیث ہے تلاش کراد او بیں اور بیا کہ ہرا کیک حدیث کس کتاب میں ہے اور اس حدیث کاور جہ کہاہے ؟

المستفتى محمد حسين قريش پنخز از جالند هر متصل جامع مسجد ١١ أكست من ١٩٣٠،

(جواب 6 £ £ ) احادیث منتظر عنها میں ہے جن احادیث کا پید مل گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ بعض اور حدیثیں بھی جو محدث ہے متعلق تنمیں لکھ دی ہیں۔ آپ نے جس غرض ہے الن احادیث کا پید نشان دریافت فرمایا ہے۔ وہ فرنس ان احادیث کا پید نشان دریافت فرمایا ہے۔ وہ فرنس ان احادیث سے جو میں نے لکھی میں حاصل ہوجائیں گی۔ مزید دریافت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امر نیقتی ہے کہ آئخضرت میں ہے نکاح کرنے کی ترغیب بہت دور دار الفاظ میں دی ہے اور بے نکاح رہنے ہے منع کیا ہے۔ اور خود متعدد فکاح کے اور ابر نکاح کرتے ہے اور ابر خود متعدد فکاح کے اور ابر ط قدرت تعذد فکاح کو بھی پیند فرمایا ہے۔

(١) عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال بينا انا مع رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا اذ دخل عليه عكاف وكان من سادة قومه فسلم على التي صلِّي الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال يا عكاف هل

لك زوجة قال اللهم لا قال ولا جارية قال لا قال وانت موسرقال نعم قال انت اذاً من اخوان الشياطين ان كنت من رهبان النصاري فانت منهم وان كنت منا فشائنا التز ويج ويحك يا عكاف ان من شراركم عزابكم وما للشياطين من سلاح هو ابلغ في الصالحين من المتغربين الا المتزوجين فاولئك المبرنون المطهرون ويحك يا عكاف اما علمت انهن صواحب دا ؤ د و يوسف وكرسف ويحك يا عكاف تزوج والا فانك من المذنبين فقال يا نبي الله زوجني فلم يبرح حتى زوجه ابنة كلثوم الحميري رواه الديلمي كذا في كنُر العمال. لان عباسٌ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور ﷺ کی خدمت میں پیٹھا ہوا تھا کہ عکاف ن بشیر سیمی حاضر ہوئے۔ یہ اپنی نوم کے سرواروں میں ہے تھے اور حضور علی کا حضور نے جواب دیا کھر فرمایا ہے عکاف تہماری دو ک ہے۔ عرض كيا نهيں\_حضور عنظ في فرماياك كوئى باندى بھى نهيں ؟انھول نے كماشيں فرمايااور تم صاحب مقدرت : و؟ عرض کیاباں۔ فرمایا تو پھرتم شیطان کے بھانیوں میں داخل ہواگر تم نصاریٰ کے راہبوں میں سے او تو کھیک تم ان میں ے ہواور تم ہم میں ہے ہو تو ہمارا طریقہ تو نکاح کرنا ہے۔ عکاف تیم ایرا ہو تم میں ہے جولوگ مجرد میں وہ بدترین لوگ میں اور بے نکاح رہنے سے زیادہ مئوٹر کوئی ہتھیار شیطان کے پاس نہیں ہے جووہ صالحین پر استعمال کرتاہے۔ بال جو نکاح کر لیتے ہیں وہ پاک ساف رہنے ہیں۔عکاف تیرابرا نوے تمہیں خبر نہیں کہ عور تیں حضرت داؤڈ ، حسر ت ا بو سفٹ اور کر سف کی بیدیال رہی ہیں۔ عالف تیرار انو ، نکاح کرورنہ تو گنگاروں میں سے بوگا۔ عکاف نے عرض کیا۔ اے خدا کے نبی آپ ہی میرانکاح کر دیجیجے اوراس جگہ ہے اس وفت تک نہ ہے جب تک حضور علیہ نے کاثوم حمیر ی کی بیپٹی سےان کا نکاح نہ کر دیا۔ یہ روایت کنزالعمال میں دیلہی ہے بروایت انن عباس اور مسند امام احمد (۶) سے بروایت ابو ذرٌ اور مند ابویعلی و مجم طبر انی کبیر و شعب الایمان پسمقی (۲) ہے بروایت عطید ان بشیر المازنیٰ نقل کی گئی ہے اور جن الفوائد میں بھیاس کو مندامام احمر ہے پر وایت او ذر نکل کیا گیا ہے۔اس میں لفظ کر سف کے بجائے کر نس ہے۔

(۲)عن ابن جبير قال قال ابن عباس هل تؤوجت قلت لا قال تؤوج فان خير هذه الا مة كان اكثر هم
 نساء يعنى النبي صلى الله عليه وسلم للبخارى(٢)كذافي جمع الفوائد.

(٣)عن ابن مسعود الا نصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق المسلم نفقة على اهله
 ويحتسبها كانت له صدقة (بخارى)(د)

رَّمَ)قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ماترك غنيَّ واليد العليا خير من اليدالسفلي وابدأُ بمن تعول (بخاري )(1)

(٥)قال النبي صلى الله عليه وسلم مسكين مسكين رجل ليست له المرا قالوا وان كان كثير المال قال وان كان كثير المال قال وان كان كثير المال قال وان كان كثيرة المال قال وان

<sup>(1)</sup> كنز العمال. ١٦ - ١٩ - ١٥ روقه الحديث ٢٠١ - ١٥ احياء الترات الا سلامي يبروت.

<sup>(</sup>٢)مُسَندُ احسد ، كتاب النكاح، ٥٠ ١٦٣٠ دار صادر بيروت

<sup>(</sup>٣)شعب الا بسان للبيقي . كتاب الكتاح . فصاً مي ترغب البكاح . ٢ . ٢٨١ .(وقم الحديث ٥٠٨٠)، دارالكنب العلسية بيروت (٤)صحيح البحاري ، كتاب النكاح . باب كثرة السياء . ٢ . ٧٥٨ . قديمي

<sup>(</sup>د) صحيح بخاري، كتاب المقال، باب فضل الفقة على الاهل ٢٠ ٥٠٨، قديسي

ر x بصحيح البخاري ، كتاب النُققات ، باب وجوب النفقة على الإهل والعيال. ٨٠٦، ٢ . فليسي

كانت كثيرة المال مسكينة مسكينة امراً ة ليس لها زوج قالووان كانت كثيرة المال قال وان كانت كثيرة المال (١)

لن جبیر کتے ہیں کہ حضرت این عباسؓ نے جھے ہے پوچھاکہ تم نے نکاح کیاہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا نکاح کر او کیونکہ اس امٹ میں افضل ترین وہ تھے جن کی بیویال سب سے زیادہ تھیں۔ لیعنی آنخضرت ﷺ۔

لن جبیر اوران عباس رضی الله تعالی عنماکامیه مکالمه بخاری شریف میں موجود ہے۔

ابو مسعود (انصاری آنخضرت ﷺ ہے رواہت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قرمایا کہ مسلمان جو پچھ اپنے اہل وعیال پر بہ نیت رضائے مولی خرچ کرے وہ اس کے لئے صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔ بہتر صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی دینے والا غنی رہے۔ اور او پر والا ( بعنی دینے والا ) ہاتھ نیچے والے ( بعنی لینے والے ) ہاتھ سے بہتر ہاور پہلے اپنے اٹل وعیال پر خرج کر ( اس سے بعد غیر ول پر صدقہ کر )

حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص کی ہیو ی نہ ہووہ محتاج ہے محتاج ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اگر وہ بروا مالد ار ہو فرمایا بروامالد ار ہوجب بھی محتاج ہے اور جس عورت کا خاو ندنہ ہووہ محتاج ہے۔ لوگ نے عرض کیا کہ اگر وہ بڑی مالد ار ہو فرمایا اگرچہ بر کی مالد اُر ہو۔ (رواہ رزین کذافی جمع الفوائد)

 (٢)وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الا مم ابوداؤود(١)كذا في جمع الفوائد\_

( ) ) رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولواذن له لا ختصينا ـ (٣ تر مذى ـ حضور علي نفي من الله عليه وسلم على عثمارى حضور علي بول اور كثير الولادة بول كه بين تمهارى كثرت كى وجد سے دوسرى امتول ير فخر كرول گا۔

سعدٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن مظعون کو تبتل (لیعنی ترک دنیاوترک تعلقات زوجیت) کی اجازت نہیں دی۔اگر حضوران کواس کی اجازت دے دیتے تو ہم تو خصی بن جایا کرتے۔

حضرت عثمان بن مظعون کے متعاق وہ طویل روایت جو آپ نے نقل کی ہے باوجود تلاش کے مجھے منیں ملی۔ نیز حضرت معاذ (۲)اور شداد بن اوس رضی اللہ عنهما کی روایت بھی نظرے سیس گزریں۔

محمر كفايت الله غفرله ، مدرسه امينيه و بلي

<sup>(</sup>١) كنز العمال ، كتاب النكاح،٢٠ ٤٩٠ (رقم الحديث: ٣٣٣٥٥) التراث الاسلامي

<sup>(</sup>٢)سنَّ ابي داؤود، كتاب النكاح، باب في تَزُويج الآيكار ١٠ / ٢٨٠، سعيد

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي وابواب التكاح ، باب ما حاء في النهي عن التبتل الم ٢٠٤٠ سِعِيد

عن الحسن قال: قال معاد في مرضه الذي مات فيه : زوجوني اني اكره ان القي الله اعذباً (مصنف ابن ابي شبية. كتاب النكاح . ٣٣٩ ، رقم الحديث : ١٣٩٠) ، يبروت)

عن شداد بن ّاولان وكَان قذ ذهب بصرةً قَال: (زوجوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني الا الفي الله اعذب مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب النكاح ، ٣ ، ٣٣٩، (وقم الحديث : ١٥٩٠٢) ، بيروت ، وكذا في (احكام القرآن ،٣٢٠/٣، بيروت)

(1) ایک مرد کتنے نکاح کر سکتاہے ؟

(۲) بیوی کاحق مارنے کی غرض سے دوسر انکاح جائز نہیں

(سوال)(۱)اکیک مردکون می صور تول میں کتنے ذکاح کر سکتاہے۔(۲)ایک مرد کی ایک پہلی بیوی موجود ہے اوراس کو ب طلاق دیئے بغیر بلاکسی قصور کے اور بغیر اس کی د ضامندی کے اس کا حق ملانے کی غرض سے دومر انکاح کرلے توجائز سرین

(جواب ٤٤٦) (١) چار عور تول تک نکاح میں لاسکتاہے۔ بشرط یہ کم بریوی کے ساتھ انصاف کر سکے اور سب نداوں کور ار رکھ سکے۔(۱)(۲) مید نیت کر کے دوسر انکاح کر ناجا زہے۔(۱)

محمد كفابيت الله كان الله له،

جارے زیادہ بیویال کرنا جائز خمیں

(سوال)اکیک تخص کی چاریویاں پہلے ہے موجود ہیں۔ پانچویں اپنی خواہش سے بلاخواہش مرد کے تیار ہوئی کہ ہم تمهادے ساتھ عقد کریں گے۔ مرد نے مجبوراً ہفتداس سے بھی کرلیا۔ اب بستی کے لوگوں نے اسے جماعت سے بند كرر كحاب كديا في في في كرناشر ايت سے تكم نيس ب- تم في كيول كياس كے بارے يس كيا تكم ب؟

المستفتى نمبر ۲۱۸۴ جناب قست الله صاحب (ميمن شكه) ۳ اذ كي تعده س ۲۵ ساه م ۱۲ جنور كي س ۱۹۳۸ء (جواب ٤٤٧) بال پانچ در میال کرنا جائز شمین لهذااس پانچونین کا زکاح جائز شمین موله (r)اس کو فوراً اینے پاس سے نیا<sub>ت</sub>حدہ کر دے اور توبہ کرے۔ محمر كفايت الله كان الثدله ، دبلي

(۱) بیوی کی عدت گذرنے سے پہلے سالی سے نکاح جائز نہیں

(۲)مطلقہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرناچا ہتاہے ، کیا حکم ہے ؟

(سوال)(۱)زید نے این عورت کوبلا قصور طلاق دی اس کو حمل تھالور بچہ پیدانہ ہوا تھا کہ زید نے بیوی کی حقیق بہن ے نکاح کرلیا۔ زید نے بغیر قسور مملیدوی کوطان وی۔ موئی اشیں؟

(۲) چھوٹی بھن سے نکاح کیاوہ جائز ہے یا شیں؟

(۳) پیر که مپلی عورت سے زید خوش ہے اور زید کی میہ مرضی ہے که عورت کو حلال کرنا چاہتا ہوں جو نکاح اس کی چھوٹی بہن سے کیاہےوہ شیں جاہنا۔

المستفتى نمبر ٢١٨٨رمضاني شاه فقير (ج بور) ١٩١٤ قعده س ١٣٥٦ هم ١ اجنوري من ١٩٣٨ء (جواب ٤٤٨) بن كى عدت إورى مونے سے پہلے دوسرى بنن سے جو نكاح كيادہ ناجائز :وار (١٠) طااق ب

<sup>(</sup>۱)فانكحوا ماطاب لكم من النساء مشى وثلث ورباع فان خفتم ان لا تعد لو ا فواحدةً (النساء : ٣).. (٢)واذا كانت له الهرا قرّ و إراد يتزوج عليها اخرى وخاف ان لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك (الهندية، كتاب النكاح. الباب الحادي عشر في القسم، ١٠ ٣٥٠ ، عاجدية)

<sup>(</sup>٣)واذا تزوّج الْحرّ خمساً على التعاقب جاز نكاح الاربع الاول ولا يجوز نكاح الخامسة (الهندية، كتاب النكاح ، الباب الثالث، آ ١٤٤٢، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)ولا يحوز ان ينزوج احت معندة سواء كانت العدة عن طلاق رجعي اوباتن اوثلاث (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ا 24 ماجدية)

قصدری تزیر اکیا مگرطلاق ہوگئی۔(۱) باگر مطاقہ سے شوہر خوش ہے اور اس کور کھنا چاہتا ہے تواس کا یہ تکم ہے کہ اگر طلاق مغاظہ شمیں دی ہتمی تواس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔(۱) بھر طربیہ کہ دوسری بہن کو علیحدہ کر دے اور اس سے قطع تعلق کرلے۔(۲)

### ہوی کی رضامندی کے بغیر دوسر انکاح کرنا

(سوال) زیدگی ایک یوی ہوہ گجھ ہمار اور پیرول سے معذور ہے اور اس سے دوی جیسا تعلق رکھنے پر جب اس کے کچھ بال بچہ پیدا ہوتا ہے توزید کو ڈاکٹرول نے یہ رائے کچھ بال بچہ پیدا ہوتا ہے توزید کو ڈاکٹرول نے یہ رائے دی ہے ماس کے ساتھ اپناہ وی جیسا تعلق ندر کھوبلحہ اس کی زندگی چاہتے ہو تواس کوروٹی کپڑاد ہے رہواور تم اپنا عقد ٹائی کراو۔ اب عقد ٹائی سے اس کی دیڈوں ماہمند شمیں ہے اور سخت رہے وطال ظاہر کرتی ہے تواس صورت میں زید کا عقد کرنا غیر سابقہ دوگی کے شرعاکیا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲ ۲۲ مستری محمد عمر صاحب سروث دروازه (مظفر گر) ۲۵ریج الاول س ۵۷ سامه (جواب ۶۶۹) بنبر ورت دوسری شادی کرناجائز ہے۔ موجودہ تبدی کی اجازت لازمی شمیں۔ بال دوسری شادی ک بعد پہلی بیدی کے حقوق کالواکر نالازم: وگا۔ (۲) رند سخت گناه لازم ، وگا۔ (۵)

## تعدادازواج بریاندی لگانے کامسودہ پیش کرناجا بزنسیں

(سوال) جناب عبدالعزیز صاحب پودهری و ممبر اسمبلی ریاست کپور تھا۔ ، ریاست کپور تھا۔ کی اسمبلی میں "قانون انصاط تعدد ازدواج" کے نام ہے ایک مسودہ پیش کرناچاہتے ہیں۔ موصوف نے اس مسودہ قانون کو پیش کرنے کی اجازت طاب کرنے ہے تا اس کی ایک نقل حضرت مفتی اعظم موالنا کفایت الله صاحب صدر جمعیة علائے ہند کو انطاز رائے کے لئے بھیجی۔ اس کے متعلق حضرت موصوف نے تحریر فرمایا۔

(جواب ، 2 ) جناب کا منایت نامہ ئے مسود ق قانون انتہاط تعد داز دولت "پنچا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ جناب نے جس غرض ہے اے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ خوداس بل کی تمہید میں مرقوم ہے۔ اور یہ تسخی ہے کہ بہت ہے مردوں کی سیاہ کاری ہے عور نول کو مصائب اور تکالیف پیش آر ہی ہیں۔ مگر محتر می! میرامتحکم اور پہنتہ خیال یہ ہے کہ یہ بارواس قسم کے تمام بل جائے اس کے کہ ان مظالم کوروکیس شریعت مطہرہ کے اندر مداخات کا دروازہ کھو لئے اور ادکام شریعت کو غیر مسلم جوں کے ہاتھ میں محملونا ہنا دیئے کا دروازہ کھول دیں گے۔ سارد اا یک کا مواملہ جناب

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوح بالغ عاقل (الدر المختار، كتاب الطلاق. ٣- ١٣٥٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢)اذا كان الطلاق باليا دون الثالث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضائها والهندية ، كتاب الطلاق ، الباب السادس في الرجعة الـ ٢- ٢- مروحه مقرر

 <sup>(</sup>٣) عرمت عليكم والاتجمعوا بين الاحين (النساء: ٢٣)

<sup>(</sup>٣)واذا كانت لد امرأ قرواد ان يتزوج عليها اخوى وخاف ان لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وان كان لا يحاف وسعه ذلك والامتناع اولي ويؤحر بترك ادخال العم عليها (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الحادي عشر في القسم ، الـ ١٣٣٠، اجمية) ( د كام على حسرة من العسم السلام على من السفال ، إذا كانت عاد السلام أستان فال معال منه ما جاء مره القسم وشفه

<sup>(</sup>د)عن أبي هريرة عن التي صلى الله عليه وسلم قال : اذا كانت عند الرجل امراً تان فلم يعدل بينهما جاء بوم القيسة وشقه ساقط (جامع التوهدي، ايواب النكاح، باب ماجاء في التسوية بين النساء، الـ ١٣١٥ سميد)

ک پیش نظر ہے۔ جمعیۃ علائے ہنداور ہندوستان کی دوسری مسلم جماعتیں اور جمعیتیں اس کے مسترد کرانے کے لئے اس وقت گور نمنٹ ہے بر سر پیکار ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر مطمح نظر یہی ہے کہ اس کی دجہ سے اسمبلی کے لئے دیگر نہ ہبی ادکام میں مدافلت کادروازہ کھل گیاہے اوراس کو مسلمان پر داشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے میری ناچیزرائے اس بل کے قطعی خلاف ہے جو جناب پیش کرناچاہتے ہیں۔

میری رائے یہ ہے کہ آپ کوئی الیا مسودہ قانون پیش کریں جس کے ذریعے ہے مسلمانوں کے شری کی معاملات نکاح طلاق خلع عنین مفقود وغیرہ کے تمام مقدمات فیصل کرنے کے لئے مسلمان قضاۃ کی عدالت قائم کی جائے اور اس مسلم عدالت میں ان مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک مسلم قانون مرتب کیا جائے اور اس کے موافق مقدمات فیصل کئے جائیں۔ یہ کوئی نئی اور انو تھی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بعض غیر مسلم ریاستوں میں اس فتم کے قاضی جن کوان معاملات کے مقدمات فیصلے کرنے کے اختیارات ہوئے ہیں مقرر بتھے۔ اور امریکہ نے اپنی بعض ریاستوں میں ایس شری عدالتیں مسلمانوں کے لئے قائم کی جوئی ہیں۔ مسلمانان سیاون نے بھی اس مشمون کا مطالبہ اس نئی اسکیم میں چیش کیا ہے جو اصاباح کے لئے ذریخورہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ مہاراجہ کپور تھانہ ایک روشن خیال والی ریاست ہیں۔ اگر مسلمان ارکان اسمبلی متفقہ طور پریہ مطالب پیش کریں گے تومہاراجہ اس کی منظور دے دیں گے۔ آپ اس کی تمیید میں یہ ضرورت واقعیہ ظاہر کریں کہ مسلمان کے ند ہب کاریہ قطعی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے نثر عی معاملات میں غیر مسلم حاکم کا فیصلہ کافی شہیں ہے۔ بلعہ مذہبی ادکام کے بموجب ان معاملات کا فیصلہ کرنے والاحاکم مسلمان ہو ناضروری ہے۔

اگر آپ کی کوشش ہے یہ مطالبہ پوراہ و گیا تو پھرنہ صرف وہ مظالم جو تعدادازدون سے پیش آتے ہیں بلعہ عور توں کے متعلق تمام مظالم کاسدباب ہو جائے گا۔اگر جناب اس مضمون کابل پیش کرنے کالدادہ فرمائیں گے توہیں اور میری جماعت پورے طور پر ہر ممکن امداد کے لئے تیار ہوگی۔ جھے امید ہے کہ آپ اپنی رائے مبارک سے جلد مظلع فرمائیں گے۔

محمر كفايت الله نففرله ،۲۶ مارچ س ۳۰ و

### المحارواكباب

# ضبط توليد (برتھ كنٹرول)

كمزور عورت كے لئے ضبط توليد

(مسوال) مسئلہ برتھ کنٹرول یعنی ضبط تولید براکثر آج کل مضمون شائع ہواکرتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور اطباء کی نظر میں کمزور عور توں کا حاملہ ہونالن کے اور آسندہ اولاد کے لئے مضراور خطر ناک سمجھا جاتا ہے۔ حمل کا متواتر ضائع ہو جانا بہار باراسقاط ہونے کے باعث جسم میں خون کی کی کاواقع ہونا، یا چند اعصابی اُمر اُض میں مبتلا ہو جانا جس کے باعث دل و دماغ کا کمزور ہو جانا، عام طور پر مخدوش زنانہ امر اض میں مبتلار ہنا۔ ان صور توں میں بعض کا مل پر ہیز صحبت ہے بتاتے ہیں جو عرصے تک قائم کی کھنایا تو مشکل ہے یااز دولتی تعلقات میں تلخی پیدا کرنے کا اختال در گھتا ہے۔ بعض اطباجو عالم بھی کہ لاتے ہیں۔ اپنی روایت کے اشتماروں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ ضبط تولید بایر تھے کنٹرول گنا، ہے مگر ان کی گولیاں کے صحت کے لئے ضرور ی بتائی محالے نے دو تین سال تک ایس کمزور عور توں کو حمل قرار ضیں پاسکتا اور یہ گولیاں ان کی صحت کے لئے ضرور کی بتائی جاتی ہیں۔ مقصد ان گولیوں کا بھی وہ بی ہے جو دیگر تراکیب ضبط تولید کی اختیار کر ناجائز ہے پانہیں ؟

المستفتی نمبر م ۱۹۹ میں۔ ایم۔ مرتضی (نانا گر) ۲۵ ربیع الاول س ۳۵ سام ۱۹۹ مون س ۱۹۳ و ۱۹۳ ربیع الاول س ۳۵ سام ۱۹۳ و ۱۹۳ میں الانا آگر (جو اب ۲۵ کی کر تھ کنٹرول لینی ضبط تولید کے لئے کسی دواکا استعمال کرنا یا اور کوئی جائز تدبیر عمل میں الانا آگر عورت کی کمزوری یااس کی صحت کی خرائی کی منابر جو تومباح ہے۔ (۱) کیکن آگر کشرت اولاد کے خوف سے یا عورت کے حسن کے قائم رکھنے کے لئے جو توبیہ مقاصد نا قابل اعتبار بیں اور ضبط تولید کے لئے وجہ لباحث نہیں بن سکتے۔ (۱) مسل کے قائم رکھنے کے لئے جو توبیہ تائد کان اللہ لد، و بلی

جماع کے دفت فریج لیدر کا استعال

(سوال) فرخ لیدر کااستعال منکوحہ بیوی کے ساتھ جائزہے یا نہیں؟ یہ تھیلی پاک کیو نکر کی جاسکتی ہے؟ اور کیا آسے دھوکر دوبارہ استعال کر سکتے ہیں؟ عزل کے واسطے کیا بیوی کی اجازت ضروری ہے آگر ہے توکیوں؟
(جواب ۲۵۲) فرخ لیدر کا استعال منکوحہ بیوی کے ساتھ جائز توہے مگر عزل کے تھم میں ہونے کی وجہ ہے مکروہ ہوگا۔ (۲) یہ تھیلی دھوکریاک ہوسکتی ہے اور مکرر استعال میں آسکتی ہے۔ (۳) عزل کے لئے منکوحہ کی اجازت

<sup>(1)</sup>الموضعة اذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لا بي الصغير ما ستاجر به الظنر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها ان تعالج في استنزال الدم مادام الحمل نطفة او علقة او مضغة لم يخلق له عضو وقد وو اتلك المدة بمائة و عشرين يوما وانما اباحوا لها فساد الحمل با ستنزال الدم ، لانه ليس بآدمي، فيباح لصيانة الآدمي (الخانية على الهامش الهنلية ، كتاب الحظر والا باحة، فصل في الختان ،٣٠/١٠ماجدية)

<sup>(</sup>٢)(ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق) اى خوف ان تفتقرو افى ثانى الحال (تفسير ابن كثير ٣٨/٣٨/سهيل اكيدُمى لاهور) وفى صحيح البخارى : عن عبدالله قال : قلت يارسول الله اى الذنب اعظم ؟ قال: ان تجعل لله نداً وهو خلقك، تم قال اى ؟ قال : ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك (صحيح البخارى ، باب قتل الولدخشية ان ياكل معه ٨٨٤/٨٥٤.ديمي)

<sup>(</sup>٣)عُن عامر بن سعد ابي وفخاص انه كان يعزّل ..... قال محمد : وبهذانا خذ لا نرى بالعزل باساً عن الامة ، واما الحرة فلا ينبغي ان يعزل عنها الا باذن «مؤطا للامام محمد ، باب العزل، ١٣٩٩، مير محمد )

<sup>(</sup>٣) اللَّمني اذاصاب التوبُّ فان كان رطباً يجب غسله والهندية ، كتاب الطهارة ، الباب السابع، ١٠٣٨ ، ماجدية)

خاہتے کیو نکہ اولاد میں اس کا بھی حق ہے۔(۱)

محمد كفايت الله غفرله،

### تنظیم نسل یا صبط تولید (ایک ناتمام مضمون جو قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

(سوان) کچھ عرصے سے ہندوستان کے ارباب فکر اور اہل قلم کے لئے ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جس کو سوان) کچھ عرصے سے ہندوستان کے ارباب فکر اور اہل قلم کے لئے ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ وہ کوئی نیاسسئلہ مسئلے کا تعلق ہے۔ وہ کوئی نیاسسئلہ منسیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ہندی نوع انسان کی ایک الیک فطری قوت کے ساتھ ہے جوابتد ائے آفر پنش سے خااق عالم فاطر المسموات والارض نے نوع انسان میں وربعت رکھی ہے اور اس قوت اور اس کے تعجم استعال پر نوع کے بقالور سیکٹیر نسل کا مدار ہے۔ جس طرح دوسری فطری قوتیں اسے استعال میں مخصوص فطری اور شرعی نظام کی بختاج ہیں اس طرح یہ قوت بھی فطری اور شرعی نظام کی بایدی سے مستعی نہیں ہے۔

مبدائے نیاض نے سلسلہ توالد و تناسل کے لئے دورکن (مردوعورت) بنائے اور دونوں میں فعل وافعال یا اختیاط وامتزاج کے اصول پر قوت تناسل و دیعت فرمائی۔ مردوعورت دونوں اس قوت کئے حال ہیں اور اپنی اپنی فظری صااحیتوں کے موافق اس ہے کام لینے پر قدرت رکھتے ہیں۔ گر ہر ایک کے لئے انفرادی اور اجتمائی استعمال کے فطری اور شرعی قوانین اور حدود ہیں کہ ان سے تجاوز کرنا فطرت اور شریعت کے نزدیک جرم ہے۔(۱) مثانا مرد وعورت دونوں کے لئے حرام ہے کہ وہ اس قوت کو انفر اوی طور پر جلق یا مساحقت سے ضائع کریں۔(۱) مثانا مرد عورت دونوں کے لئے حرام ہے کہ وہ اس قوت کو انفر اوی طور پر جلق یا مساحقت سے ضائع کریں۔(۱) یانوعی توافق سے بے نیاز ہو کر کسی مخالف نوع (مثلاً حیوانات) کے ساتھ ہوس رائی کریں۔(۱) اسی طرح فطرت سلم۔ اور شریعت نے مردوں پر حرام کمیا ہے کہ وہ بنی نوع کے کسی فرد (یعنی مردیا عورت)(د) کے ساتھ غیر محل حرث (۱) ہیں اپنی قوت شہوانیہ کو استعمال کر کے تباہ وہ بادنہ کریں۔ چو نکہ اس فعل خلاف وضع فطرت کی خواہش ابتداء مرد کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی کے اس فعل خلاف وضع فطرت کی خواہش ابتداء مرد کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی کے اس فعل خلاف وضع فطرت کی خواہش ابتداء مرد کی طرف سے ہوتی ہوتی ہوتی کے اس فاحشہ لور انتائی ذات کے کام سے عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے لور اپنے آپ کو اس فاحشہ لور انتائی ذات کے کام سے عورت) کے ذمہ بھی لازم ہے کہ وہ مطاوعت نہ کرے لور اپنے آپ کو اس فاحشہ لور انتائی ذات کے کام سے

<sup>(</sup>١) ويعزل عن الحرة وكذا المكاتبة .... باذنها (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب ا المهر ٣٠ / ٢٥ اسعيد)

<sup>(</sup>٢) فين ابتغى وراء ذلك فاولنك هم العادون (المتومنون: ٢)

<sup>(</sup>٣)في الجوهرة ؛ الا ستمنّاء حرام (اللّر المنحتان) وفي الرد: اي بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة (رد المحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجب، ٢٤/٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣)عن المعاود؛ باب الوطعة الله عليه وسلم قال: من وجد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة جامع الترمذي، باب

جاء فیمن یقع علی البهیمة، ۲۹/۱ ، سعید) اس حدیثے ہے اس نعل شنع کی حرمت شدیمة معلوم ہوتی ہے کہ یہ اٹنا بخت گناه کا کام ہے کہ اس کے مر تکب کو قتل کر دیاجائے کین یہ حد میں بلکہ تعزیر ہے۔ کیما فی المتر مذی : عن ابن عباس : من اتبی بھیشمة فلا حد علیه (ایضاً)

وفي المدر: ولا يحد بوط و بهيمة بل يعزر (المدر المختار ، كتاب الحدود،٣٢/،٣٠، سعيد) (۵)عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجنتموه يعمل عمل قوم لو ط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به رجامع التومذي ، كتاب الحدود ، باب ماجاء في حداللوطي، ٢٧٠/١، سعيد)

<sup>(</sup>٢)عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أتي حائضا ، او امرأ قُ في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد (جامع الترمذي ، كاب الطهارة ، باب ماجاء في كراهية اتيان الحائض ، ٣٥/١، سعيد)

محفوظ رکھے اور عزت انسانیت کو بچائے۔(۱) ِ

یمال تک جن بند شول اور حدود و قیود کاذکر کیا گیالن کے بارے میں توانین فطرت اور محکمات شریعت آئین عقل اور ضابطہ اضاق سب متفق ہیں۔ان قیود اور بند شول کے نہ صرف مستحسن بلتعہ لازم اور ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔اور یہ بمارے ذیر بحث مسئلہ سے بھی متعلق نہ تھیں مگر ہم نے ان کو بعض آئندہ مضامین کی تمیید کے طور پرذکر کر دیا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث سامنے آتی ہے کہ سلسلہ تناسل کے بید دونوں رکن مردو عورت فطری قانون کے موافق اپنی قوتوں کو کیف ہا تفق استعال کرنے ہیں بھی آزاد ہیں یااس مرحلے پر بھی ان پر پھی قیود عائد کی جاستی ہیں۔

تواس کا جواب بھی صاف ہے کہ ہر مرداور ہر عورت اس مرحلے پر بھی آزاد نہیں ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو علی الاطلاق اختال کے لئے استعال کر شکیں۔ مردوں کے لئے بھی صدود مقرر ہیں اور عور تول کے لئے بھی اور یہ حدود فطرت المیمہ کی طرف سے اور بھی شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں۔ مثلاً مرد کواس کا پلیند کیا گیا ہے کہ وہ جس عورت ہے تعلق از دواج قائم کرے اس کو ہمیشہ کے لئے شریک زندگی بنانے کی نیت سے کرے اور جب تک اس کو خاص رسوم کے ذریعہ اپنی ہوئی باز اللہ اس وقت تک اس کے ساتھ مباشر سند کرے۔ (۲) از دواجی تعلق قائم کرنے سے پیشتر کسی آزاد عورت کے ساتھ مباشر سے کر ناشر عی اور معاشر تی جرم ہے۔

جاتا ہے اور جو بعنی قیود کے اضافہ کے ساتھ قانو نا بھی جرم ہے۔

پھر جو مردکسی عورت کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرناچاہاس پرشریعت کی طرف سے الزم ہے کہ وہ عورت محرمات شرعیہ میں سے نہ ہو۔ یعنی نہ نسب کے لحاظ سے اس پر حرام ہونہ مصاہرة کے اعتبار سے اور نہ منکوحة الغیر ہواورنہ کسی ایسی عورت کے ساتھ اس کا نکاح میں اجتماع لازم آئے جس کے ساتھ جماع کرناشر عاحرام ہے۔ (۱۰) چونکہ ازدواجی تعلق فطرت کے اہم ترین منشااور غرض کو پوراکر نے کے لئے قائم کیا جاتا ہے بیتی بقائے نوع و تکثیر نسل ،اس لئے اس تعلق کو منتخام ہدیادوں پر قائم کرنے اور دائمی تاحیات زوجین قائم رکھنے کے لئے جتنی باتوں کی ضرورت تھی اسلام نے ان ہیں سے ہرایک بات کے متعلق کھی ہوئی ہدایتیں دیں ۔ اور پوراا بہمام کیا کہ زوجین ان کی پوری پیدندی کر کے این ذروجین کا کمیں۔ پوری پیدندی کر کے این ذروجین کریں۔ متعلق میں اور پر لطف نائمیں اور فطرت کے منشاکی بھی علی اخس الوجوہ سخیل کریں۔ مثانی نشس تعلق ازدواج کے متعلق سرور عالم سے کے ارشادات گرامی ما حظہ ہوں :۔

<sup>(</sup>۱) قرآن مجیرین و من کی انروی کامیال کی آیک شرط شرم گاه کی حفاظت بھی ہے والذین همه لفر و جهم حافظون (المنومنون: ۵)

<sup>(</sup>٣) عن ابى نضرة قال كان ابن عباس يا مربالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابربن عبدالله فقال : على يدى دارالحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله هاشاء بماشاء وان القرآن قد نزل منازله فاتمو اللحج والعمرة كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى اجل الا رجمته بالحجارة (الصحيح لمسلم ، كتاب الحج ، ٢ / ٣٩٣: قديمى (٣) ولا تقربو الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل : ٣٦) (الصحيح لمسلم ، كتاب الحج ، ١ / ٣٩٣: قديمى (٣) ولا تقربو الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل : ٣٦) واخواتكم وعما تكم وخالا تكم و بنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم و ربا تبكم التي في حجور كم من نسائكم التي دختلم بهن فان لم تكونو ودخلتم بنين فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الا ختين الا ماقد سلف ان الله كان غفورا رحيماً والمحتسنت من السماء (النساء : ٣٠٣ ـ ٢٠٣)، وفي الهندية : لا يجوز للرجل ان ينزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث في بيان المحرمات ، القسم النامن ، ١٨٠١، ماجدية)

### از دواج و زکاح کی تر غیب

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشو الشباب من استطاع منكم الباء ة فليتزوج فانه اغض للبصرو احصن للفوج (۱) انتهى محتصراً متفق عليه ترجمه آتخضرت على فرماياب نوجوانو! تم بس سے جو شخص ازدواجی زندگی كابار المحاسكتا ہے اسے لازم ہے كه ذكاح كرے كه به اس كی نظر كو نیجی رکھنے والا اور شرم گاه كا محافظ

(۲)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة حق على الله عونهم المكاتب الذى يريد الا داء والناكح الذى يريد الا داء والناكح الذى يريد العفاف والممجاهد فى سيل الله(۱)(ترمذى نسائى ابن ماجه كذافى المشكوة) ترجمه : ـ آنخضرت يَنْ الله تين شخص بين جن كى دوالله تعالى في خووا بي فضل وكرم ـ ابيناو پر لازم كرلى ب (۱) مكاتب جو آتا كوط شده رقم اواكرنا چابتا ب اور (۲) تكاح كرف والاجو پاك دامن ربخ ك ارادت سه تكاح كرنا چابتا ب اور (۳) الله كراسة بين جمادكر في والا .

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نيا كلها حتاع وخيو حتاع الله نيا المعواُ قالصالحة (٢) (مسلم شريف كذا فى المشعوة) ترجمه: - آتخضرت عظية نے فرماياد نياتمام كى تمام انسان كے فائدہ المحانے كاسامان ہے اور ونيا كے تمام سامانوں ميں سے بهتر بين سامان نيك عورت ہے۔

(٣)قال النبی صلی الله علیه وسلم مااستفاد المئومن بعد تقویر الله خیراً له، من زوجة صالحة ان اموها اطاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها ابوته وان غاب عنها نصحته فی نفسها و ما له (٣)(ابن ماجه كذافی المشكوة) ترجمہ نه آنخضرت تنظیم فے فرمایا که مسلمان کے لئے الله تعالی کے تقوی (لیمی ایمال واعمال صالحه) کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نمیں کہ اسے نیک دوی میسر بوجائے جواس کے احکام کی تقمیل کرے اور جب بیاس کی طرف نظر اٹھائے تووہ اس کو حسن خلق اور خندہ پیشانی سے مسرور کردے۔ اور آگر یہ کوئی ایسی قشم کھا لے جس کا پورا کر تاہیوی کے قبنہ میں بو تواس کی قشم پوری کردے اور اگر یہ کمیں چلاجائے تو بیوی اپنے تفس کے رویہ اور مرد کے مال میں خیر خوابی اور اخلاص درتے۔

(۵)عن سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالیٰ عنه قال رد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عثمان بن مظعون البتل ولو اذن له لا ختصینا ۔(د)(متفق علیه کذافی المشکوٰة) ترجمه : - سعد بن الی و قاص رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت بھائے نے عثمان بن مطبعان کی مجر در ہنے کی در خواست نامنظور فرمادی ۔ اگر حضوران کو تجرد کی اوازت دے دیے توجم ایخ آپ کو خصی کرالیا کرتے۔

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من لم يستطع الباء ة فليصم ٢٠ / ٢٥٨ ، قديمي

<sup>(</sup>٢)جامع التومذي، ابواب فضائل الجها دعن النبي صلى الله عليه وُسلم، باب ماجاء في الجهاد والمكاتب والناكح وعون الله اياهم، ١/ ٩٥٧، سعيد و كذافي سنن ابن ماجة ، إبواب العنق، باب المكاتب، ص ١٨١. قديمي.

<sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوضية بالنساء، ا / ٣٤٥ م، قليمي و كَلَافِي كَثَرَ العمال ، كتاب النكاح، ١٦ ٢٥٨ ، (رقم العديث ٢٤٨) التراث الاسلامي بيروت . (رقم العديث ٢٠١١)

<sup>(</sup>٣) أسنن ابن ماجة ، ابواب النكاح ، باب أفضل النساء ، ص : ١٣٣٠ قديمي وكذافي كنزالعمال ، كتاب النكاح،٢٢/١٦ (رقم الحديث : ٣٣٨١) المتراث الإسلامي بيروت.

<sup>(</sup>۵)صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب مايكرد من التبتل والخصاء، ۲/۴۵۹ قديمي.

ند کورہ احادیث اور اسی قسم کی بخر ت روایات تعلق از دواج کی اہمیت اور اس کی فضیلت بصر احت تمام ٹابت کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ احادیث ملاحظہ ہول جن میں آنخضرت ﷺ نے شریک زندگی کے انتخاب میں ان صفات کی طرف توجہ ولائی ہے جو زوجین کی آئمندہ زندگی کو پر کیف اور مسرت سے معمور کرنے والی اور ان کے تعلقات کو استحکام خشنے والی ہیں۔

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكع الموأة لا ربع لما لها ولحسبها ولجما لها ودلدينها فاظفر بذات الدين الغ (۱) (متفق عليه كذافي المشكوفة) ترجمه: آنخضرت الله في فرمايا كه عورت ت اكات كرفي مين چار (۳) چيزول كاخيال ركها جاتا ہے۔ (۱) عورت كے مالدار ہونے كا (۲) اس كى خاندانى برترى كا (۳) اس كى خوندارى كا وقتم ديندار عورت حاصل كرنے ميں كام يالى حاصل كرو۔

(ع) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا جاء كم من ترضون دينه وخُلقه فانكُحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد فتنة في الارض وفساد الا تفعلو ا تكن فتنة في الارض وفساد الا تفعلو ا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلث مرات ردم (۲) (ترندى) ترجمه : \_ آنخضرت المنتقف في قال اذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلث مرات منظور خوش خلقى ترجمه : \_ آنخضرت المنتقف في مناور كولي كانكاح الله وكي الياشخص بيام لي كر حاضر بوجس كي ديند المراور خوش خلقى منه الله الله على منظور كرك منظوبه الوكي كانكاح الله كسادته كردو الرابيانه كروك (اليمن كان تكاح مين دين و اطاق كالحاظ مقدم نه ركهوك) توزمين مين فتنه وفساد بهيل جائح كار الرابيانه كروك توزمين مين فتنه وفساد بهيل جائح كار الرابيانه كروك توزمين مين فتنه وفساد بهيل جائح كار مضور نے فرماياجب تمارے پاس ايسا شخص جائے كار سحاب بن ورافلات ميں بينديده بونؤنكاح كردولوراس جمل كو تاكيدا تمين مرتبه فرمايا۔

ند کورہ احادیث میں عورت کی ان صفات کاؤ کر فرمایا ہے جوا شخکام رشتہ الفت و محبت نے لئے ضرور کی ہیں اور طاہر ہے کہ دینداری اور حسن خلق ہی ایسی چیزیں ہیں جو عورت کو مراعات حقوق اور حفظ مراتب پر آمادہ کر سکتی ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو دوسر ی چیزوں پر مقدم رکھا۔ اور ان کی رعایت کو ضروری قرار دیا۔ بلعہ ہمیں آنخضرت ہیں۔ اس لئے ان دونوں کو دوسر ی چیزوں پر مقدم رکھا۔ اور ان کی رعایت کو ضروری قرار دیا۔ بلعہ ہمیں آنخضرت علیق کے ایسے کلمات طیبات بھی ملتے ہیں جن ہیں نری مالداری اور خوصورتی اور نسبی برتری کو نظر انداز کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

(A) لا تنكحو المرأ ق لحسنها فعسى حسنها ان يرديها ولا تنكحوا المراء ق لما لها فعسى مالها ان يطغيها وانكحو ها لدينها فلا مة سوداء خرهاء ذات دين افضل من امواء ق حسناء لا دين لها۔(٣)(رواه سعيد بن منصور في سننه كذافي كنزا لعمال) ترجمہ :۔ آنخضرت على فرماياكه كى عورت سے محض حسن كي يا پر فكاح نه كرو ممكن ہے كه اس كا حسن اس كو بلاكت ين وال دے اور كى عورت سے محض بالدار ہونے كى وجہ سے فكاح نه كرو ممكن ہے كہ اس كا بال اس كو مركش اور نافر بان بنا دے راب عورت كے ديندار ہونے كى منا پر

<sup>(</sup>۱) ميخ البخاري ، كتاب النكاح ،باب الاكفاء في الدين ،٢ / ٢٢ ٤ ،قديمي و كذافي الصحيح لمسلم ، كتاب النكاح ، باب جواز هنتها نو بنها لضرتها ، ٢ ٨ م.قديمي . .

<sup>. (</sup>٢) جامَع التومذَى ، ابواب النكاح ، باب ماجاء في النهى والتبتل، ا/٢٠٢ اسعيد. (٣) كنر العمال ، كتاب النكاح ،١٦ /٣٠٠٣ (وقع الحديث :٣٣١٠٨)، التواث الا سلامي بيروت

نکاح کیا کروکیونکہ سیاہ فام گن چری عورت (باندی) دیندار ہو توہ خوبھورت بے دین عورت سے افضل ہے۔

(9) لا تنکحو النساء لحسنهن فعسی حسنهن ان یو دیهن و لا تنکحو هن لا موالهن فعسی اموالهن ان یطغیهن فانکحو هن علی الدین و لا مة سو داء حر ماء ذات دین افضل(۱) (رواه الطبرانی والبیه قبی کذافی کنزا لعمال) ترجمع : \_ آنخضرت علی الدین و لا مة سو داء حو ماء ذات دین افضل(۱) کے حسن کی وجہ نکان نہ کرو ممکن ہے کہ ان کا مال ان کہ سن کا حسن ان کے لئے موجب بلاکت ہوجائے۔ اور نہ ان کی مالداری کی بنا پر نکاح کرو۔ ممکن ہے کہ ان کا مال ان کے کئے سب رعونت وسر کئی ہوجائے تو تم ان کی دینی صلاحیت پر نکاح کرواور بیشک ایک سیاہ فام کن چری عورت (باندی) جب کہ دیندار ہوافضل ہے۔ (ناتمام)

<sup>(</sup>١) كنز العمال، كتاب النكاح،١٦/ ٢٠٠، (رقم الحديث: ٢٠٤٠ ٣٢ ، التراث الا سلامي بيروت.

انيسوال باب

متبنى

متبنى بنانادرست بالنيس و

(سوال) زیر نے آیک لڑے کو متبنی بنار کھانے اور اس کے ہاں حقیقی اولاد بھی موجودے متبنی لڑے سے بہت خاطر مدارات اور احیمی طرح ہے۔ اس کی پرورش کر تا ہے اور حقیقی اولاد کے ساتھ الجھی طرح پر تاؤ نہیں کر تا اور نہ ان کی تربیت کا خیال ہے۔ آیا اس صورت میں زید حقیقی اولاد کی حق تلفی کر تا ہے یا نہیں ؟ فور متبنی بنانا درست ہے یا نہیں ؟

میں ؟ المستفتی نمبر ۸۷ ااس الم الدین چاہ رہٹ دبلی۔ ۲ار مضان سن ۵۳ اس م جنوری سن ۱۹۳۱ء نہیں ؟

(جواب ٤٥٤) متبنی بنانا تو درست ہے۔ لیکن متبنی بنانے سے متبنی کے لئے حقیقی اولاد کے احکام عابت نہیں ہو ہے ہے۔ (۱) اور نہ متبنی کو وراثت کا حق صاصل ہو تا ہے۔ حقیقی اولاد کا تھم اور حقوق متبنی کی وجہ ہے تبدیل نہیں ہو جاتے۔ (۱) اگر یہ شخص متبنی کی خدمت گزاری اور اطاعت شعاری کی وجہ ہے۔ اس کی خاطر مدارات کر تا ہے اور حقیقی اولاد کی نافز بانی کی وجہ سے باراض ہے تو اس میں وہ ایک حد تک معذور ہو سکتا ہے۔ لیکن آگر حقیقی اولاد بھی اطاعت شعار اور خدمت گزار مولور سے بغیر وجہ معقول متبنی کو اولاد پر ترجے دے تو ہے شک حق تلفی کا مواخذہ وال

محمر كفايت الله كان الله له،

متبنى كوييثا كهنه كريكارنا

(سوال) آیک شخیص نے لاوارث ہونے کی وجہ ہے ایک لڑکے کو متبنی ہنایا لیکن اپنی بیوی سے دودھ نہیں پلوایا۔وہ لڑکا ان دونوں کو ماں باپ کمہ کر پکارتا ہے اور وہ دونوں بھی اس کو بیٹا کتے ہیں یماں علما کے در میان سے اختلاف ہے کہ بھن تو کہتے ہیں کہ اس بچہ کو بیٹا کمہ کر پکارتا حرام ہے۔اور وہ باپ کمہ کر پکارے تو یہ بھی حرام ہے۔ بھن کہتے ہیں کہ اگر وہ باپ کمہ کر پکارے تو جا کڑنے گر ان کو جو اب دینا حرام ہے۔

المستفتی نمبر ۳۱۸ کیم مولوی عزیزالر حمن (چانگام) که ارجب من ۱۳۵۳ه م ۲ ۱ کتوبر من ۱۹۳۱ء (جواب ۵۰ که ) اس افر ک کے لئے جائز ہے کہ بید اپنے متبنی بنانے والے کوباپ لور اس کی اہلیہ کو مال کہ کر پکارے اور ان دونوں کے لئے جائز ہے کہ دہ اس کوبیٹا کہ کر پکاریں۔ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ شرعی تھم بید ہے کہ متبنی بیٹے کو حقیقی بیٹے کے احکام شرعیہ نکاح وراثت پردہ وغیرہ میں شریک نہ سمجھا جائے۔ (۱) شفقت اور پرورش کے لحاظ سے بیٹا کہنے اور پکارنے کی ممانعت نہیں ہے۔ والتّد اتعلم۔

محمر كفايت الله كان الله له،

<sup>(</sup>۱) وما جعلكم ادعيا نكم ابتائكم ـ (الا حزاب : ٣)قال الصابوني : ادعيائكم جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً ولبس بابن وهو النبني الذي كان في الجاهلية \_ (روائع البيان تضمير آيات الإحكام لمحمد على الصابوني،٢ /٢٥٣مكتبة الغزالي دمشق)

<sup>(</sup>٢) ذلك قولكم بافواهكم :(الاَ حَزَاب ٢٠)قالَ الجَصاصَ في تفْسير : يعني آنه لا حَكُم له وانما هو قول لاَ معني له ولَا حقيقية (١-كام القرآن ، ٣/ ٤٥٤، داوالكتاب العربي يبروت)

<sup>(</sup>٣) حَلْثًا حَمَّاد عن حاجب بن المفضل بن الملهب عن اليه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنا فكم اعدلوا بين ابنا فكم اعدلوا بين ابنا فكم اعدلوا بين ابنا فكم اعدلوا بين ابناكم و داور المساعد ،

متبنیٰ بناناشر عاکیساہ ۲۰ (سوال)متبنیٰ بناناشر عأجائز ہیا نہیں؟

المستفتى عبدالستارخال(نونک)

(جواب ٢٥٦) تبنیت یمی کسی دوسرے کے پیچ کو اپنایٹانا یعنی حقیقی پیچ کے احکام اس پر متر تب کرنا جیسا کہ عرب میں و ستور تقانوراب بھی ہندوؤں اور بعض دوسری قو موں میں مروج ہے منسوخ اور مر دود ہو چکا۔ اس میں کوئی نزلاع نہیں۔ یہ شرعانور عقانم طل ہے کہ مخاق میں ماء عمروائن ذید ہو جائے۔ ربی بہات کہ اگر ذید عمرو کے بیچ کو لے کراپنے بیچ کی طرح پرورش اور تربیت کا پخفل کرے اور یہ کے کہ میں نے عمرو کے بیچ کو بیٹا کر لیا ہے۔ لینی مثل اپنے بیچ کے اس کی پرورش اور تربیت کا پخفل کرے اور یہ کے کہ میں نے عمروائے بیچ کو بیٹا کر لیا ہے۔ لینی مثل اپنے بیچ کے اس کی پرورش و تربیت کا کفیل ہو گیا ہوں۔ ہو وہ عمروائی کا پیٹا۔ میر احقیقی فیٹا نہیں ہے ہال مقبدتی ہے تو اس کی ممانوت کی کوئی دلیل نہیں قر آن پاک کی آیت ماجعل الاعیاء کیم ابناء کیم(۲) اور الاعو ھیم لا بنہم (۳) اور اس کی ممانوت کی کوئی دلیل نہیں قر آن پاک کی آیت ماجعل الاعیاء کیم ابناء کیم(۲) اور الاعو ھیم لا بنہم (۳) اور حقیقی بیٹوں کے منسوب کر دیاجا تا تھا۔ لیکن حقیقی بیٹوں کے منسوب کر دیاجا تا تھا۔ لیکن جب کہ ایول کی منسوب کر دیاجا تا تھا۔ لیکن جب کہ ایول کی مارے میں اور کوئی تکم حقیقی بیٹوکاس پر جب کہ ایول کی مدت مدینہ تک اس کے مصارف کا متنافل ہے۔ وہ خالد کاوارث نہیں اور کوئی تکم حقیقی بیٹوکاس پر حاری وہ اس کیون تا میں تواس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ۔ وہ خالد کاوارث نہیں اور کوئی تکم حقیقی بیٹوکاس پر حاری وہ است نہیں تواس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ۔

یہ بات کہ کس حال میں اور مجازاً بھی کسی کو پیٹا کمنا نا جائز ہے۔ یا یہ کہ فقہ کے بعض مسائل مثلاً کسی مجھول ہلسب اور ایسے شخص کے بارے میں یہ اقرار کرنا کہ یہ میر ابیٹا ہے جس کا عمر کے لحاظ سے مقر کا بیٹا ہونا ممکن ہوا جرائے احکام کا موجب ہو تا ہے حقیقتہ تبنیت کا جواز ثابت کرنامیرے خیال میں درست شیں۔(۴)

محمد کفایت الله کان الله او بلی

(جواب )(ازنائب مفتی صاحب) یوک یه فیصله حضرت مفتی صاحب کا نمایت صحیح و درست ہے۔ تبنیت حقیق منسوخ اور سر دود ہے اور تبنیت مجازی جائز و مشروع ہے۔ اور فقها کے بعض مسائل سے تبنیت حقیقی کا جواز ثابب کرنا

ناط ہے۔(۵)

فقط صبيب المرسلين عفىءنيه

<sup>(</sup>۱)(قولكم بافوا هكم) فقط من غير ان يكون له مصداق وحقيقة في الاعيان فاذن هو بمعزل من استباع احكام الدوة كما زعمتم رتفسير ابي السعود ، ٣٠/ ٣٠٠ ، هكتبة الرياض) قال ابن كثير : وقد كانوا يعاملونهم معاملة الا بناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغيره ذلك ، ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امر آ<sup>لا</sup>ة ابي حفيقة رضي الله تعالى عنهما : يا رصول الله انا كنا ندعو سالماً ابنا " ، وان الله قد انزل ماانزل وانه كان يد خل على واني اجدفي نفس ابي حفيفة من ذلك شيئاً، فقال صلى الله عليه وسلم . ارضعيه تحرمي عليه (تفسير ابن كثير ، ٣ / ٣١ سهيل اكيلمي)

وايضاً قال : وأدعوهم لا بانهم هو اقسطُ عندالله ) هذا المرنا سخ لما كان في ابتداء الا سلام من جواز ادعاء الا بناء الا جانب وهم الا دعياء فامر تبارك وتعالى بردنسيهم الي ابانهم في الحقيقة وان هذا هو العدل ، والقسط والبر (ايضاً)

<sup>(</sup>۲)الا حزاب : ٤ (٣)الا حزاب : ٥

<sup>(</sup>٣)ُوهو الَّذَى يدعى ابنا ً وليس بابن وهو التبنى الذى كان فى الجاهلية وابطل الاسلام (رواتع البيان تفسير آيات الاحكام، ٢ / ٢٥٣، مكتبة الغزاني دمشق) (٢٥ | لـضَّمَا

#### متبنیٰ کے لئے وصیت کرنا

(سوال)اکیک مخض نے اپنی و فات ہے نوسال قبل آیک لڑی ہمر یکسالہ کو اپنامتہنی لہنایا۔ لوراپنی و فات سے پیشتر چند معززین کوبلا کروصیت کی کہ میری و فات کے بعد نہ کورہ بالا لڑ کی میری جائیداد کی جائز وارث ہوگی۔اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۹۱۲ هاجی محمد تقی پانی پت۔ ۱۲۰ صفر سن ۱۳۵۵ ه م ۳ می سن ۱۹۳۱. (جواب ) (از مولوی حمد الله پانی پتی) شریعت میں متبنی نبائے سے مال پر پکھ اثر نہیں پڑتا۔ لہذالزکی کاوراثت سے

رہو ہب ہر ہر حوول مرامد چاں ہی سر بیت میں ملہ ہی ہائے ہے ان کوحن پنچے گا البتہ جو نکہ مرف والا کچھ تعلق شیں۔ مال کے وارث اس کے وارث قریبی بعیدی جو ہوں گے ان کوحن پنچے گا البتہ جو نکہ مرف والا وصیت کر گیاہے کہ میرے مال کو میرے مرفے کے بعد لڑکی مقیدنی کودے دینالبذاوصیت کی روسے لڑکی کو تمانی مال ملے گا۔ (۱) جیسائسی غیر کووصیت کر جاتا تو تمائی اس کو ملتی۔ والند اعلم ہالصواب حمد اللہ عفی عنہ

۔ (جو اب ۴۵۷)(از حضرت منتی اعظم )اگر الفاظ بیہ تھے جو سوال میں مذکور ہیں کہ ''نمیزی و فات کے بعد لڑکی جائز وارث ہو گی۔'' توبیہ افو ہیں وصیت نہیں۔ہاں اگر بیہ کہا ہو کہ سب تر کہ اس کو دے دینا بقوصیت ہو گی اور 'ناٹ میں

(جواب المجواب) (از مواوئ حمد الله بانی بی) مولانا المه کرم زاد الطاف کم مدیعد سلام مودبانه عرض ہے۔ مشکور مول کہ گرای نامہ جلدی موصول ہو گیاور جناب نے اصلاح فرمادی۔ اور مجھ سے ارباکا ہو گیا ایک سند حاصل ہو گئا۔
لیکن ابھی تک پوری تسکین وانشراح صدر حاصل نہیں ہوا، جس کی مجھ کو خالص اپنے لئے ضرورت ہے۔ جناب نے کوئی حوالہ یاد لیاں تحریر نہیں فرمائی کہ کیوں الفاظ نہ کورہ سوال انو ہیں۔ وصیت میں تملیک مضاف الی ما بعد الموت ہے۔ لفظ وصیت کوئی ضروری نہیں بانچہ اور الفاظ ہے بھی ہو سکتی ہے۔ وصیت ، وراثت میں مشابہت بھی لکھتے ہیں کہ ونون میں قائم مقامی ہے۔ عاقل بالغ کے کلام کو حتی الا مکان صحت پر محمول کرتا چاہے خقیقت نہ ہو تو مجازی ۔ وصیت بعض موقع پر غلط الفاظ ہے بھی مان کی جائے گئی۔ فوائر سے کو وصیت کرے تو انونہ ہوگی بلعہ موتوف وصیت الحرب کے کہ میرے مرفے کے بعد فلال نیرا اجازہ پر ہوگی۔ تمام مال وصیت ، و گی تو ثاف میں رکھی جائے گی۔ فوائر سے کے کہ میرے مرفے کے بعد فلال نیرا جائزوار شرے یاجوگاور نہیں یہ وصیت کر تاہوں تو کیوں اس کو وصیت نہ رکھا جائے کور لفظ جائز کو انو کر دیا جائے اور وارث کے لفظ کو موضی لہ ، پر محمول کر کے وصیت کے طور شمن و دروا والے نقط

کرریہ بھی عرض ہے کہ مرنے والے کی غرض تو یہ ہے کہ اس کو تمام مال دیا جائے پھر بھی نہ طے تو غرض کے خلاف ہے۔اس کے علاوہ بعض حضرات دیو بندی اپناخیال وصیت کا ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ولیل اور حوالہ نہیں اور نہ دستخط بیں دوبارہ جناب کو نکلیف دیتا ہوں۔امید ہے کہ اس طرح تحریر فرمائیں گے کہ طبیعت کیسو و جانے گی۔ والسلام۔

<sup>( 1)</sup> ولا تحوز بما زاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه : الثلث والثلث كثير معد مانفي وصيته بالكل والنصف (الهداية ، كتاب الوصايا،٣٠ ـ ١٥٣ ـ ١٥٥ ،شر كة علمية) ( ٣٠ من أ

(جو اب )(از حضرت مفتی اعظم ؓ) سوال میں جو الفاظ مذکور میں وہ صرف میہ میں (میری وفات کے بعد مذکورہ لڑکی میری جائیداد کی جائزوارث ہوگی) یہ ایک جملہ خبریہ ہے۔انشا پرائے محمول کرنالوراس سے انشائے وصیت نکالنا متصور نہیں۔ متونی کے الفاظ میں وصیت کالفظ بھی نہیں۔ سائل اپنے بیان میں میہ کہتا ہے۔ چند معززین کوبلا کریہ وصیت کی توبہ لفظوصیت اس نے استعمال کیا ہے۔ متوفیٰ کے الفاظ میں نہیں ہے۔ متوفیٰ کے الفاظ کا جملہ خبریہ چو نکنہ غلط اور شریعت کے خلاف ہے کہ ایک غیر وارث کووہ جائزوار شدہ تارہاہے اس کئے وہ غلط اور ابغو بی: وگا۔اس کے سوالور كوئى اس كامحل نسيس. اگر مرحوم كے الفاظ ميں يہ ہوتاك "ميں تمام جائمداد كى اس كے لئے دصيت كرتا ہوں - يا پن تمام جائداداس کودینا ہوں۔ یامیری تمام جائداداس کودیہ دینا۔ یامیری تمام جائداد کالمستحق س کو سمجھنا۔ یامیں اپنی جا کداد کا مستخی اس کو قرار دیتا ہوں۔ یاا پنی جا کداد کاوارث اس کو قرار دیتا ہوں۔ " توان تمام صور توں میں ہم اس کو وصيت قراروية اورايك ثلث اس كودلوادية ـ

محمر كفايت الله كان الله له،

متبنیٰ کے لئے میراث میں کوئی حصہ نہیں

(مسو ال) زید نے بوجہ لاولد : و نے کے ایک لڑ کا اپنی سال لیعنی ہوئی کی بھن کا پرورش کیا۔ آیا شرعاً وہ زید کا پیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں اور زید کے انتقال کے عداس کی جائداد میں ہے چھ تر کہ اس کو پہنچے گایا نہیں۔ بعد ازاں زید نے ایک مسجد کی تغمیر کی اورا پنی کچھ جائنداداس مسجد کے نام و قف کر دی۔اب زید فوت ہو گیا۔اوراس نے ایپے بعد ایک دو ی اور ایک جھتیجہ حقیقی لیعنی اینے ہوے ہھائی کالڑ کالور دو بھانجے لیعنی بہن کے لڑ کے چھوڑے ہیں مگر زید کا بھائی یعنی بھٹے کاباپ اور زید کی بہن ایمنی بھانجوں کی ماں زید کے سامنے ہی فوت ہو چکے میں لبندااب زید کی بقیہ متروکہ جا کداد کس طرح پر تنظیم جوگى، كون كون حق دار ،و گالور كس كس كو كتناحق مينچه گا؟

المستفتى نمبر ٢١٣٢ حشمت الله صاحب امروبه ١٦٠ شوال من ١٥٣١هم ٢٠ دسمبر من ١٩٣٥ء (جواب ٤٥٨) متبنى كاكولى حق به نسبت متبنى المون كے نہيں (١) يعنى ندوه ييط كى طرح ميراث باسكتا بي ندييے سے دوسرے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں r)اگر ذید نے اس کو حق میں کوئی وصیت کی ہو تووصیت کی رو ہے ایک ثاث ترکه کے اندراس کا متحقاق ثابت ہو سکتا ہے۔ (۲) پوراگر کوئی وصیت ندی توزید کاتر کہ اس کی دوی اور بھتیج کو ملے گا۔ بیوی کو پہلے میر دیاجائے گا۔ اور پھر (اگر اور کوئی قرض ووصیت نہ ہنو) توبقیہ ترکہ کی چوتھائی اس کو بحق مبراث دی جائے۔ ١٠)ور نيز چو تھائي جنتي كاحق ہے۔ (د) بھانجوں كاكوئي حق نسيں۔(١)

محمر كفايت الثدكان الثدليه وبلي

<sup>(</sup>١) بليحدور ثالا إرجام كو ميراث ليط كل كما في قوله تعالى: واولوا لارجام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله (الإحزاب: ٣)

<sup>(</sup>٢)وما جعلكم ادعيا نكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل\_(الاحزاب: ٣)

<sup>(</sup>٣) وتجوز بالثلث الا جنبي عند عدم المانع (الدر المحتار ، كتاب الوصايا، ٢ / ١٥٠٠ معيد)

<sup>(</sup>٣)ولين الربع مماتو كتم أن لم يكن أكم ولد\_(النساء :١٢)

<sup>(</sup>٥)وَالْعَصَبَةَ كَلَّ مِنْ يَاخِذُ مَا ابْقُتِهِ اصَّحَابُ القرائض ﴿ السراجي في الميراث ص ﴿ مُسعِيدٍ وايضاً قال في بيان العصبات ؛ اما

العصبة بنفسه ... ثم جزء اليه اى الاخود ثم ينو هم (السراجي، وص تا السعيد) (٢)اس صورت من صب كروت و توت وي وي الارسام كاكوني هم الشمار كما في السواجي: ثم بالعصبات من جهة النسب ..... ثم ذوى الارحام (السراجي في الميراث، س: ٣٠ سعيد)

بيسوال باب

ِ نڪاح زانی وزانیہ

زناہے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح سیجے ہے

(سوال)ا کی شخص نے کسی عورت اجنیہ غیر منکوحہ غیر معتدہ سے زنا کیالوراس زناسے وہ عورت حمل پر دار :وئی۔ زانی اقرار کر تاہے کہ میرے زناہے ہاور مزنیہ بھی اقرار کرتی ہے کہ اس کا ہاور کسی سے نہیں۔لہذاان دونوں کا نکاح کردیا گیا۔ یہ نکاح جائز ہے انہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٥٣ محد الحق (برما) ٢٨رجب من ٣٥٣ احدم ٢٦٣ كتوبر من ١٩٣٥.

(جواب ٥٩) غالبًاسوال كامنشايه بك ذاني اور مزنيه كأفكاح وضع حمل في بسلے حالت حمل ميں كروياً كيا توبيه أكال جائز ، والى ضين فير مقده تھى تواس كا ذكاح حامله من الزياء و في كى جائز ، والى ضين سين جائز ہے خواہ ذانى ہے ، والى ہے ۔ ذانى ہے ، والى سين جائز ہے اور نير ذانى ہے ، والى حصورت ميں جائز ہے اور نير ذانى ہے ، والى حصورت ميں جائز ہے اور نير ذانى ہے ، والى حصل حكى جائز ہے ۔ دا)

محمر كفايت الله كان الله له،

الضأ

(سوال) مساۃ ساراکازیدہے ناجائز تعلق تھااور زید کے نطف سے حمل بھی قرار پایا۔ لیکن سارانے زید کو چھوڑ کر عمر و سے نکاح کرلیا۔ یہ نکاح جائز ہے یا شیں ؟ دوسرے مساۃ ساراابھی تک حاملہ ہے اوراب وہ عمر د کو چھوڑ کر زید سے نکاح کرناچا ہتی ہے۔اس کی کیاصورت : وگی ؟ المستفتی چھوخال (وبلی)

(جو اُب ، ؟ ؟ ) حمل جب زناہے ہو تو حاملہ کا نکاح زانی اور غیر زانی دونوں ہے صحیح ہو جاتا ہے لیتی خواہزانی ہے نکاح کرے یا غیر زانی ہے آگر زانی ہے ہو تو وہ دوران حمل میں وطی بھی کر سکتا ہے اور غیر زانی ہے نکاح ہو تو وہ دوختع حمل ہے پہلے وطی نہیں کر سکتا۔الغرض صورت مسئولہ میں نکاح صحیح ہو گیا۔(۱)اب آگریہ شخص اس کو طلاق دے کر علیٰ دورے تو سارا بعد وضع حمل نہیں کہ ہے۔(۲)فقط

محمد كفايت الله كان الله له،

زانی مزنیہ سے نکاح کر سکتاہے

(سوال) ایک ورت کے ساتھ کسی نے زنا کیا۔ اگروہ شخص چاہے کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھائے مدت پوری کرنے کے حد تواس کے ساتھ ڈکاح درست بوسکتاہے اِنہیں ؟

المستفتى نمبر ۸۸۸محمد عبدالقادر (بمبئی)۲۸محرم س۵۵۳۱ه م ۲۱اپریل س ۲ ۱۹۳۶

(۱)وصح بكاح حبلي من زنا لا حبلي من غيره وان حرم وطلها ودواعيه حتى تضع ..... لو تكحها الزاني حل له وطلها اتفاقا والدر المختار كتاب التكاح، فصل في المحرمات ٣٠/٣٥سعيد،

(٢)وصح نكاح حبلي من زَنا ﴿ وَانْ حرمُ وَطُهُمَا وَهُواعِيهُ ﴿ لَوْنَكُحِهَا الزَّانِي حَلَّ لَهُ وَطُهُمَا ﴿ (الدر المختار، كناب المُحَاج، فصل في المحرمات، ٣٩ـ٣٨/٣، سعيد)

(٣)واولات الا حمال اجلهن أن يضعن حملهن (الطلاق:٣) وفي الود: لا حبلي من غيره شمل الحلي من نكاح صحيح او فاسد ... لثوت تسبه فهي في العدة ونكاح المعتدة لايصح (ودالمحتار ، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ، ٤٨/٣ سعية، (جواب ٤٦١) بال ذافي اس عورت كے ساتھ فكاح كر سكتا ہے جس سے اس نے زنا كيا ہے۔ ١٠)جب كه و: عورت منکوحۃ الغیریا معتدہ نہ ہوادر کسی ادر رشتہ کی وجہ ہے اس کے لئے حرام نہ ہو۔ زنا کی کوئی عدت شیں۔ یعنی زنا کے بعد محمر كفايت الله كان الله له ، دبلي کوئی مدت گزارنے کی شرط نہیں۔(۲) فقط

زناہے حاملہ کے ساتھ نکاح

( سوال ) مجھ کود ھوکہ وے کرایک مخص نے میرے لڑ کے کا نکاح اپنے دشتہ دار کی لڑکی کے ساتھ کر دیا جس وقت لڑی رخصت : و کراپنے خاوند کے گھر آئی تو معلوم ہواکہ لڑگی حمل حرام رکھتی ہے۔ دوسرے روز لڑکی مطابق روان د نیوی اپنیاپ کے گھر چلی گئی۔ جب وہ اپنیاپ کے گھر چلی گئی تواس کے حمل کو مسی ذریعہ سے اسقاط کر ادیا گیا۔ چنانچے چند شہاد تیں بھی اس قصبہ کے لوگوں کی کہ جمال پر اس کاباپ رہتا ہے گذریں کہ واقعی پیہ امر واقع ہوا تھا۔ لہذا اس صورت میں اس کا نکاح پر وینے شرع شریف ہوایا کہ نہیں ؟ دویم بیہ کہ بروفت نکاح جو مهر باندھا گیا نضااس کووہ لڑی معاف کر پھی ہے۔ گر لڑکی اب اپنے باپ کے گھر پر ہے اور میں اس کو یو جد کر اہت کے بامانا نہیں چاہتا : ول۔ تو كياده ايس حالت ميس مركى حق دار: وعلق بيانميس؟

المستفتى فمبر ٤٣ انذير محدصاحب .... وبلي ٢٠٠٠ ذي المجرين ١٩٥٥ هم مارج من ١٩٣٠ (جواب ۲۶۲) حمل حرام لینی زناکا ، و اور عورت منکوحه پامعتده غیرنه موتو زکاح منعقد ، و جاتا ہے۔ (۲) اور صورت مسئولہ میں حمل کا شبہ بھی کوئی معقول شمیں۔ کیوتکہ بسالو قات پیپ میں نفخ ریاح وغیرہ کی وجہ سے جمل کا شبہ ہو تا ہے۔اور یہ قرینہ بھی حمل کے خلاف موجود ہے کہ اگر اثر کی اوراس کے گھر والوں کو حمل گراتا ہی ہو تا توشادی کرنے اور فاو ند کے گھر جھیجنے سے پہلے اسقاط حمل کی کارروائی کرتے اور او گول کی اس بارے میں شادت بھی مشکوک ہے۔ بس خوداس شبه کو نظر انداز کر کے اپنی منکوحه کواپنے پاس محیثیت اپنی ہیدی کے لانے اور رکھنے کا حق رکھناہے۔ (۳)اور ہیوی اگر مهر معاف کر بچی ہے تواب اے مطالبہ مهر کا حق نہیں ہے۔(د)اور اگروہ معانی کی منکر ہو تو معافی کا ثبوت فقط محمد كفايت الله كان الله اوبلي پیش کرناند مه زوج ہو گا۔

(۱) حاملہ سے جو نکاح ہواہے وہ سیجے ہے دوربارہ نکاح کی ضرور نے نہیں

(۲) حاملہ کے ساتھ جماع کرناکیسائے ؟

(سوال)(۱)اگر کسی الرک کا نکات کیااور احد شادی کے معلوم جواکہ حاملہ زناہے ہے تو بعد حمل دوبارہ نکاح کرنے ک ضرورت ہے یا شیں۔ کیونکہ ہدایہ شریف میں وار دے کہ نکاح حملی درست ہے۔ گرجماع شیں اور یہاں دونوں باتیں : ونیں \_(۲)اور اگر قصدا حیلی مین حاملہ من الزما کا نکاح کیا اور جماع سے نہ روکا تو نکاح پڑھانے والے کا کیا حکم

<sup>(</sup>١)في مجموع النوازل : اذا تزوح امر أ ۚ قدزني هو بها وظهر بها حبل فالنكاح جانز ﴿ (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ، القسم الثالث، ١٨٠، ماجدية ) (٣) فلا عدة لزنا (الدر المختار ، كتاب الطلاق ، باب العدة ،٣ ٥٠٣ سعيد)

<sup>(</sup>٣)وُصعه نكاح حبلي من زَنَا لا حبلي من غِيرَه (الله وَالمحتارَ ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ٣٠ ٣٠. سعيد) (٣) بدايه شك كي صورت : وفي در ممل نه : ونا يتي هي ، توليتين صرف شك سه ذائل فيمن وسكما ، اليقين لا يزول بالشك (قواعد الفقد . ص: ٣٤٣ ، رقم القاعدة: ٢١٤ ، الصدف بلشرز)

<sup>(</sup>٥)والمهر ينا كد باحد معان ثلاثة : الدخول والحوة الصحيحة وموت احد الزوجين سواء كان مسمى او مير المثل حتى لا يستط منه شيئ، بعّد ذلك الا بالا ، براء من صاحبُ الّحق [الهندية ،كتابُ النكاح ، البّابُ السّابة في المهر ، أ " ٣٠ ٣ ، ماجّدية ]

ب اور دوباره تكاح كياجا في منهين؟

المستفتى تمبر ٤ ١٩٣ مير زمال خال صاحب (برار) ٤ ربيح الأول س ١٣٥٧ هم ١٨ مبكى س ٤ ١٩٣٠ (جواب ٤٦٣ )حامله من الزناكانكاح درست ب-اگرزوج كويه معلوم جوكه عورت حامله ب تواس ك لنے جمائ كرنا حلال بنيس بعد وضع حمل كے جماع جائز ہو تاہے۔ ١٠)اوراگراہے حاملہ ، و نامعلوم نہ تحالوراجمائ كرليا تو كَنْ گارنہ ہو گا۔اوروضع حمل کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔خواہ جماع داتع ہوا ہویانہ ہوا ہو۔

(٢) جبلي من الزناكا زكاح كرويناباد جود حامله ہونے كاعلم كے درست ب\_ بال زوج كوبتادينا جائے كه وضع حمل تك وطی نه کرے۔(۴)

محمر كفايت الند كان الله له ، د ، بل

زانی مرد عورت کا نکاح آپس میں صحیح ہے

(سوال) زانی مردوعورت اگر توبه كرليس توان فيدر ميان تكاح بوسكتاب ياشيس؟

المستفتى نُبر ٢٣ ١٣ مناخواجه مصلح الدين صاحب (مغربي خاندليس)٢٣ ربيع الاول س ٢ ٦ ١٣ مو م اجون س ۲ س

(جواب ٤٦٤)زاني مرداور عورت جب أوبه كرليس أوان كاباجم أكاح وسكتاب.(م)

محمر کفایت الله کان الله له ۱۶ بلی

حامليه من الزناسة نكات

رسوال) آیک عورت کوزناہے حمل ہے اور یہ معلوم نہیں کہ حمل ہے مگراس عورت کا یہ کہناہے کہ بحر کا حمل ے مگراس کے مکان پروس بار دمر د جایا کرتے تھے۔ آیا بحراس عورت سے فکاح کر سکتا ہے لوراگراس نے فکاح کیا تو کیا اس كانكاح في كالماطن كـ

ر ۲)اگروہ عورت جس کو زناہے حمل ہے وہ اقرار نہ کرے ، کہ اس کا حمل ہے اور یہ بھی معلوم نہ : و کہ نمس کا حمل ہے نو بهمی ایکات مسیحی ہے یا شمیں ؟

المستفتى نمبر ١٦٨ قاضى بدره عمال محموه ميال به اجمادى الثاني من ١٣٥٦ هم ٢ أكست من ١٩٣٥ و (جواب ۲۰۹۵)جس غورت کوزناکا تمل: واوروه کسی کی منکوحه بامعتدونه : و نواس کا نگان تمل کی حالت میں جائز ہے بنواداس شخص ہے جس کا حمل ہے بنواد بمیں دوسرے سے مگر جس کا حمل ہے اس کے ساتھ نکات: و تووووطی مجھی کر سکتاہے اور دوسرے شخص ہے ; و توبید پیدا : و نے ہے قبل و دوطی نہیں کر سکتا۔ (۴) فقط منعد کفایت اہتد کان التداب

وان حره وط ها ودواعيه حتى تضع (الدر المختاري كتاب الكاح، فتسل في (١)وصح بكاح حللي من زنا لا حيلي من غيره السحوحات ۳۰ ۲۰ ۱۳۰ ۱۳۹ سعید)

<sup>(</sup>٣)اها تؤوج اهر، ۗ قاقد زني هو بياوظهر بها حيل فالنكاح جائز (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث ،١ ٢٨٠، ماجدية ) فرع: لونكح الزاني حل له وطكها (٢) وصم نكام حبلي من زنا لا حبللي من غيره ... وان حرم وطيُّها ودواعيه حتى تَشع اتفاقا واللو المختار ، كتاب الكاح ، فصل في المحرمات، ٣٠٩ مه مسعيد ،

#### آیک عبارت کانز جمه

(سوال)ور مخارك اس عبارت كاتر جمه لقظ به لفظ تحرير فرماً عيل وصح نكاح حبلي من الزنا لا حبلي من غيره اي الزنا لثبوت نسبه ولو من حوبي او من سيدها المقربه وان حرم وطيها و دواعيه حتى تضع

(جواب ٤٦٦) جوعورت زناہے حاملہ ہواس کا نکاح جائز ہے۔اور حاملہ زناہے حاملہ نہ ہواس کا حالت حمل میں نکاح جائز نہیں کیونکہ اس عورت کے پیدا ہونے سے نکاح جائز نہیں کیونکہ اس عورت کے پیدا ہونے سے پہلے حاملہ کا نکاح درست نہیں ہوتا۔خواہ یہ ثابت النسب بچہ حربی کا ہویا عورت کے مولی کا ہوجواس نسب کا قرار کرتا ہو۔البنۃ حاملہ من الزناسے نامج کو (جب کہ وہ غیر زانی ہو) وضع حمل سے پہلے وطی کرنالور دوائی وطی تمل میں لانا حرام ہے۔

حامله کا نکاح پڑھانے والے اور شر کاء محفل کا نکاح نہیں ٹو شا۔ (الجمعیة مور ننه ۲۰ جنوری سن ۱۹۳۲ء)

(سوال) ایک شخص کا ایک حاملہ عورت سے نکاح ہوائیکن عورت کے رشہ داروں میں کسی کویہ معلوم نہیں تھا کہ یہ · حاملہ ہے۔الیم صورت میں کیا نکاح پڑھانے والے قاضی اور شر کائے محفل کے نکاح فنخ ہو گئے ؟

(جواب ٤٦٧) زناہے حاملہ عورت ہے نکاح جائز ہے۔(۱)جولوگ نکاح میں شامل ہونے ندا نہوں نے کوئی گناہ کیا اور ندان کے نکاح پر کوئی اثر پڑا۔اور ندان پر کوئی کفارہ لازم آیا۔البنۃ اگر حمل زناکانہ ہوبلعہ ایسا حمل ہو جس میں پچہ ثابت النسب ہوتا ہے توالین حاملہ عورت ہے نکاح درست نہیں ہوتا۔(۲) لیکن نکاح میں شامل ہونے والول کو معلوم نہ ہو تواس صورت میں بھی وہ گنہ گار نہیں: وتے۔

حاملہ من الزناسے نکاح کیو تکر درست ہے جب کہ قرآن میں ہے "واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن"

(سوال) ایک کنواری الای عمر ۱۸ سال کو حمل حرام کا دو گیا۔ اس کا نکاح کرنا ہے۔ حمل اس وقت تقریبان چار پانچ ماہ کا ہے۔ کیااس کا نکاح اس شخص ہے : و سکتا ہے جس کا حمل ہے ؟ نکاح کے بعد مباشر ہے جائز ہے یا نہیں ؟ اور کس نیم آدی ہے کیا جاوے تو مباشر ہے جائز ہے یا نہیں ؟ سنا گیا ہے کہ لهام محمد عبدالر حمٰن جاال الدین سیوطی اپنی کتاب جامع البیان میں تحریر فرماتے میں کہ ہر دونہ کورہ بااا صور تول میں نکاح تو جائز ہے گر مباشر ہے ناجائز ہے۔ کیا ہے درست ہے ؟ ہر اہ کرام جواب دیتے وقت قرآن پاک کی آیت (سورہ طلاق پارہ نمبر ۲۹) و او لات الاحمال اجلهن ان بیضعن حملهن (۲) کا بھی خیال دیکھے گا۔ قرآن پاک کی آیک واضح آیت کو چھوڑ کر ہم حدیثوں کی جانب کیول رجون کریں۔

<sup>(</sup>۱).....(۲)وصح نكاح حبلي من زنا (الدرالمختار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات، ٢٨ / ٢٨ ، سعيد) (٣)وحيلي ثابت النسب لا يجوز نكاحها اجداعاً (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الثالث ، القسم السادس المحرمات التي بتعلق بها حق الغير، ١/ ٢٨٠٠ ماجدية ) (٤) الطلاق : ٤

المستفتى حافظ ظفر حسن كلكثر ريلوب\_وزير آباد گوجرانواله\_١٦١ كتيبر ١٩١١ء

(جواب ۲۹۸) جوعورت که زناہے حاملہ ہوجائے اس کا نکاح حالت حمل میں خود زانی اور غیر زانی دونوں میں سے کسی شخص کے ساتھ درست ہے۔ اگر خود ذانی سے نکاح ہوجس سے حمل ہے تواسے حالت حمل میں وطی کرنا بھی درست ہے۔ اور اگر کسی دسر ہے شخص سے نکاح ہوا تواسے وضع حمل نے پہلے وطی (۱) کرنا درست نہیں ہے۔ زناسے حاملہ عورت کا نکاح ہمالت حمل میں اس لئے درست ہے کہ شرایعت مقدسہ میں ذناکی کوئی عدت قرار نہیں دی گئی۔ (۲) پس زناسے حاملہ عورت گویا عدت میں نہیں ہے اس لئے نکاح درست ہے۔ آیت مطرہ و اولات الاحمال الاید (۲) پس زناسے حاملہ عور توں کے حق میں ہے جو نکاح سے جو نکاح فیصد میں طابق یاموت یا متارکت کے زیرا شربیں اور حاملہ ہوں تو وضع حمل ان کی عدت ہوگی۔ لیکن زناکی کوئی عدت شریعت سے ثابت نہیں۔ پس حاملہ من الزناس حاملہ ہوں تو وضع حمل ان کی عدت ہوگی۔ لیکن زناکی کوئی عدت شریعت سے ثابت نہیں۔ پس حاملہ من الزناس آیت کے تکم سے عاجدہ ہے۔ وصح نکاح حبلی من زنا النے (۲) (در مختار)

كتبه محمد كفايت الله عفاعنه مولاه مدرس مدرسه أمينيه دبلي ١٣٢٩ اه

 <sup>(</sup>١) وصبح نكاح حبلئ من زنا لاحبلئ من غيره ... وان حرم وطبيها ودواعيه حتى تضع .... فرع: لو نكحها الزاني حل له وطبيها اتفاقاً (المرالمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ٣ /٤٤، ٩ ٤، سعيد)

وعليها الله والعرائمة عتار، كتاب النكاح، فضل في المحرمات ٢ /٣٠ هـ. سعيد. (٢) فلاعدة لزنا (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب العدة، ٣ /٣ . ٥. سعيد.

<sup>(</sup>٣) الطلاق : ٤

<sup>(</sup>٣) الدرالمختار، كتاب النكاح، فتصل في المحرمات، ٣ (٤٨ ، سعيد)

أكيسوال باب

# نكاح باطل اور فاسد

نکاح پر نکاح کے متعلق چند سوالات

(سوال) زید ایک قصبہ کی مجد کا پیش امام ہے۔ نکاح خوانی کار جشر بھی اس کے پاس ہے۔ لیمن وہ قصبہ کا قاضی بھی ہے۔ دہ ایک بارات بیس لے جایا گیا جس گاوں بیس بارات گئی وہاں مسجد میں کوئی پیش امام نہ تھا۔ برات والوں اور مقامی لوگوں کے اصرار پر زید نے نکاح پڑھایا۔ جس میں با قاعدہ آیک و کیل اور دو گواہ تھے۔ نکاح کے بعد گاؤں کے ایک دوسرے آدمی نے بتایا کہ لڑکی جس کا نکاح پڑھایا گیا ہے اس کا نکاح پسلے ہو گیا ہے اور سے سے اس کا خاد ندپاکستان میں موجود ہے۔ اس ہر چند لکھا گیا کہ آکر لڑکی کو لے جائے مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی جوان تھی اس کی بیوہ میں موجود ہے۔ اس ہر چند لکھا گیا کہ آکر اس فاضی دیا۔ قاضی (زید) کا حلفیہ بیان ہے کہ اگر اس فاضی اس کی بیوہ سے پیشتر علم ہو جاتا تو وہ چر گڑ نکاح نہ پڑھتا تواب :

(۱) قاضی (زید) کس حد تک قصور واریج اوراس کے قصور کی کس طرح تلافی ہو سکتی ہے؟

(٢) تكاح مواجيانسيس ؟ أكر نسيس تو پير كياطريقه اختيار كياجائ ؟

(٣) نكاح خواني كروي قاضي كولينے جائز يس يانا جائز؟

المستفتي عزيزاحد مدرس كمتب عبدالله بورضلع ميرتحه

(جواب 474) اس صورت میں کہ لڑکی منکوحہ ہے اور اس کا خادند زندہ پاکستان میں موجود ہے اس کادوسر انکاح جائز شیس ہے۔ (۱) پہلے اس کے پہلے خاوند سے طلاق لیٹی یا عدالت میں مقدمہ کر کے نکاح فتح کرانا اس کے بعد عدت گزار نالازم ہے۔

المام کواگر پلیلے نکاح کی خبر شیں تھی تووہ دوسرا نکاح پڑھانے میں معذور ہے۔ لڑکی اور لڑکی دالوں کو لازم ہے کہ وہ دوسرے خاوندے لڑکی کو علیحدہ کرلیں۔ قاضی کو نکاح کے روپے نہ لینے جا ہمیں۔ گھر کھایت اللہ کان اللہ لہ

عدالت کے اندر نکاح کرنا صحیح نہیں

(سوال) میرے خاوند نے تان نفقہ اوانہ کرنے کی جہ ہے مجھ کو طاباق دے وی۔ طلاق نامہ مکمل نہ ہو سکا تھا کیو نکہ کسی نے کو مشش نہیں کی۔ ان ہی ایام میں میں بچی کو دود دھ بلار ہی تھی اور عدت میں تھی۔ طلاق کے ایک ماہ کے اندر ہی میرا دوسر انکاح رات کے دویج قاضی کو بلا کر کرادیا گیا۔ میرے ماں باپ کی غیر موجود گی میں قاضی نے طلاق نامہ پورانہ بورانہ بورن کی وجہ سے میرے دوسرے نکاح کا کاغذ بھی نہیں لکھا اور سے کہ دیا کہ میں دونوں کاغذ دے دول گا۔ لیکن میرے کسی بیروکار کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے موجودہ خاوند میرے موجودہ خاوند نے ایک اور نکاح کیااور اس نے اپنی دوسری ہیوی سے بیٹ کر اناشر وع کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر بھی زور دیناشر وع کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر بھی زور دیناشر وع کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر بھی زور دیناشر وع کر دیا۔ اس کے بعد مجھ پر بھی زور دیناشر وع کر دیا۔

<sup>(</sup>١) والمحصنت من النساء (لانساء: ٢٤)

<sup>(</sup>۱) والمخطب من السناء (د اسناء . ۱) وفي الهندية : لايجوز للرجل؛ يتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، ١ / ٨٠٠، ماجدية)

اور مر قتم کے دباؤدے کر جھے ہے حرام کاری کرائی گئے۔ میں جب بھی اس کام سے نفرت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔ جول۔ لیکن ایک کزور عورت ہونے کی دجہ ہے اس کے چنگل سے آزاد نہ ہوسکی۔

اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں شر کی تھکم حاصل کر کے اپنے لئے راستہ اختیار کروں۔ایسی صورت میں مجھ کو خدااور اس کے رسول کے احکام سے آگا، فرمایا جائے کہ میرانکاح شر کی نقط نگاہ سے ہوایا نہیں۔اگر نہیں ہوا تو میں اس کے چنگل سے آزاد ہونے کے لئے کسی مضبوط ہاتھ میں اپناہاتھ وے دوں تو کیا بجھ کو عدت بیالور کوئی صورت انتیار کرنی ہوگی ؟

(جواب ۲۹۹) طلاق کے بعد اس کی عدت پوری کرنی ضروری متھی۔ اگر عدت پوری کئے بغیر دوسرانکات کسی اور شخص سے کر دیا گیا تووہ نکاح حرام ہتا۔ (۱) عورت کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو ضح کرالے اور پہلی عدت ختم ہونے کے بعد دوسرانکاح کر سکتی ہے۔

> عقد نکاح کے بعد انکار سے نکاح نہیں ٹوشا (الجمعیة مور نه ۱ افروری ۱۹۳۰ء)

(سوال) زید نے خالدہ خانم سے بر ضاور خبت تقریباً ایک سو آدمیوں کے مجمع میں خالدہ خانم کے مکان پر 3 زید کے مکان سے دکان سے ۲۵ میل کے فاصلے پر ہے زکاح کیا۔ گوادو غیرہ سب موجود تتھے۔جب زید اپنے مکان پر واپس آیا تواس نے ایک رشتہ داروں کے دریافت کرنے پر زکاح ہونے سے انکار کیا۔ اس انکار میں مصلحت یہ تھی کہ اگر یکا کیک رشتہ داروں کو معلوم ہوگا تو صدمہ ہوگا اور آپس میں رنجش و کشیدگی ہوگی۔ لب اگر تفقے کے بعد نکاح ہونے کا اقرار کر تا ہے تو آیا نکاح ٹوٹ گیا؟

ر جواب ۱۷۰ )اگریلے نکاح حسب قاعد ۂ شرعیہ منعقد ہو چکاہے توزید کابغر ض اخفا نفی میں جواب دینا موجب فنخ نکاح ضیں ہو سکتا۔(۲) زیادہ سے زیادہ یہ کہ زیر پر کذب بیانی کا الزام عائمہ ہوگا مگر منعقدہ شدہ نکاح بدستور قائم اور صحیح رہے گا۔ واللہ اعلم

شوہر کے کفر کی جھوٹی خبر پاکر بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، کیا تھم ہے؟

(سوال)زید کی عدم موجود گی میں یہ مشہور ہو گیا کہ زیر آریہ ہو گیاہے-اس کی زوجہ کا نکاح نانی کردیا گیاہے۔بعد مدت کے عورت کو پید چلاکہ زیدئے ند ہب تبدیل نہیں کیا۔بیافتر الور بہتان تھا۔الی صورت میں عورت ند کورہ کیا کرے ؟

(جو اب )اس صورت میں کہ زوجہ نے محض ایک غلط خبر کی وجہ سے نکاح ٹائی کر لیا تھا نکاح ٹائی صحیح نہیں ہوالور زوج اول کا نکاح باتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ولاتعزمواعقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (البُقرة: ٢٣٥)

لايجُوزُ للرَّجَلُ ان يتزوج زوجةٌ غَيْرَهُ وكذا المعتدةُ، (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث ١/٠ ٢٨، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) البيان يعتبر بالابتداء أن صح، والا فلا (قواعد الفقة ، ص: ٦٥، (رقم القاعدة: ٦٣)، الصدف يلشرز)

<sup>(</sup>٣) لايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيرد وكذا المعتدة والهندية، كتاب النكاح. الباب الثالث، القسم السادس، ١ / ٢٨٠، ماجدية،

بأئيسوال باب

# . متفرق مسائل

مرد، عورت کے دعوے کے بغیر نکاح پر شہادت معتبر نہیں

(سوال) مسمی المان خان مید و عولی کرتا ہے کہ مسابق صاحبزادی نے تعلیم محمد شریف ہے ذکاح کیااور یہ ہر دو ایعنی مسابق صاحبزادی اور کتے ہیں کہ ہمارے در میان انعقاد نکاح شیں ہوا۔ المان خان انعقاد نکاح شیں ہوا۔ المان خان انعقاد نکاح شیں کرتا ہے ۔ بیان یہ ہے کہ مسابق صاحبزادی کا جس روز نکاح ہوااس روز صرف جان محمد و میں انعقاد نکاح ہوائس روز صرف جان محمد اور محمد صرف دوا شخاص موجود تقے اور مسابق صاحبزادی و تعلیم محمد شریف تھے اور کوئی شیس تھا۔ تعلیم نے کہا کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں اور مسابق صاحبزادی و تعلیم نود کہا کہ میں نے جمھے کو اپناتن بحشا۔ اب دریافت طالب امریہ ہے کہ المان خان جو ایک خالف محمد شریف انکار کر دہ ہیں۔ اس خالف شخص ہے جس نے دعوی نکاح سمعقد ہوگایا شمیں اور باوجود انکار ہر دو کے یہ شمادت قابل النفات ہے بیش کرنے ہے نکاح سمعقد ہوگایا شمیں اور باوجود انکار ہر دو کے یہ شمادت قابل النفات ہے بیان سی بینواتو جروا۔

(جواب ۷۷۶) نکاح پر بغیر وعویٰ احدالزوجین شادت مقبول سین۔پس جب تک زوجین میں ہے کوئی نکاح کا مقر نہ ہو کسی تیسرے شخص کا شادت پیش کر تاغیر معتبر ہے-(۱) جن چیزوں میں شادت بغیر وعویٰ مسموع ہوجاتی : ہےوہ خالص حقوق اللہ ہے۔ نکاح ان میں داخل شیں۔(۱)واللہ اعلم۔

#### متجدمیں نکاح کرنامتحبہے .

(سوال) زید کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ذکاح مسجد میں ہوناچاہے کیونکہ قرون لولی میں نکاح مسجد میں ہوتا نفا۔ عمر و کہتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہونالول تو مشابہت ہد نصار کی ہے اس لئے کہ ان کے مذہب میں گرجامیں ہی نکاح ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ مسجد میں خاص اسی ذکاح کے لئے روشنی ہے حد ہمیشہ سے زیادہ کرنی لور فرش وغیر ، ہمیشہ سے زیادہ بھھانا اور ہزار ڈیڑھ ہزار آدمیوں کا مسجد میں تھی آنا (جن میں سے اکثر بے وضواور اکثر نے نمازی ہوتے ہیں) اور بعد لکاح کے اسی مسجد میں شوروغل ہونا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلال ہوتا ہے وغیر ہیہ سب خلاف آواب مسجد ہیں۔ اس لئے مسجدوں میں نکاح نہیں ہوناچاہے۔ ان دونوں میں سے خلال ہوتا ہے وغیر ہیہ سب خلاف آواب مسجد ہیں۔ اس لئے مسجدوں میں نکاح نہیں ہوناچاہے۔ ان دونوں میں سے کون حق یر ہے جینواتو جروا۔

(جواب ۷۳) محدین نکاح کرنامتی ب- ویندب اعلانه و تقدیم خطبة و کونه فی مسجد یوم جمعة (در محتار) ۲٫ قوله فی مسجد للامر به فی الحدیث ، ، (ردالمحتار)، اور عمر و کاید قول که اس پس مشابهت به نصاری باس لئے صحح نمیں کہ جب کہ حدیث پس مجد کے اندر نکاح کرنے کا تحکم وارد ب تواب مشابهت کا کوئی

<sup>(</sup>١) ولا تقبل الشهادة بدون المدعوى الان طلب المدعى يشترط في الشهادة، لانه حقه، (لتاوى النوازل، كتاب الشُهادة، ص: ٢٩٨. حيدرآباد دكن الشهادة على حقوق العباد لانتبل بلادعوى رقواعد النقة، ص: ٨٦، (رقم القاعدة: ٧٥١)، الصدف يبلشرز)

<sup>(</sup>٢) الشهادة : ويجب الاداء بلاطلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى وهي كثيرة والدوالمنحار، كتاب الشهادات، ٦٣/٥ ؟ ، سعيد، (٣) الدوالمختار، كتاب النكاح، ٨/٣، سعيد

و (٤) ردالمحار ، كاب النكاح، ٨/٣، سعيد

اثر نہیں ہوسکتا۔ فرش زیادہ پھانا ایک امر مستحسن و مندوب کے لئے اس لئے مصر نہیں۔ ہزار ڈھیر ہزار آو میول کا گھس آنا بھی موجب کر اہت نہیں ہوسکتا کیونکہ کثرت جماعت اسباب کر اہت میں ہے۔ بے وضو ہونایا بے نمازی ہونا بھی جواز و خول کو مانع نہیں۔ ہاں نکاح کے بعد بلند آوازے مبار کبادگانا یا مبحد کے صحن کو شربت سے ملوث کر تایا مبحد میں شوروغل کرتا ہے باتیں آواب مسجد کے خلاف ہونے کی وجہ سے مسجد میں مکروہ ہیں۔ پس اس سنت کو کہ نکاح مسجد میں ہو جاری کرنے کے لئے بہتر صورت ہے ہے کہ ان امور کوروکا جائے جو آواب مسجد کے خلاف ہیں نہ بید کا مستوں کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آگر کوئی ممنوعات سے کسی طرح بازند رہیں۔ یعنی مسجد میں نکاح کرنا گویا لازمی اور ضروری طور پر ان منہیات کے وجود کو مستازم ہواور اس کی اصلاح نہ ہو سکے توالی حالت میں مسجد میں انکاح نہ کرنا ہی اسر ہوگا تا کہ مسجد کی بے حرمتی نہ ہو۔ کیونکہ مسجد کا احترام قائم رکھنا ضروری ہے۔ (۱)

زیاد ہ روشنی مسجد کے مال سے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ (۴) ہاں اگر ناکح اپنے مال سے کرے توبیشر طیکہ حد اسراف کونہ پہنچ جائز ہے۔ (۳) فقط واللہ علم۔

. غیر ملک میں نکاح کو کورٹ میں رجٹر کرانا

اب دریافت طلب بیامر ہے کہ اس صورت میں ساؤتھ افریقہ کامسلمان اپنی عورت کور جسٹر ڈکر سکتا ہے یا نمیں ؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کی دوسر می عورت یا دوسر می عورت کی اولاد ہو تو اس صورت میں ند کورہ مر دکی

<sup>(</sup>١) ياايها اللين آمنوا لاتحلوا شعاتر الله (المائدة : ٣) قال احمد مصطفى المراغى فى تفسير هذه الاية : والمعنى ياايها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر دين الله حلالاً لكم تنصر فون فيها كما تشاؤون بل اعملوا بما بينه لكم ولا تها ونوا بحرمتها" (تفسير المراغى، ٢/٤٤) (٢) ولا باس بان يترك اكثر من ذلك الا اذا شرط الواقف ذلك او كان ذلك معتاداً فى ذلك الموضع (الهندية، كتاب الصلوة، الباب السابع، 1/ ١ ما ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ولا تسرفوااله لا يحب المسرفين (الانعام: ٣١)

جائنداد کے تقسیم کی جائے اور کیا عورت رجٹر ڈ کرانے میں ازردے شریعت کچھ نقصان ہے یا نہیں۔ اگر مسلمان عورت کو رجٹر ڈنہ کریں تو مالدار مسلمان اگر مرجائے تو آیک تو اس کی جائنداد کو بہت نقصال پنچا ہے دوسرے گور نمنٹ کے نزدیک اس کی یہ اولاد حلال نہیں سمجھتی جاتی۔

(جواب ٤٧٤) زکاح کی رجشری کرانے کا لزوم (۱) اور رجشری کرانے کی صورت میں عورت کو نصف جائیداد کا مستحق قرار دینا۔ (۲) رجشری نہ ہونے کی صورت میں جائیداد کا صبط ہوجانا۔ (۳) غیر رجشر ڈعورت کو میراث کا نہ مانا۔ (۳) صورت ایک عورت کو میراث نہ مانا۔ (۲) سرف آیک عورت کو میراث نہ مانا۔ (۲) سرف آیک عورت کو میراث نہ مانا۔ (۲) سرف آیک عورت کو میراث نہ مانا۔ (۲) سرف آیا ہا ہیں اسلامی پر سنل لاء کے خلاف اور مسلمانوں کی نہ ہی آزادی میں بے جامداخلت کی صاف اور صرح صورت ہے مسلمانوں کا پہلا فرض تو بیہ ہے کہ وہ ہر جائز اور ممکن طریقے سے اسلامی پر سنل لاء کی آزادی کے لئے نوری کو شش کر ہیں اور جب تک الن کو اس میں کامیانی نہ ہو اس وقت کے لئے آگر وہ نکاح رجشری کرانے میں مسلمت سمجھیں تو کراسکتے ہیں۔ لیکن رجشری شدہ منکوحہ احکام اسلامیہ کی روسے نسف جائیداد کی مستحق شہرے کہ مستحق ہوجائیداد کی مستحق شہری کہ عائیداد صورت میں آگر و اسلامی کی صورت میں اگر اسلامی ہونے کی صورت میں مراف ہونے کی صورت میں مراف ہونے کی صورت میں میں مراف ہونے کی صورت میں میں مراف ہونے کی صورت میں الانے میں کسی قدر صورت میں نا تمام غیر شرعی قوانین کو مسلمانوں کے حق میں شرعی صورت میں لانے کے لئے بوری جدد کرنی لازم ہے۔ تاہم ان تمام غیر شرعی قوانین کو مسلمانوں کے حق میں شرعی صورت میں لانے کے لئے بوری جدد کرنی لازم ہے۔

عذر کے بغیر بیٹی کوشوہر کے گھرے رو کنا ظلم ہے

(سوال) جھے کمترین کی شادی اجمیر شریف ہیں ہوئی تھی اور شادی ہیں میرے والدکاروپیہ میری زوجہ کے والدین نے ڈیڑھ ہزار صرف کرایا۔ اس کے علاوہ میری زوجہ کی نائی صاحبہ نے چھیں بہت روپیہ لیاور میری زوجہ کو تین چار مسنے تک میرے پاس بھیجالور دیگر مکانول میں جھی جا کرروک لیاور میں کئی مرتبہ لینے کو گیا گر نہیں بھیجالور دیگر مکانول میں چھیانا شروع کردیا کیونکہ وہ میرے باس آنا چاہتی تھی اور جب اس نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھ کو میرے شوہر کے ساتھ تھے دو تواس کوریاست کو لہ جھے دیا۔ اس طرح سے ڈھائی تین سال کا عرصہ گزرال اب اجمیرکی عدالت میں میری زوجہ کے نام سے جھوٹاد عوی کروایا کہ "شادی میں یہ وعدہ وشرط ہوئی تھی کہ گھر دابادر ہوں گااور میرے والدین کے مکان پر دس روزرہ کر اور میراتمام زیور اور کپڑے لے کر رات کو فرار ہوگیا۔ لہذا میں طلاق لینے کی حقد ار ہوگئ

<sup>(</sup>۱)واضح رب كدر جشرى كالزوم صحح نمين اس لئه كد أكاح ايجاب و قبول سے متعقد ہوجاتا ہے كما فى الهداية : النكاح ينعقد بالايجاب والقبول (الهداية، كتاب النكاح، ٩٠٥، ٣٠ شركب علمية)

<sup>(</sup>۲) جائز تسمیر و لهن الربع مماتر کتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن آئشمن مما تر کتم – (النساء: ۱۲) (۳) جائیداد کی ذکوره ضبطی جائز نمیر لاتا کلوا موالکم بینکم بالباطل (۳) شادی شده عورت کی بیرات کو قرآن مجید ش بیان فرمایا گیا ب : ولهن الربع مماتر کتم ان لم یکن لکم ولدفان کان لکم ولد فلهن الئمن (انساء: ۱۲) (۵) آیک عورت کار جشر و موانیخی ایک ی شادی پر مجور کرنا جائز نمیر میلنده و چار عورتوں سے بیک وقت شادی کر سکتا ہے - قال تعالیٰ : فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلث ورباع (النساء: ۳) (۱) اواد کو میراث سے محروم کرنا جائز نمیں ریوصیکم الله فی او لاد کم للا کو مثل حظ الانثین (النساء: ۱۱)

ہوں۔" تو حضرت میری زوجہ کے والدین کی خاص منشایہ ہے کہ عدالت سے نکاح ثانی کی اجازت لے کر اور دوسر بے آدمی سے روپید لوث کر اس کے ساتھ بغیر طلاق نکاح کر دیں اور میں نے گھر دلاور ہے کا ووعدہ قطعی شمیں کیا۔ المستفتی نور محمد لوبار ہے پور ۱۹ کتوبر ۳ ما ۱۹۳۶

(جواب ٤٧٥) اگریہ حالات تعجیمیں توزوجہ کے اولیاء جنہوں نے یہ حرکت کی ہے سخت گناہ گار ہیں ﷺ ظالم ہیں اور اگر تم نے گھر دامادر ہنے کی شرط نہیں کی تھی توان کا مطالبہ بھی باطل ہے اور بغیر طلاق لنے اگر دہ دوسر انکاح کردیں کے تووہ نکاح بھی باطل ہو گااوروہ شرعاُو قانو نامجرم ہوں گے۔(ی)

يوي كي جيهاتي منه ميں لينا

(سوال)اً گرخاوند مستی میں آگر عورت کی چیعاتی منہ میں لے لیے تو جائز ہے یا نہیں ؟عورت کی چیعاتی میں دودھ نہیں ہے نہان دونوں کی کو کی اولاد ہے۔

(جواب ٤٧٦)مر داگراپنی دوی کی حیصاتی مندمیں لے لے جب کہ حیصاتی میں دودھ نہ ہو تو یہ مباح ہے۔اس میں کوئی گناہ شمیں ہے۔ مجمع کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

والدین اور بر ادری شادی میں رسوم ادا کرنے پر مبصر ہیں، کیا کیا جائے؟

(سوال) زیدگی دلی خواہش ہے کہ اس کی شادی میں رسوم خلاف شرع مثلاً گانا، باہے ، ناچ وغیر وبالکل نہ ہول۔ کین اس کی بر ادری نے لوگ اور خود اس کے والدین اس پر مصر ہیں کہ بغیر گانے باہے اور کنگناو غیر دباندھے کے بر ادری میں نکاح کسی صورت ہے ۔ اگر اس صورت ہے نکات میں نکاح کسی صورت ہے ۔ اگر اس صورت ہے نکات میں نکاح کسی صورت ہے ۔ اگر اس صورت ہے نکات کر تاہے توان قبائے کا مجرم ہوتا ہے ۔ اگر نکاح خمیں کرتا توار تکاب معاصی کا خوف ہے ۔ بیر اوری سے باہر نکاح کر نے میں بھی خرابیاں ہیں۔

میں بھی خرابیاں ہیں۔

المستفتی فہر ۱۱ محمد عبد المجید خان ۔ سروج کا اوہ ۔ مریح الثانی ۵۲ اوہ مسنون پر نکاح کرد ہے ایک رزید سختی سے ان چیزوں کے ارتکاب سے انکار کردے تو امید ہے کہ طریق مسنون پر نکاح کرد ہے نے لئے بھی کوئی نیک افراد تیار ہوجائیں گے ۔ (۳) صرف تھوڑی می تاخیر ہوگی تو تاخیر کوہر داشت کرتے ہوئی آگروہ بخت رہے تو ماجور ہوگا۔ (۲)

عورت طلاق لئے بغیر دوسرانکاح نہیں کر سکتی۔

(سوال) ایک فریق کمتاہے کہ مرد اگر مریض ہوجائے تو عورت بغیر طلاق کے خود نکاح کر سکتی ہے۔ یہال ایک مولوی نے فتوکی دے کر نکاح کر دیا۔ دوسر افریق کمتاہے کہ بغیر طلاق کے نکاح حرام ہے۔ بلعہ طلاق کے بعد عدت گزار کر نکاح درست ہے۔ لبذاکون فریق حق پر ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خيب امراةً على زوجها اوعبداً على سيده (سنن ابي داؤد، كتاب الطلاق، ٢/١ ٣٠سميد)

<sup>(</sup>٢) والمحصنت من النساء (النساء: ٢٤)

وَفَى الْهَندية: لايجوزَ للرجل أن يتزوج زوجة غيره (الْهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ٢٨٠/١، ماجدية) (٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجا (الطلاق: ٢)

<sup>(</sup>٤) والذَّين جاهدوا فيا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين (العكبوت: ٦٩)

المستفتى تمبر٢٠٩ محد اطسر ميال ( صلع روان ) ٣٠ شوال ٥٣ ارهم ١٥ فروري ١٩٣٨ء

(جواب ٤٧٨) مرد كے مريض موجانے پر عورت كويہ حق نميں۔ (۱) كه وہ اپنادوسر انكاح كرلے۔ بغير مرد كے طلاق ديے كاكس كے عكم سے بوجوہ شرعيه لكاح فئے كئے جانے كے اور بعد طلاق يا فئے كے عدت گزر جانے كے افير دوسر انكاح نميں كر سكتا۔ (۲) جس نے يہ فتو كی دياہے كه شوہر كے يمار موجانے پر عورت دوسر انكاح كر سكتى ہے اس نے غلط فتو كی دياہے۔

اس نے غلط فتو كی دياہے۔

كافر ميال بيوى مسلمان ہو جائيں تودوبارہ نكاح كى ضرورت نہيں۔

(سوال)زید بمعا پی بیوی کے سلمان ہوا۔اولاد نہیں ہے۔کیادونوں کااز سر نو نکاح کرناضروری ہے؟

المستفتى نمبر٥٣٢ عبدالرحمٰن ـ ااريخ الثاني ٥٣٥ اهم ١٩٣٠ ولا في ١٩٣٥ و

(جواب ٤٧٩) اگر میال بیوی ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے ہیں توان کا نکاح جدید کرانالازم نہیں۔ بس جیسے وہ میال مدوی تھے ویسے ہی رہیں گے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لذ،

نکاح پر نکاح پڑھانے والے قاضی اور شرکاء مجلس کے نکاح رقرار ہیں

(سوال) اگر کوئی امام مجد آیک مرداور عورت کا نگاح پڑھادے اور بعد میں معلوم ہوکہ عورت مذکورہ کا نکاح سابت باقی ہے نوکیا نکاح خوال اور گواہان نکاح کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے باقی رہتا ہے؟ المستفتی نمبر ۳۳ ولوی نوراللہ (شلع الله ان پور) (جو اب ۸۰) نکاح خوال اور گواہوں کا نکاح شیس ٹوشا۔ انہوں نے بے احتیاطی ضرور کی اور جب معلوم ہو گیا کہ عورت منکوحة الخیر ہے تودہ نکاح بھی درست شیس ہوا۔ (۲)

تعویذ کے ذریعے نکاح وطلاق پر آمادہ کرنا

(سوال) ہوہ عورت ہے جو نکاح کرناچا ہتا ہے گئن دہ ہو ہاں ہے نکاح کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ پھرہ ظیفہ کے ذرایعہ یا تعوید کے ذرایعہ اللہ علی ہو جاتا ہے۔ وہ نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ احد ازال نکاح ہو جاتا ہے۔ پھی عرصہ کے بعد عمل کااثر جاتار ہتا ہے یا کہنے والے کہتے ہیں کہ تو توانکاری تھی اور نکاح کیوں کیا ؟ اب وہ جواب دیتی ہے کہ خود میں حیر الن ہوں کہ پہلے تو بھے کو انکار تھا۔ ایک دم میں نے دل ہے اقرار کرتے ہوئے نکاح کر لیا۔ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میر ہے اوپر کسی قتم کا عمل تعویذہ غیرہ کیا گیا ہے اور مرد بھی اقراری ہوتا ہے کہ بال میں نے ایسا کیا۔ یہ عورت فورلد ظن ہوجاتی ہے۔ آیا یہ نکاح جائز رہایہ نہیں۔ اس طریقے ہے باکر ہالغہ کے ساتھ نہ کور ہ بالا عمل ہوتا ہے کہ بال میں ہوتا ہے کہ بال میں ہوتا ہے۔ آیا یہ نکاح جائز رہایہ نہیں۔ اس طریقے ہے باکر ہالغہ کے ساتھ نہ کور ہ بالا عمل ہوتا ہے کہ بات کہ خاوند طالق دینے کو آمادہ نہیں ہو وال کو تعویذہ غیرہ کے ذریعہ آمادہ طالق کیا گیا اور اس نے طلاق دے دی۔ ایسے حالات میں طلاق صبحے پڑی یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) والمحصنت من النساء (النساء: ٢٤)

<sup>(</sup>٢) والاتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (البقرة: ٢٣٥)

<sup>(</sup>٣) وَاذَا تَزُوجَ الكَافر بغير شهود اَرفَى عدة كَافر وذلكُ فَى دينهم جَائز ثم اسلما اقرا عليه (الهداية، كتاب النكاح، باب نكاح اهل الشرك ٢ ٣٢٤/ ، شركة علمية)

<sup>(</sup>٤) لايجوز للرجل الكيتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، ١٨٠/١، ماجدية)

(جواب ٤٨١) نكاح (١)اور طلاق (١)سب صحيح لور واقع ہو جاتی ہے جبکہ اختیار لور خوشی ہے واقع ہوں۔ یہ وہم عمل یا تعویذ کے ذریعے ہے ایساہوامعتر شمیں ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ ، دبلی

لڑی ایک شہر میں ہے اور لڑ کادوسرے شہر میں ، زکاح کاشر کی طریقہ کیا ہوگا؟

(سوال)(۱)اگر لڑکی ایک شریس ہے اور لڑکا دوسرے شہریس اور کوئی ایس شکل نہیں کہ ایک جگہ آسکیس تو صورت میں زکاح کی کیاصورت: وگی ؟(۲) لڑ کی بالغ ہے اپنا نکاح اس صورت ہے اپنی مرضی کے خلاف کر سکتی۔ نىيى؟ (٣) لۇكى كاتحرىرى قبول جائزىر يانىيى؟ (٣) ايجاب كى مفصل عبارت كيا: وگى؟ (۵) قبول كى عبارية لڑکی لکھے گی کیا ہونا چاہتے ؟(٦)ا یجاب و تنول ایک ہی کا غذیر ہونا ضرور ٹی ہے یا نہیں ؟(٧)ا یجاب کاکس قامنی . ساہنے تکھاجاناضروری ہے یا نہیں ؟ ( ٨ ) نمریری قبول پر گواہی کی ضرورت ہے یا نہیں اوراگر ہے از کتنے گواہوں کر (٩) وكيل مو مالازمى ہے ياضيں ؟(١٠) تحريرى ايجاب و قبول ، ونے كے بعد ان تجريروں كاكسى قاضى كے سامنے ، كرناضروري بيانيس؟ ١٠) نكاح كاخطبه اس صورت مين كيو تكر : وگا؟ (١٢) اعلان نكاح لازي بي يانسيس اوراگر . تو کس مجلس میں ، جہال لڑکا ہے وہاں اعلان ضروری ہے یا جہال لڑنگی ہے وہاں اعلان ضروری ہے۔ (۱۳)رسم آکا ت ادائیگی اور سخیل کے لئے لڑ کے کی طرف سے لڑکی کو کوئی ہدیہ دیا جانا ضروری ہے یا نہیں ؟ (۱۴)اس صورت ؟ ا بجاب اور قبول میں دوایک دن کا فاصلہ پڑے گا۔ اس میں کوئی حرج تو شمیں ہے؟

المستفتى نمبر ١٨٨ الخرر ضوى صاحب (كوالبار) ٢٣ جمادى الثاني ١٣٥٥ اه ١٢٠ ستمبر ٩٣ ٩٣

(جواب ٤٨٢) يجاب اور قبول ايك مجلس ميں گواہوں كے سامنے ہونا صحت نكاح كے لئے لازم ہے-(r) خط نکاح لازم اورواجب منیں۔ (م) نکاح کا قاضی کے یہال درج کیا جانا بھی لازم سیں۔ نکاح کی شرت دینا مستحسٰ ہے کیکن صحت نکاح کے لئے صرف وو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جانا کافی ہے۔(د)لڑ کی کو کو ٹی ہدیہ یا مسر کا کو حصہ نکاح کے وقت دے دینا مشخص ہے۔(۱) مگر نکاح کی صحت اس پر موقوف نسیں۔اگر لڑکی بالغہ ہے تووہ ولی آ اجازت کی مختاج نہیں۔ یعنی اگروہ خودا نیا نکاح کرلے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔(٤)مشر طبکۂ نکاح نیبر کفومین نہ کیا: ۹ (٨) اگر لژکی اور لژکاایک مقام پرنه ،ول اور تحریری ایجاب و قبول کرناضروری ،و توبیه بھی ہو سکتاہے۔ (٥) کین ،بعر ہے کہ لڑی کا کوئی وکیل لڑے کے جائے قیام پر آجائے یا لڑکے کا وکیل لڑی کے جائے قیام پر چلا جا۔

<sup>(</sup>١) النكاح ينعقدبايجاب من أحدهما وقبول من الآخر (الدوالمختار، ٩/٣) سعيد

<sup>(</sup>٣) يقع طَّلاق كل زوج إذّا كان بالغاً عاقلاً سَواء كَان حَرّاً او عَبْداً طائعاً او مكرهاً.(الهندية، كتاب الطلاق ، فصل فبسن يذ طلاقه وقيمن لايقع طلاقه ، ٣٥٣/١، ١٠ جدية)

<sup>(</sup>٣) وهنها (اي من شرائطها) ان يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد حتى لواختلف المجلس بان كانا حاضرين فاوجد احدهما فقام الآخر عن المجلس او اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لاينعقد (الهندية، كتاب النكاح، ٢٦٩١، ماجدية) (٤) ويندب اعلاته وتقديم خطبة، (الدوالمختار، كتاب النكاح، ١٨/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٥) وشرط حضور شاهدين حرين اوحروحرتين مكلفين سامعين معاً (الدرالمختار، كتاب النكاح، ٢٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٦) ومنها مايدفع بعد الدخوال كالإزار والنحف والمكعب واثواب الحمام، وهذه مالونة بمنزلة المشروط عرفارر دالمحنار، كتاب الكا-بأب المهر، ٣٠/٣ ، سعيد) (٧) ففد نكاح حرة مكلفة بالرضا ولى (الدرالمحتار، كتاب النكاح، باب أولى، ٣٠/٣ ه. سعيد) (٨) وله اي للولى الاعتراض في غير الكَفَّوَ، فيفسخه القاضي (أيضاً)

<sup>(</sup>٩) ولا بكتابة حاضر، بل غائب بشرط اعلام الشهود بها في الكتاب مالم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين(الدوالمختار، وفي الر : فانه قال ينعقد النكاح بالكتاب كماينعقد بالخطاب (ردالمحتار، كتاب النكاح، ١٢/٣، سُعيد)

س کے ذریعے سے ایجاب و تبول ایک مجلس میں کر لیاجائے اگر تو کیل کی صورت نہ ہو سکے تو لڑکا ایک کاغذ پر

ت کلھے کہ میں فلال بن فلال ساکن مقام فلال نے تم فلانہ بنت فلال ساکنہ فلال کو بعوض اسنے مہر کے اپنے نکاح
لیا۔ یہ تحریر جب عورت کے پاس پہنچے تو وہ اس کو دو گوا ہول کے سامنے پڑھے اور ان کو بتلائے کہ فلال شخص نے
سے نکاح کرنے کے لئے مجھے یہ لکھا ہے اور ایجاب کی عبارت ان کو پڑھ کر سنائے اور پھر کے کہ میں نے قبول
(۱) یعنی گوا وا ایک مجلس میں ایجاب و قبول دو نول س لیں۔ اس صورت میں نکاح صحیح ہوجائے گا۔ (۱) اس کے بعد
ت میں خبوت نکاح کا معاملہ وہ علیحدہ ہے اس کے لئے قانونی ضروریات میا کرنی ہوں گی۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لیک کو خفیہ رکھنا کیسا ہے ؟

ی تو حمید رکھنا کہیں ہے؟

ال ) زیدا کے معززاور شریف آدمی ہے۔ آٹھ دس سال سے شادی شدہ ہے۔ صاحب اولاد بھی ہے گر کچھ عرصے حق زو جیت اوا نہیں کر سکتا۔ کسی پیماری کی وجہ سے وہ اس فعل سے معذور ہے۔ گووہ نان و نفقہ اور دیگر آسائش کا میا کر سکتا ہے۔ زیدا پنی عورت کے جذبات کا کی ظار کھتے ہوئے طلاق دے کر عقد ثانی کی اجازت دیتا چا بہتا ہے و نکہ وہ ذی عزت شخص ہے بداوہ اس معاملے کو پروے میں رکھ کر کر تا چا بہتا ہے۔ زید کی و فی منشایہ ہے کہ عورت کا ثانی بھی ہو و بات اور عورت اس کے گھر میں رہے اور پیوں گی دکھ کھال بھی ہوتی رہے اور اس معاملے کو ماسوائے اپنی بھی ہو و باتے اور عورت اس کے گھر میں رہے اور پیوں گی دکھ کے بھال بھی ہوتی رہے اور اس معاملے کو ماسوائے اپر چھانے والے کے اور شاہدوں کے لئے دور جو اولادا عد میں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ؟ اپر چھانے والے کے اور شاہدوں کے ایسا عقد جائز ہو سکتا ہے اور جو اولادا عد میں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ معرائی الدین صاحب (رڑکی) ۹ اشوال ۵۵ سام میں ہوگی وہ ٹھیک ہوگی ؟ المستفتی نمبر ۱۲۸۳ معرائی الدین صاحب (رڑکی) ۹ اشوال ۵۵ سام میں ہوگی وہ خوری کے ساختا ہے باب و بھول ہوئیوں کے علاوہ دو شاہدوں کے ساختا ہے باب و بھول ہوئات میں خلوت اللہ کا معتقد ہو جائے گائی ۔ نکاح معتقد ہو جائے گائی کے لئے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے ۔ نکاح معتقد ہو جائے گائی کے لئے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے ۔ دورت منگوحة الغیر ہوگی اور بحرزوج شائی کے لئے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے دورت کی کے دورت کی کی کے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے کیں کے دورت کی کی کے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے کے اس کے انہوں کے تعلقات کرنے کے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے کے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے کو تعلقات کرنے کے اس سے از دواج کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کی کے دورت کی کورٹ کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کی کے دورت کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کے تعلقات کرنے کی کورٹ کے کورٹ کورٹ کی کورٹ کے دورت کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ ک

ہوں گے۔اولاد بھی بحرکی ہوگ۔زید طلاق دے کراور عدت گزر جانے کے بعد دومرے شخص سے نکاح کراسکتا

-(د) مگر اس کواس طرح مخفی رکھنا کہ لوگ زید کی ہی سیجھتے رہیں(۲) خلا قالور شرعالور نیتیجنا خطر ناک ہے -(۱)

فقط محمد كفايت الله كان الله له ، د بلي

ح. ۲۷/۳ . سعيد} إرسل اليها وسولاً اوكتب اليها بذلك فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقواة الكتاب جار الاتحاد الممجلس ية.كتاب النكاح، الباب الاول. ۲۹/۱ ، ماجدية)

ينكاح ينعقد بايجاب من احدهما وقبول من الآخر (الدرالمختار، كتاب النكاح، ٩/٣، سعيد)

عن آبنَ عباسَ عن النّبي صلى للّهُ عليه وسلمَ قَال : لايخلُون رَجَل بامرآة الامع ذى رَحم محرم (صحيح البخارى، النكاح، ناب لايخلون رجل بامراة،٧٨٧/ قديمى)

اذا طلقتم النساء فبلغُن أجلهُن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن (البقرة: ٢٣٢)

من عانشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلنواهذا النكاح واجعلوهن في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ; الترمذي، ابواب النكاح، باب ماجاء في اعلان النكاح، ٧/١ - ٢، سعيد)

<sup>﴿</sup> اللَّهِ عَبَاسَ عَنِ النِّبِي ﷺ قال: لايكنهم وجل بامرأة ألَّا كان ثالثها الشيطان﴿جامُّهُ التَّرَمذي ابواب الرضاع، ١٧١ ٢٠ سعيد)

عورت زناکا تقاضا کرے تواس کو پورا کرناحرام ہے

(سوال) ایک عورت بالکل جوان ہے۔ فاونداس کا نمایت کمزود ہے۔ اب یہ عورت کسی ہم عمر شخص ہے صحبت کر:
عاہتی ہے۔ اور نمایت عاجزی ہے سوال کرتی ہے اورا پی زبان ہے ابنا نفس بھی اس شخص کو بخشتی ہے۔ اس عورت
کا سوال پورا کر تاجا ہے بیار د کر تاجا ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو سوال پورا کرنے کی تو یق ہے تو سوال پورا کردے۔ المستفقی نمبر ۲۳۱۱ چود هری خیر الدین صاحب (صلحا نبالہ) کے ربیع الاول ۲۵۱۱ ہے
کردے۔ المستفتی نمبر ۲۳۱۱ چود هری خیر الدین صاحب (صلحا نبالہ) کے ربیع الاول ۲۵۱۱ ہے
(جواب کا کہ کی) جو عورت کسی کی منکوحہ ہے اور اپنے فاوند کے سواکسی دوسرے شخص ہے خواہش نفسانی پورا کرنے کاسوال کرتی ہے تو یہ سوال بھی حرام اور اس کو پورا کرنا بھی حرام ہے۔ (۱) سوال وہی پورا کرنا جائز ہے جو سوال جائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی خواہ کی دیا ہے۔ اللہ کان اللہ لہ ، دبلی۔

#### عورت کواغواء کر کے لونڈی بنانا

(سوال) ایک مرد مسلمان نے ایک ہندہ عورت کواس کے مرد سے چھڑ اگراپنے گھر میں اونڈی ہناکرر کھ لیا ہے اوراس سے ہمستر ہو تا ہے اور کہنا ہے کہ باندی کیسا تھ صحبت جائز ہے اور نکاح کرنے سے انکاد کر تا ہے - لہذاا یسے شخص کے لئے پیشوائے امت کا کیا تھم ہے ؟ اور باندی کس عورت کو کمیس گے اور کتنی حیثیت کے لئے باندی جائز ہو سکتی ہے اور کمال سے لئے اور کس ملک کے لئے باندی کا تھم ہے - اگر کوئی ناجائز فعل کرے اور کے کہ یہ جائز ہے توا یسے شخص کو کیا کیا جاوے ؟ المستفقی نمبر ۴ ۲ احافظ محدا - اعمل صاحب (منجام) ۱ اربیع الثانی ۲ ۲ اور

(جواب ٤٨٥) ہندوستان میں صحیح شرعی طریق پرباندی نمیں ال سکتی۔ سمی ہندد کی بیدی کواس کے شوہر سے چیخرا کررکھ لینااوراس کوباندی سمجھنا جائز نہیں۔ آگروہ عورت مسلمان ہوگئی ہواوراس کے خاوند نے مسلمان ہو نا قبول نہ کیا ہواور عدت گزرگئی ہوتو پھر کوئی مسلمان اس عورت سے ذکاح کر سکتا ہے۔ (۲) بغیر ذکاح اس سے صحبت کر ناحرام سے اور جو شخص الیمی عورت رکھے اور اس کو حال سمجھے وہ سخت فاس لورگناہ گار ہے۔ (۲) بلتحہ ایمان جائے رہنے کا قوی خطر د(د) ہے۔

مسلمان پر کفار کی گوای معتبر نهیں

(مبوال) ایک عورت کافرہ جو گن ایمان لائی ہور اسلام پر آئی ہور بھراس نے کسی مسلمان کے ساتھ نکاح شر ٹی رسوال) ایک عورت کا بھائی آیاور اس سے دو آو میوں نے پوچھا کہ تو کس کام کے لئے آیاہے ؟اس نے سرائے ہوں کے ایک آیاہ کا اس نے اس میں میں ہوں ہے ہو جھا کہ تو کس کام کے لئے آیاہے ؟اس نے

 <sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المراء المسلم فيما احب وكرد مالم يومر بمعصبة، فانايمة عصية فلا سمع عليه و لاطاعة (جامع الترمذي، ابواب الجهاد، باب ماجاء، لاطاعة لمخلوق في معصبة الخالق،
 ١/ ٠ • ٣ • سعيد >

قال تعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل: ٣٢)

<sup>(</sup>٢) ماحرم فعله حرم طلّبه رقواعد الفقد. ص : ١١٥ ، (رقم القاعدة: ٢٩٢)، الصدف ببلشرز)

<sup>(</sup>٣) والكحوا الايامي منكم (النور: ٣٢)

<sup>(</sup>٤) ومن يتعد حدود الله فارلنك هم الطالمون (البقرة: ٢٢٩)

<sup>(</sup>٥) وَمَنَهَا ان استحَلال المُعَصِية صَغْيرة كانَتُ أُوكَبِيرة كفر أَذَا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية (شرح فقه الاكبر لعلى القارى. ١/٢٢م بيروت

کہا کہ میری بہن پیر سکندر سے نکل کر موضع مساد کامیں چلی آئی ہے۔ میں اس کو لیے جاناجا ہتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ وہ کنواری ہے یاشادی شدہ ہے ؟اس نے کہا کنواری ہے شادی شدہ خیس ہے، متکنی ہوئی بھی خیس اور پھر تیسرے روزاس عورت کاباپ آیاس نے جھی ای طرح کہا۔ جب دس دن گذرے توایک شخص جوگی آیا۔اس نے کہا کہ یہ عورت میری ہے اوراس کا منڈوا میرے ساتھ پڑھاہے اور میں بھی مسلمان ہو گیاہوں اور اس کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ عورت مجھے دے دولوراس جو گی نے منڈوے کے گواہ بھی بنا لئے اوراس کے کنواری ہونے کے گواہ بھی موجود ہو گئے ہیں۔ یمال تک کہ بٹی لال بیک میں بصدارت بیر گلاب علی صاحب ذیلدار بٹی لال بیک وخان محمر خان ذیلدار بیٹی دلاور اجناع ہوااور مجلس عام میں اس جو گی دیندار ہے جو مدعی تھانچو چھا گیا کہ تیرا منبڑوا کس وقت اور س طرح اور س نے پڑھاہے؟اس نے کہا کہ میر امنڈوالور شادی بیشی کے دنت پھر کہا تنبیں دیگر لور پھر کہا غروب کے ونت ہواہے اور جنڈی کے چوفیر ہم پھرے ہیں اور منڈوے پڑھنے والے مسمی مولجند نے کماکہ پھیرے لے لو جس طرح تمهارے مال اور باپ نے لئے ہیں اور ہیوداوانے لئے ہیں۔ پس اس کے بعد عورت سے بوجھا تواس نے کما کہ میں کنواری ہوں یہ میراغاد ند نہیں۔ مدعی کاذب ہے بلحہ میری بھا نجی کا خاد ند ہے۔ میر اپتر ہے ، میں اس کی ساس ہوں۔ پس میں نے صدق اور صفائی ول سے کلمہ پڑھ کراسلام قبول کر لیاہے۔ میں اس گیڈر اور گوہ اور سانپ کھانے والوں کے ساتھ برگز شیں جاتی ہوں۔اور یہ بناوٹی مسلمان ہواہے اور انہوں نے جھوٹے دعوئے مسلمانی کے بعد گوہ اور نیولا و نیر ہ کا شکار کیا جس کے گواہ مجمع میں موجود سے المخضر دونوں طرف سے گواہ بھمعت کئے۔ عورت کے کنواری ہونے کے تمام گواہ مسلمان ہیں اور اس مدعی ہے گواہ دو مسلمان اور باقی کا فرجو گی ہیں۔ ایک مسلمان نے گواہی دی کہ اس شخص کی شادی اور منڈ داد گیر کے وقت ہوا ہے۔ میں نے دیکھالانوانی پھیرا لیتے ہیں نیکن میں نے عورت کو بیجانا شیں کہ کونسی عورت ہے اور کس نے منڈواپڑھاہے او دوسرے گواہ مسلمان نے کما کہ اس کی شادی اور منڈوا موضوع جوسران میں شام کے وقت ہونی ہے۔ مگر میں نے عور تول کو پہچانا نہیں کہ منہ پر نقاب تھااور پھرہاتی جو کا فر گواہ تھے انہوں نے بھی اس طرح مختلف طور پر شہادت دی۔ کسی نے کما کہ دیگر کے وقت اور کسی نے کہا شام کے وقت اور کسی نے عشاء کے وقت کمیااس شخص کا دعوی عندالشرع درست ہے یا نہیں اور اس کااسلام معتبر ہے یا نہیں اور اس کے منڈوے کے گواہوں کے مطابق منڈوے کو نکاح سمجھا جائے یا نہیں اور گواہی معتبر ہے یا نہیں اور عورت واليس كى جائے ياضيں ؟ المستفتى نمبر ١٦٠٣ أور احمد صاحب ضلع مُنكمرى ١٦جمادى الاول ٢٥٦ اھ (جواب ٨٦٤) كافرول كى كوابى توبالكل غير معترب (١)اور مسلمانول كى كوابى بھى اس لئے قابل قبول سيس ك دونوں نے یہ کماکہ ہم نے عورت کو نہیں بہچانااور جب عورت کے باپ اور بھائی کابیان موجود ہے کہ عورت کنواری ہے اور منڈوے کے گواہوں کے بیان بھی مختلف ہیں۔ کوئی دوپسر کاوفت بتا تاہے ، کوئی شام کااور کوئی عشاء کے بعد کا ، تو بیر کواہباں سب نا قابل اعتبار ہیں۔ (۲)اور عورت کااس کے باپ بھائی کابیان معتبر قرار دیا جائے گالور عورت کنوار ی

<sup>(</sup>١) لاتقبل شهادة كافر على مسلم (الدوالمختار، كتاب الشهادات، باب القبول وعدمه، ٧٥/٥، سعيد) (٢) وكذاتجب مطابقة الشهادتين لفظاً ومعناً بطريق الوضع (الدوالمختار، كتاب الشهادات، باب الاختلاف في الشهادة، (٩٣/٥ ك. . . د.)

قراردی جائے گیاوراس کا نکاح مسلمان کے ساتھ جو بواہے وہ قائم رکھاجائے گا۔(۱)

محمد كفايت الشدكان الشدله ، دبلي

نکاح سے قبل عورت کو حرام کیااوراس سے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تو کیا تھکم ہے؟

(سوال) زید نے قبل از نکاح خود ایام مختلفہ میں مندر جہ ذیل جملے اپنے نکاح کے متعلق کے بیں اوراس کی ان مختلف تحریرات میں جو اس نے آمنہ کو دی تھیں مخملہ مختلف اقوال کے یہ اقوال بھی اپنے نکاح کے بارے بیں تحریر بیں۔

(۱) عائشہ مجھ پر حرام ہے۔ (۲) عائشہ نے بمجھی نکاح نمیں کروں گا۔ (۳) میں عائشہ سے بمجھی شادی نمیں کروں گا۔

(۳) اگر میں نے عائشہ سے نکاح کیا تو بھی پر حرام ہے۔ (۵) عائشہ اور باتی سب عور تیں مجھ پر حرام ہیں۔ (۲) عائشہ مجھے پر بلغظ کلی حرام ہے۔ (۵) عائشہ سے شادی نمیں کروں گا۔ (۸) عائشہ حت عمر و بھھ پر جمنز لہ بھائی کے سے بابھن کے جہا کہ نمبر ۵ اور نمبر ۲ میں کروں گا۔ (۸) عائشہ حرام ہیں۔ جملہ نمبر ۵ اور نمبر ۲ میں نیا شہر ۲ میں زید کوشک ہے کہ میدو جملے اس کے منہ سے نکلے ہیں یا نہیں ؟

(۱) اب قابل استفساریہ ہے کہ وہ عائشہ سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (۲) وہ عائشہ بنت عمر و سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں ؟ (۳) کیاوہ کہیں اور شادی کر سکتا ہے ؟ اگر کر سکتا ہے تو کیو نکر ؟ (۳) فتم واقع ہوئی ہے یا نہیں ، ہور سا ثبات کو نسی قتم واقع ہوئی ہے ؟ (۵) کیا شرع شریف اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ چارہ ناچار آمنہ سے وہ تحریرات لاکر رفع شک کرتے ہوئے قاضی کے سامنے چش کرے۔ اس صورت میں جب کہ اس کا آمنہ کے پاس جانے اور شخش کرنے میں ہزاروں مفاسد کا فتح باب ہو تو اب اس صورت میں کیا یمال زید کے لئے کوئی صورت ازروئ شریعت مطمرہ نکل سکتی ہے کہ نہ تواہے آمنہ کے پاس برائے مطالجہ تحریرات خود جانا پڑے اور نہ فتح باب مفاسد : واوراس کے مطمرہ نکل سکتی ہے کہ نہ تواہے آمنہ کے پاس برائے مطالجہ تحریرات خود جانا پڑے اور نہ فتح باب مفاسد : واوراس کے لئے کسی طریقے سے شادی کرنا جائز ہو جائے۔ نیزاس کے لئے وہ شادی جمیع مخالفت شرعیہ حالیہ و مستقبلہ سے مبرا موجائے اور پھراگر کسی وقت اس کی عائشہ سے شادی ہو جائے۔ کوئی ایسی صورت نکال دیجئے۔ وغیرہ کلی ایسی صورت نکال دیجئے۔

(المستفتى نمبر ١٨ هم ١٨ ومحداساعيل خانقاه شريف (صلحة لره اساعيل خان)

۲۸رجب۷۵ اه،م ۱۷ کتیر ۷ ۱۹۳۰

(جواب 40) فقرہ نمبر ۵ اور ۱ جن کے زبان سے نظنے میں بی شک ہے اس کو نظر انداز کر وینا چاہئے۔ یعنی زید پر اس عمل میں ان کا لحاظ کر نالازم نمیں۔(۲) لیکن اس کے ہاتھ کے لکھے جوئے نکل آئے یا گوا جوں سے اس کا تافظ زید کی زبان سے ثابت جو گیا تو پھر اس کے موافق تھم لازم جو گا۔(۲) فقرہ نمبر اوغیرہ و نمبر ۱۹س حال میں کیے گئے ہیں کہ صرف آمنہ زید کے نکاح میں ہے اور عائشہ اور کوئی عورت اس کے نکاح میں نمیں ہے۔ پس یہ فقرہ جملہ خبر یہ صادقہ

<sup>(</sup>١) وانكحوا الايامي منكم (النور : ٣٢)

وَفَي الخانِيّة : رجلان ادعياً نكاح امراة .... وان اقام كل واحد منهما البينة انهاله وكانت في يداحد هما يقضى بها لصاحب اليد الخانية على هامش (الهندية، كتاب النكاح، فصل في دعوى النكاح. ١/٥ . ٤. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) اليقين لايزول بالشك (الاشباه والنظائر، الفاعدة الثالثة، ١ ٣٠١ م ١٠ ادارة القرآن)

<sup>(</sup>٣) فان وجد الشرط وهي في ملكة انحلت البمين ووقع الطلاق الانه وجد الشرط، والمحل قابل للجراء فينزالحزا، ولاتنقى اليمين (الحوهرة النيرة، كتاب الطلاق، ٧٢٣ه، امداديه)

ہے اس کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر زید اقرار کرنے کہ اس کا مقصد اس سے میین تھی تواس کے اقرار ہے یمین ہو جائے گی۔(۱) نقرہ نمبر ٦ جس میں لفظ کلما کامدخول نہیں ،وہ بھی بیکارہے-فقرہ نمبر ۷ میمین منعقدہ ہے۔اگر عائشہ سے نکاح کیا تو کفارہ بمین ویناہو گا۔(۲)اور فقرہ نمبر ۸ بھی جملہ خبر بیر صاد قہ ہے۔اس کا ۱ سب پر کوئی اثر نسیں۔(٣)اور فقرہ نمبر ۴وسا کا بھی کوئی اثر نہ ہو گا کہ بیا قرار کی خلاف در زی ہے۔

پس زید عائشہ ہے اور کسی عورت ہے نکاح کر سکتا ہے ۔ لیکن عائشہ ہے شادی کرنے کی صورت میں فقرہ نمبر ۷ کے سموجب قطعالور فقره نمبرا، ۹۰۵ کے مموجب جسورت اقرار نمین کفارہ دیناہوگا۔ (۴)

محمر كفايت الله كان الله او بلي .

قاضی کاو قتی طور پر طلاق نامه لکھوانے کے بعد نکاح پڑھانا کیساہے؟

(سوال)زیدایک عورت باہر ہے اپنے بمراہ اپنی جائے سکونت پر لایالور تقریباٰدوسال تک اُپنے گھر میں رکھا۔ جس کی عمر تقریباً اس وقت گیارہ سال کی تھی۔ کوئی قابل وقعت شادت اس امر کی شیں ہے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ باہر نکاح کیا تھا۔بعد ازال اس کو مطاقد قرار دے کر دوسرے آدمی کے ساتھ تکاح کر دیا۔ قاضی نکاح خوال نے ہو قت نکاح خوانی میہ سوال اٹھایا کہ تاو فتنیکہ میرے سامنے کوئی تحریری شوت اس بات کا پیش نہیں کیا جائے کہ فی الواقع زیدنے عورت کو طلاق دی ہے اور ایام عدت بورے ہو چکے ہیں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔اس کے جواب میں زید نے بتایا کہ میں نے اس کو بطور لڑکی کے رکھاہے۔ نیزیہ بھی کما کہ میری خادمہ ہے۔ لیکن قاضی نے خوف اپنی سبكدوثى كے لئے تحرير كاموناضرورى مجھا۔ چنانچەاتىدىت طلاق نامەلكھا كياجس بيس تقريبانچها وگزشته كى تارخ لکھی گئی۔جب گواہوں نے دستخط کر دیتے باوجوداس کاعلم ہونے کے کہ طلاق نامہ ابھی درج و تحریر ہواہے قاضی نے نکاح پڑھادیا۔(۱) کیانیہ نکاح جائز ہے؟(۲) قاضی اور زیدو گواہان کے لئے بصورت ناجائز ہونے کے کیا تھم ہے؟اور اس كاكبيا كفاره موسكتاب ؟ المستفتى نمبر ١٨٥٣ شير احد خال (رو بتك)

۲۹رجب۴۵۳اه،م۵اکتر۲۳۹۱ء

(جواب ٤٨٨) بي كارروائي توغلط اور مصنوعي تھي مگر قاضي نے اگر اس علم پر نكاح پڑھايا ہو كه بيه عورت منكوحه نہیں تھی اور تحریر طال ق نام محض قانون کی گرفت سے بچنے کے لئے ہو تو قاضی مجرم نہ ہو گا۔(۵)

محمد كفايت الله كان الله اله و بل

(٢) والبمين المنعقدة هي الحلف على الامر المستقبل ان يفعله اولا يفعله فاذاحنت في ذلك لزمته الكفارة الجوهرة النيرة، كتاب الإيمان، ٢٤٧/٢ ، اعدايه)

<sup>(</sup>١) سنل ابوبكر عِمن قال : هذه الخِمر على حرام ثم شوبِها ﴿ وَالْمَحْتَارَ لَلْفَتَوَى انه أَنْ أَرَادَبه التحريم وجب الكفارة وأنّ ارادالا خبار، اولم تكن له نية لاتجب الكفارة والهندية، باب مايكون يميناً، ٢/٢ ٥، ماجدية)

<sup>(</sup>٣) سنل ابوبكر عمن قال ٪ هذه الخمر علے حرام ثم شربها … والمختار للفتوى انه ان ارادبه التحريم وجب الكفارة وان ارادالاخبار اولم تكن له نية لاتجب الكفارة (الهندية، باب مايكون يمينا، ٢/٢ ٥، ماجدية)

<sup>(</sup>٤) والمنعقدة مايحلف على امرالمستقبل ان يفعله اولايفعله، واذا حنث في ذلك لزمته الكفارة (التهداية، كتاب الايسان، ٤٧٨/٢، شركة علمية)

<sup>(</sup>٥) المطقة الثلاث اذا اتت الزوج الاول وقالت : تزوجت بزوج آخر ودخل بي وطلقني وانقطت عدتي. ان كانت ثقة ووقع عندالاول انها صادقة ... حل للزوج الاول الابتزوجها (الخانية على هامش الهندية، ٣٦٧/١، ماجدية)

شوہر بیوی کی او تحصتی پر تیار نہیں ، کیا نکاح فٹح کرایا جاسکتاہے ؟

(سو ال) ہندہ منکو مہ کئی سال ہے اپنے گھر بیٹھی ہے۔اس کا شوہر جو نشر عاُبعد عقد ہواہے کسی شهر میں گوشہ نشین بنا بیٹھا ہے۔ جب رخصتی کا خطاس کے پاس جاتا ہے تو تاریخ مقررہ میں نہیں آتابلتھہ خود تاریخ معین کر تاہے اوراس میں بھی نہیں آتا۔ ہم لوگ رابر منتظرر ہے کہ آنے اور شادی ہو مگر کئی تاریخیں ٹل گئی ہیں۔

اور یہ قصہ اب کا ہے ،ورنداس سے قبل جب نکاح ہوا تھادونوں یعنی ہندہ اور اس کا شوہر بلالغ اور بلاف ستے۔ ماں باپ کی خوشی پر بچھ نے ایجاب و قبول کیا تھا۔ اور باپ کی قدرت سے باہر ہے کہ الیمی صورت میں جب کہ میرے پچھ افتتیارات ان پر میں رخصت کیو تکر ہوگی اور پچی غریب کا کیا حال ، وگا۔ پچھ شرعی طریقہ ایسا فرما ہے ، یا ایسا تھم خاص صادر فرمادیں جس سے پچی ہندہ کی داور تی ، و سکے۔ آپ حقیقت میں شرعی حاکم ہیں۔ اگر مناسب سمجیس تواس قسم کے جوابات الجمعیة کے ادکام وحوادث میں شائع فرمادیں۔

المستفتی نمبر کے ۱۹۶ء شاہ نضیلت الرحمٰن صاحب (مو نگیر) ۲۰ شعبان ۲۵ سامہ ۱۴ کتوبر کے ۱۹۳۰ء (مو نگیر) ۲۰ شعبان ۲۵ سامہ م ۲۴ کتوبر کے ۱۹۳۰ء (جو اب ۶۸۹ ) اگر عورت کے لئے گزارے اور حفظ صحت کی کوئی صورت نہیں ہے اور خاوندان امور کی پر داہ نہیں کرتا تو عورت کو حق ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا ذکاح فنح کرائے اور پھر عدت گزار کر دومر انکاح کرے۔(۱)

غلطی ہے منکو حہ کا نکاح پڑھانے والا معذور ہے

(سوال) سوایا خطا منکوحہ عورت کا دوسرے شخص ہے نکاح کیا گیا۔ آیا نکاح خوال اور گواہان پر کوئی تعزیر شرعی ہےیا خیس۔ صورت نانی جویہ کے کہ مذکورین اشخاص کا نکاح فاسد ہو گیا کیااس قول کے قائل پر کوئی سزاہے یا خیس ؟

المستفتى نمبر ١٩٣٣ باگىولد عبدل فيروز بور) ٢٠ شعبان ٢٥ ساره ، م٢ ١٢ كتوبر ٢ ١٩٣٠

(جواب ۹۹۰) منکوحه عورت کادوسرا نکاح پڑھ دینااگر دیدہ و دانسند ہو تو موجب فسق ہے۔(۲)اور اگر پڑھانے والے اور کواجوں کواسبات کانعلم نہ ہو تووہ معذور ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، دولی

دوسرے کی بیوی کور کھنا خرام ہے

(سوال) دو ہمائی ہیں۔ بڑے ہمائی کی تکائی کو چھوٹے ہمائی نے بے طلاق دیتے ہوئے رکھ لیا ہے۔ اس پر کیا کفارہ ہے؟

المستفتی نمبر ۱۹۲۵ مثارہ محمد صاحب اعظم گڑھ۔ ۲۲رجب ۵۳ اھ، م ۳۰ سمبر ۱۹۳۷ و جواب ۹۱ کا کے طلاق کے منکوحہ غیر کور کھ لیٹا سخت گناہ ہے۔ (۳) خواہ بھائی کی منکوحہ ہویا کسی اور شخص کی۔ منکوحہ ہویا کسی اور شخص کی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، وبلی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، وبلی

<sup>(</sup>۱) هنفه كهاراليم مسورت بين اكان من تشمير كياجا مكتار البية متاثرين احنف في ضرادت محسوس كرت و يمكن شافتي المسلك تا اكان من كران كي اجازت دي سيس واصحابنا لها شاهد والمضرورة في النفويق، استحسنوا ان ينصب القاضي نائب شافعي المذهب يفرق بينهما (شرح الوفاية، كتاب الطلاق، باب النفقة، ٢/٢ هـ ١ مسعيد)

<sup>(</sup>٢) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب، (السائدة: ٢)

<sup>(</sup>٣) ولا تعاولوا على النساء (النساء : ٢٤). (٣) والمحصنت من النساء (النساء : ٢٤).

وُفيْ الَّهِندية الايجوزُ للرِّجلُ أن يتزوج زوجة غيره (اليندية. كتاب النكاح. الباب الثالث، ٧٨٠/١، ماجدية)

(۱) مسلمان ہونے کے بعد عورت پر عدت لازمی ہے یا تہیں؟

(۲) شرعی سزا کے بغیر زانی اور زانیہ کا آبس میں نکاح ' (۳) پہلی بیوی کا حق مارنے کی غرض سے دوسر انکاح صحیح نہیں

(۲) حاملہ ہے نکاح

(سوال)(۱)ایک ہندو عورت کوایک مسلمان کے نفس قاد میں آئے ہوئے جھ ماہ کا عرصہ ہو گیا۔ اب شخص ند کور عورت داشتہ کو مسلمان یو اکر نکاح کرنے کی خواہش کر تاہے۔اب سوال یہ ہے کہ موصوف مذکورہ کو قبول اسلام کے بعد شرعی قید عدت ضروری ہے-قید عدت کے بغیر نکاح ہو گیا توہ نکاح کیا ہوگا؟

(۲) ایک ہندو عورت شرف اسلام کے بعد کسی مسلمان سے ناجائز تعاقات ایک عرصے سے ہر قرار رکھتی ہے۔ لبذا اب دونوں کا نکاح کونسی شرعی سزا کے بعد درست تشکیم کیا جائے گا۔اس سلسلہ گزارش میں یہ بھی مطاوب ہے کہ بغير شرعي سزانكاح ند كوره كيسا: و گا؟

(m)زیدایک شادی شده مسلمان ہے-زید کی عورت عاجلہ صحت آفرین صورت اور قابل تحسین سیرت رکھتی ہے-حیف کہ زید وساوس شیطانی ہے مغلوب ہو کر ہوس تفس کی خاطر آیک ہندو عورت کو مسلمان ہونے کی تر غیب دے كر اور مسلمان بناكر ايني زوجيت ميس لانا جيا ہتا ہے - يہ بھي واضح خاطر ہوكہ زيد مذكور ليعني زيد كا فكاح و قوع پذير ہونے کے بعد زید کی مہلی عورت کے اور اس سے واستہ رشتہ داروں کے ارمانوں کا خون ہونے کا نمایت اند بیشہ ہے۔ لبنا زمانہ حال کے ایک نفس پرست طبقہ پر نظر عنایت فرما کر شر ئی نقطہ نظر ہے فیصلہ مرحمت ہو کہ ذید کے اس نکاح کے معامله مین جم مسلمان تائند کریں یار دید؟

(۳) ایک مسلمان عورت کی نسبنت بیدافواه مچیلی ہوئی ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس حالت میں ایک مسلمان اس کو منکو حہ بنانا جاہتاہے ۔ الغرنس الن دونوں کا زکاح شرعاً کیسا ہو گا؟ اس معالمے میں ایک مسلم جماعت افواہ نہ کور کی تحقیق کے افیر ان دونوں کا نکاح کردے توشر ایت اسلامی اس جماعت کو کیا کے گی؟

المستفتى نمبر٣٠٣ منشى سيدالطاف حسين صاحب (صلع كنثور) ١١رمضان ٢ ١٣٥ه ه، م ٧ انومبر ٢ ١٩٣٠ء (جو اب ٤٩٢) (١) ہندو عورت بٹادی شدہ ہے اور اس کا شوہر موجود ہے تواس کے مسلمان ہونے کے بعد عدت گزارنی ہوگی۔عدت کے بعد وہ اُکاح کر سکے گی۔ ۱) اور اگر غیر شادی شدہ پاہیدہ ہے تومسلمان ہونے کے بعد اس سے

(۲) شرعی سز اجاری کرنے کا مسلمانوں کواختیار اور طاقت نہیں۔عورت و مر د دونوں گناہ گار ہیں نیکن اگر وہ آئندہ گناہ ے بیخے کے لئے زکاح کر ناجائے میں توان کا زکاح آپس میں جانز ہے۔(r)

( m ) جمال تک ممکن ہو زید کو سمجھا کہ اس ارادے ہے بازر کھنے کی کو شش کی جائے۔لیکن اگروہ کسی طرح نہ مانے

<sup>(</sup>١) واذا اسلمت المراة في دار الحرب وزوجها كافر ﴿ لَمْ يَقَعَ الفَوْقَةَ عَلِيهَا حَتَّى تَحْيَضَ لُكَ حيض لم تبين من زرجها والهذاية، باب نكاح اهلَّ الشُّوك، ٧، ٢٤ ٣، شَرَكة علمية) (٢) واحلُّ لكم ماوراء ذلكم والنساء: ٢٤) (٣) وفمي محموع النوازل أذا تزوج امراة قدرنمي هو بنياً وظهر بنها حبل فالنكّاح جائز عندالكل وله ان يطاها عندالكل (الهندية. كتاب الكاح الباب الثالث، القسم السادس ٢٠/٠٨، ماجدية)

تو پھررہ وج ازل کے ساتھ حسن سلوک اورانصاف کرنے پراس کو مجبور کیاجائے اوراگروہ پہلی دوی کے ساتھ بد سلوک کرے تواس کو بجبر انصاف کی طرف لایاجائے۔(۱)

(٣)اگروه عورت معتده نه ، و یعنی طلاق یاموت کی عدت نه گزار د بی مو تواس حامله کا نکاح جائز ہے -(١)

بوہ کے نکاح کو معیوب سمجھنے والول کے ہال بیٹی کاعقد کرنا کیساہے؟

(سوال)اکیک موضع کے مسلمان ہوہ کی شادی کو بہت معیوب سمجھتے ہیں اور آس پر انہیں ضد اور اصر اربھی ہے۔ اجن ہوائیں مجبور ہو کربد چلن ہو کر فرار بھی ہو گئیں۔ گر انہیں اس رسم کی پابندی کے آگے سب کچھ گوارا ہے تواہیے گاؤں میں اس خیال کے مسلمانوں کواپنی ہیلٹی میا بناورست ہے پاناجائز ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۳۵ مسلمانان مسوری ڈاسنہ (میٹردہ) ۱۲ رمضان س ۲۵ سادہ کا او مبر س ۲۰۳۵ ہے۔ (جو اب ۴۹۳) کیوہ عور توں کی دوسری شادی کو معیوب، سمجھنا ہوا سخت گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ شریعت مقدسہ سلامیہ نے بیوہ عور توں کے ذکاح کر دینے کی بہت ترغیب دی اور تاکید ہے۔ (۲) ہمارے آقاسر تاج پینجبران جناب سول کریم پینجٹ نے سوائے حضر ت عائشہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام نکاح بیواؤں کے ساتھ جی کئے۔ وگی کی وجہ سول کریم پینجٹ نے سوائے حضر ت عائشہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہا کے تمام نکاح بیواؤں کے ساتھ جی کئے۔ وگی کی وجہ سول کریم پینجٹ سوائے معیوب سمجھ کرنے کی حالت میں جوجوائی میں مبتلا: وجاتی ہیں اس کاوبال اور گناہ ان وگوں کے نامہ انتال میں بھی کھا جو نکاح دو گان کو عیب سمجھتے ہیں اور بید گان کو نکاح کرنے نمیس دیتے ہیں۔ کر مسلمان ایسے لوگوں سے زیراً مقاطعہ کرلیں اور اپنی بیٹیاں ان کو نہ دیں تو اس میں کوئی مضا گفتہ شمیں۔ (۱۰) و اللہ عدد حسن النواب لمن تاب و اناب۔

# <sup>ش</sup>وہر کے گھرے جاناطلاق <sup>ض</sup>یں

سوال) عرصہ پانچ چھ سال سے حفیظ اللہ کا تعلق ایک مساۃ صغریٰ سے ہو گیا۔ صغریٰ دوجہ ایک دوسرے شخص کی ہے۔ صغریٰ کے شوہر نے یہ کہا کہ جب صغریٰ اس کے مکان سے بلااجازت در ضامندی چلی گئی اور حفیظ اللہ کے سال سے مگئی تو صغریٰ کا کو فارغ ممزد سے پر راضی شہیں ہے۔ حفیظ سے لگی تو صغریٰ اس کے زکاح سے باہر ہوگئی۔ لیکن صغریٰ کا شوہر صغریٰ کو فارغ ممزد سے پر راضی شہیں ہے۔ حفیظ للہ کے ایک لاری صغریٰ کے ساتھ نکاح کر ہا چاہتا نہ کے ایک لاری صغریٰ کے ساتھ نکاح کر ہا چاہتا ہے۔ امر قابل دریافت سے بے کہ آیا حفیظ اللہ کا نکاح از روئے شرع صغریٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ نصیرخال (جھانی) ۱۴ شوال من ۱۳۵۷ اهم ۱۸ دسمبر من ۱۹۳۷ء جواب ۹۶۶) صغری اجمی تک اپنے شوہر کی متکو حدہ۔ شوہر کے گھرے چلے آنے کی وجدے اور حفیظ اللہ کے رریخے اور لڑکی پیدا ہوجانے کی وجہ نے اس کا نکاح باطل نہیں ہوا اور جب تک کہ صغری اپنے شوہرے

<sup>)</sup> عن حذيفة، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتكونوا معه تقولون ان احسن الناس احسنا وان ظلموا ظلمنا ولكن لتوا انفسكم ان حسن الناس ان تحسنواوان ظلموا ظلمنا ولكن وظنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساتوا فلا لموا (جامع الترمذي، ابواب المر والصلة، باب ماجاء في الاحسان والعفو، ٢١/٢ ، سعيد) ) وصع نكاح حبلي من زنا (الدوالمختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٤٨/٣، سعيد)

<sup>)</sup>وانكحوا الآيامي منكم (الدور : ٣٣) قال ابن كثيرآني تفسيرة : والا يامي جمع ايم و يقال ذلك للمر لم ة التي لازوج لها رجل الذي لا زوجة له سواء قد تزوج ثم فارق او لم يتروج واحد منهما (تفسيرابن كثير، ٢٨٦/٣، سهيل اكيذمي) )فلا تنعد بعد الزكري مع القوم الظالمين (الانعام : ٦٨)

طلاق حاصل نہ کرے یا کوئی مسلمان حاکم کسی شرعی وجہ پر فننخ فکاح کا فیصلہ نہ کردے اس دقت تک حفیظ اللہ صغریٰ کے ساتھ فکاح نہیں کر سکتا۔ (۱) اس پر لازم ہے کہ فوراً صغریٰ کواپنے پاس سے علیحاد ، کردے۔

محمر كفايت الله كان الله او بلي

### دوسرے کی بیوی کواپنیاس کھنا ترام ہے

(سوال) ہم ایک باپ کے تین بیٹے ہیں۔ بڑے کانام براور علی اس سے چھوٹا علی برادر اور سب سے چھوٹا میں خاکسار حشمت علی جو کہ فی الحال پر ماشیل کمپنی میں موٹر ڈرائیوری پر ملازم اور آپ سے فتوئی کاخواستگار ہوں۔ میری شادی سن ۱۹۱۸ عیل برمقام پو بھی سید جان کے ساتھ ہوئی۔ ہمارے گھر سے پو بھی تک ۲۳ میل ہے۔ بیات پخے پئے کو معلوم ہے کہ میں برات لے کروہاں گیا۔ شادی کیا اور ڈولی میں ڈال کر گھر کو لے گیا۔ اس کا ثبوت رجٹر ڈبھی ہے۔ اس پر میرا اور سید جان دونوں کانام درج ہے۔ وہ عرصہ تین سال میر سے پاس موجود رہی۔ اس کے بعد میں اس کووالدہ کے پاس چھوٹر کر اگریزی علاقہ میں چلا آیا۔ کیونکہ مجھ کوشادی کا قرضہ اواکر ناتھا۔ تین سال کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے حقیقی بھائی شخطے مسمی علی بہادر نے میری عورت کے ساتھ تعاقات قائم کر لئے اور زبر دستی گھر میں رکھ لیا۔ بیدالی بات ہے کہ میں اپنی قوم میں منہ و کھا ضمیں سکتا۔ تھوڑے عرصے کے بعد جب مجھے معلوم ہوائو میں نے دو تین رجٹری سرکاری طرف کی لیکن پچھ فیصلہ ضمیں ہوا کیونکہ وہ ملک ہندوراجہ کا ہے۔

علی بہادر نے ایک جعلی کاغذ بنالیا ہے۔ میرے نکاح کے آگے کا نکاح موجود کرتا ہے جس کاکوئی جوت موجود نہیں۔ وبال کے مولوی کے پاس جور جسٹر ہے اس میں ابھی تک نکاح علی بہادر صاحب درج نہیں ہوا۔ کیو تکنہ وہ مولوی ڈرتا ہے۔اس سے اس کے تین چارہے بھی پیدا ہوئے۔

المستفقى نمبر ٢١٢٣ حشمت على خال (ضلع ناسك) ١٣ شوال سن ٢٥ ١١ هم ١٥ سمبر سن ١٩٣٤ء (جواب ٩٩٤) أكر تمهار ، يهانى على نبهاور كا نكاح اس سے شيس جوا تقااور مساة سيد جان تمهارى منكوحه باور على بهاور خلى بهاور خطى بهاور خطى على الله على الله تعلى كاغذ نكاح كايناليا ب ثو على بهاور سخت كنه كار اور مجرم ب اور اس كوسيد جان كے ساتھ تعلقات ركھنا حرام ہے۔ (١) اور اس كى اولاد بھى ولد الزنا ہے۔

عورت کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے شوہر طلاق دیتا ہے نہ صلح کر تاہے ، کیا کیا جائے ؟ (سوال) زیدا پی منکوحہ بیوی کے ساتھ تقریبادس سال گزار چکاہے۔اس عرصے میں اس کی بیوی ہے تین لڑکیاں تولد ہو کیں۔ قریب ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوااور اس کی بیوی فوت ہو چکی۔اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں زید نے اپنی بری سالی ہندہ ہے (جوابیے شوہر کی اجازت کے بغیر برائے ہمدردی اپنی فوت شدہ بہن کے پیوں کی دیکھ بھال کے لئے

<sup>(</sup>١)والمحصنت من النساء (النساء: ٢٤)

وُفي الهندية: لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، ٢٨٠/١، ماجدية) (٢)عن عبدالله بن مسعود قال قال رجل: يا رمول اى الذنب عندالله اكبر قال: ان تدعو لله نداً وهو خلقك، قال: ثم اى قال ان تقتل ولمك حشية ان يطعم معك قال: ثم اى قال: ان تزنى بحليلة جارك. (صحيح البخارى، كتاب التفسير، باب قوله والذين لا يدعون مع الله الفاآخر، ٢/ ١ ٧٠، فديمي)

عن عقبة بنّ عامر ان رّسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والد خول علے النساء الحديث (صحيح البخارى ، كتاب النكاح، باب لا ينخلون رجل بامراءة، ٧٨٧/٢، قديمي)

زید کے پاس آیا کرتی تھی) صفی تعلقات پیدا کر لئے۔ ہندہ کواپنے جائز خاوند سے ایک لڑ کا اور ایک لڑ کی بقید حیات ہیں۔ ایسی حالت میں ہندہ کا شوہر نہ بی اس کو طلاق دینا چاہتا ہے نہ خلع پر راضی ہے۔ ہندہ کے حامیوں کی استدعا پر بھی کان نہیں و ھرتا فی الوقت ہندہ اپنے شوہر کے پاس نہیں۔ اب علمائے دین کوئی فیصلہ از روئے شرع دیں تاکہ ہندہ کا تعلق اپنے شوہر سے منقطع ہو جائے اور ہندہ کو زید کے زکاح میں دے دیا جائے۔

المستفتی نمبر ۱۲۲۹ اہل جماعت علی مگر ضلع شالی ارکاٹ (مدارس) اربیج البانی سن سے ۱۳۵ اھم ۶جون سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۶۹۶) ہندہ کا جب جائز خاوند موجود ہے اور اس سے اولاد بھی ہے تواس کو اپنے بہوئی ۔ تعاقبات پیدا کرنا سخت گناہ (۱) اور بے غیرتی کی بات ہے۔

ہندہ کواپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہئے (۲)اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے علیخدہ کر کے زیدسے اکاح کرنے کی سٹی کی حائے۔(۳)

بیوی مر تد ہو جائے تو دوبارہ اس نے نکاح کی کیاصورت ہے ؟

(سوال) عورت کسی کفر کی وجہ ہے مطاقہ ہو جانے اس سے شوہر سائن سال کے بعد نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ حلالہ وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳ ۲۱ جافظ محمد استمعیل دیا بر آگرہ) ۲۷ ربیع الثانی سن ۱۳۵۷ھ ۲۲ جون سن ۱۹۳۸ء (آگرہ) ۲۷ ربیع الثانی سن ۱۹۳۸ھ ۲۲ جون سن ۱۹۳۸ء (جو اب ۴۹۷) عورت جب مرتدہ ہونے کی وجہ سے خاوند کے فکاح سے باہر ہوجائے تو پھر مسلمان ہو کر شوہر سائٹ سے فکاح کر سکتی ہے۔ (۳)

فقط محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي

نکاح کے بعد اگر چہ خلوت نہ ہوئی ہو عوت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی

و کی ایک لڑکی نابالغ جس کی خمر آٹھ سال یااس ہے کم ہے اس کی شادی اس کے مال باپ نے کردی۔ لیکن صرف نکاح کیاوواع نہیں کی اور اب بید لڑکی بالغ جس کی خمر آٹھ سال یااس ہے کم ہے اس کی شادی اس کے مال باپ نے کردی۔ لڑکی اپنے خاو ند کے خاو ند کے خاو ند کے گھر نہیں گئی اور نہ اب جانا چاہتی ہے اور نہ ہی نکاح کے وقت سے اب تک لڑکی کا بھی تخلید اپنے خاو ند کے ساتھ موجت نہیں کی۔ ایسی حالت میں کیالڑکی اپنا نکاح کمی اور شخص سے کر ساتھ عجب نہیں کی۔ ایسی حالت میں کیالڑکی اپنا نکاح کمی اور شخص سے کر سکتی ہے لیکن اس کا پہلا خاو ند طلاق وینے پر رضا مند نہیں ہے۔ دریافت طلب صرف یہ امر ہے کہ اگر اس لڑکی ہے کوئی اور شخص شادی کرلے تو جائز ہے یانا جائز۔ شرع شریف کا اس کے متعلق کیا تھم ہے ؟

<sup>(</sup>١)ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلاً صورة بني اسرائيل:

<sup>(</sup>٢ ) عن قيس بن سعد .... لوكنت آمر احداً أن يسجد لاحدالا مرت النساء أن يسجدن لازواجهن لما جعل الله عليهن من الحق (سنن ابي داؤد ، كتاب النكاح ، باب في حق الزوج على المراءة ١ /٢٩٨ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣)عنّ ابني هريرة قال قال رسوّل الله صلّى الله عليّه وسلّم : ليس منا من خب امراً قاعلى زوجها او عبداً على سيده داؤد ، كتاب الطلاق ، ٢٩٦/١ ،امدادية)

<sup>(</sup>٤) ولو اجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها او اخراجاً لنفسها عن حبا لته او لا ستيجاب المهر عليه بنكاح مستانف تحرم على زوجها فيجبر على الاسلام، ولكل قاضى ان يجدد النكاح بادنى شىء ولو بلينار سخطت او رضيت وليس لها ان تتزوج الا بزوجها، قال الهدوانى آخذ بهذا قال ابو الليث وبه ناخذ (الهندية، كتاب النكاح، الباب العاشر فى نكاح الكفار، ٣٣٩/١ ماجدية)

(نوٹ) قانون گور نمنٹ کی روے دریافت نہیں کیاجارہا ہے باتھ شرع شریف کی روے کیونکہ مجھے ایک مواوی صاحب نے پہتلایا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا ڈکاح نابالغی کی حالت میں ہو بایالغ ہونے کی حالت میں لیکن نکاح کے بعد تخلیہ نہ ہو یعنی خاوند اور بیوی کا تخلیہ نہ ہو تو عورت مختارہے کہ اپنے ٹکاح اگر چاہے تو کسی اورے کرلے۔

المستفتی نمبر ۲۳۵۰ عبدالغی صاحب (رہتک) ۳جرادی الاول سن ۲۵ ادے ۲۳۵۰ م جولائی سن ۱۹۳۸ء (جولائی سن ۱۹۳۸ء (جولائی سن ۱۹۳۸ء (جولائی سن ۲۳۵۸ء (جولائی سن ۲۳۵۸ء (جولائی سن ۱۹۳۸ء ) مید جو آپ کوہتایا گیا ہے خلط ہے۔ لڑکی اور اس کے شوہر میں اگر چہ تخلیہ نہ ہوا ہوجب بھی وہ اس کی منکوحہ تو ہے دراجہ سے نہ ہووہ دوسر انکاح نسیس کر سکتی۔ (۱) شوہر سے طلاق لی جائے یا خلع کیا جائے یا خلا کی جائے دراجہ سلمان حاکم کے نکاح فنج کر ایا جائے پھر دوسر سے شخص سے نکاح جائز بوگا۔ بھی ایک جائز دوسر سے شخص سے نکاح جائز بوگا۔

جب لڑی کی رضامندی ہے نکاح ہوا تو اگر کی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی

(سوال) آیک لوگی کا نکاح (جس کی عمر ۱۲ یا ۷ اسال ہے اور بیوہ یعنی رانڈ ہے) اس کے والدین نے مع رضامندی اٹرکی کے آیک لڑکی کا نکاح (جس کی عمر ۱۳ یا ۷ اسال کی ہے کر دیا اور سات یا آٹھ ماہ اپنی سسرال میں رہ بھی ہے۔ اب وہ بھتے نہیں کہ ہم کو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا اور اب وہ دو مری جگہ نکاح کر اتے ہیں۔ کیا اس عورت کا نکاح اس بارہ سال کے لڑکے سے نہیں ہوا اور ان کو دوسری جگہ اس کا نکاح کر وینا شرع شریف میں جائز ہے۔ قاصنی نے اس کی مال سے اور اس کے باپ سے اور لڑکی ہے اس محص طرح اذان کے کر نکاح پڑھا ہے۔

المستفتى نمبرا ٢٣٥ مولوى فضل الرحمٰن صاحب (حصار) جهادى الاول سن ٢٥ ماهم ٢جولائى سن ١٩٣٠ء ( جواب ٤٩٩ ) ببب لڑى كى رضا مندى اور اجازت سے ذكاح ہوا تو ذكاح صحیح ہو گيا۔ (٢) اب اس لڑكى كا دوسر سے شخص سے ذكاح نميں ہو سكتا۔ اگر كر ديں گے تو نا جائز اور حرام ہوگا۔ (٢)

دوران حیض جماع کرنے کا کیا گفارہ ہے ہ

(سوال ۱۷)زید ۱۹سال کی عمر کاہے نئی شاوی ہوئی ہے۔ وہ اپنی منکوحہ کے پاس گیا۔ اس نے منع کیا کہ ہم کو ایام مقررہ بیں۔زید ہٹ گیا نگر بسبب نقاضائے جوانی کے صبر شیس کیالورا پنی منکوحہ کو فرش، تایا۔ اب زید کے لئے شر ٹی تھم کیاہے۔ زید اِس کواد آکرے۔

(٢)زيرشرى حكم اداكرنے سے پہلے اپنى متكوحد كے پاس جاسكتا ہے يانسيں؟

المستفتى نمبر ٢٨ ٢٣ علام قدر (آله آباد) ١٢ جمادى الاول سن ٢٥ ٣ اهم الجولائى سن ١٩٣٨ء (جواب ٥٠٠) ليام مقرره بين صحبت كرنانا جائز ہے۔ (٣) صحبت كرلى كن توزيد كولوراس كى بيدى كو توبه كرنى چاہئے اور بہتر يہ ہے كه زيد دُهائى روپيہ صدقه كر دے۔ (۵) زيد كو عورت كے پاك ہونے كے بحد صحبت كرنا جائز

<sup>(</sup>١)والمحصنات من النساء (النساء: ٢٤)

<sup>(</sup>٢)وُمنها رضا المر إ قاذا كانت بالغة بكراً كانت او ثيباً (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الاول ، ١ / ٢٦٩ ، ماجدية ، (٣)لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب النالث ، القسم السادس، ٢٨٠/١ ، ماجدية ) (٤)فاعتزلو االنساء في المحيض ولا تقوبوهن حتى يطهرن (البقرة : ٣٣٢)

<sup>ُ</sup>رهُ)عن آبَنَ عباس عن النبي صلَّى الله عَلَيهَ وسلم في الذِّي ياتُني امْراتَة وهي حائض . قال: يتصدق بدينار او بنصف دينار (سنن ابي داؤد، كتاب الكاح، ٢٩٤/١ . ٢٩٤/١ معيد)

محمر كفايت الله كان الله له أو بلي

ے(۱)خواہ صدقہ کیاہویاابھی شیں کیاہو۔

(۱) مجبوراً قبول کرنے ہے نکاح منعقد ہو گیا

(۲) نکاح کے بعد زوجین ہاہم دارث ہولی گے

(٣)طلاق یا تسخ کے بغیر مرد ، عورت کا تعلق ختم نهیں ہو تا

(سوال)(۱) اڑے کےباپ نے بلار ضامندی ایٹ اڑے کے اس کو مجبور کرے ایک بیوہ سے کسی مسلحت کی بنایر نکاح پڑھادیالڑ کے نے اس وقت جراہاں کر لی یا خامو ٹی اختیار کرلی مگرای وقت کمہ دیا کہ میں اس زکاج کو قبول نہیں كرتا مجهي منظور نهيس به نكاح رمايا نهيس؟

(۲)روز اول لیمنی روز نکاح ہے جس کو بہت عرصہ ہوا ہوجہ منافرت باجهی اِس وفت تک افر کے مذکور کا بدہ ۔ ہے کو کُ تعلن زن و شو نہیں ہوا۔ کیااندریں صورت زن، شوہر فرضی کی جائدادییں حق دار ہو سکتی ہے؟

(۳) صورت بالا کے علاوہ ایک مرود عورت فرض کیا جائے کہ نکاح شدہ ہیں کسی دجہ سے باہمی منافرت ہوگئی اور بے اتعلقی ہو گئی اور پہھے تعلق نہ رہا تو کس مدت کے بعد ایک دوسرے کے حقوق شرعی زائل ہو جائیں گے۔ یعنی مر واپیے زروز اور اور عورت سے اینے مرکی مستحق طلبی نه رہیں گے اور اسپنے اسپنے افعال واعمال میں شرعی طور پر آزاد مسجھے جائیں گے۔ المستفتی نمبر ۲۳ ۲۹ شبیر حسین صاحب (بنیب ۱۲ جمادی الاول س ۲۵ اصاح

(جواب ۱ ، ٥ ، ١) عقد نكاح كوقت لا كوفت الرك في ايجاب قبول كراياتو نكاح بمو كيأ-(١)ابوه جمور ع كاتويه طلاق بروگیاوراگر عبل خلوت جهموژا تونعه غب مهر دیناه و گا\_(n)

(۲) تعلق : وایا نهیں ہوا۔ صحت نکاح کی صورت میں عورت حصہ میراث کی مستحق ہو گی۔(۴)اور شوہر کی وفات کی سورت میں مربھی بورا لیے گا۔(د)

(٣) جب كه زوجين ميں زكات قائم مو تو خواہ كنتى ہى مدت برر جائے أيك دوسرے كے ساتھ احكام زكاح متعلق رینے ہیں جب تک با قاعدہ سخ یا خلع یا طلاق نہ ہو ہر ایک احکام زو جیت کاؤمہ دار ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ امر ہلی فضولی کے نکاح کا حکم

( مسوال ) ایک مقام پر نکاح اس طرح ہے : واکہ ایک و کیل اور دو گواہ لڑکی اور لڑکے والے نے مقرر کئے اور اجازت لینے اندر مکان لڑکی کے پاس گئے۔ مہر مقرر کیا۔ لڑکی نے اپنے فکاح کی اجازت دے دیوہ تینوں صاحب لڑکی ہے اجازت کے کر قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔وکیل صاحب سے قاضی صاحب نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ میں لڑکی کی طرف سے وکیل ہول اور بید دونوں صاحب گواہ ہیں۔ قاضی صاحب

<sup>(</sup>١) فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله (البقرة: ٢٢٢)

<sup>(</sup>٢) النكاح يُنعقد باليجاب من احدهما وقبول من الآخر (الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٩/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣)ويجب نصفه بطلاق قبل و طئ او خُلُوتٌ (الدر المنحتار ، كتاب النكاح ، باب المهر ، ٢٠٤٧ ، ١ ، سُعيد) (٤)فان اختار الصغير والصغيرة الفرقة بعد البلوغ فلم يقرق القاضي بينهما حتى مات احد هما ، توارثا (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الاولياء ، ١/٥٨٦، ماجدية )

<sup>(</sup>٥) والمهر يناكد باحد معان ثلاثة : الدخول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين (الهندية ، كتاب النكاح ، المباب السامع في المهر ، ١ / ٢٣٠ ، ماجدية )

نے کہا کہ لاکی کاوالد خود نکاح پڑھادے تواولی ہے اور جو پڑھا ہوا نہ ہو تووہ خود اجازت دے دے۔ اب قاضی صاحب خاس لاکی کاوالد خود نکاح پڑھانے کیا نہیں اور نہ لاکی سے دوبارہ دریافت کیا بلتحہ اس شخص ہے جو پہلے و کیل بن چکا تھا لاکی کانام والد اور داد اکانام دریافت کیا اور مہر دریافت کیا۔ اس کے بعد دولما کانام ووالد وداد اکانام دریافت کیا۔ اب قاضی صاحب نے دولما ہے یہ نہیں کہا کہ تمہارے نکاح کے بیرو کیل اور بیر گواہ بیں۔ بغیر گواہ اور و کیل کے قاضی صاحب نے دولما دیا ایسی صورت بیں نکاح جائز ہوا کہ نہیں۔ جواب سے مطلع فرمائے گا۔

المستفتی نبر ۲۳۹ محریقتوب صاحب (برلی) ۱۱ جمادی الثانی سن ۲۵ اهم ۱۹۳۵ م ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ میل المستفتی نبر ۲۳۹۰ محریقتوب ۱۹۳۰ محریقتوب ۱۹۳۰ میل نکاح میں لوگی کاباپ موجود تقااس کے سامنے نکاح پڑھادیا گیااوروہ خاموش رہاتویہ نکات اس کی اجازت سے پڑھایا جاتا قرار پائے گااور نکاح صحیح ہوگا۔ (۱) اور اگرباپ موجود نہ تھاتو یہ نکاح جو قاضی صاحب نے پڑھایا اگر اس میں وکیل سے ایجاب نمیس کر ایا تو نکاح فضولی ہوا اور جب لڑی کویا ہی کے باپ کو خبر ہوئی کہ نکاح ہوگیا اور انسوں نے اس سے انکار منس کیا بلعد لڑکی کور خصت کر دیایا مبار کسیاد قبول کی یا اور سامان تیار اور درست کیا تو یہ ان اور انسوں نے اس سے انکار منس کیا بلعد لڑکی کور خصت کر دیایا مبار کسیاد قبول کی یا اور سامان تیار اور درست کیا تو یہ ان کی مطرف اجازت ہوگئی۔ (۲) اور اگر اور اگر وہ بالغہ ہو ) یا اس کے ولی کی اجازت پر مو توف ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو صحیح ورنہ فنخ ہو جائے گا۔ (۲)

منکوحه عورت دوسر انکاح نهیں کر سکتی

(سوال) مساة فاطمہ بالغہ ہوہ کا نکاح مسمی کا ندھل ہے ہر ضاور غبت فریقین ہوا۔ بعد نکاح ابھی مساۃ کا ندھل کے گھر' نہیں گئی تھی کہ اس کے متوفی سابق شوہر کے رشتہ داروں نے فاطمہ پر حملہ آور ہو کر زبر دستی اسے اٹھا کر لے گئے اور اس کا نکاح اس کے متوفی شوہر کے بھائی مسمی جیلیا ہے کر دیا ہے دوسرا نکاح اس کے اصل شوہر مسمی کا ندھل کے طلاق دینے کے بغیر جائز ہوگا۔ اگر جائز نہ ہوگا تو پھر کیا فاطمہ اور جیلیا (جن کے زن و شوہر کے سے تنعاقات قائم ہیں) زانی ٹھر میں گے اور کیا ہے دونوں اور وہ لوگ کہ جو اس نکاح ہیں گواہ اور وکیل ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ ان تمام لوگوں پر شریعت اسلام نے کیا تعزیر مقرر کی ہے۔ مسلمانوں کوان اور گوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے ؟

المستفتی نمبرے ۲۳۹ علی شبیر (صلع کرنال)۱۹جهادیاالثانی سن ۳۵ ساھ م ۷ ااگست سن ۱۹۳۸ء (جواب ۴۰۰) دوسر انگاح ناجائز ہوا۔ (۴)اور زوجین دونوں حرام کاری کی لعنت میں مبتلا ہیں، نکاح پڑھانے والااور اس میں مدد کرنےوالے سب فاحق اور گنگار ہوئے۔ (۵)

<sup>(</sup>١)امر الا ب رجلا ان يزوج صغيرته فزوجها عند رجل وامراتين والحال ان الا ب حاضر ، صح : لانديجعل عاقداً حكماً (الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الولمي ، ٣٠ ٪ ٢٤، سعيد)

<sup>(</sup>٢) رجُل زوج رجلاً نغير أمره فهناه القوم وقبل التهنئة فهو رضا ، لان قبول التهنئة دليل الا جازة (البحرالرانق ، كتاب النكاح ، باب الا ولياء والا كفاء ، ٢٣/٣ ١، بيروت)

ر ٣) وتشت الا جازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٩٩/١ ، ماجدية) لا يحوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل.... فان فعل ذلك فالنكاح موقوف على اجاز تها ، فان اجازته جاز والا بطل (الهيدية كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، /٢٨٧ ، ماجدية)

<sup>(</sup>٤) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الثالث، ١١ ، ٢٨ ، ماجلية) (٥) ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة : ٢)

نومسلم بالغه کونکاح کے بعد دوبارہ ہندوباپ کے حوالے کرنا مسلمان ناجائز تھم کے پایند نہیں

(سوال) ایک افزی مسیق موجنی جوبالغہ ہے اور جس کی عمر ۱۱ سال آٹھ میسنے ہے بھو تی ور ضا مشر ف با سلام : و تی اور مسلمان ، و کراس کا ذکاح مسمی محمد عالم کے ساتھ کر دیا گیا۔ افزی کے ہندوباپ نے عدالت میں رجوع کیا۔ عدالت نے لڑکی کے بلوغ ، قبول اسلام اور ذکاح کے جائز قرار دینے کے باوجود لڑکی کو ہندوباپ کے قبضہ میں دے دیا اور مسمی محمد عالم سے ملنے کی اور خطاو کیات کی بھی ممانعت کر دی۔

(۱) كيامدالت كايه فعل مداخلت في الدين بي إنسين؟

(٢) كيامسلمانول كوايسة ، جائز تحكم كى پايندى كرنى چاہئے يا نہيں؟

(٣) كياعدالت مانى كورث كاموجوده تحكم دوسرے صوبجات ميس مثال كے طور پر پيش نه كر دياجائے گا؟

(٣) أكربيه معامله مداخلت في الدين ب نومسلمانوں كو كياكر ناچاہے؟

المستفتی نمبر ۲۵۰۳ مولوی عبدالحی صاحب حقانی (کراچی) که اربیع الثانی سن ۲۵۸ اه م کے جون سن ۹۳۰ ( جواب ۴۰۰ مولوی عبدالحی صاحب حقائی (کراچی) که اربیع الثانی سن ۲۵۸ اه م کے جون سن ۹۳۰ ( جواب ۴۰۰ می) بنب کہ لئری بالغہ ہے اور اس نے اپنی خوشی ہے اسمام تبول کیالور اس کی رضا مندی ہے اس کا نکات اسلامی شرایعت کے ماتحت بوگیا تواب اس کو جرا بہندوباپ کے قبضہ میں دے وینا اسلامی قانون کے لحاظ ہے مداخلت فی اللہ بین ہے۔ (۱) مسلمان ایسے بنا جائز تھم کے پایند نہیں۔ ان کو اس تھم کے منسوخ کرانے کے لئے ہرا مکانی جدو جمد کرنی لازم ہے۔ (۲)

ایجاب و قبول کے دہت لیاہوانام معتبر ہے

(سوال) کیا فرماتے ہیں عالمے وین اس مسئلہ میں کہ ذید کے نکاح کی بات جیت ہوئی تو مساۃ انشاء اللہ جان سے نکات ہونا قرار پالیکن جب قاضی نے ایجاب و قبول کر ایا تو بجائے مساۃ انشاء اللہ جان کے مساۃ آمنہ بی کے ساتھ آمنہ بی کا نام لے کرا بجاب و قبول کر ایا اور رجسر ہیں بھی مساۃ آمنہ بی لکھا گیا۔ جب رخصت ہوئی تو مساۃ انشاء اللہ جان کو رخصت کر دیا گیا۔ حالا نکہ ایجاب و قبول آمنہ بی سے کر ایا گیا۔ عند الشرائی ایسے نکاح کا کیا تھم ہے ؟ ایجاب و قبول ک وقت مساۃ آمنہ بی کے والد اور بھائی موجود و تھے۔ چھو ماہ کے بعد بیات معلوم ہوئی۔ مسرۃ انشاء اللہ جان کے بال ایک لڑکی پیدا: و بچی ہے۔ اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ المستذفتی نمبر ۲۲۲۲ قر الدین۔ بن بھش ۔ دبلی کیا۔ گرچو نکہ یہ (جو اب ۲۰۰۰) یہ نکاح آمنہ بی کے ساتھ منعقد ہوا۔ (۲) جس کا نام ایجاب و قبول کے وقت لیا گیا۔ گرچو نکہ یہ غلطی ہوئی تواب اس کے تدارک کی بہتر سبیل ہے کہ انشاء اللہ جان کو شوہر سے علیادہ کر دیاجا ہے اور شوہر آمنہ بی

<sup>(1)</sup>قال تعالىٰ : يا يها الذين امنو اذا جاء كم المنوصات مية جرات فامتحنو هن الله اعلم بايما نهن فان تحلمتموهم منوصات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و آنوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحو هن اذا أتيتستوهن اجورهن (الممتحنة: 1٠)

<sup>(</sup>٢) حدثنا محمد بن المشى فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه ، سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . من راى منكم منكرا هليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه الحديث (الصحيح لمسلم ، كتاب الا يمان ، ١/١٥ قديسي) (٣) ولو كان لرجل بنتان : كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة و اراد ان يزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ينعقد على الصغرى (الهندية ، كتاب النكاح ،ا لباب الاول ، ١/ ٢٧٠ ماجدية)

کو طلاق دے دے اور اس کے بعد انشاء اللہ جان کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کر دیا جائے۔

محمر كفايت الله كان الله اد على

الجواب تشجيح حببيب المرسلين نائب مفتى مدرسه امينه وبلى

غیر شخص کے ساتھ جانے سے عورت کا نکاح نہیں ٹو ثنا

(سوال)زید کی زوجہ ایک غیر شخص کے ساتھ جلی گئی۔ بعد چار یوم کے اس کا پیتہ لگالور اس کو لا کر زید کے پاس بھیج دیا گیا۔ آیادہ زید کے نکاح میں ربی یا نکاح ٹوٹ گیا؟

(جواب ۲، ۵) عورت اپنے خاوند کے نکاح میں ہے۔ وہ جاہے تواس کوبد ستورا پنی بیدی بناکرر کھ سکتا ہے اور ندر کھنا جاہے تو طلاق دیکر علیحٰدہ کر سکتا ہے۔(۱)

ر قص وسر وریر مشتمل مجلس نکاح میں شرکت

(سوال)جودوً لهاأوقت زكات خلاف شرع وضع اور كباس ركهتا ، وياس مجلس ميس رقص وسر ور ، و ، خالص ايمان دارول كو وبال كياكر ناجا بينغ ؟

(جواب ۷، ۵) اول دولها کو محکم دینا چاہے کے لباس خلاف شرع کوبد لے اور وضع کی اصلاح کی بلت اقرار کر ہے کہ الیانہ کرول گالور گزشتہ پر توبہ کر ہے۔ اور قص وسر در کو مجلس سے باہر کرنا چاہیے اوراگر نہ مانیں تواٹھ کر چلا آنا چاہیے (۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ مدرسہ امینیہ دبلی ۔ محمد کرامت اللہ تلطن حسین عبدالرحمٰن مدرسہ عبدالرب محمد عبدالغنی واعظ المجمن، محمد الله بن مستم مدرسہ امینیہ ، او محمد عبدالهت محمد حبیب محمد الحکم مدرس باڑہ ہندوراؤ۔ شبیر احمد عثمانی دبویندی مدرس فتح پوری ۔ محمد عبدالعلی امام کالی محبد۔ سید عبدالسلام پھاٹک حبش خال ۔ مشاق احمد مدرس محمد عبدالبرام جامع مدرس محمد عبدالبرام عبدالرم جامع محمد الحق خلف مولوی محمد حبین فقیر۔ سید اور الحسن پھاٹک حبش خال ۔ سید احمد امام جامع مسجد دبلی ۔ محمد الحق خلف مولوی محمد حبین فقیر۔ مید محمد الم عید گاہ ۔ محمد کاظم دبلوی۔ محمد کاظم علی مدرسہ فتح پوری دبلی۔ محمد عبدالرشید بھاٹک حبش خال مدرسہ حبید اللہ سلام دبلی۔ عبدالرشید بھاٹک حبش خال محمد شفیع مدرسہ عبدالرم دبلی۔ محمد نظام الدین جمجری سفیرانجمن ہدایت الاسلام دبلی۔

المشتران \_ حاجی محمد المحق ناظم المجمن \_ حاجی عبدالغنی \_ حافظ محمد صدیق ماتانی \_ حافظ محمد یعقوب پائی والے \_ حاجی عبدالصهد\_

<sup>(</sup>١)لا يجب علے الزوج تطليق الفاجرة جاء وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان عندى امراة هي من احب الناس الى وهي لا تمنع يد لا مس فقال عليه السلام طلقها قال لا اصبر عنها، قال استمتع بها (سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقم، ٢/ ٩٩، معيد)

<sup>(</sup>٣) من دعى الى وليمة فو جد ثمة لعباً وغناء فلا باس ان يقعد وياكل فان قدر على المنع يمنعهم وان لم يقدر على منعهم فانه يخرج ولا يقعد (الهندية ، كتاب الكراحية ، الباب الثاني ، ٣٤٣٥، ماجدية ،قال عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فقليه وذلك اضعف الايمان (الصحيح لمسلم ، كتاب الايمان ، ١/١٥، قليمي ) وفي البخارى: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى ابن مسعود صورة في البيت سترا على الجدار ..... فقال من كنت اخشى عليه فلم اكن اخشى عليه فلم اكن اطعام لكم طعام (صحيح البخارى، باب هل يرجع إذا راى منكراً ، ٧٧٨/٢ ، قليمي)

ہوی کے بیتان منہ میں لینے ہے نکاح نہیں ٹو شا

(سوال) شہوت کے غلبہ میں آگر کوئی شخف اپن عورت کی بہتانوں کا مساس کرے تو نکاح تو نمیں ٹو مٹا؟ (جواب ۸ ۰ ۵) آگر مردا پن عورت کی بہتان کا مساس کرے تو نکاح فاسد ہونے کی کوئی وجہ نمیں۔(۱)

منمه كفاتيت الله لمفراء .

بالغه غير منكوحه اپنانكاح خود كرسكتى ہے

(جواب ۹ ، ۵ )جب که مد تی ایپنو عوائے نکاح کا ثبوت تی پیش ند کر سکا تواس کے دعوے کا کوئی اثر لڑکی پر خین پڑسکتا۔(۱۰)لڑکی جب که اس کے دعوبے کا جموتا مونا جانتی ہے تواس کودوسر کی جگه نکاح کرنا جائزہے۔(۲)

محمد كفايت الله نعفرايه .

سالی سے زناکر نے سے بیوی نکاح سے خارج نہیں ہوتی

(الجمعية مورخه وافروري من ۶۲۷)

· (سو ال)(۱)ایک شخص کی زوجہ موجود ہے اور دو نابالغے ہے بھی ہیں۔ای دوران میں اس کا ناجائز تعلق سال ہے : وگیا اوراس کی زوجہ کومعلوم ہوگیا تووہ اینے شوہر کے پاس جاسکتی ہے یا شیں ؟

(۲)اکیک عورت نے شوہر کے :وتے :و نے دو مرے مردے ناجائز تعلق کر لیا تو نکاح میں فرق آلیا نہیں ؟اگر مرد کو اس کے تعلق کاعلم جو گیاتو نکاح میں فرق آلیا نہیں؟

(جواب ، ۱ ، م) سالی کے ساتھ ناجائز تعلق ہوجانے کی وجہ ہے اس کی دوی اس پر حرام نہیں ، و فی۔ ( ۱۰ اور نکات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جب تک اس کی دوی اس کے نکاح میں ہے سالی ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ( ۵ )

(۲)اگر منکوحہ عورت حرام کاری کرے تواس کا نکاح نہیں ٹو شا۔(۱) خاو نداگر ر کھناچاہے تودہ بدستوراس کے پاس رہ

<sup>(</sup>١) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ٢٢٥/٣٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) المدعّى لا يستحتّى الا بحجة أ (فتاوي النوازل ، كتاب الدعوي ، ص: ٤ ، ٣٠ حيدر آباد دكن )

<sup>(</sup>٣)وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة برضاها ﴿ (الهندية ، كتاب النكاح ، باب في الاولياء ، ٣/٢ ١٣، شركة علمية )

<sup>(</sup>٤) وفي الخلاصة: وطي اخت امراً قالا تحرم عليه امراته (الدر المتّحتار ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات ، ٣٠/٣) ره)وان تجمعوا بين الاختين (النساء : ٣٣)

<sup>(</sup>٢) والمزنى بها لا تحرم على زوجها (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المحرمات ٥/٣)

سکتی ہے۔(۱)اور جب کہ خاوند کواس کی حرام کاری کا علم نہ ہو نواس کے ذمہ کوئی مواخذہ نسیں ہے۔ مند جب ک

فقط محمر كفايت الله ففراء،

د هو که میں آگر منکوحه کا نکاح پڑھانے والے کا حکم (الجمعیة مورند ۲۶ جنوری سن ۲۷ء)

ر جواب ۱۹ ه) اگر اجنبیہ عورت کے کہنے کا یقین ہو جائے اوراس کی سچائی کے قرائن موجود ہوں تو نکاح کر لیناجائز بے۔(۱٫)اگر شوہر زندہ ہے یا طلاق نہیں ہوئی تقمی تو عورت پہلے شوہر کو دلائی جائے گی۔اور لاعلمی میں نکاح پڑھنے پڑھانے والوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔البنة اگر ان او گوں نے عورت کے بیان کو جھوٹ بیامشتر سجھتے ہوئے نکاح پڑھادیا

پڑھا ہے والوں پر توق تواحدہ میں۔ بہت مراس کو توق سے درت کے بیان دہ برت یہ مسامات کا ب ہے تو یہ لوگ مجمد کھا بیت اللہ غفر کے امامت مکر وہ ہے۔

بیوی سے خلاف فطرت فعل کرنے سے نکاح نہیں ٹو ٹمآ

(الجمعية مورنده ۱۹۱۷ ارچ من ۴۲۷)

۔ (سوال)زیدا پی منکوحہ عورت ہے فعل خلاف د صنع فطرت کر تاہے۔اس سے اس کا نکاح ٹوٹما ہے یا نہیں ؟ (جو اب ۲ ۱ ۵)اپنی میوی کے ساتھر بھی فعل ناجائز (لواطت) کرنا حرام ہے۔(۲)اس کا اُر تکاب کرنے والا بنئر ط

ر جواب ۱۲ می بین کے ماری کی کرنے ہے نکاح نہیں ٹو نتا۔ محمد کفایت الله عفر اله، ثبوت آخر بریکا مستحق ہوگا۔ ۲۰ مگر اس تعل کے کرنے ہے نکاح نہیں ٹو نتا۔

نکاح کے ساڑھے چھے مادیعد پچی پیداہوئی تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں

(الجمعية مور جد •امئي سن ١٩٢٤ء)

(سوال) ہندہ کے ساتھ زید نے نکاح کیا۔ نکاح کے ساڑھے چھ ماہ بعد لڑکی پیدا ہوئی تواب زید کو تجدید نکاح کی ضرورت ہے انہیں ؟ یانکاح سائل کافی ہے؟

روو کے جباب شامی کا جبان کا فی ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ (۵) (جواب ۱۳۵۶) نکاح سانت کا فی ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ (۵)

ایک ساتھ مسلمان ہونے والے میاں ہوی کا سابقہ نکاح بقر ارہے

(١) لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (الدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المحرمات ، ١٠ ٥ ٥ معيد) (٢) وحل نكاح من قالت طلقني زوجي وانقضت عدتي او كنت امة لفلان واعتقني ان وقع في قلبه صدقها وتما مه في الخالية: قلت وحاصله انه متى اخبرت بامر محتمل فان تقة او وقع في قلبه صدقها لا باس بتزوجها (الدر المختار، كتاب الحظروالاباحة . فصل في المبع ٢٠/ ٤٠)

ر٣)عن طلق بن على قال : اتى اعرابى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا فسا احد كم فليتوضأ ولا تاتوا النساء فى اعجاز هن فان الله لا يستحي من الحق (جامع الترمذي ، ابواب الرضاع، ٢٢٠/١ سعيد)

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى رجل انى رجلاً او أمراً ةً فى الدبر (جامع الترمذي ابواب الرضاع، باب ماجاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن، ٢١٠١، سعيد)

رع بهن اتى امراة فى الموضع المكرود او عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ابى حنيفة ويعزر ويودع السجن (الجوهرة النيرة كتاب المحدود ، ١٠ / ١ ، ٢ ، امداديه) (۵) كيم كمد يمل تكارك و شخ ككوف و مسميال تكارك و شخوا ثم قال : "وفصاله فى عامين" فيقى للحمل واكثر مدة الحمل سنتان واقله سنة اشهر تقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال : "وفصاله فى عامين" فيقى للحمل سنة اشهر (الهندية ، كتاب الطلاق ، ماب ثبوت النسب ، ٢ / ٣٣ ؟ ، شركة علمية )

(الجمعية مورخه ١٠ ستمبر من ١٩٢٧ء)

(سوال) کل جامع متحدین شوہر وزوجہ اہل ہنود داخل اسلام: و نے ہیں۔ احد ختم رسم ایک صاحب نے امام صاحب سے سوال کمیا کہ آیا پھران دونوں میں تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ضرورت نہیں۔ کیا یہ سیجے ہے ؟

(جواب ٤١٥)جب كافر ميال ده ى ايك دم مسلمان هو جائيں اور ان ميں كوئى ايبار شتہ نه ہو جس ميں اساام ك قواعد كے بهموجب مناكحت حرام ہے تووہ اپنے سابقہ تعلق ازدواجی پر قائم رہيں گے جديد نكاح كی ضرورت نه :وگي۔ ليكن اگر دونوں ميں كوئى ايبار شتہ ہے جو اسلام كے اصول ہے مناكحت كوناجائز قرار ديتاہے توان ميں تفريق كر دينى پڑے گی۔اور دونوں بحثیت میاں دوئن درہ سكيں گے۔(۱)

### عورت کی طرف مصیبت منسوب کرناغاط ہے

(سوال) کیاشرع میں اس کی کوئی اصل ہے کہ مرد کی نقتریر کی اولاد اور عورت کی نقتدیر کارزق ہوتا ہے۔ اور جب کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد کوئی ترقی یا تنزل میک لخت ہوتا ہے تو نس کی نقتدیر پر محمول ہوگا۔ عوام عورت کی نقتدیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

(جواب ٥١٥) بیبات جومشور ہے کہ مرد کی تقدیر کی اولاد اور عودت کی تقدیر کارزق: و تاہیے ہے اصل اور ناط ہے۔ ہر جاندار کارزق جوانسان ہویا جانور، ند کر ہویا مونث مقدر ہے۔ اور ہر عوت یامرد کی اولاد مقدر ہے۔ (۲) شادی کے بعد کوئی مصبت یا تکلیف پیش آجائے تواس کو عورت کی طرف منسوب کرنا بھی نمایت ند موم ہے۔ (۲)

### تحریری بیان پر قانون تعیین عمر رضامندی (الجمعیة مورخه ۱۳اگست س۲۹ء،۲۱اگست س۲۹ء)

ہسم اللہ الرحمٰن الرحیم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ چند تمبیدی مقد مات بیان کر دیتے جاتیں جن کو پیش نظر رکھنے ہے ۔ جواب کی صحت میشن ہو جائے گ

(۱) اسلام میں ذکاح کو صرف معاشرتی حیثیت میں نمیں رکھا گیا ہے بلحداس کو قد ہی عمل کی حیثیت ہمی دی گئی ہے اور اس پر تواب اور فضیلت کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ بینمبر اسلام ارواحنا فداد کا ارشاد ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی (فتح الباری شرح فتیح البخاری) (۵) یعنی نکاح میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے اعراض کرے ہے وہ ماری جماعت میں سے نمیں ہوگا۔ اور خاری شریف میں حدیث ندکور کے القاظ ہے ہیں۔ و اتز و ج النساء فمن

<sup>(</sup>١)اسلم المتزو جان بلا سماع شهود اوفي عدة كافر معتقدين ذلك اقراعليه ، لانه امر بتركهم وما يعتقدون لو كان المتزو حان اللذان اسلما محرمين او اسلم احد المحرمين او ترافعا الينا وهما على الكفر فرق القاضي او الذي حكما د بينمها (الدرا لمحنار . كتاب النكاح ، باب نكاح الكافر ،١٨٦/٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) وما من ذابة في الارضّ الاعلى الله رزقها ويعلم مستقرها و مستودعيا كل في كتب مبين (سورة هود ٢٠). (٣) وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم (الشورك: ٣٠)

وقال رسول اللهُ صَلَى الله عليه وسلم : لا عدوي ولا طَيرة - (الصحيح لمسلم ، باب لاعدوى ولا طيرة ، ٢/ • ٣٣ ، قديمي ) (٤) فتح الباري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٩/ ٩٠ ، ولاق

ر غب عن سنتی فلیس منی (مخاری کتاب الزکاح) (۱) بینی میں عور توں ہے نکاح کر تا ہوں توجو میری سنت ( نکاح) ہے روگر دانی کرے گاوہ میری جماعت میں ہے نہ ہو گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ ن فرمايا من تزوج فقد استكمل نصف الايمان فليتق الله في النصف الباقي (طراني في الاوسط كذا في بن الغوائد)(۲) یعنی جس نے زکات کیااس نے آدھاائیان تو پکا کرلیا توجاہے کہ دوسرے نصف میں بھی خداہے خوف کو لمُوظ رکھے ۔اور فضور انور ﷺ نے عکاف بن بشر سے فرمایا تھا۔ ان سنتنا النکاح شوارکم عزابکم واراذل موتا کم عزابکم (جمع الفواند)(۲) مین جاری سنت نکاح ب\_تم میں سے جولوگ محرد بیں وہ بہت برے بیں اور جو بحر دبی مرجانیں وہ بدترین مر دے ہیں۔حضور ﷺ نے فرمایا۔من تز وج ثقة بالله و احتسابا کان حقا علی الله ان يعينه وان يبارك له ، (طبراني في الاوسط والصغير كذافي جمع الفوائد)(٣) يُعنى جو تتخص خدارٍ بُتر وسذكر کے اور طلب اثواب کے خیال ہے زکاح کرے گا تو خدا تعالیٰ پر (اس کے وعدہ صادفتہ کی بنایر ) لازم ہے کہ اس کی مدد کرے اور برکت عطافرہائے بیمن اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اعانت کرے گااور ایسے اسباب مسیا کر دے گاجواس کی فراخی اور مسرت وخوش عیشی کے لئے کانی ہوں گے اوراس کوہر کت دے گا۔اور حافظ این حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں۔ قد اختلف في النكاح فقال الشافعية ليس عبادة ولهذا لو نذره لم ينعقد وقال الحنفية هوعبادة رفتح الباری کتاب النکاح )(د) یعنی نکاح کی شرعی حیثیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ فکاح عبادت نمیں ہے اور اس لنے اگر کوئی نکاح کی منت مانے تومنعقدنہ ہوگی۔ اور حنفید کہتے ہیں کہ نکاح کو عبادت کی حیثیت حاصل ہے لیعنی اس پر تواب متر تب ہو تاہے اور وہ موجب تقرب خداو ندی ہے اور در مقاریس ہے۔ لیس لنا عبادة شرعت من عهد ادم الى الان ثم تستمر فى الجنة الا النكاح والا يمانـ(١)<sup>لين</sup>ن بمار*ے لئے كو*كى عبادت ذکاح اورائیمان کے سواالیں نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہو کر آج تک قائم رہی ، واور پير جنت ين بهي مسترر بـ اوراس كتاب بين بـ ويكون سنة مؤكدة في الا صح فيا ثم بتركه ويثاب ان نوی ولداً و تحصینا(۷) یمنی نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے صحیح قول کی منایر۔ پس اس کا تارک گنرگار ہوگا۔ اور جوب نبت ياك دامني وتخصيل ولد نكاح كرے گاوہ ثواب كالمستحق بوگا۔ ورجح في النهر وجو به للمواظبة عليه والا نڪار علمي من رغب عند(در مختار)٨٠) ليتني (كتاب) نهر (الفائق) ميں نكاح كے واجب ہونے كوتر جيح دي ہے اس دلیل ہے کہ حضور ﷺ نے اس پر مواظبت فرمائی ہے اور اعراض کرنے والے پر عماب کا ظهار فرمایا ہے۔ (r) سنت تکاح پر عمل کرنے اور تواب حاصل کرنے کے لئے صرف عقد نکاح کافی ہے۔ مباشر ہ کاوجود ضروری شیں ے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عقد نکاح کر لیالور کسی وجہ سے مثلاً زوجہ کی کم عمری پایماری کی وجہ سے

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٧٥٧/٢ ، قديمي

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب النكائح ، باب الحث في النكاح ، ٢٥٢/٤ ، بيروت

<sup>(</sup>٣)مجمع الزواند و منبع الفوائد، كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه، للمتزوج ، ٤ / ٠ ٢٥٠ بيروت

<sup>(</sup>٤) مجمّع الزّواند و منبع الفواند، كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه، للمتزّوج ، ٤ / . ٢٥ ، يبروت

<sup>(</sup>٥)فتح الباري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٨٩/٩ ، بولاق

<sup>(</sup>٦) الدر المحتار ، كتاب النكاح، ٣/٣، سعيد

<sup>(</sup>۷)الدر المختار، كتاب النكاح، ۷/۳،سعيد (۸)الدر المختار، كتاب النكاح، ۷/۳، سعيد

مقارمت کی نومت نه آئی اورای حالت میں مر گیا توترک سنت کا مؤاخذہ نه جو گا۔

(٣) عقد نکاح : و نے کے ساتھ الازم نہیں کہ زوجین ہیں فورا مقادت بھی ہوجائے بلعہ اس کے لئے زوجین کی صاحب کا لحاظ ضروری ہے۔ جب تک زوجہ جماع کے قابل نہ : وجائے اس کو شوہر کے پاس بھیجالازم نہیں ہے اور خاوند بھی اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ وللزوج المطالبة بنسلیمها ان تحملت الرجل (در مختار) (۱) ایجنی شوہر اپنی زوجہ کو این پاس الموالیہ جب کر سکتا ہے جب کہ زوجہ مرد کے قابل : وجائے۔ قال المؤاذی و لا یہ بعبر الاب علی دفع الصغیرة الی الزوج (رد المحتار) (۱) یعنی چھوٹی لڑی جو قابل جماع نہ ہواس کے باپ کو اس مجبور نہیں کیا جاسکتا کہ اس کو زوج کے حوالہ کرے۔

(٣) عورت کے قابل جماع ہوجائے کے وقت کو عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا جاسکتا۔ (٣) کیونکہ مختلف ماکوں اور اسان نہاں نہیں کیا جاسکتا۔ (٣) کیونکہ مختلف ماکوں اور جہ انی خصوصیات کے تبایات نور جہ انی خصوصیات کے تبایات نور توں کی صاحب ہمائی خصوصیات کے تبایات نور تن کی وجہ نور توں کی صاحب ہمائی کے قبل ہو سکتی ہیں اور افیر کسی منرست و تکلیف کے وس گیارہ سال کی عمر میں بچہ کی مال بن سکتی ہیں۔ اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض اور بعض اور بھی اور افیر کسی منرست و تکلیف کے وس گیارہ سال کی عمر میں بچہ کی مال بن سکتی ہیں۔ اور بعض اور کیاں سولہ سترہ سال کی عمر سکت بھی اپنی فطر می شخافت یا عام صنی اور بعض اور بھی اور مناوح کی تعین کر نے کہ بجائے زوجہ کی جماع کے لئے عمر کی تعین کر نے کہ بجائے زوجہ کی سماحیت و طاقت کا اعتبار کہا ہے۔ قال البنوازی و لا یعتبو السن (د د المحتان) (۵) لیتنی ہوائی نے کہا کہ اس بار سے میں عمر کا ابتہار نہیں ہے۔ فان زعم الزوج انبیا تتحمل الرجال و انکو الاب فالقاضی یو یہا النساء و لا یعتبو السن (د د المحتان) (۵) گئی ہور توں کو د کا باپ کے ایس شمیں اور عمر کا انتہار نہیں ہو توں کو د کا باپ کے ایس میں میں عور توں کو د کا باپ کے ایس میں موتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور مناوحہ کر ایس کے ایس میں موتی ہوئی تو تاضی عور توں کو د کا باک معاوم کرے کہ وہ مر د کے قابل ہوگئی ہوئی ہوئی انتہار نہیں ہوئی اور مناوحہ کی ایس میں موتی ہوئی تو تاضی عور توں کو د کا باک کے دومر د کی طاقت رکھتی ہے یا نہیں اور عمر کا انتہار نہیں کے۔

(۵) شراجت مقدسه اسنامیہ نے شوہر کواس وقت تک دوی ہے جماع کرنے کی اجازت نمیں وی ہے جب تک وہ اس کی متمل نہ ہو جائے۔ آئر چہ اس کی عمر زیادہ بی کیوں نہ ہوگئ ہو۔ وان کانت نحیفة مھزولة لا تطبق الجماع ویخاف علیها الموض لا یحل للزوج ان یدخل بھا وان کبو سنھا و ھوالصحیح (فتاوی عالمه گیری )۱۱) لیمن آئر عورت دبلی ہواور جماع کی طاقت ندر کھتی ہواور بمار پڑجانے کا اندیشہ ہوتو شوہر کواس کے ساتھ جماع کرنا حال نمیں آئر چہ اس کی عمر یوئی ہواور میں قول صحیح ہے۔ فی المتناد خانیة البالغة اذا کانت لا تتحمل لا یو موہد فعھا الی الزوج (رد المحتار)(د) یعنی تا تار خانیہ میں ہے کہ بابغہ لڑکی بھی آئر جماع کی طاقت ندر کھتی ہوتو

<sup>(</sup>١) الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٦١/٣٠ معيد

<sup>(</sup>٢) و د المحتار ، كتاب الكاح، باب المهر ١٩١/٣٠ ، سعيد

<sup>(</sup>٣) وَاختلفوا فَى وقتُ الدخولُ بالصغيرةُ \* واكثر المشايخ على انه لا عبرة للسن فى هذا الباب وانها العبرة للطاقة ، ان كانت تسخمة سمينة تطبق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك كان للزوج ان يدحل بها و ان لم تبلغ تسع سبير ، وان كانت نحيفة مهزولة لا تطبق الجماع و يخاف عليها المرض لا يحل للزوج ان يدخل بها وان كبر سنها (الهندية ، كتاب الكاح ، الباب الرابع فى الا ولياء ، ٢٨٧/ ، ماجدية) (٤) رد المحتار ، كتاب النكاح، باب المهر ، ١٦١/٣ ، سعيد

<sup>(</sup>٥) رد المحتار، كتاب النكاح، داب المهر ، ١١/٣ ، ١ ، سعيد

<sup>(</sup>٢) الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الأولياء ، ٢٨٧١ ، عاجدية

<sup>(</sup>٧)ردًا لمحتار ، كتاب التَّكاح ، بابُ المَّهْرَ ، ١١/٣ ، سعياد

اس کو خاوند کے حوالہ کرنے کا حکم نہ دیاجائے گا۔

(٢) نكاح كى صرف يمى غرض منيں ہے كه شوہر فورانيوى سے مجامعت كر سكے بلحد شوہر كى نيت يہ بھى ہوسكت سے کہ اس کو ننمائی کاایک مونس محرم رازمل جائے۔(۱) میااس کے لئے کھانے وغیرہ کاانتظام ہو بھے۔اوریہ فوائدالی لڑ کی کے ساتھ نکاح کر لینے ہے حاصل ہو تکتے ہیں جو ابھی اپنی کم عمر ی یا فطری کمزوری کی وجہ ہے قابل جمان تو نہیں ہونی مگربات چیت کرکے دل بہلانے کے لاگل ہے۔ یا کھانے پکانے ، سینے پرونے کاا تنظام خوب کر سکتی ہے۔اور لڑ کی کے اولیا کی نبیت یہ بھی ہو عتی ہے کہ وہ نکاح کر دینے کے بعد اس کے خاوند سے اس کامہر وصول کریں اور خود لڑ کی پر خرچ کریں اور اسکی کفالت کے پارے سبکدوش ہو جائیں۔ یااپنے ضعف اور بو ھاپے میں لڑگ کے رشنہ کی طرف ے مطمئن و جائیں اور اطمینان قلب سے اپنے بقید لیام زندگی بورے کریں۔ لا بی الصغیرة المطالبة بالمهر (در مخار)(r)ولو كان الزوج لا يستمتع بهاكما في الهندية عن التجنيس (رد المحتار)(r) يُعني چموثي اثركي كا باپ لڑگ کے شوہرے مسر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔اگر چہ شوہراس صغیرہ سے فائدہ جماع حاصل نہ کر سکتا ہو۔صعیرة لا يستمتع بهازوج فللاب أن يطالب الزوج بمهر ها (فتاوى عالمگيرى) (م) ليخي أيك چموئي لؤكي <sup>منكوح</sup> ہے جس سے زوج فائدہ مقاربت حاصل نہیں کر سکتا تو بھی لڑکی کاباپ اس کے شوہر سے مسر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ واذا نقد الزوج المهر وطلب من القاضي ان يامرا باالمرأ ة بتسليم المرأ ة فقال ابو ها انها صغيرة لا تصلح للرجال ولا تطيق الجماع الى قوله لا تتحمل الرجال لا يؤمر بتسليمها الى الزوج (عالمگيري)(د) یعنی آگر شوہر نے مہر اواکر دیااور پھر قاضی ہے در خواست کی کہ وہ لڑکی کے باپ کو تحکم دے کہ اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے حوالے کر دے مگر لڑی کے باپ نے یہ عذر کیا کہ وہ ابھی کم عمر ہے مرد کے قابل نہیں ہوئی اور جمان کی متحمل نہیں ہوگی تو قاضی اس کی تحقیق کرے۔اگر ثابت ہوجائے کہ فی الحقیقت وہ مرد کے قابل نہیں ہوئی ہے تو خاوند کے حوالہ کرنے کا تھم نیدے۔

(۷) شریعت مقرسه اسلامینے نے بچوں کے نکاح کے گئے عمر کی کوئی حد معین نہیں کی ہے۔ قرآن مجیدیا احادیث یافقہ میں کوئی ایر ما تھم نہیں ہے کہ اتنی عمرے پہلے لڑ کے یالاً کی کا ذکاح ناجائز ہے۔ خلاف اس کے یہ عامت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جیھ سال کی عمر والی اثر کی ( لینن حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنها) ہے خود نکات کیا ففا۔(۱)اور کتب فقد میں صغار ایمنی چھوٹی عمر کے از کوں اور الر کیوں کے نکاحوں کے احکام بیان کئے گئے ہیں۔اور قر آن مجید میں نابالغہ لڑ کیوں کی عدت بتائی گئی ہے۔ (٤)اور ظاہر ہے کہ عدت نکاح کے بعد ہی لازی ہو تی ہے۔

(٨) اسلام نے نابا افول کے باپ اور داد الور دوسرے اولیاء کو یہ حق دیا ہے کہ دہ اپنی ولایت سے نابالغے پیول کا زکات کمہ

ر ١ )الدر المختار ، كتاب النكاح، باب المهر، ١٦١/٣ . سعيد

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، ١٩١/٣، سعيد

٣ ) وكذا صغيرة تصلح للخدمة اوللاستثناس الدر المختار ، كتاب الطلاق باب النفقة. ٥٧٦/٣ . سعيد ر ٤ )الهندية ، كتَابِ النَّكَاحِ البابِ الرابع في الآ ولياء ، ٢٨٧/١ . ماجدية (٥) ايضاً

<sup>(</sup>٦)عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست ربني بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعا (صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب من بني با مرا ة وهي بنت تسع مسين ٢ /٧٧٥ قديمي)

<sup>(</sup>٧)والتي ينسن من المحيض من تسانكم فعد تهي ثلاثة اشهرو التي لم يحضن (الطلاق: ٤)وفي البخاري :باب انكاح الرجل ولد الصغار لقولَه تعالى والاني لم يحضن ، فجعل عدتها ثلثة اشهَر (صحيح البخاري ، كتاب النكاح ٢ /٧٧١، قديمي

دیں۔(اباب اور داواکا کیا ہوا آگا تا ازم ہوتا ہے۔(۱)اور دوسرے اولیاء کا کیا ہوا آگا ت صحیح تو او ان الم میں المتعبر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الصغیر و الله علی الله علی العربی شرح الکنز الفتاوی عالم گیری (۲) و هو ای الولی شرط صحة نکاح صغیر و مجنون و رقیق (در مختار) (۱) یعنی سفیر اور صغیره کو ولی کو اختیار ہے ان کا تکاح کر دے آگر چہ صغیر اور صغیره راضی نہ ہوں اور الرکی باکر ، ہویا نیب اور سغیره اور صغیره کو ولی کو اختیار ہے ان کا تکاح کر دے آگر چہ صغیر اور صغیره راضی نہ ہوں اور الرکی باکر ، ہویا نیب اور سغیره اور منظیم الشان باب ہے۔ ہزاروں ادکام اس کے متعلق ہیں۔ پول کی نابائنی ہیں ان کی داختیار ان کی اختیار ، ان کی معلوکہ جا کد دادوں کی حفاظت اور انتظام ، ان کی طرف ہوت و متوتی و اختیار ات کو سلب یاباطل کر تا ہو اسلامی اختیاد نظر کے فرائفن واختیار ات کو سلب یاباطل کر تا ہو اسلامی اختیاد نظر کے مسلمانوں کے نزدیک قبل تشلیم ولائق قبول شمیں ہو سکتا۔(۱)

مذکور ہبالا آٹھ مقدمات کی تفصیل و تصر تکے کے بعد میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا اثر کیوں کے نکا ن کے لئے کوئی قانونی عمر مقرر کی جاسکتی ہے ؟ کہ اس کی خلاف ورزی پر کسی قشم کی سز ادی جاسکہ ؟

ہماراجواب ہے ہے کہ صغیرہ صغیرہ کے نکاح کے لئے قانو ناعمر کی تعیین مسلمانوں کے لئے ہوجوہ متعددہ نہیں کی جاسکتی جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے :

الف۔ مقدمہ اولی سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام میں عقد اکاح کی حیثیت صرف ایک معاشرتی معالمے یا معاہدے کی نہیں ہے بلعہ وہ عبادت اور نہ ہبی عمل کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اور اس پر کوئی قانونی پایندی عائد کرتا نہ ہبی مداخلت ہے۔ ( ے )جو قانو نانا جائز ہے۔

(ب) عمر معین کردینے سے یہ خرائی ہوگی کہ بہت ہی اٹر کیاں جن کے والدین ضعیف العمر ہوں گے اور چاہتے ، ول گے کہ اپنی پچیوں کا نکاح کسی اچھی جگہ اپنے سامنے کر دیں اور ایس جگہ بھی مبسر ہو جائے گی مگر تعیمین عمر کی نانونی پابندی کی وجہ سے نکاح نہ کر سکیس گے اور رات و ن اس رنجو غم میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت اور وہاغ پر تباہ کن اثر پڑے گا۔ اور اگر اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو لڑ کیاں بے وارث رہ جائے کی وجہ سے تباہ اور خراب حال ہو جانیں گی۔ اور اس خرائی کا حلقہ کم عمر کی کی شادی سے جو نقصان ہو تا ہے اس سے بہت زیاد دوسیقے ہوگا۔

(خ) بہت سے نادار والدین جو لڑکیوں کی پرورش کے مصارف کابار بر داشت ضیں کر سکتے اپنی کمس لڑکیوں کا نکات ایسے بچوں سے کر دیتے میں جن کے سر پر ست کل یا من مہر اوا کر دینے پر خوشی سے تیار ہوجائے ہیں اور لڑکی ک

١) عن عروة إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابى بكر (صحيح البخارى، كتاب النكاح ١٧٦٠/٠، قديسى)
 ٢) ولزم النكاح ولوبغين فاحش ان كان المزوج بنفسه ابا أو جداً (الدر المختار، كتاب النكاح ، باب الولى ٢٦/٣٠ سعيد)
 ٣) وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذ ا بلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ (الهدية . كتاب النكاح ، باب الاولياء ٣١٧/٢٠ شركة علمية)

<sup>(</sup>٤)الهندية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الا ولياء، ٢٨٥/١، ماجدية (٥)الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى، ٥٥/٣، سعيد

<sup>(</sup>٢)فلاوربك لا يُؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلبما (الساء ٦٥) (٧)ن الحكم الالله (سورة يوسف: ٢)

والدین وصول شده مهرکی رقم ہے لڑکی کی پرورش و تعلیم کا انتظام کرنے پر قادر ، و جاتے ہیں۔اگر کسی معین نمر تک نکاح ہے قانونی ممانعت کر دی گنی تومیت می لڑ کیوں کی پرورش اور تعلیم کی ایک ممکن صورت ناممکن یا قانونی جرم ہو جائے گی اور وہ فقر و فاقہ کافی الحال شکار : و جائیں گی یاجابل رہ جائیں گی۔

( د) صرف عقد نکاح کر دیناکسی تدنی، عمرانی جسمانی خرابی کا موجب نهیں۔اوراس کے ذریعہ ہے ایک مذہبی غرض (ا تباع سنت)اور عمر انی و جسمانی فوائد (سمولت پرورش و تیسیر تعلیم)حاصل و سکتے ہیں۔ بیس اس ہر قانونی پایند ی عائد كرنے كے لئے كوئى معقول وجہ نسيں۔

(ہ) عقد زکاح کے لئے اگر الیمی عمر مقرر کی شخی جو الرکی کے بالغ ہو جانے کی عمر ہو مثلاً پندرہ سال تواس صورت بین بیہ تانون اولیاء کے اس حن کو جوولایت نکاح کے متعلق انہیں شرعاحاصل ہے۔(۱) (جیسا کہ مقدمہ ٹانیہ میں ٹاہت کمیا <sup>ع</sup>کیا)باطل اور زائل کر دے گا۔ لینی اس حق اور اختیار کے استعال کرنے کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ کیو نکہ بااخہ <sup>او</sup> کی ا بینے نکاح کی خود مالک ہو جاتی ہے۔ (۲) اور اولیاء کی ولایت اجبار ساقط ہو جاتی ہے۔ (۲) تو گویاباوٹ عورت سے آبل ا سکے زکاح کی ممانعت کر دینانس کے مساوی ہے کہ اسلامی قانون کے باب ولایت اور حقوق اولیاء کو باطل یا منسوخ کر ویا جائے۔ اور مسلمان ہر گزاس کے لئے تیار شیس میں کہ وہ حکومت کے اس اقتدار کو اسامی اواب کے ابطال ک متعلق سليم كرليس\_(م)اوراگر كوئي ايسي عمر معين كي گئي جويقيني طور پربالغ جو جانے كي عمر شيس ب-مثل تير ويا چود و سال نواس میں اگر چیہ حق ولایت کابالکلیہ ابطال لازم نہیں آتا گر مقررہ عمر سے پہلے تویفینا حق ولایت کابطان لازم آتا ہے اس کے علاوہ جن خرینیوں کو وضع تنانون کے لئنے آثر بنایا جارہا ہےوہ باوغ سے میںلے کی کوئی عمر معین کر دینے ہے د فع بھینہ ہوں گی اور یہ تعیین انواور بیکار ہو گی۔

اس مے بغد سوال کے دوسرے حصہ پر بھی غور کرناہے کہ لؤکیوں کے عقد ڈکاح کے لئے اگر عمر کی تعیین نسیں ہو سکتی توود اع کے لئے تعمین کر دینے میں تو کوئی خرانی نسیں ہے۔ سواس کاجوائب میہ ہے کہ وواٹ کے لئے بھی عمر کی تغیین شمیں کی جاسکتی۔ مقدمہ راجہ میں اس کا ثبوت دیا جا دیا ہے کہ عورت کی صلاحیت جمال کے وقت کو عمر کے ساتھ متعین نہیں کیا جاسکنا د بہا بحداس کا مدار عورت کے جسمانی قوئ اور بدنی طاقت پر ہے اور اختااف ماحول کی بناپراس میں بہت نفاوت ہو تاہے۔ کوئی لڑ کا ہارہ سال کی عمر میں آتی تنو منداور طاقت ور ہو جاتی ہے کہ دوسر ک ولہ سترہ سال کی لڑ کمیاں بھی اس کا مقابلہ شمی*ں کر سکتیں۔ پھر عمر* کی تعبین کرد ہے ہے مسلمانوں کو کوئی فائدہ شہیں: وگا۔ کیونک مسلمانوں میں کم عمری کے زمانے میں نکاح کر دینے کا تو تھوڑ ابہت رداج ہے مگر کم عمری کے زمانے میں

٣),ولا يجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من آب او سلطان بغير اذنها بكرأ كانت اوثيبًا والهندية ، كتاب الكاح . الباب الرابع في الا ولياء ، ١/ ٢٨٧ ، هاجدية ،

<sup>(</sup>١) وللولى انكاح الصغير والصعيرة (الدر المختار ، كتاب النكاح، باب الولى، ٣/ ٦٦، سعيد)

<sup>(</sup>٢) نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي (الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الاولياء ، ١/ ٢٨٧ ، ماجدية )

<sup>(</sup>٤)وعنَ النواسُ بنَّ سمعان قال فال وسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (شرح السنة ، كتاب الا مارة ، باب الطاعة في السعروف، ١٥/٦، دارالفكر بيروت)

<sup>(</sup>٥)واكثر المشايخ على ا نه لا عبرة للسن في هذا الباب وانما العبرة للطاقه، ان كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال للزوج الآيد خل بها والآلم تبلغ نسع سنين ، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطبق الجماع 🥟 لا يحل للزوج الآيدخل بها وال كبر سنها، هو الصحيح (الهندية ، كتاب النكاح، الباب الرابع في الا ولياء ، ٢٨٧/١ ، ماجلية)

وداع کر ، ہینے کارواج نمیں ہے آگر کہیں ایساواقعہ ہو جاتا ہے توشاذو نادر ہے۔الیسے شاذو نادرواقعات کووضع قانون ک لئے جیاد قرار نمیں دیاجا سکتا۔

جماویر خامت کر کچے ہیں کہ اسابی قانون ہیں بیبات موجود ہے کہ خاوند اور اس کے اولیا، لڑی کے اولیا، اور کی سے اسبات کا مطالبہ ضمیں کر کتے کہ نا قابل جماع لڑی ان کے حوالے کر دی جائے۔(۱)اوراً کر بقر ضمی کال لڑی خاوند کے باس جہنے بھی جائے قو خاوند کو شریعت اسامیہ ندیا ہما معت سے روکتی ہے۔ (دیکھو مقد سہ خامیہ )(۱) اس کے بعد مسلمانوں کو کسی قانون کی ضرورت نہیں۔(۱) کمزور تی اور نا توانی جس میں مورت و طی و مجامعت کے لائی نہ : و سہ ف محملہ موری ناتون کی ضرورت نہیں۔ اور حاملہ جو قریب او الادت ہو حافظہ اور نفساء یہ سب خور تیں ناتابان وطی ہیں۔ دی اسابی قانون ان سب کو شامل ہے اور مجار زمان متعدد اقسام کی نا قابل جماع عور توں میں سے صرف ایک قسم کے لئے کچھ چارہ کار ہو سکتا ہے ۔ باتی اقسام کا ضرر رحال خود تائم رہ گا۔ حالا کہ بعض مریضہ عور توں بیاحاملہ عور توں یا حاملہ عور توں بیا حاملہ عور توں بیا حاملہ عور توں بیا حاملہ عور توں بیا حتمد کی جاتی ہو جو باتی ہو تائم رہ کا حالا کہ بعض مریضہ و تی بیان خود سے مرتبع ہو توں بیا حاملہ عور توں بیا حاملہ عور توں بیا حاملہ عور توں بیا حتمد اس کا عار ہو تائم ہو تی تعلی ہو تائم رہ جو کا معت کی جاتی ہو تائم ہو تی مضر ہوتی ہو تی تائی توں بیا دور توں کے جامعت کی جاتی ہو توں تی تو توں ہو تائم ہوتی خور توں کو ان کے خاوند کی کے اعتدالی سے چیش آتی ہے۔ ذا شوئی کے تعلقات میں بہت میں جو عورت کو اعتدالیاں جاتی خور توں کی وجہ عورتوں کی خاتی حیاد و خاتی ہوتی تی گونا گوں بند شیں ہوتی ہیں جو عورت کو تعلیل خاور تانون اس کی وجہ عورتوں کی خاتی حیاد و تاروں کی خاتی حیاد و تاروں کی خاتی حیاد کی تاروں کی خورتوں کی خورتوں کی خورتوں کی خورتوں کی خاتی حیاد مسلمانوں کے لئے نہ ہی عدالت تک جانے اور قانون کے وضع تانون۔ اس کی تر بیت کی گونا گوں بند شیس ہوتی تائوں۔ ادکام کی تبلیغ توں توں توں تی خورتوں کی خورتوں کا تعجو عارج مسلمانوں کے لئے نہ ہی میکانوں کے اعتمال کی تعلیل کے دوخور تائوں۔

که اجاتا ہے کہ جب کہ مسلمانوں کا نہ ہب بھی ان کو کمز ورونا توال عورت سے جماع کی اجازت سیس ویتا تواسی مصمون کا قانون وضع کر دینے میں کیامضا کفنہ ہے ؟

اس کاجواب ہیاہے:-

(۱)اول نوند ہی تھم کے ہوتے ہوئے وضع قانون کی مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔

( ۲ ) دوم ہیا کہ بید معاملہ ایسے ماحول میں : و تاہے کہ وہاں قانون کی دستر س شیں اور اہل معاملہ میں سے پانچ فیضد ی جھی - قانونی چار دجوئی کے لئے آماد د شمیں ہوتے۔

(٣) بُوزہ قانون آگر عورت کی صااحیت اور طاقت کو معیار قرار دیتا تواس حیثیت سے مسلمان اس کی مخالفت نہ کرتے بلعہ اس وفت ان کی مخالفت اس بنا پر ہوتی کہ اس قشم کے مذہبی اور خانگی امور میں قانون کی مداخلت نا قابل پر داشت ہے۔ مگر وہ عمر کو معیار قرار دیتا ہے جو مختلف افراد اور مختلف اقوام کے لئے یکسال طور پر معیار بننے کی صااحیت ہی نہیں

<sup>(</sup>١) وليس له تسليمها للدخول بها قبل طاقة الوطى ولا عبوة للسن (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الولى ٣، ٢٦، سعيد) (٣) وان كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع و يخاف عليها الموض لا يحل للزوج ان يدخل بها وان كبر سنها، وهو التسحيح (الهندية . كتاب النكاح، إلباب الرابع في الإ ولياء ، ١/ ١٨٧، ماجدية)

<sup>(</sup>٣)البوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الا سلام ديناً (الماندة: ٣) (٤)فاعتزلو االنساء في المحيش ولا تقريو هن حتى يطهرن (البقرة ! ٢٢٢)

رکھتی۔ پھر آگر مثلا قانون نے پندرہ سال کی عمر مقرر کی اور کسی قوم کی اور کمیاں تیرہ درس میں بالغ ہوجاتی ہیں توان کے لئے یہ قانون مخالفت شریعت کا موجب بھی ہوگا اور وبال جان بھی۔ مخالفت شریعت کا اس لئے کہ جب اور کی خو منداور طاقتور ہے اور بالغ بھی ہوگئے ہے اور اس کو مرد کی خواہش ہے تو شریعت نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سے مقارمت میں خیال ہو کر ہے۔ (۱) لیکن میہ قانون ایک جائز امر کو اس کے لئے جرم قرار دے۔ اس کے علاوہ آگر مرد کو اس صورت میں خیال ہو جائے گی تو اس پر واجب ہوگا کہ مقارمت کرے۔ بس اس کی مشیت یہ ہوگی کہ اسلام تو اس پروطی واجب کرتا ہے کہ قانون نہ کوراس کو جرم قرار دیتا ہے۔ ایک صورت میں وہ الا کا لہ حیثیت یہ ہوگی کہ اسلام تو اس پروطی واجب کرتا ہے کہ قانون اس کو فیہ ہی نعل کی تقیل اور اطاعت امر خداو ندی پر مز اوے جو صرت کی خواہش مند ہوگی گر قانون اس کو خاو ند سے مشفع ہونے میں مانع و مزاحم ہوگا۔ اور اے مجبور کرے گا کہ وہ ناجائز طریقوں سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور وہ اس منتفع ہونے میں مانع و مزاحم ہوگا۔ اور اے مجبور کرے گا کہ وہ ناجائز طریقوں سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرے اور وہ اس کا تو نور ہوگی۔ اور یہ صرت کہ نہی مداخلت ہے۔ اور وہ اس کی وجہ سے نہ بھی میں مردول سے روکند کی صورت میں مردول سے روکند کی اور وہ کا اور وہ کی اور وہ کی صورت میں مردول سے روکناور ان کی دور کی دور اسے روکناور ان کی وجہ سے نور ہوگی۔ اور می صرت میں مردول سے روکناور ان کی دور وہ کی صورت میں مردول سے روکناور ان کی

اور وبال جان اس لئے کہ لڑکیوں کوبالغ ہو جانے اور طاقتور ہونے کی صورت میں مردول ہوں کنااور ان کی حفاظت کر نابہت مشکل ہے۔ خصوصاً ان متوسط الحال اوگوں کے لئے جواپنے کاروبار میں مشغول رہنے ہیں اور ان کے گھروں میں صرف الی لڑکیاں ہوتی ہیں جو بالغ ہو پچکی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ مگر قانونی عمر کو شیس پہنچیں۔ اگروہ لوگ ان لڑکیوں کو شیس پہنچیں۔ اگروہ لوگ ان لڑکیوں کو گھروں میں تناچھوڑ تے ہیں نوگ رواں میں تناچھوڑ تے ہیں نوعزت برباد ہوجاتی ہے۔ اس لئے بیہ قانونی تعیین ان کے لئے وبال جان ہوگی۔

کہاجاتا ہے کہ عمر رضامندی کی تعیین کا قانون تواکیہ عرصہ سے ہندوستان میں نافذہ اور مسلمان بھی اس کو تشکیم کر چکے ہیں تواب ان کی مخالفت ہے معنی ہے۔ اس کاجواب ہیے کہ جس وقت سے قانون وضع کیا گیاہوگا اس وقت ماہران علوم اسلامیہ کے مشورے اور استصواب کے بغیر قانون پاس کر لیا گیا۔ مسلمانوں کے نہ ہبی حلقوں کو اور پبلک کو اس کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اور اس وجہ سے کوئی مخالف آواز بلندنہ ہوئی۔ یاواضع قانون جماعت نے جاری کی کی تو سے اس کو پاس کر دیاور گور نمنٹ کی طاقت نے اس کو نافذ کر دیا۔ کس قانون کانافذہ ہو جانانہ اس کی صحت کی دلیل ہے نہ اس امر کی متعلقہ فرقوں کی رضاد تسلیم سے وہ پاس ہوا ہوا ہوئی بلک سیفٹی بل کانفاذ (جوبطور آرڈ بینس کے نافذ کر دیا گیا ہے) اور تعزیر اس ہندودگر قوانین موجودہ کی سیکڑوں وفعات جواسلای احکام کے سر اسر اخلاف ہیں کانی ہیں۔ وجو جانا اور اس فتحہ کاسال بھر کے بعد ساقط کو جانا ہو اس کی مربین توان کے نفاذ سے بعد ساقط جو جانا اور اس فتا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں تو شریعت اسلامیہ کے صریحاً خلاف ہیں توان کے نفاذ سے یہ کیسے شامت ہو جانا ہی توان کے نفاذ سے یہ کیسے شامت ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں تشکیم کر لیا ہے۔ ذیادہ سے نیادہ سے کما جانا ہو اسکتا ہے کہ مسلمانوں بے اس میں نمیں کرتے۔ فیادہ کی نفذ کیا جانا ہو کیا جانا ہے۔ دیادہ سے کیا جانا ہو کیا جانا ہو کیا جانا ہو کیا ہو جانا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور

پی صورت جاضرہ میں مسلمان نہ تو تعیین عمر عقد نکاح پرراضی ہو سکتے ہیں اور نہ وداع کی عمر معین کرنے کو تشایم کر کتے ہیں اور ان کی قطعی رائے ہے کہ کم عمری کی شادیوں یا کم عمری میں مجامعت سے جو نقصانات ہوئے

<sup>. (</sup>١)لا عبرة للسن في هذا الباب و انما العبرة للطاقة ان كانت ضخمةً سميتة ٌ تطيق الرجال..... كان للزوج ان يدخل بها وان لم تبلغ تسع سنين (الهندية، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الاولياء ١٠ / ٢٨٧ ، عاجلية )

میں ان کاو توع مسلمانوں میں اول توبہت کم ہے۔ دوسرے اس کاعلاج ند مہی احکام کی تبلیغ ہے نہ کہ قانون۔ اور نہ کہ قانون ند کورکی کئی صور تیں ند ہجی احکام ہے متصادم ہیں اور ان بناپر وہ ند ہجی مداخلت سے خالی نہیں۔(۱)

سارذابل يرمقصل تبصره

نوٹ :۔ساردابل جب اسمبلی میں پیش ہواتو حکومت نے رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے آیک تحقیقاتی سمبٹی مقرر کی۔ سیس سمٹی تمام ہندوستان کادورہ کرتی ہوئی ۲۸ جنوری من ۱۹۲۹ء کو دہلی پینچی لور شہاد تیں قلم ہند کیس۔اس وقت حضر ہت مفتی اعظم دبلی میں موجود نہ تھے۔ سفر ہے واپس آگر آپ نے مندرجہ بالابیان تحریر فرمایا اور ارکان تحقیقاتی سمیٹی کے یاس بھجا۔

اس کے بعد آپ نے سار دابل پر ایک مبسوط تبسرہ بنام "سار دابل کی حقیقت" تحریر فرمایا جو ۱۲ کتوبر سن ۱۹۲۹ء کو ایک بولہ ۱۹۲۹ء کو ایک بیاجو ۱۹۲۹ء کو الورائجی شائع بولہ ۱۹۲۹ء کو الرو گوش نے جو اس وقت ہزا بحسلنس لارو ارون کی جگہ بطور قائم مقام کے تصے سار دابل پر منظور کی کی دستخط کر دیئے تھے۔ ۲ اکتوبر سن ۲۹ء کو لارو ارون ہندوستان واپس آئے اور مور خدے نو مبر سن ۲۹ء کو حضرت مفتی اعظم نے مندر جدذیل خطو دیسر اے کے نام تجریر فرماکر جمیجا۔ (واصف عفی عند)

مکنوبه بنام وا نسریئے ہند (الجمیعة مور خه 9نومبر س ۲۹ء ۱۳ انومبر س ۱۹۲۹ء)

جناب والا! مسودہ قانون جو پہلی منزل میں ساردابل کے نام سے مشہور تھائب ہزایجسلنسی واکسرائے کی منظوری کے بعد ایکٹ نمبر ۹ اہابت من ۱۹۲۹ء بن چکا ہے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب والا کوان احساسات و جذبات سے باخبر کردوں جو مسلمانوں کی طبائع میں اس قانون کے خلاف موجزن ہیں۔ نیز ان وجوہ کی بھی تصریح کردوں جن کی بنا پر مسلمان اس قانون سے نادانس ہیں اور کسی طرح اس کو قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی بیز ارکی کے وجوہ (سمارد ابل) ایکٹ نمبر ۹ ابابت سن ۱۹۲۹ء سے مسلمانوں کی بیز ارکی کے وجوہ

(الف) گور نمنٹ کے صرح کے وعدول اور اعلانوں کے خلاف ہے۔ (ب)اس سے مذہبی مداخلت ہوتی ہے۔ (ج) مسلمان قوم کی نار ضامندی کے باوجو واس کا اطلاق مسلمانوں پر کیا گیاہے۔ (د)اس کی حیثیت آئیمی نمیں بایحہ جری ہے۔ (ہ)اس قانون کے پاس ہو جانے ہے ایک ایسا خطر ناک اصول قائم ہو گیا جس سے مسلمانوں کے مخصوص شرعی قانون (پرسنل لا) بیس مداخلت کا دروازہ کھل گیاہے اوراس کے محفوظ رہنے کا کوئی اطمیزان نہیں رہا۔

میں ان نمبرول میں ہے ہر نمبر پر علیحٰدہ و شخی ڈالتا ہوں۔

(1) گور نمنٹ برطانیے نے بمیشہ اس وعدے کا اعلان کیاہے کہ وہ ند ہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ملکہ

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرأ المسلم فيما احب وكره مالم يؤ مر معصية فان امر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة رجامع الترمذي، ابواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ماجاه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ١/ ٣٠٠٠ سعيد)

و کٹوریہ کا ابتد ائی اعلان اور ان کے جانشینوں کی پیم تصدیق و تائید اس دعوے کا کافی ثبوت ہے اور اس وقت ہے آئی

یک گور نمنٹ نے مسلمانوں کی شادی (مبرج) کو ند ہمی امور میں داخل رکھاہے اور اس حیثیت ہے اس کے متعلق
مقد مات محدّن لا کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ لیس ایک ایسے امر کے لئے جو اب تک قانونی طور پر ند ہمی
امور میں داخل اور قانونی مداخلت کے نا قابل تھا اسمبلی میں قانون بنانا جس کی مجاریٹی غیر مسلم ہے اور اسلام سے قطعا
ناوا تف ہے اور گور نمنٹ کی جانب ہے اس کی حمایت و تائید ہونا اور سرکاری ارکان کا اس کی موافقت میں ووٹ دینا
گور نمنٹ کی قدیم مشتمر وہالیس کی قطعا خلاف ورزی ہے۔

(۲)اس سے نہ ہبی مدافلت ہوتی ہے۔اس بات کے ثبوت کے لئے ضروری ہے کہ میں نہ ہبی مدافلت کا مفہوم بھی واضح کر دوں۔ نہ ہبی مدافلت کے مفہوم کی دوجتیں ہیں :۔

# سند ہبی مداخلت کے مفہوم کی بہلی جہت

(۱) جن امور کوند ہبنے فرض یاواجب قرار دیا ہو۔ مثناً نماز ، روزہ ، حج۔ جب مر دیا عور سنبالغ : و جائے اور توی الشہوة ہونے کی وجہ سے زنامیں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو توان کے لئے ذکاح کرناوغیرہ۔

(۲) جوامور که ند بہب کے شعائز میں داخل ہوں۔ مثالانان ، ختنہ ، بستی سے باہر عید کی نماز کے لئے اجتاع و نیبر د۔ (۳) جوامور که ند بہب نے مؤکد یا مستحسن قرار دیا ہوان کی تر غیب دی ہواور تواب کا دعدہ کیا ہو۔ مثلاً نفل نمان ، نفل روزہ نفل جے ، ایک سے زیادہ قربانی ، محلوں اور عام راستوں پر مسجد ہیں۔ ناناو غیر ہ۔

( m ) جن امور کو شریعت نے جائز قرار دیا ہوان پر عمل کرناایک مذہبی حق سمجھا جاتا ہو۔مثلاً ایک سے زیادہ ہوا یول سے نکاح کرنا۔ قربانی کے مختلف جانوروں میں ہے تھی جانور کو منتخب کرناوغیرہ۔

ند کور ہبالا چاروں قسموں میں جوامور داخل ہیں ان میں ہے کسی آیک کورو کنایا جرم قرار دینایا ایسی پابندی عائد کرنا جس کا متیجہ فی الجملہ ترک فعل پر مجبور کرتا ہو نہ ہمی مداخلت ہے۔اب میں سد د کھادینا چاہتا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے سے جو پابندی عائدگی گئی ہے وہ ان چاروں بیان کر دہ صور توں کے لحاظہ نہ ہمی مداخلت ہے۔

مذہبی مداخلت کی پہلی صورت یعنی کسی فرض یاواجب سے رو کنا

جب کہ افر کا اٹھارہ سال کی عمرے پہلے بالغ ہوجائے یالٹر کی چودہ سال سے پہلے بالغ ہوجائے اور قوائے جسمانیہ کے توی اور مشخکم ہونے کی وجہ سے اس کے زنامیں مبتلا ہوجانے یاکسی مرض کے پیدا ہوجائے کا اندیشہ ہو توولی پر اور خود کرئے پر اور الڑکی پر واجب ہوجاتا ہے کہ وہ نکاح کرلے۔

احادیث رسول اللہ عظیمی پنجیر اسلام (ارواحنا فداہ) ﷺ نے قرمایا ہے۔ من ولدلہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلیزوجہ فان بلغ ولم یزوجہ فاصاب اثمافانما اثمہ علی ابیہ (رواہ البیہقی کذافی المشکوٰة)(۱) تزجمہ :۔ جس کسی کو حق تعالی کوئی پچہ (افرکایا لوگ) عطاکرے تواہے چاہئے کہ پچکا اچھانام رکھے اورا چھی تعلیم دے اور جب پچہ بالغ بوجائے تو اس کا نکاح نہ کیا اور پخ

<sup>(</sup>١) شعب الايمان للبيهقي ، ٦ / ١ . ٤ (رقم الحديث : ٨٦٦٨) ، دارالكتب العلمية ، بيروت

ے گناہ سرزد ہو گیا تواس کا وہال اس کے باپ کے اوپر ہوگا۔ اور پیغیبر اسلام پیلیٹنے نے دوسر ی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ فی التوراۃ مکتوب من بلغت ابنتہ اثنتی عشرۃ سنۃ ولم یزوجها فاصابت اثما فائم ذلك علیہ (رواہ البیغقی کذافی المشکوۃ (70 جمہ نہ توراتیس لکھا ہوائے کہ جس شخص کی لڑکی بارہ سال کی : وجائے (یالغ: وکر اکان کی حاجت مند ہو) اور باپ اس کا انکاح نہ کرے اور لڑکی ہے کوئی گناہ : وجائے تواس کا گناہ باپ پر : وگا۔ اور شریعت اسلامی کا اصول یہ ہے کہ انجیل یا تورات کا جو تھم پیغیمر اسلام نے نقل فرماک اس کے خلاف پھھ نہ فرمایا ، و نووہ مسلم انوں کے لئے بھی شر کی تھم ، و جا تا ہے۔ (۱)

احكام فته اسلائ\_و حالة التوقان واجب( فتاوى هنديه معروف به فتاوى عالمگيرى)(٣) . جمه : ـ نكات يونت شرنت حاجمت واجب ہے۔ ویکون واجبا عند التوقان فان تیقن الزنا الا به فرض (درمختار)(٪، ترجمه اور شدت حاجت کے وقت نکات واجب ، وجاتا ہے۔ اوراً گرافیر نکاح رہنے میں صدور زنا کیتی ، وجائے او نکات نرض: و جاتا ہے۔ویجب عند التوقان(۵) (البرهان شرح مواهب الرحمن)تر جمه ـ <sup>ای</sup>تی شدت اشتیال ک ونتت نكاح وابمب بموجاتا بـــــــ وصفته فرض و واجب وسنة رالى قوله) اما الا ول فبان يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج بحيث لا يمكنه الاحتراز عنه الا به لا ن مالا يتوصل الى ترك الحرام الا به يكون فرضاً (بعحوالوائق شوح کنز اللدقائق)ترجمه-اوراحکام شرعیه بین نکاح کی حیثیت به ہے که وہ بین حالات میں فرض اور بعن میں واجب اور احض میں سنت ہو تاہے۔(الی قولہ) فرض ہونے کی حالت یہ ہے کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا کا ایباخوف ہو کہ بدون ذکاح کے زناہے بچاؤنہ ہو سکے گا۔اس حالت میں فرض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے اخیر حرام ہے بچنا ممکن نہ جووہ چیز حرام ہے بچنے کے لئے فرض ہو جاتی ہے۔فاما فی حال التو قان قال بعضهم هو واجب بالا جماع لانه يغلب على الظن او يخاف الوقوع في الحرام وفي النها ية ان كان له خوف الوقوع في الزنا بحيث لا يتمكن من التحوزا لا به كان فرضا (فتح القديو شوح هدايه)(٤/٦،جمه :ـــــــُمـت احتیاج وشدت اشتیاق کی حالت میں احض علاء نے کہا کہ نکاح کر تابالا نفاق واجب ہے کیونک ایسی حالت میں نکات نہ كرنے سے زناميں مبتلاء و جانے كاخوف يا كمان غالب موتا ہے اور نهاميہ ميں ہے كہ اگر زنامين واقع مونے كا تناخوفء و کہ بدون اکارتے کے بچاؤنہ ہو کئے تو نکاح کرنا فرض ہوجاتا ہے۔ اہا من احتاج المی النکاح و لمم یقدر علی الصبر دون النساء وخشي على نفسه العنت ان لم يتزوج فالنكاح عليه واجب. (٨)أتبي مختمرا (مقدمات الن رشد) ترجمہ نے بہر حال جو نکاح کا خواہش ہند ہو بغیر عورت کے مبر نہ کر سکے اور ذنا

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيقي ، ٢/ ٢ . ٤ ، (رقو الحديث : ٨٦٧٠) ، دارلكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٢) ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله ، والقول الصحيح فيه أن ما نص الله تعالى أو رسول منها من غير اتكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم (الحسامي ، ص : ٩٣ ، مير محمد)

<sup>(</sup>٣) الهندية ، كتاب الكار، الباب الأول ، ١ /٢٦٧، ماجدية

ر ؛ )اللو المحتار ، كتاب النكاح ، ٦/٣ ، سعيد

<sup>(</sup>٥) اليندية ، كتاب النكاح ، الباب الاول ، ٢٦٧/١ ، ماجدية

<sup>(</sup>٦)البحرالرائق، كتاب النكاح، ٨٤/٣، بيروت

<sup>(</sup>٧) فتح القدير . كتاب النكاح ، ٣/ ١٨٧ ، الحلبي مصر (٨) لم اطلع عليه ولكن معناد في تبين الحقائق ، كتاب النكاح ، ٢/ ٩ ٩ ، امداديه

میں مبتلا ہوجانے کا ندیشہ و تواس پر نکاح واجب ہے۔ وقد یجب فی نحو خانف عنت تعین علیہ(۱)القليوبي على شوح منهاج الطالبين في فقه الا مام الشافعي) ترجمه :\_ ذكاح لبهي واجب بهي بوجاتا ہے مثلاً اس تتخف ك لئے جس کورنامیں مبتلا ہو جانے کاخوف ہو۔

پس ایسی صحیحا بخسم لڑ کی جو تیرہ سال کی عمر میں بالغ ہو جائے اوراپیا صحیحالقو کی لڑ کاجو پیندرہ پاسولہ سال کی عمر میں بالغ ہو جائے لوران کی تعداد بہت زیادہ ہے اور خوف ہو کہ اگران کا نکاح نہ کیا گیا تو یہ فواحش میں مبتلا ، و جانمیں گے (خواہان کی تعداد کتنی ہی کم ہو) توان کا نکاح کر دیناشر عاواجب یا فرض ہے اور سار دابل ان کواس شر کی فرض یاواجب کی ادا نیک سے روکتا ہے۔اس لئے ان جور تول میں مذہبی مدافلت کی صور چہار گانہ میں ہے کہلی صورت محقق

دوسرى صورت ليعنى كسي اسلامي شعار سے رو كنا

تكارًا الله ي شعار جــ يَغِيم اللَّهُم يَجِيُّكُ نَـ فرمايا ـ اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح (ترندی) (۲) ترجمه : یعنی چار چیزین انبیاء علیهم السلام کی سنتین میں۔ حیاء عطر نگانا مسواک کرنا۔ نکاح کرنا۔ دوسری حديث مين حضور عظية في ارشاد فرمايا بـ ان سنتنا النكاح شوار كم عزابكم (r)(رواه ابو يعلى في مسنده كذافى البرهان رجمه : فكاح بمارى سنت ہے۔ تم ميں سے برے وہ لوگ بيں جو مجرد ميں۔ تيسرى حديث ميں قرمايا يها النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني -كذافي فتح الباري والبوهان، ١٠٥ جمم : ـ نکاح میری سنتول میں ہے ہے توجو تمخص میری سنت ہے اعراض کرے گاوہ میرانہیں۔

پس کسی مسلمان لڑ کے یالڑ کی کو جب کہ وہبالغ جو کیے ،ول مگر قانوبی عمر ہے کم نمرر کھتے ہوں یاان کے اولیاء کو ایک ا پسے امر سے رو کناجو شعاراسلامی ہے نہ ہبی مداخلت کی صور چہار گانہ میں سے دو ہمری صورت میں داخل ہے۔

تنسری صورت بعنی جن امور کو مذہب نے مؤکدیا مستحسن قرار دیا ہے ان ہے رو کنا

قرآن کریم۔ وانکحوا الا یامی منکم (سورۃ نور) (د) ترجمہ : ہے شوہر والی عور توں اور بے بیوی والے مر دول کے نکاح کردو۔ایامی جمع کاصیغہ ہے اس کامفر دائم ہے جوایسے مر د کے لئے جس کی پیدی نہ ہواورایسی عورت کے لئے جس کا خاوندنہ ہو یو الا جاتا ہے۔خواہ یہ بالکل بن بیا ہے ،ول یابیاہے ،ول مگر پھر تنمارہ گئے مول مفر دات (١) المام داغب مين بـ الايم هي المواً قالتي لا بعل وقيل للراجل الذي لا زوج له\_يعني جس عو. ت كاخاه ندند : و اور جس مر دی دوی نه جودونون کوایم کهاجاتا ہے۔ لسان العوب (٤)ج ١٢ص ٥٠ ٣ ميں ہے۔

الا يامي الذين لا ازواج لهم من الرجال والنساء ورجل ايم سواء كان تزوج قبل اولم يتزوج والايم من

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، ابواب النكاح، ١/١، ٢، سعيد,

<sup>(</sup>٣) مُجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ١٤، ٢٥ ، يووت (٤) فضح الباري، كتاب النكاح ، ١٤ الترغيب في النكاح ، ٩٦/٩ ، بولاق

<sup>(</sup>٦)المفردات للإمام راغب ، ص: ٣١ . ومعجم مقياسُ اللغة ، ١٦٦/١

<sup>(</sup>٧)لسان العوب ، ١٦/ ٣٩، بيروت

النساء التى لا زوج لها بكوا كانت اوشار جمه لائ النمر دول كوجن كى يويال نه مول اوران عور تول كوجن كے شوہر نه مول كماجا تا ہے۔ اس طرح شوہر نه مول كماجا تا ہے۔ مر دكو خواہ اس فے شادى كى مويانه كى مو مگر بغير بيوى كره جائے ايم كماجا تا ہے۔ اس طرح عورت كو خواہ وہ باكرہ بويا نتيبه مگر به خاوند كى موايم كماجا تا ہے۔ اور انتحوا امر كاصيفہ ہے جو يمال پر كم از كم استحباب مؤكد كى لئے ہے۔ تفير خاذن بين ہے۔ (۱) والا موالمد كور فى الا ية امو ندب واستحباب لا جماع السلف عليه ج ٥ ص ٥٩) يعنى صيفه امر اس آيت بين ندب واستحباب كے لئے ہے كيونكه سلف كاس پر اجماع وانقال ہے۔ عليه ج ٥ ص ٥٩) يعنى صيفة الا مو فى قوله وانك حوا) على الندب لا على الا باحة (١) (مقدمات لئن رشد ج ٢ ص ٢٢) لين اس آيت بين امر كا صيف ندب كے لئے ہے لئے اللہ باحة (١) (مقدمات لئن رشد ج ٢ ص ٢٢)

ان حدیثوں کے علاوہ وہ حدیثیں بھی ملاحظہ کی جاکیں جو دوسر کی صورت کے بیان میں اوپر لکھی جاچکی ہیں۔
ان تمام احادیث اور ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہے بھی ڈکاح کی فضیلت اور اس کا مستخب مؤکد ہونا صراحة ثابت
ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کی روایت ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مناسب رشتہ اور کفو میسر ہونے پر نکاح میں تاخیر اور
دیر کرنی ناجائز ہے۔ کیونکہ لڑکیوں کے لئے سب سے زیادہ اہم بات میں ہے کہ اجھے اور لاگق خاوند میسر آجا کی اوریہ
ہروقت میسر نہیں ہوتے اس لئے ایساد شتہ ملنے کی صورت میں نکاح کر دینے اور تاخیر نہ کرنے کا تاکیدی تھی دیا گیا

روليات فقهيه

ویسن حالة الا عندال (البر هان شرح مواهب الرحمن) (۱) ترجمه : ـ تكاح حالت اعتدال يس بهی ایمن اگرچه شدت حاجت ند بومسنون بـ و يكون سنة مؤكدة في الا صح فيا ثم بتوكه (در مختار) (٤) ايمن تكاح سنت مؤكده بـ ليمن السيخ مؤكدة في حالة الا عندال سنة مؤكدة (فراوئ عالمگيري)

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن لعلاء الدين على بن محمد ، ٧٢/٥

<sup>(</sup>٢)لم اطلع عليه

<sup>(</sup>٣) مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح ،باب الحث في النكاح، ٢٥٢/٤ ، يبروت

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد و منبع الفوائد ، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٢٥٨/٢ ، يوروت

<sup>(</sup>٥) جامع الترمُذي ، ابواب الصلولة ، باب ماجاء في الوقت الا ول من الفضل ، ٤٣/١ ، سعيد (٦) له مِرتَّتُهِ

<sup>(</sup>٧)الدر المختار، كتاب النكاح، ٧/٣ ، سعيد

(۱) یعنی در میانی حالت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ قال الحقیقة هوعبادة (فتح الباری) (۲) یعنی حفید کہتے ہیں کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ ولیس لنا عبادة شرعت من عهد آدم المی الان ثم تستمر فی المجنة الا النكاح والایمان (در محتار) (۲) یعنی بمارے لئے کوئی عبادت ایس نمیں جو حضرت آدم علید السام کے زمانے سے شروع بو کراب کک قائم ربی ولور پھر جنت میں بھی رقر ارب مگر نکاح اور ایمان۔

بس قر آن پاک اور احادیث رسول الله علی اور فقه اسلامی سے نکاح کا مسنون اور کم از کم مستحب مؤکد ہونا خانت ہو تا ہے اور سار دابل کے ذریعیہ سے ایک مدت معینہ تک اس کی ممانعت اور بندش ہوتی ہے۔ اس لئے یہ ند ہمی مداخلت کی تیسری صورت میں دِاخل ہے۔

تنبید : واضح رہے کہ اگر اڑ کااور لڑکی نابالغ اور نا قابل مباشرت بھی ہوں جب بھی ان کے عقد نکاح کو منع کر نااور جرم قرار دینا نہ ہی مداخلت ہے۔ اور اگر بالغ ہوں گر ۱۹ اور ۱۸ سال سے کم عمر رکھتے ہوں تو پھر عقد نکاح اور مباشر ت دونوں بریندش عائد کرنا نہ ہی مداخلت ہے۔

چوتھی صورت لیعنی ایسے امور ہے رو کناجو صرف جائز ہیں مگر مذہبی حق سمجھے جاتے ہیں چھوٹے بیوں اور پیجوں کا نکاح کر دینااگر چہ لازمی اور ضروری شیں ہے مگر اسلام نے اسے جائزر کھاہے اور اس سے منع نہیں کیا۔ اور یہ حق اسلامی حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں دلائل ذیل ملاحظہ ہوں۔

قر آن کر یم و اللائی ینسن من المحیض من نسانکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یعضن رسورة طلاق (۴) مرجمه المعین من المعیض من نسانکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی المید و جائس آگر اسورة طلاق (۴) مرجمه المید و جائس عور تین مینے ہے۔ اور ان بحیوں کی بھی جنہیں اب تک حیض آنا شروع نہیں ہوا۔

اسلامی قانون نے غیر حاملہ عور تول کے لئے طلاق کی عدت تین حیض قرار دی ہے۔ مگر جن عور تول کو پیرانہ سالی کی وجہ سے حیض آنا ند ہو گیا ہویا ایس منکو حہ لڑکیال جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوااس آیت میں ان کی عدت ہیان کی گئی ہے کہ بید دونول قتم کی عور تیں تین مینے عدت گزاریں۔اس آیت میں غیر حافظہ نابالغہ لڑکیول کی عدت گزاریں۔اس آیت میں غیر حافظہ نابالغہ لڑکیول کی عدت کا حکم بیان کر ناس کی دلیل ہے کہ نابالغہ لڑکیول کا عقد نکاح جائز ہے۔(د)ورنہ طلاق اور اس کی عدت کا حکم بیان کرنے کے کچھ معنی نہیں ہو سکتے۔

یمال پر کماجاتا ہے کہ اسلام سے پہلے ایسے نکاح ہوتے تھے اور ان کی وجہ سے کم عمر منکو حہ بچوں کو طاباق ویے کے واقعات پیش آتے تھے اس لئے ان کی عدت میان کر دی گئی ہے۔ پس اس آیت سے ایسے نکاح کر دیے کاجواز نہیں نکتا۔ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ طاباق کی عدت بتانا اور نکاح جس پر طاباق مرتب ہوتی ہے اس کے تھم سے

<sup>(</sup>١)الهندية ، كتاب النكاح، الباب الاول ، ٢٦٧/١ م ماجدية -

<sup>(</sup>٢) فتح البارى ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، ٩/٩ ٨ ، بولاق

<sup>(</sup>٣)اللر المختار، كتاب النكاح، ٣/٣، سعيد (٤)الطلاق: ٤

<sup>‹</sup>٥﴾وفى البخارى : باب النكاح الرجل ولده الصغار ، لقوله تعالى" واللامى لم يحضن" فجعل عدنها ثلثة اشهر قبل البلوغ صحيح البحارى ، كتاب النكاح، ٢٧١/٣، قديمى وفي فتح البارى : فدل على ان نكا حها قبل البلوغ جانز وهو استنباط حسن فتح البارى، كتاب النكاح .

سکوت فرمانا نکاح کے جواز کی صرح جواز کی سے۔اگر ان پیچیوں کا نکاح ناجائز بھو تا توضر وراس کی تصرح بھی سیس کردی جاتی۔ جب اس کے عدم جواز کی تصرح سیس کی گئی اور ان کی طلاق کی عدت بتائی گئی تو نکاح کے جواز میں کوئی شبہ باتی سیس رہا۔ (۱)و ان حفتم الا تقسطو افمی الیتا می فائک حوا ما طاب لکم من النساء (سور قونساء)(۱) ترجمہ :۔اگر تنہیں خوف ہوکہ یہتم چیوں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تواشیں چھوڑ کر اور غور تیں جو تنہیں انجھی معلوم ہوں ان نے نکاح کرو۔

اس آپت کا مطلب جو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے بیان فرمایٰ ہے ہے کہ جن اوگوں کی تربیت میں یہتیم بچیاں ہونی تشخیں اوروہ صاحب مال یاصاحب جمال: وقی تنہیں تو یہ ولیان کی ساتھ وکاح کر لینے ہے اور تحوزا سامر مقرر کر دیتے تھے اور آگروہ صاحب مال یاصاحب جمال نہ ہو تیں تو پھر خود نکاح ضیں کرتے تھے اور دوسر ہے معاملہ نہ کرواور پورا میر نہاندھو تو ان کو اس ناانصافی ہے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ان بچیوں سے انصاف کا معاملہ نہ کرواور پورا میر نہاندھو تو ان کے ساتھ نکاح مت کرولیمن آگر ان کے ساتھ انصاف کرواور پورا میر بندھو تو تو ان کے ساتھ نکاح مت کرولیمن آگر ان کے ساتھ انصاف کرواور پورا میر باندھو تو تو کئی تعالیٰ کی صورت میں ہے۔ یہ ایسے اولیاء کے لئے تھی تھا جن کے لئے ذریع میں تھی بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت سے سیاتھ رامنو سن میں ) نکاح کا جواز تاہم ہوتا ہے۔ (\*) صرف نا انصافی کی صورت میں نکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ ساتھ تھی تو وہ مقارنہ ہوئی ہواورولیا سے افترار ہے۔ کیونکہ یہ تھی میں تکاح کرنے کی ممانعت ہے۔ کہ تیمیہ بھی خود مقارنہ ہوئی ہواورولیا ہے افترار سے نالف فی کے ساتھ عقد کرلے اور میتیم اور تیمیہ کا طلاق انہیں تھوں پر آتا ہے جن کے باپ کا نقال ہو گیا ہواوروں انہی نالغہوں۔

مفروات راغب بین برده)الیتیم انقطاع الصبی عن ابیه قبل بلوغه (ص۵۷۳) ایتنی یخکانابالی کی حالت بین بن باپ کے دہ جانا بیتی یخ کانابالی کی حالت بین بن باپ کے رہ جانا بیتی ہے تاج (۱) العروس شرح قاموس میں ہے۔وھو یتیم هائم ببلغ المحلم فاذا بلغ زال عنه اسم الیتینم (ج۵ص ۱۱۳) یعنی پر اس وقت تک بیتم کمالا تاہے جب تک بالغ نه مواور جب بالغ ہوجائے تو بیتم کا اطابات اس پر سے اٹھ جاتا ہے۔ آیک حدیث میں بھی اس کی تصریح ہے۔ لا یتم بعد المحلم (کذافی فتح القدید) (عنی بعد المحلم (کذافی فتح القدید) (ع) یعنی بلوغ کے بعد یتیمی شیس رہتی۔

ر ١ )لقوله تعالى واللاتي لم يحضن ، فأثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعاً (فتح القدير ، كتاب النكاح ، باب في الاولياء والاكفا، ٢٧٤/٣، الحلي مصر)

<sup>(</sup>٢)النساء: ٣

<sup>(</sup>٣)عن عروة بن الزبيرانه سأل عائشة عن قول الله تعالى "وان خفتم الا تقسطوا في اليتمي" فقالت : يا ابن اختى هذه اليتيمة تكون في حجرو ليها تشركه في ماله ، ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صدا قها ، فيعطبها مثل مايعطيها غيره فنهواان ينكحو هن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوالهن على سنتهن في الصداق، فامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء (صحبح البخاري ،كتاب النفسير، باب ان خفتم الا تقسطو، ٢٥٨/٢، قديمي)

رُعَ بُوفَى فَمَ النَّدَيرِ . لنا قوله تعالَى "وأن خِمْتُم الاَ تَقَسطوا فَى اليَّامَىٰ " ..... مَنْعُ مَن نكا حهن عند خوف عدم العدل فيهن ، وهذا فرع جواز نكاحين عند عدم الخوف (فنح القدير ، كتاب النكاح باب الا ولياء والا كفاء، ٣/ ٢٧٥ ،الجلى مصر)

التفسير ، باب ان خفتم الا تقسطوا ، ٢ / ٥٨/ ٢ ، قديمي

ر٥)المفودات لا مام الراغب ، ص ٧٣٥

رية بقاج العروس ، فصل الياء من باب الميم ، ١٣/٩ ، ١ د لاء فيد القار ، كان بالكام بالدرالة ، الاما الدرالة ٢٧٥ /٣٠

<sup>(</sup>٧) فتح القدير ، كتاب النكاح ، باب الاولياء ، ٣/ ٢٧٥، المجلى مصر

پس جس طرح آیت کے پہلے حصہ سے تابالغہ اڑکیول کے نکاح کا جواز شامت ہے ای طرح دوسرے حصے فانکه حوا ماطاب لکم من النساء (۱) ہے بھی جواز ثابت ہو تا ہے کہ اس میں بالغہ کی کوئی قید شیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمریرتریت میتم پیچیوں کو چھوڑ کر دوسری جن عور تول سے جاہو نکاح کر وخواہ وہ بالغہ ہول یا نابالغہ۔ یمال پر سے کهاجاتا ہے کہ نساء کالفظ بالغہ عور توں پر بی اولاجاتا ہے۔ مگریدایسے ہی شخص کا قول ہوسکتا ہے جسے نہ قرآن مجید کے ادکام کی خبرے ندالفاظ کی۔ ندود عربی زبان ہے واقف ہے نہ عربی لغت ہے، قرآن مجید میں آیت میراث میں وان کن نسانه(۲) یعنی اگر میت کی اولاد میں دو سے زیادہ لڑ کیال جول توان کا حصہ باپ کے ترکہ میں ۲/۲ ہے۔ یمال نساء كالفظ ہے۔ اور ايك دن كى بھى بھى اس تكم يس داخل ہے۔ كون كمد سكتا ہے كه بابالغد لركيوں كے لئے باپ مال كے ترك ميں حصد خيں ہے اس لئے كدوہ لفظ نساء ميں داخل خييں ہيں۔اس طرح بہت مي آيتوں ميں لفظ نساء ميں پچيال اور پچی بوری عور تیں شامل رکھی گئی ہیں۔

وانكحوا الا يامي منكم. (سورة نور) (١٠)اس آيت مين بهي بالغداور نابالغدسب داخل بين كيونكم ايم بن عورت کے مرد اور بن شوہر کی عورت کو کہتے ہیں خواہ بالغہ ہویا نابالغہ۔اور جب کہ تیرہ سال کی لڑکی بالغہ ہو جائے یا پندرہ سولہ سال کالز کابالغ ہو جائے تواس امر استحباب کااس کے متعلق ہو جانا ظاہر ہے۔ لوربلوغ سے پہلے بھی جب کہ ا جھار شتہ میسر : و تاہو تو صرف عقد نکاح کردینا بھی اس کے ماتحت داخل ہے۔

احاديث رسول الله صلى الله عليه ومسلم اس مين تولي اور فغلي دونون فتم كي روايتين موجود بين -الا نكاح الى العصبات (رواه سبط ابن جوزى كذافي فتح القدير)(٣)ترجمه : \_ حضور مَيْكُ لَمْ فرمایا *ہے کہ پہرں کے نکاح کر دینے کا افتیار عضبات کو ہے۔* وعن عانشۃ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وانا بنت ست سنين وبني بي وانا بنت تسع سنين (رواه البخاري)(ه)رَّر جمم : ـ حضرت ِعا نَشَرُّ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے میرے ساتھ نکاح اس وقت کیاجب میں چھ سال کی تھی اور زفاف اس وقت کیاجب میں جب میں نو سال کی تنمی(اور شوہر کے تابل ہوگئی تنھیں)وزوج صلی الله علیه وسلم بنت عمه حمزة رضی الله عنه من عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة (كذافي فتح القدير)(٢) ترجمه :ـ اور حضور عَيَّتُ ن إلى تَجَازُاد بهن (امامه ) بنت حمز وكا اكاح عمر بن ان سلمه كے ساتھ اليسے وقت ميں كردياكه وه صغيره تھيں۔

آثار صحابه كرام ـ تزوج قد امة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت (فتح القدير)(٤) يعني قدامه بن مظمون سیانی نے حضرت زیر کی اثر کی سے اس کے یوم ولادت بی میں نکاح کر لیا ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضي الله تعالىٰ عنه امها فاطمة الزهراء رضي الله تعالىٰ عنها خطبها عمر بن الخطاب الى على

و ۱ يالسناء ۳

و ۲ ) النساء: ۹ ۹

رة التح القدير ، كتاب النكاح ، مات الاولياء الاكفاء ٣ ٧٧٧ ، بحلبي مصر ٥) صحيح الحاري ، كتاب النكاح - باب بي ما مراه ة وهي تسع سنين ، ٧٧٥/٢ ، قليمي

<sup>(</sup>٦)فتح القَدير . كتاب الكاح . باب الا ولياء والا كَفاء ، ٣٧٦/٣ ،بعلبي مصر (٧) فتح القدير . كتاب الكاح . ماب الا ولباء والا كفاء ، ٣/ ٢٧٤ ، بحلبي مصر

فقال انها صغيرة (الى قوله) فان رضيتها فقد زوجتكها زانتهي مختصراً مافي الا ستيعاب لا بن عبد البرى () لیمن حسرت عمر فام کاوم کوم کے لئے جو حسرت علی کی حسرت فاطمہ سے صاحب دادی تحیی این اکا کا پیغام دیا توحضرت علی نے عذر کیا کہ وہ ابھی بچی ہے۔حضرت عمر نے فرمایا کہ میں خاندان نبوت کے ساتھ نسبت ہیدا کرنے کا شرف حاصل کرناچاہتا ہوں توحضرت علیؓ نے فرمایا کہ اچھامیں اس کے باتھ آپ کی خدمت میں ایک جاور ہمجتا ہوں وہ آپ کے سامنے آئے گی۔اگر آپ اس سے نکاح کرنا پیند کریں تومیں نے آپ کے ساتھ اس کا نکان کر دیا۔ (اس طرح الإصابه في تمييز الصحابه(م) مين ان حجر عسقلاني في يحى ذكر كياب،

رواليات فقحيه \_ ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولى بكر اكانت الصغيرة اوثيبا (هدايد) (٢٠) ليتن صغيراور صغيره كانكات جائز ہے جب كه ولى ان كا نكاح كرے۔ صغيره خواه باكره ، ويا ثيب لقو لله تعالى و اللانبي لم يحضن فاثبت العدة للصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعأ وتزويج ابي بكر عائشة رضي اللدتعالي عبها وهي بنت ست نص قويب من المتواتر وتزوج قد امة بن مظعون بنت الزبير مع علم الصحابة رضي الله عنهم نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة (فتح القديو)(٢) ليحل مغير اور سغير ، ك زكات کے جواز کی دلیل میہ آیت ہے۔ واللانبی لم یحضن ۔(د)که اس میں صغیرہ مطلقہ کی عدت میان کی گئی ہے۔اور عدت جب ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ اس کے نکاح کوشر ایعت نے معتبرر کھاہے اور حضرت او پحڑ کی جانب ہے حضرت عا کنٹیا کی کم عمر کی (چیر سال کی عمر ) میں ان کا زکاح کر دیا جانا لیے نص ہے جو متواتر کے قریب ہے اور قدامد بن مطعو ن سحانی کا حضرت زیر کی نوزائنیہ پی سے صحابہ کرائے کے علم واطلاع میں نکاح کر لینالور کسی کا انکار نہ کرنااس بات کی نص ہے کہ محابہ کرام نے حضرت نا بُشہؑ کی تم عمری کے نکاح کو آنخضرت ﷺ کی خصوصیت نمیں سمجما۔ و لنا قولہ تعالی وان خفتم الا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء (الا ية) منع من نكا حهن عند حوف عدم العدل فيهن وهذا فرع جواز نكاحهن عند عدم النحوف (فتح القدير)(١) ليمني صغيره ك نكاح كرجواز میں ہماری دلیل یہ آیت ہے۔ فانخوا کہ اس میں ناانصافی کے خوف کی حالت میں پیمہ پچیوں کے ساتھ انجاح کرنے ے منع فرمایا ہے اور بیاس کو متنازم ہے کہ جب ناانصافی کا خوف ند : و تو تیمد پیجوں کے ساتھ اکان جائز ہے۔ (اور يتم وال الكر الصغيرة (نووى شرح مسلمون على تزو يجه بنته البكر الصغيرة (نووى شرح مسلم)١-١٠٠٠ مسلمانون كالجمائ وانقال ہے كه باپ إنى جِمونى كى باكره كا نكات كر سكتا ہے۔ لولى الصغير و الصغيرة ان ينكحهما (ہر جندی کذافی الفتاوی العالمگیریه) (۸) لین صغیراور شغیرہ کے ولی کوییہ حق ہے کہ ان کا زکات کر دے۔ سوا ء كانت بكرا اوثيباً (٥) (كذافي العيني شرح الكنز) خواه لزكن باكره : و يا

<sup>(</sup>١)الا ستيعاب لا بن عبدالبر على هامش الا صابه في تمييز الصحابة. ١٤/ ٩٠٠، دارلفكر بيروت (٢) الا صابة في تمييز الصحابة ، كتاب النكاح، ٤٩٣/٤، دارالفكر بيروت

<sup>(</sup>٣) الهداية ، كتاب النكاح ، باب في الا ولياء ولا كفاء، ٢ ، ٢ ، ٣ ، شركة علمية

<sup>(</sup>٤) فتح القدير، كتاب النَّكاح ، نابّ في الا ولياء والا كفاء ، ٣/ ٢٧٤، بحلبي مصر (٥) النساء

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ، كتاب النكاح ، باب في الأولياء ، والاكفاء ، ١٣ ، ٢٧٥ ، بعلى مصَّر (٧) شرح الدووي لمسلم، كتاب النكاح ، باب جواز تزويع الاب البكر الصغير ، ١ / ٢٥٤ ، قديمي (٨)الهندية ، كتاب النكاح ، الباب الرابع في الا ولياء ، ١/ ٢٧٥ ، ماجدية

ثیبہ۔ای طرح تمام کتب فقہ میں یہ مسئلہ نہ کورہے ۔ان سب کی عبار تیں نقل کر کے میں اس مکتوب کو طویل کرنا نہیں جاہتا۔

پس قرآن مجیداور احادیث رسول الله ﷺ اور فقہ اسلامی نے اولیاء کو بید حق دیا ہے اور یہ حق ان کا شر عی اسلامی حق ہے اس کو سلب کرنا الیمی ہی مداخلت ہے جس طرح کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کے شرعی حق کو یا گائے کی قربانی کرنے کے شرعی حق کو یابر لب شوارع متجد تقمیر کرنے کے شرعی حق کو قانون کے ذریعے سے جرم قراد دینا ٹر مجی مداخلت ہے۔

میں بہاں پر یہ بھی وانتی کر دول کہ تمام مسلمانوں کا مذہبی اعتقادیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا قانون ایسا کامل اور مکمل قانون ہے کہ اس میں قیامت تک کسی ترمیم تبدیل ،اضافہ یا کمی کی گلجائش نہیں ہے۔(۱)غیر مسلم تو کجا کسی مسلمان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی قانون کے مقابلے میں کوئی دوسر ا قانون وضع کرے یااس کی تائیدہ حمایت کرے۔ پس اس اعتقاد ویقین کے ہوتے ہوئے وہ ایک آن کے دلئے بھی اس کوہر داشت نہیں کر سکتے کہ کوئی الیں جماعت جس میں مسلم وغیر مسلم شریک بنول اور غیر مسلم ول کی اکثریت ہو مسلمانوں کے لئے قانون وضع کر کے اس کے اسلامی حقوق میں دست اندازی کرے۔

#### مذہبی مداخلت کے مفہوم کی دوسر ی جست

ند ہی مداخلت کے مفہوم کی دوسری جت بیہ ہے کہ مسلمانوں کو قانون کے ذریعے ہے کسی ایسے امر کے لئے مجبور کیا جائے جوان کے ند ہب بیس نا جائز نے۔ میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بعض حالات میں افصارہ سال ہے کم عمر کے لڑک اور چ اور یہ قانون ان کو شخیل عمر قانونی ہے پہلے ترک فکاح پر مجبور کرے گاجو ند بہانا جائز اور حرام ہوگا۔ اور اس دوسری جست سے بھی یہ ممانعت ند ہی مداخلت ہوگا۔

> مسلمان قوم کی نار ضامندی کے باد جو داس کا اطلاق مسلمانوں پر کیا گیاہے اس کے ثبوت کے لئے بیجنے تطویل کی حاجت نہیں۔ ہزا بحملنسی ہے یہ امر یوشید ہنہ ہوگا کہ :۔

(۱) مسلم ممبران اسمبلی کی آکثریب نے سمبر سن ۱۹۲۸ء میں آیک یاد داشت جس پر اکیس مسلم ارکان کے دستخط سقے :وم ممبر کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور بل ہے اپنا اختلاف اس بنا پر ظاہر کیا تھا کہ اس بل سے شریعت اسلامیہ میں مداخلت :وتی ہے۔(۲) نتخبہ کمیٹی کے دو مسلمان ممبروں مسٹر محمد اینقوب و مسٹر محمد رفیق صاحبان نے اپنا اختلافی نوٹ میں یہ ظاہر کیا تھا کہ اس بل سے مسلمانوں کے پر سنل لا پر اثر پڑتا ہے اس لئے یہ بل کے اصول کے خلاف ہے۔(۳) مسٹر غرنوی نے اس مطلب یہ تھا کہ خلاف ہے۔(۳) مسٹر غرنوی نے اس مرحلے پر علائے اسلام کا ایک فتونی بھی ہوم ممبر کو دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ بیال مذہب اسلام کے اصول واد کام پر اثر ڈالٹ ہے اس لئے شرعا قابل قبول خمیں (۳) فروری سن ۱۹۲۹ء میں بھی اس

(٢)وّيكونّ واجباً عند التوقان ، فان تيقن الزنا الا به فوض (الدر المختار) وفي الرد : (فان تيقن الزنا الا به فرض) اى بان كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا الا به لا مالا يتو صل الى ترك الحرام الا به يكون فرضاً ، (رد المحتار، كتاب النكاح، ٦/٣، سعيد)

ر ۱ بقال تعالىٰ : اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي (المائدة : ٣) وقال تعالىٰ مقاماً آخر : قل مايكون لي ان ابدله من تلقائي تفسى ان اتبع الا ما يوحي الى (سورة يونس: ١٥) د ٢٠٠٧ كند ماهد أن در المقان مفان تقر بالنظ الارم في هر دالمد المنتجاري في الدر دفان تقر باز ما الارم في هراي مان كان

بل کے پیش ہونے کے وقت مسلمانوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بل اسلامی اصول کے مخالف ہے۔ (۵) ستمبر بن ۲۹، میں بھی ہائیس مسلمان حاضر ارکان میں ہے سولہ مسلمان ممبروں نے بل کو مخالف اصول اسلامی بتاتے ہوئے اس ہے ا بنی بیز اری کا تحریری بیان ہوم ممبر کو دیا۔ (۲) مولانا محمہ شفیع داؤدی نے ترمیم پیش کی کہ مسلمانوں کواس ہے مشتی كر ديا جائے تو مسلمان منتخب شدہ اركان ميں سے بارہ نے ترميم كے موافق اور صرف پانچ نے مخالف رائے دئ\_ مسلمان منتخب شدہ انتیس ارکان میں ہے صرف سات نے بل کی موافقت میں رائے دی ہے۔ ( ے ) کو نسل آف النيث كے تمام مسلمان ممبرول فے (باشٹنائے گور نمنٹ كے مسلم اركان كے )بل كے خلاف تحرير بيان ويا۔ (٨) • ٣ مارچ من ٩٢٨ اء كوروزانه "بمدرد" ميں مولانا محمد على كاليك بسيط مضمون بل كے خلاف شاكع : وا\_ ( ٩ ) • البريا س ۱۹۲۸ء کے اخبار الجمیعة میں اس کے خلاف مضمون لکھا گیالور اس کو مذہبی مداخلت بتایا گیا۔ (۱۰) میں نے ایر مل ین ۲۸ء میں ۲۲ سے پہلے تمام ار کان اسمبلی کو تار دیا کہ اس قشم کے قوانین ند ، ب اسلام میں ناجائز مذاخات ہیں۔ یہ تار ۲۲اپریل من ۲۸ء کے الحمیعة میں شاکع ہو چکا ہے۔ (۱۱)۲۲اپریل من ۲۸ء کے الحمیعة میں شاکع ہو تی۔اس ہیں یوری وضاحت اور و لاکل کے ساتھ بتایا گیا کہ اس قتم کے بل اسلامی پر سنل لا پراٹر انداز ہیں اس لئے قابل قبول شیس (۱۲) ۲ مئ بن ۲۸ء الجمیعة میں نمایت مبسوط مدلل کیڈر لکھا گیا جس کی دوسری قبط ۱۰مئی من ۲۸ء کے الجمیعة میں شائع ہوئی۔(۱۳) ۱۸مئی س ۲۸ء ۲۲ مئی س ۲۸ء کے الحمیعة میں بھی اس کے خلاف مضامین چھے۔(۱۴) ۱۱اپریل ین ۲۰۸ء کے الا نصار دیوبند نے اس کے خلاف مضمون لکھالور اس کو اسلامی پر سنل لا کے خلاف بتایا۔ (۱۵) الگست ین ۶۲۹ کو جمیعة علائے ہند کے مجلس مرکزیہ کے اجلاس مراد آباد نے اس کے خلاف تبجویزیاں کی اور وائسہ ائے اور پریسٹرنٹ اسمبلی اور ارا کین اسمبلی کو بھیجی گئی۔ (۱۶) ۱۶۱۳ اگست سن ۲۹ء کے الحمیعة میں ایک میر اطویل مضمون دو . انتهاول میں شائع ہوا جس میں اس قانون کی مخالفت کی گئی۔ (۱۷)اس کے بعد الحمیعة میں متواتر کیم ستمبر سن ۴۹ء ۵ ستمبر 9سمتر ۱۳ ستبر ۲۰ ستبر ۲۸ ستبر کواس کے خلاف مضامین لکھے گئے۔ تاردیئے گئے اور صراحة بنایا گریا کہ یہ بل اسلامی پر سنل لا کے خلاف ہے اس لئے مسلمان اسے ہر گز قبول نہ کریں گے۔(۱۸) پھر اکتوبر سن ۲۹ء میں تم ا کتوبر ۵اکتوبر ۱۹کتوبر ۱۳ اکتوبر ۱۶ اکتوبر ۲۴ اکتوبر ۲۸ اکتوبر کے الحمیعة کی اشاعتوں میں برابر اسے اختیاف اور بیز اری کااظمار کیا گیا۔ بیا اگرچہ بل کی منظور کے بعد کے مضامین میں مگر میں نے اس لنے ذکر کرو نیے ہیں کہ جناب والا کو مسلمانوں کی عام بیزاری کا بھوٹی علم ہوجائے۔(19) ماہ ستہر کے وسط سے تمام مسلم پر ایس اس کی مخالفت او راظهار بیزاری میں ہم آہنگ ہے۔ جن اخبارول کے مضامین میں نے خود و کیھے میں ان کے نام یہ ہیں:۔(1)ہدروو بلی (٢) الحميعة دبلي\_ (٣) ملت وبلي\_ (٣) أنقلاب لا تور\_ (١١) زميندار لا بور\_ (١) سياست لا تور\_ (١٠) في مهنو . \_ (٨) صراط شيعه اخبار لتحفيو\_(٩) بهت لتحفيو\_(١٠) الإمان دبلي\_(١١) مماجر ديوبند\_(١٢) الانصار ديوبند\_( ١٣)٠٠ س جديد كلكتر (١٨) خلافت بمبئي. (١٥) حقيقت كمنور (١٦) المرت بندر (١٤) ترجمان سرحد (١٨) شاب راولپنڈی۔(۱۹)اتحادیثیتہ۔(۲۰)الخلیل میر ٹھے۔(۲۰)العموم رہنمایان مدنب اور منفقد ایان قوم نے اس سے بیراری ہ اعلان کیا۔ مثلاً مولانا محمد علی صاحب۔مولانا ظفر علی خان صاحب۔ عرفان سر محمد اقبال صاحب۔مولانااہ المحاسن محمد سجاد صاحب نائمب امیر شریعت صوبه بهار مولانامحمه عرفان صاحب سکریتری خلافت شمینی میر غایر به یک ساد ب

نیرنگ سکریٹری انجمن تبلیخ الا سلام انبالہ۔ مولانا ابو البرکات عبد الروق صاحب وانا پوری۔ شمس العلماء سید نجم الحسن ساحب مولانا سید عبد مولانا سید عبد مولانا سید عبد مولانا سید عبد اللہ میں العلماء مولانا سید صاحب مولانا عبد اللہ صاحب پھر الولی صاحب فرنگی محلی۔ مولانا عبد اللہ صاحب پھر الولی صاحب فرنگی محلی۔ مولانا عبد ولایا عبد ولایا عبد الله صاحب الا آبادی وغیر ہم۔ (۲۱) ند ہی اواروں اور ند ہیں صاحب فاظم جمیعت علماء صوب محدہ مولانا سید ولایت حسین صاحب الا آبادی وغیر ہم۔ (۲۱) ند ہی اواروں اور ند ہیں صاحب الا آبادی وغیر ہم۔ (۲۱) ند ہی اواروں اور ند ہیں صاحب الا آبادی وغیر ہم۔ (۲۲) ند ہی اور اس سے بیز اری کا اعلان کیا۔ مثنا ہم بعد علم نے ہند۔ وار العلوم ندوۃ العلماء ۔ وار العلوم دیو ہم سار نبور ۔ مدرست الوا تعلیٰ الکھنے ۔ اہل صدیت کا نفر نس وغیر ہ ۔ (۲۲) ہندوستان کے بہت سے شروں اور قصوں میں جلے ہوئے جن میں ہزار ہا مسلمانوں نے مجمع عام میں بالا تفاق اس بل کے مسلمانوں پر اطلاق سے ناراضی ظاہر کی اور اس کے قبول کرنے سے افکار کر دیا۔ ان مقامات اور جلسوں کی دو داوایا خاطو بل ہا اخبارات میں یہ اطلاعات تی مثابات ہوتی رہتی ہیں۔ (۲۲) ابھی حال میں کا آکتور کو دبلی میں ہندوستان کی متعدد مجالس میں یہ اطلاعات تی مثابات ہوتی رہتی ہیں۔ (۲۲) ابھی حال میں کا آکتور کو دبلی میں ہندوستان کی متعدد مجالس اسلامیہ اور جمعیۃ ہائے قومیہ کے نائندوں کا آبید کر لیا گیا ہے۔ یہ تبحریز جناب والا کی میں میں بھیجی جانجی جادوں کو مشتمیٰ کرانے سے لئے انتائی قربانی تک کا تبید کر لیا گیا ہے۔ یہ تبحریز جناب والا کی خدمت میں بھیجی جانجی جادوں کی جانسان کو میں ہیں تھی جی جانسان کو میں ہوگی ہائی ہوگی ہائی ہے۔

ان تمام حقائق وواقعات کے بعدیہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس بل کا اطلاق مسلمان قوم کی ناراضی اور اظمار بیز اری اور عدم قبول کے اعلان کے باوجو د مسلمانوں پر کیا گیا ہے جواصول انصاف کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے حق میں اس کی حیثیت آئینی نہیں بلتھ جبری ہے

میں اوپر لکھ چکاہوں کہ ستبر سن ۲۸ میں بائیس مسلمان ممبروں نے اس کو اپنے تحریری بیان ٹیس اسلاقی پر سنل لا کے خان قرار دیا تھا اور مسنر غرنوئی نے سق علاء کاو سخطی فتوئی بھی اس مفاد کے لئے پیش کر دیا تھا تواس کے علاقہ فروری من ۲۹ می میں گیش کر دیا تھا تواس کے بعد فروری من ۲۹ می میں پیش کر دیا گیا کس طر ت تابل فروری من ۲۹ می میں پیش کر دیا گیا کس طر ت تابل تبول ہو سکتی ہے ؟اگر اسمبلی کی تیم مسلم آکٹریت اس کا فیصلہ کرنے کی بھی مجانباوی جائے کہ کوئی بل اسلاقی پر سنل الا تبول ہو کی بیان اسلامی پر سنل الا تبدی ہوئی ہو مسلم آئٹریت اس کے سوا چارہ ند ہوگا۔ کہ وہ جندو ستان میں اپنے ند ہ ب کے خااف ہے یا تنہیں تو مسلم آئوں کے لئے اس کے سوا چارہ ند ہوگا۔ کہ وہ جندو ستان میں اپنے ند ہ ب کے خااف ہے یا تبدیل ا

(1) مويات ميني.

غیر محفوظ ہو جانے کا یقین کر لیں اور اس قتم کے یقین تو کیاسر سری خیال کے نتائج بھی جناب والا ہے مخفی نہ ، وں سیر محفوظ ہو جانے کا یقین کر لیں اور اس قتم کے یقین تو کیاسر سری خیال کے نتائج بھی جناب والا ہے مخفی نہ ، وں

اس قانون کے پاس ہو جانے ہے پر سٹل لامیں مداخلت کا دروازہ کھل گیاہے

میں جناب والا کی توجه اس گرے اور عمیق رخنے کی طرف مبذول کر اناا پنافرض سجھتا ہوں جو اس قانون کے پاس ہو جانے سے ند بھی آزادی اور ہر مذہب کے پر سنل لا کی حفاظت کی مضبوط دیوار میں پڑ گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے ند بب اور ند ہمی احکام کواپنی جان سے زیادہ عریزر کھتے ہیں اور انسیں اس کا بھی یقین ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل ند ہب ہے۔ (۱)اس کا قانون ، اللی قانون ہے چس میں کسی قشم کی اصلاح وتر میم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لنے ان کے واسطے اس قانون کی قطعاً ضرورت نہیں۔اسلام کے قوانین اور احکام نے ان کو ایسے امور کی بلت قانون ساز مجالس کامر ہون منت ہونے ہے ہمیشہ کے لئے بے نیاز کر دیا ہے۔اگر آج اس دخنہ کو ہند شمیں کیا گیا تو بھر جس نظریه کو پیش نظرر کھ کریہ قانون بنایا گیاہ اور حفظان معت اور خیر خواہی بدنی نوع انسان کا جو شریف جذبہ اس کا محرک بتلاجاتا ہے اس نظریہ اور اس جذبہ کی بناپر ایسے ایسے بل پیش ہو یکتے ہیں جن کے تصور ہے بھی رو نکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔مثلاً کما جائے گاکہ ایک مرد کے لئے ایک سے زائد زوجہ کا ہوناصنف نازک پر ظلم ہے اس لئے اس کو قانو ناجرم قرار دیاجائے۔ حالا نک معلوم ہے کہ اسلام میں تعدد ازدواج جائز ہے اور نص قرآن مجید سے ثابت ے۔(۱۷) تی طرح مستورات کے لئے بے حجابی کی بلت کسی بل کا پیش ہونا کوئی معتبعد شمیں ہے۔ کہاجائے گا کہ ہر قعہ ا یوشی ہے مستورات کی صحت خراب ہوتی ہے۔اس لئے مستورات کو پر دواور حجاب میں رکھنا جرَّم قرار دیا جائے اور اس کے لئے بھی سزائیں تجویز کی جائیں۔اور کسی ایسے بل کا آنابھی ممکن ہے کہ شہر کی عام گذر گاہوں پر کسی قوم کو معلد ہنانے کی اجازت نہ دی جائے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ ختنہ کو بچوں پر ظلم قرار دے کر جرم قرار دیا جائے۔روشن خیال اور شریعت اسلامیہ سے ناواقف انتخاص اس قتم کے بلول کی نائند کریں گے۔ جیسے کہ زیر بحث قانون کی حمایت میں اس قتم کے چند مسلمان کررہے ہیں۔اوراس کے بعد جو فتنہ بریا ہو گااس کا تصور بھی اس وفت ناممکن ہے۔

اور یہ کہ نکاح کو آج تک قانونی طور پر بھی مسلمانوں کے پر سنل لا میں داخل رکھا گیا تھا تواگر آج اس قانون کے اسمبلی میں آنے اور پاس ، و جانے کی موجودہ صورت کو قبول کرلیں تواس کا متیجہ اس کے سوآ پھی ضیں کہ وہ اپنے تمام اسلامی قانون لیمنی پر سنل الا کو اسمبلی کی غیر مسلم اکثریت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لئے تیار ، و جانیس ۔ کیونکہ مندوستان کی اسمبلی میں مسلمانول کی اکثریت بظاہر حالات ناممکن ہے۔ اور اس امر کے تصور سے بھی اید بھے مسلمان کادل کانے جاتا ہے۔

میں جناب ہے درخواست کروں گا کہ اس معاملہ کو صرف اس نظر سے نددیکھیں کہ یہ قانون بیوں کی شادی کے انسداد کے لئے بنایا گیا ہے۔ بایحہ اس کے عواقب و نتائج پر پوراغور فرما کر اس قانون کے ساتھ واس خطر ناک نظریہ کا بھی آسندہ کے لئے سدباب کردیں کہ ''مسلمانوں کے پر سنل لاک متعلق کوئی قانون بھی اسمبلی ہیں اخیر مسلمان قوم کی

١) الموم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (المائدة: ٣)
 ٢) فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني وثلث ورباع (النساء ٣)

متفقہ منظوری کے بیش کیاجا سکتاہے۔"

اس بل کے لئے فقہ شیعہ کی جانب ہے کوئی قابل انتنا شادت ہی شیس کی گئی اور سنی فرقے کی شادت بھی نمایت کم اور نا قابل انتنا ہے۔ کم اور نا قابل انتنا ہے۔ کم کور نا قابل انتنا ہے۔ کم کی شادت بہت کم ہے۔ مصر اور بعض دیگر اسلامی حکومت اور غیر مسلم اکثریت کے احکام میں تباین ہے۔ اسلامی حکومت اور غیر مسلم اکثریت کے احکام میں تباین ہے جس کی تفصیل کا مید موقع ضمیں ہے۔

اس دفت اس طویل کتوب کے ما حظہ کرنے کی جناب کو تکلیف دیے کی ضرورت اس لئے محسوس: وکی کے سار دابل نے آخری مرحلہ آپ کی نبیت میں سطے کیا۔ اور اس وقت اس بل کے خلاف جس قدر آنینی اور قانونی کارروائیال ہو سکتی ہیں۔ سب اختیار کی آئیس اور باربار مختلف طریقوں سے توجہ دالا کی گئی مگر اس کا کوئی اثر شمیں ہو لہ اب جب کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو میر افرض ہے کہ میں جناب کے علم کے لئے تمام واقعات کو پیش کر دوں۔ اس کے ساتھ ووہ تمام دلا کل وہر اہین بھی اختصار کے ساتھ ورئے کر دوں جن کی بنا پر مسلمان اس بل کی مخالفت کرتے ہیں اور بختی اہل اسلام اسے منسوٹ کر اناچا ہے ہیں۔ تاکہ جناب والا الن تمام امور پر غور کر سکیس اور ملاحظہ فرما سکیں کہ مسلمانوں کی اس قانون سے مخالفت کس قدر مضبوط اور مستحکم اصول ود لا کل پر ہنی ہے۔ اور یہ کہ جمیعۃ علمائے ہنداور مسلمانوں کی اس شاور ت نے جوایک آخری فیصلہ اس قانون کے خلاف کیا ہے وہ کن تاگز برحالات واسباب کی بنا پر ہے۔ اس مشادرت نے جوایک آخری فیصلہ اس قانون کے خلاف کیا ہے وہ کن تاگز برحالات واسباب کی بنا پر ہے۔ اس فیصلہ کی نقل میں روانہ کی جاچی ہے۔

آخر میں اس مکتوب کی طوالت کی بات معافی جاہتا ہوں کہ اظہار حقیقت کے لئے اتنی طوالت تا گزیم سمتی اور جناب کی انسلف پیندی اور آئین نوازی اور فرامین شاہی کی حرصت پروری سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جناب اس قانون کو بحق اہل اسلام منسوخ فرما کر مسلمانوں کو مطمئن فرمائیں گے اور نمی ایسے انتااو آزمائش کا مو نع نہ آنے دیں گے جس کی کسی انصاف بیند فرما نمر دار سے تو تع ہی شمیں ہو سکتی ہے۔
مجمد کفایت اللہ غفر لہ صدر جمیعة علمائے بندے نومبر سن ۱۹۲۹ء

سار دابل کی حقیقت مؤلفہ حضرت العلامہ مولانامفتی محمد کفایت اللہ صاحب *صدر جمیع*ۃ علماء ہند سار دابل کیاہے ہ

مسٹر ہر بایاس ساردانے بندوسوسائنی کی اس خرائی کی اصلات کے لئے کہ بندوؤں میں نام طور پر اثر کیول کی شادیاں کم عمر کی میں بار کی جائے گئے ہندوؤں میں نام طور پر اثر کیول کی شادیاں کم عمر کی میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں خواہ اثر کی عمر دوسال کی یا تین سال کی جی کیول نہ ہوبلے بعض او قات اثر کی پیدا ہوت ہی اس کی شادی ہوجاتی جا جاتی ہیں اور مباشر سے کی وجہ سے ان کی صحت پر ایسانا گوار اثر پڑتا ہے کہ پھر عمر بھر اس کی اصلاح منیں : وسکتی اور ایس عور توں کی اوا د بھی کمز ور اور تھیف پیدا ہوتی ہو اس و جہ نے بہت سے بچے صفر سنی میں ہی مرجاتے ہیں اور بہت ہو جاتی ہیں اور بہت مور تیں کم عمر یں جاہ ہوجاتی ہیں اور بہدوؤں میں دوہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہوجاتی ہیں اور ہوجاتی ہیں اور بہت ہونے کی وجہ سے کی وجہ سے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہوجاتی ہیں اور بہت ہونے کی وجہ سے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہوجاتی ہیں اور بندوؤں میں دوہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہوجاتی سے دیچا میں دور تیں کم دیں ہو جاتی ہیں اور بندوؤں میں دوہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہو جاتی ہو جاتی ہیں اور بندوؤں میں دوہ کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عمر یں جاہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ج

میں اور ہندوؤں کی مروم شاری پر بھی اس کا تباہ کن اثر پڑتا ہے۔ ایک مستودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا تھااور اس کو ' ہندوؤں کے ساتھ ہی متعلق رکھاتھا۔

مگر جب اسمبلی میں چین ہوا تواس وقت میہ سوال اٹھایا گیا کہ بل کو ہندوؤں سے ہی مخصوص رکھا جائے یا تمام باشندگان ہندوستان کے لئے عام کر دیا جائے۔

بعض مسلم ارکان اسمبلی نے اس وقت بغیر سوپے مسجھے بیر دائے ظاہر کردی کہ مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق کر دیا جانے توکوئی مضا کقہ نہیں ہے۔

جن مسلم ارکان اسمبلی نے یہ رائے ظاہر کی تھی وہ نہ توادکام اسلام سے واقف ہے اور نہ انہوں نے اس کے عواقب و نتائج پر پوراغور کیا تھا۔ تعنس سرسری طور پر یہ سمجھ لیا کہ کم عمری کی شادیاں صحت پر را انزوالتی میں اس لئے اگر ان کے خلاف قانون بن جائے تو کیا مضا گفتہ ہے۔ تمران ارکان میں سے بعض ارکان نے جب علائے اسلام سے انگلا کی اور اس کے متعلق اسلامی احکام معلوم کئے اور عامہ مسلمین کے جذبات کا انہیں علم ہوا توانہوں نے اپنی رائے بدل دی اور آئے وہ بل کے مخالفین کی صف اول میں میں عگر افسوس کہ لیند ائی مرحلہ میں بے سوچ سمجھ اظہار رائے بدل دی اور آئے وہ بل کے مخالفین کی صف اول میں میں عگر افسوس کہ لیند ائی مرحلہ میں برحال وہ بل رائے عامہ سے استفواب سے بو نقصان پڑنچ چکا تھا اب ان کے اختلاف سے بھی اس کی تلافی نہ ہو سکی۔ بہر حال وہ بل رائے عامہ سے استفواب کے مشتر کیا گیا۔ آب سمجھ کے ارکان میں مولوی محمد یقوب صاحب فی ٹی پر یسٹر نشام سے تعقیقاتی رپورٹ نیار کر کے چش کر دی۔ اس کمیٹی کے ارکان میں مولوی محمد یقوب صاحب فی ٹی پر یسٹر نشام سے تعقیقاتی رپورٹ نیار کر کے چش کر دی۔ اس کمیٹی کے ارکان میں مولوی محمد یقوب صاحب فی ٹی پر یسٹر نشام سے تارکر کے عشوب سانمول نے صاف طور پر ظاہر کر یا کہ شیموں نے نظم خیال کے معلوم ہونے میں بہت کی رہی سے اور جب تک ان کا نقط خیال معلوم کر دیا جو جائے نیز مسلمانوں کے مقدر علاء اور نہ ہی رہنماؤں کے میانات شامل۔ ۔ ۔ ۔ نہ ہو جائیس اس وقت تک بل کا اطلاق صلمانوں پر کرنے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔

تحقیقاتی کمیٹی نے اس ملیلے میں اصل بل میں کچھ تر میمات کی تھیں اور بل سے علیحدہ اپنی طرف سے کچھ ۔ غار شات پیش کیس۔

اس اثناء میں مسلمانوں کے معتبر حلقوں ہے اس کی مخالفت کی گئی اور بہت سے مفتدر رہنماؤں نے صاف طور ہے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ بل اسلامی احکام کے خلاف ہے اور مسلمانوں پراس کا اطلاق کرنا ند ہمی مداخلت ہے۔ منظم طور ہے یہ طاہر کر دیا کہ یہ بات کر ہے میں مسلمانوں کر دیا کہ گور نمنت بل کی تمایت کرے گئی۔ منت اس بل کی حمایت کے گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ گئی۔ منت بل کی تمایت کرے گئی۔ میں منت بات کر ہے۔ کی تمایت کرے گئی۔ میں منت بات کر ہے۔ کا میں منت بات کی تمایت کرے کی تمایت کرے کا میں منت بات کی تمایت کرے کی تمایت کرے کی تمایت کرے کا میں منت بات کی تمایت کرے کا میں منت بات کی تمایت کرے کی تمایت کرے کا میں منت کی تمایت کرے کا میں منت کی تمایت کرے کی تمایت کرے کا میں میں کرنے کی تمایت کرے کی تمایت کرنے کی تمایت کرے کی تمایت کرنے کی تمایت کرنے کی تمایت کرنے کی تمایت کرنے کی تمایت کرنے کی تمایت کی تمایت کی تمایت کرنے کی تمایت کی تمایت کرنے کی تمایت کی تمایت کرنے کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کرنے کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کے تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کے تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تمایت کی تما

اب کیا تھا جمن او گول کا مقصد صرف اپنی معاشر تی اصابات ہی شیس باعد ایک ایسے اصول و خاتم کراہ ینا تھا جس کے ذریعہ سے آئندہ سینکٹرول اسلامی افکام کے اندر مداخلت کا موقع باتھ آجائے وہ اور شیر ہو گئے اور بھش مسلمان ممبروں نے ان کی تائیر کر کے ان کے اس نامبارک مقصد کی سخیل کروی اور اسلام اور مسلمانوں کے مسلمان محمل کروی اور اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک والے انک خطرہ بیدا کرویا۔ اوربل ۲۳ سمتر سن ۲۹ء کواسمبلی میں اور ۲۸ ستبر کو مجلس مملکت میں پاس کر دیا گیا۔بل جس صورت میں پاس ہوا ب وہ" تیج" مور خد ۳۰ ستبر سن ۲۹ء میں شائع ہو گیا ہے جس کی نقل میہ ہے :-

سار دابل کی منظور شده د فعات

١. (الف) اس كانام قانون انسداد شادى بيگان موگا-

(ب)اس كانفاذ تمام رطاني بهندمين مو گابر طاني يلوچتنان نور سنتصال پر گنه مين بھي عائد مو گا-

(ج) اس بر عمل در آمد مجم اپریل سن ۱۹۳۰ء سے شروع ہوگا۔

ہے۔ (الف) اس قانون میں ''بچہ'' ہے مراد ۸ اسال ہے کم عمر کالڑ کالور مہ اسال ہے کم عمر کی لڑگ ہے۔

(ب)شادی پڑگان سے مر اوالی شاوی ہے جس میں دولهایا" دامن پئے "ہو۔ دیشر ایشن میں مراوالی شاوی ہے جس میں دولهایا" دامن پئے "ہو۔

(ج) فریقین شادی ہے مرادوہ تخص ہیں جن کی شادی ہو۔ .

(ر) نابالغے مراد ۱۸سال ہے کم عمر کالز کایالز کی ہے۔

۳۔ جو مرو ۱۸ سے ۲۱ سال کی عمر کے ور میان بچپن کی شاوی کرے گا سے ایک ہزار روپید تک جرمانہ کی سزاد ٹی جائے گی۔

سمہ جو مر وا ۲ سال سے ذائد عمر میں بچین کی شادی کرے گاوہ ایک ماہ تک قید محض یاا یک ہزار روپیہ جرمانہ یا قیدِ وجرمانہ کی سز اکا مستنوجہ ہوگا۔

۵۔ جو کوئی بچپن کی شادی کا نتظام کرے گا ،اس کی رہنمائی کرے گایار سم ادا کرائے گاوہ ایک ماہ قید محض یا ایک ہزار روپیہ جرمان یا قید و جرمانہ کی سز اکا مستحق ہو گا۔اگر وہ یہ ثامت نہ کر سکے کہ اس کے پاس میدبادر کرنے کی وجوہات تقیس کہ وہ شادی بچپن کی شادی نہیں تھی۔

۲۔ (الف) اگر کوئی نابالغ بچن کی شادی کرلے تووہ آدی جومال باپ یاسر پرست یا کسی دیگر قانونی یاغیر قانونی حیثیت سے اس نابالغ کا انچارج ہو اور جو اس شادی کے لئے کارروائی کرے یاشادی کی اجازت دے یا لا پرواہی کی وجہ ہے اس شادی کو منع نہ کرنے اسے ایک ماہ قید محض یا کیک ہزار روپیہ جرمانہ یا قیدو جرمانہ کی سزا ملے گی کیکن عور توں کو قید کی سزا شہری دی وجائے گی۔

(ب) طرط یہ کہ بر عکس ثبوت بہم نہ پہنچلاجائے یہ تصور کر لیاجائے گا کہ نابالغ کے بچین کی شادی کرنے میں نابالغ کا سر پرست لاپرواہی کی وجہ سے شادی کورو کئے میں ناکام رہاہے۔

ر پہ مسابق کی ۔ 2۔ من ۱۹۷ء کے جزل کلا بوا کمٹ کی دفعہ ۲۵ یا تعزیرات ہندگی دفعہ ۱۳ کی باوجود کوئی عدالت اس قانون کی دفعہ ۳ کے مطابق کسی مجرم کو سزادیتے ہوئے اس بات کی مجازنہ ہو گی کہ بصورت عدم ادائیگی جرمانہ ملزم کو قید کی سزادے سکہ:

۸۔ ضابطہ فوجداری سن ۱۹۲۸ء کی دفعہ ۱۹۰ کے باوجود پریزیڈنسی مجسٹریٹ یاڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے سواکسی بھی عدالت کواس قانون کے ماتحت کسی بھی جرم کی ساعت یااس میں دست اندازی کرنے کااختیار نیے ہوگا۔

9۔ اس قانون کے متعلق کسی جرم کے بارے میں کوئی عدالت اس وقت تک غور نہیں کرے گی تاوقت ہے کہ استغافہ

شادی (جس ہے وہ جرم تعلق رکھتا ہو) کو ایک سال ہونے سے پہلے پہلے دائز نہ کیا گیا ہو۔

۱۰۔اس قانون کے ماتحت کسی جرم کی ساعت کرنے والی عدالت بخر ط بیہ کہ وہ زیرِ دفعہ ۲۰۳ ضابطہ فوج داری استغاثہ کو حارج نہ کرے یا توخود ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۲۰۲ کی روہے تحقیقات کرے گی اور یا ایپنے ماتحت کسی مجسٹریٹ درجہ اول کو ایسا کرنے کی ہدایت کرے گی۔

۱۱۔ (الف) ستغیث کابیان لینے کے بعد اور ملزم کو حاضر ہونے کے لئے مجبور کرنے سے پہلے عدالت (سوائے اس حالت کے جب کہ تحریری وجوہات دی گئی ہوں) ستغیث سے اس معاوضہ کی ادائیگی کے لئے جوزیر دفعہ ۲۵ ضابطہ فوج داری اس پر لازم ہوسکتا ہے ایک سوروپیہ تک کی حمانت کے ساتھ پابلا حمانت مچلکہ طلب کرے گی اور اگروہ صانت عدالت سے مقرر کردہ میعاد کے اندراندرواخل نہ کی جائے تواستغاثہ خارج کردیا جائے گا۔

(ب)اس قانون کے ماتحت جو مچلکہ لیاجائے گاوہ ضابطہ فوجداری کے مطابق لنے گئے مچلکہ جیساہی سمجھا جائے گااور اس لئےاس پر ضابطہ فوجداری کاباب عائد ہوگا۔

### سار دابل کااثر کیا ہو گا ہ

اس قانون پر جو آ څار اور نتائج متر تنب ہوں گے دہ یہ ہیں :۔

(۱)چودہ سال ہے کم عمر کی لڑگی کا نکاح نہ ہو سکے گاخواہ ایک ہی دن کم ہواور خواہ کیسی ہی شدید مضر ورت ہواور خواہ لڑگ شر علّبالغہ ہو چکی ہو۔

(۲) اٹھارہ سال سے کم عمر لڑ کے کا نکاح نہ ہو سکے گاخواہ ایک ہی دن کی کمی ہولور کیسی ہی شدید ضرورت ہواور خواہ لڑکا شرعاً بالغ بھی ہو چکا ہو۔

(۳) اگرابیالڑ کا جس کی عمر ۱۸اور ۲۱ سال کے در میان ہو۔ ۱۳ اسال سے کم عمر لڑکی سے نکاح کرلے تواہے ایک ہزار روپیہ تک جرمانہ کی سز اوی جائے گی۔ اگر چہ مقاربت بھی نہ کرے۔

(۳) اگر ایسالؤ کا جس کی عمر ۲۱ سال ہے زائد ہو ۱۳ اسال ہے کم عمر کی لڑ کی ہے نکاح کرلے تواس کو ایک ماہ کی قید محض یا ایک ہزار روپیہ جرمانہ یا قید و جرمانہ کی دونوں سز ائیں دی جائیں گی مقارمت کرے بانہ کرے اس کا کوئی فرق نہیں۔

(۵) جس شادی یا نکاح میں لڑک کی عمر ۳ اسال ہے تم ہویالڑ کے کی عمر ۱۸ اسال ہے تم ہوالیی شادی یا نکاح کا انتظام کمرنے والا، رہنمائی کرنے والا، نکاح پڑھانے والاسب کے سب مجرم ہوں گے اوران کو ایک ماہ کی قید محض یا کیک ہزار روپیہ تک جرمانہ یا قید وجرمانہ کی دونوں سزائمیں دی جائمیں گی۔ ہاں عور توں کو قید کی سزانہ دی جائمیں گی۔ '

اس دفعہ کی روہے ۱۳ سال سے کم عمر شادی شدہ لڑکی یا اٹھارہ سال سے کم عمر شادی شدہ لڑکے کاباپ دادایا بیتم بیخی کی مال ، دادی ، نانی یا درجو کوئی مر دیا عورت جو شادی کے انتظام میں شامل ہویار ہنمائی کرے یا کوئی عالم یا امام یا قاضی جو نکاح پڑھائے یاد کیل یا شاہد ہے سب سزلیاب ہول گے۔ عور تول کو قید کی سزانہ ہوگ۔ جرمانہ کی سزاان کو بھی دی جائین کی س

1-(الف)اگر کوئی لڑکی جس کی عمر ۱۸سال ہے کم ہے کسی ۱سالہ لڑکے ہے خود شادی کر لے تواس لڑکی کاباپ یا دادایا ال یادادی یا کوئی دوسرا قانونی یا غیر قانونی سر پرست بھی بحرم قرار دیا جائے گالوراس کوا یک ماہ کی قید محض یا آیک بزار روپیہ جرمانہ یا قدوجرمانہ کی دونون سزائیں دی جائیں گی مگر عورت کو قید کی سزائیہ ہوگی اور یہ فرض کر لیا جائے گاکہ سر پرست اور دلی نے بے پروائی کر کے یہ شادی ہونے دی ہے (بھر طید کہ اس کے بر خلاف شوت بہم نہ بہنچایا جائے) اگر کوئی لڑکا جس کی عمر ۱۸ اسال ہے آیک دن بھی کم ہے (اگر چہوہ شر عابالغ ہو چکا ہواور اس کے قوائے جسما سے بھی انتہے ہول) کسی لڑکی سے خواہ اس کی عمر ۱۸ اسال ہے زیادہ ہو نکاح کر لے گا تو لڑکے کاباپ یاداد ایا بال یا دادی یا کوئی دوسر الشخص جو قانونی یا غیر قانونی طور پر اس کا سر پرست ہے مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کو آیک ماہ کی قید محض یا آیک برار روپیہ جرمانہ دونوں سزائیں وی جائیں گی مگر عورت کو قید کی سز اخیس دی جائے گی۔ اور (تاوفت سے کہ بر کست باولی نے لا پروائی ہے یہ شادی ہونے دی جوت بھرے نہم نہ بہنچایا جائے گا ہوت سے یہ شادی ہونے دی سر پرست یاولی نے لا پروائی سے یہ شادی ہونے دی

() ) سلمانوں کی پچیوں کے وہ تمام نکاح رک جائیں گے جودہ اپنی مالی مجبوری کی دجہ سے بڑی اڑکیوں کی شادی سے سلسلہ میں قریب الباوغ اڑکیوں کے صرف نکاح کر دیتے تھے اور ایک ہی دفعہ میں کی نکاحوں کی تقریبیں اداکر کے باربار کے مالی ہو جھ سے بڑ جاتے تھے۔ اس طرح ضعیف العمر باپ یا کوئی دوسر اولی جو قریب المرگ ہوا بنی بالغہ مگر ۱۲ سال سے کم عمر پخی کا نکاح بھی نہ کر سکے گا۔ اگر چہ پخی کی والد دیا کوئی اور گر انی کرنے والا موجود نہ ہو اور ہا ہاں کو بغیر سمت اور بگر ان کرنے والا موجود نہ ہو اور ہا ہاں کو بغیر سے سے سر پرست اور بگر ان کے چھوڑ کر مر رہا ہو۔

(۸) مسلمان بچیاں جو ۱۳ اسال کی عمر میں شرعابالغ ہوجائیں گی اور شرعی احکام کے جموجب ان کی شادی کرنامال باپ کے ذمہ لازم ہوجائے گاان کے مال باپ شرعی احکام سے باوجود ان کا تکاح نہ کرسکیں گے اور کریں گے تو قانو نا مجرم ہو کر سزایا کمیں گے۔

(۹) الرکے پندرہ سال کی عمر میں شر عابالغ ہو جاتے ہیں اور اگر ان بے قوئی اچھے ہوں تو خود ان پر اور ان کے اولیاء پر واجب ہے کہ وہ ان کا نکاح کر دیں۔ لیکن وہ خود اور ان کے اولیاس شر کی واجب پر عمل نہ کر سکیں گے اگر کریں گے تو نانون ان کو مجرم قرار دے کر سز ادے گا۔

(۱۰) قانونی عمرے کم عمر کی لڑکیاں اور لڑکے جب کہ اپنی جسمانی صحت اور قوت کے لحاظ ہے مباشرت کے حاجت مند ہوں گے اور رفع حاجت کاشر عی طریقہ لیمن نکاح ان کے لئے قانونا ممنوع ہوگا تو خطرہ ہے کہ وہ ناجائز طریقوں سے حاجت روائی کریں گے اور مسلمان سوسا کی بھی نہ بھی دنا کی کثرت ہو جائے گی اور مسلمان سوسا کی بھی نہ بھی دنیت سے جا دوبر باد ہو جائے گی۔ یہ تو مختصر طور پر ان مفاسد کا بیان تھا جو اس بل سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور ان مفاسد کے علاوہ اور بھی کئی قتم کے مفاسد اور مشکا ات بیدا ہو جا کیس گے مثلاً

(۱۱) ہم زکاح اور شادی کے وقت جب تک سمر پرست او کیوں اور الزکوں کی عمر وں کا مصدقہ سار میفعٹ پیش نہ کریں نکاح خواں نکاح نمیں پڑھائے گانہ کوئی و کیل و گوادینے پر تیار ہوگا۔ اور ایسے سار میفعٹ حاصل کرنے میں جو د شواریاں پیش آئیں گی اور جومالی بار پڑے گا ہزاروں غریب مسلمان اس کوہر داشت کرنے کے قابل نہ ہوں گے۔ (۱۲) اس قانون کے سبب سے تمام نکاحول اور شادیوں کی رجس ٹی کر افی لازم ہوجائے گی، تاکہ قانونی خلاف ورزی نہ ہونے کے لئے سند ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جربید رجس کیشن کس قدر تکلیف دہ اور موجب جرم و فساد ہوگا۔ (۱۳) اس قانون کی وجہ سے پیجس کی والاوت درج رجس کر انالور پھر اس تاریخ کو صحیح صحیح یادر کھنالازم ہوگا۔ اور لا کھول ان پڑھ مسلمان اس کا افترام نہ کر سکنے کی وجہ سے ملزم اور مجرم قرار پائیس کے لور مز آئیں بھگتنی پڑیں گی۔ لینی باوجو و یہ کہ ان کی لڑکی چودہ سال کی ہوجائے گی اوروہ قانون کے موافق نکاح کریں کے لیکن ان کے وشمن جو جائے گی اوروہ قانون کے موافق نکاح کریں گے لیکن ان کے وشمن جو جائے پڑنے اور ہوائی گوجائیں گے۔ پڑنے اور ہمالو قات جیل خانہ تک پہنچانے میں کا میاب ہوجائیں گے۔

(۱۲) آگراس کو قابل دعت اندازی ہو لیس قرار دے دیا گیا تو غریب شرفاکی شاد یوں بہا ہوں ہیں ہولیس کو طرح طرح کی رکاوٹ پیدا کرنے کے مواقع بہم پنجیس کے اور غریبوں کونا قابل پر داشت مصائب اٹھانے پڑیں گے۔
(۱۵) اس قانون کونا فذکر نے کے بعد اس کے دنبالے (جن کی سفارش تحقیقاتی کمیٹی نے کی ہے) بطور بائی لاز کے وقتا فو قتی بختے رہیں گے اور خدا جانے کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مثلاً ۱۳ اسال کی لڑکی کی شادی ہوجائے تو اس کو خاو ند سے علی دور کھنے کے لئے سفارش کی گئی ہے کہ ایک زنانہ پولیس کا محکمہ قائم کمیا جائے اور الیس کو گرانی میں سال بھر رکھا جائے اور جب ۱۳ اسال بھر اور جب ۱۳ اسال کی ہوجائے تو خاو ند کے حوالہ کی جائے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لئے بیبات کہ ان کی دوشیز ہ لڑکیاں ان کی گرانی میں نہ رہیں اور غیروں کے حوالہ کردی جائیں نا قابل پر داشت ہے۔

#### سار دابل مسلمانوں کے لئے نا قابل قبول کیوں ہے؟ مسلمان اسبل کوہر گزہر گز قبول نہیں کر سکتے اور اس کی متعدد وجوہ ہیں

وجه اول : ١- اس بل كالطلاق مسلمانول يريذ مبي مداخلت ب-

ند مبی مداخات کے کہتے ہیں۔اس کا بیان میں ہے کہ جن امور کوشر بعث مقد سداسلامیہ نے مسلمانوں کے لئے جانز کیا ہے اور وہ ان امور کو کرنے میں شریعت کے نزدیک مجرم نہیں ہیں بائحہ ثواب کے مستحق ہیں ان کو قانون کے ذریعہ سے مسلمانوں کے حق میں ممنوع اور جرم قرار دے دیا جائے بید نہ ہمی مداخلت ہاں کی مثالیں ملاحظہ ہوں۔
(۱) مسلمانوں کو شریعت مقد سر نے معجد میں نوا فل پڑھنے کی اجازت دی ہے۔(۱) اس اجازت کے خلاف نوا فل کے لئے ان پر مسجد وں کا درواز دیند کر دیا جائے تو یہ نہ ہمی مداخلت ہے۔

(۲) مسلمانوں کو شریعت مقدسہ نے نظی روزے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ آناس اجازت کے خلاف کسی ڈاکٹری سے جزیر انہیں نظل روزے رکھنے سے روک دیاجائے اور روزے کو جرم قرار دے دیاجائے توبیہ ند ہجی مداخلت ہے۔

(١)ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يلكر فيها اسمه (البقرة: ١١٤)

٥ (١) آئيو هي بيلاماشد ديكمور

(٣) مسلمانوں کوشر بیت مقدسہ نے نفلی ج کرنے کی اجازت دی ہے۔(۲) پس اگر ان کو نفلی ج کرنے ہے روک دیا جائے تو یہ ند ہجی مداخلت ہے۔

(۳) مسلمانوں کو شریعت مقدسہ نے گائے کی قربانی کرنے کی اجازت دی ہے۔ (۳) پس اگر اس اجازت کے خلاف ان کو گائے کی قربانی ہے روک دیا جائے اور اس کو جرم قرار دے دیا جائے تو یہ نہ ہجی مداخلت ہے۔

کوگائے کی قربانی ہے روک دیاجائے اوراس کو جرم قرار دے دیاجائے توبہ ند ہمبی مداخلت ہے۔ (۵) مسلمانوں کے بیمال اذان بلند آواز ہے کہنا سنت ہے۔ (۶) پس آگر ان کو بلند آواز ہے اذان کینے ہے رو کا جائے توب ند ہجی مداخلت ہے۔

(۱) مسلمانوں کو استطاعت اور عدل کے ساتھ چار ہویاں کرنے کی اجازت ہے۔(۵) پس آگر اس کو قانو نارو کا جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے تو یہ ند ہجی مداخلت ہے۔

( 2 ) مسلمان البین بھوں کے عقیقہ میں گائے ذخ کر سکتے ہیں۔ (۱) پس اگر ان کو قانو نارو کا جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے تو یہ ند ہجی مداخلت ہے۔

(۸) سلمان اپنی غذا کے لئے گائے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں (۱) پس آگر قانو ناان کو گائے کے گوشت سے روکا جائے تویہ ند ہجی مداخلت ہے۔ اس جائے تویہ ند ہجی مداخلت ہے۔ اور جس طرح کہ شریعت کے جائز کئے ہوئے امور سے روکناند ہجی مداخلت ہے۔ اس طرح ان کو کسی ایسے فعل کا ختم دینا جو شریعت میں ناجائز ہے یا جائز فعل کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی ند ہجی مداخلت ہے۔ اس کی مثالیس ما دظہ ہوں :۔

(۱) شراعت میں شراب بیناحرام ہے۔ (۸) کسی مسلمان کوشراب بینے کا تھم دیناند ہی مداخلت ہے۔

(٢) شريعت ميں جموث او لنا گناه ب-(٠) كى كوجموث او لنے پر مجبور كر نامذ بى مداخلت بـ

(۳)شر بعت نے زناکو حرام کیا ہے۔ (۱) کسی کو زناکا تھکم دینایا لیسے اسباب پیدا کرنا جن سے لامحالہ زناکاار تکاب ہو۔ جیسے ۔ صحیح الجسم معندل القوے بالغ کی شادی ہے رو کناجواس قانون کا منشاہے نہ ہمی مداخلت ہے۔

د ۱ )عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذةالعدوية انها سالت عاتشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ، قالت : نعم ، فقلت لها من ايام الشهر كان يصوم قالت: لم يكن يبالى من اى ايام الشهر يصوم (الصحيح لمسلم ، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ، ٢٦٧/١، قديمي)

عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او لرجلُ آخر صَمتُ من تسهرشعبان ، قال: لا ، قال: فاذا افطرت فصم يومين (الصحيح لمسلم ، كتاب الصيام ، باب صوم شعبان ، 1/ ٣٦٨، قليمي )

(٢)بناء الرياط اقضل من حج النفل، والحتلف في الصّدقة، ورحج في البزازية اقضلية الحج لمشقته في المال والبدن جميعا ، قال : وبد افتي ابو حيفة حين حج و عرف المشقة (الدر المختار ، كتاب الحج ، باب الهدى، ٢٢ / ٣٦٦ ، سعيد)

(٣)عن جابر بن عبدالله قال : كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله علية وسلم نلبح البقرة عن سبعة تشترك فيها (سنن ابي داؤد ، كتاب الضحايا، باب البقرو الجزورعن كم تجزى ٢٠/ ٣٣، امداديد)

(٤) فسنن الاذان في الاصل نوعًانَّ : نُوع يُوجَع الى نفس الاذان ونوع يرجع الى صفات المؤذن ، و اها الذي يرجع الى نفس الاذان فانواع : ان يجهر بالاذان فيرفع به صوته ، لان المقصود وهو الاعلام تحصل به (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة فصل في بيان سنن الاذان ، ١/ ١٩ ٤، سعيد)

(٥) وان تخفته الا تقسطوا في اليتمي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلث ورباع (النساء: ٣)

(٣)ُ قَد علم أن الشرطُ قَصَدُ القربة من الكُل ﴿ وكذَا لَوْ ا اراد بعضهُم العقيّقَة عَن وَلَد قد و لَدله من قبل (رد المحتار ، كتاب الاضحية ، ٦ / ٣٢٦ ، سعيد)

(٧)والا نعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع و منها تاكلون (النحل: ٥)

(٨)يابها الذي آمنوا انما الخمر والميسر وآلاً نصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون (المائدة: (٩٠)) (٩)قال تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل عمران: ٦١) (كان) ٢ مررج صغير مير [ \_ (۳) شریعت نے بالغہ لڑکیوں کی شادی نہ کرنے اور ان کو اول ہی شھائے رکھنے سے منع کیا ہے۔(۱) پس ان کو قانو نا شادی نہ کرنے پر مجبور کر نانہ ہبی مداخلت ہے۔

ند ہبی مداخلت کے معنی کیاس تشریخ کے بعد ہم بیدد کھانا چاہتے ہیں کہ

## نفس نکاح کانٹر بعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے ؟ نکاح کانٹر عی مرتبہ

شریعت مقدسه اسلامیا نے نکان کو صرف ایک معاشرتی معاہدے کی ہی حیثیت میں منحصہ نہیں رکھا ہے باہم اس کو معاشرتی معاشرتی معاشرتی معاشرتی معاہدے کی حیثیت سے بڑھا کر ایک عبادت اور فضیلت اور ثواب کا کام بھی قرار دیا ہے۔ اس کے لئے یہ حدیثیں ملاحظہ ہول:۔

(٢) من تزوج فقد استكمل نصف الا يمان الحديث (٦) يتني حضورانور المجتنفي فرمايا جس ن زكاح كر لبياس ف نصف ايمان كامل كر لبا اس حديث مين نكاح كونصف ائمان فرمايا به جس ساس كاثر كى لور مذبهي عمل : و تا صراحة ثامت و تا ب

(٣)ان سنتنا النكاح شواد كم عزابكم وادافل مؤتكم عزا بكم (جمع الفوائد)(د) ليمن حضورانور عظين في خاف المان سنت تكال مبر عمر مين من اورجو بغير على المرائح على المرائح على المرائح على المرجو بغير المرجو بغير المرجو بغير على المرجو بغير على المرجو بغير على المرجو بغير على المرجو بغير المرجو المين المرجو المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المركم المين المين المركم المين المركم المين المركم المين المين المركم المين المركم المين المين المين المين المركم المين المركم المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين ال

(۳) النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني (فتح الباري )(۲)

لیمنی حضور ﷺ نے فرملیاکہ نکات میری سنت ہے جو میری سنت ہے آعراض کرے وہ میری جماعت بیس ہے۔ (۵)من تزوج ثقة باللہ واحتسا با کان حقا علی اللہ ان یعینه وان یبارك له (طبرانی فی الا وسط كذا فی جمع الفوائد)(۱)

لیتن حضورﷺ نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے فضل و کرم پر پھر وسہ کر کے اور ثواب کی نبیت سے نکاح کرے گا تو خدا نے اپنے فضل و کرم سے اپنے او پر لازم کر ایا ہے کہ اس کی مدو فرمائے اور اس کے لئے رکات عطا کرے۔

 <sup>(</sup>١) ولا تقربوا الزفاانه كان فاحشة وساء سبيلاً (سورة بني اسرائيل: ٣٢)

<sup>(</sup>٢)عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في التوراة مكتوب "مَن يلغت ابنته اثنتي عشرة ولم يزوجها فاصابت اثما فاثم ذلك عليه شعب الايمان للبيهقي، ٢/٦ • ٤٠ رقم الحديث: ٠٧٦٠ دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٣)جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، ١ / ٢ . ٣ . سعيد

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح ، باب الحث في النكاح، ٢/٤ م ٢، يبروت دور معرف الدور و معرف الفوائد كدور الكرام النكاح ، العرف في النكاح، ١/٤ م ٢، يبروت

<sup>(</sup>٥)مجمع الزواند و منبع الفواند، كتاب النكاح، باب الحث في النكاح، ١٤/ ٥٥. بيروت د ترفيح الروس كنار بالكارس السائر في النكاح، والمراقب في النكاح، ١٤٥ م.

<sup>(</sup>٣)فتح الباري، كتاب التكاح، باب الترغيب في النكاح، ٩٢/٩ ، بولاق سر١) المعلم صفحه مر

پنیمبر اسلام خاتم الانمیاء ﷺ کے بید وہ ارشادات عالیہ میں جن سے نکاح کی شر کی حیثیت رور روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ صرف ایک معاشرتی معاہدہ شیں بلتھ ایک شر کی عبادت ہے۔اس کے بعد عالم کے اسلام کے اقوال ملاحظہ فرمائیے۔

(۲)و قال الحنفیة هو عبادة (فتح الباری (۲) بین علاء حنفیه نکان کو عبادت قرار دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت حنفی ہے۔

() كيس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الآن ثم تستمر فى الجنة الاالنكاح والا يمان (ور مخار) (مر) لين نكاح اور ايمان كي سوالور كو لَي اليم عبادت شيس جو حضرت آدم كو وقت سه شروع موكر آج تك قائم ربى ، واور بهر جنت بيس بهى مستمر د بـ

(٨)ويكون سنة مؤكِدة في الإصح فيا ثم بتركه ويثاب ان نوي ولدأ وتحصينا (در مختار)(١٠)

یعنی ذکاح کرناسنت مونکرہ ہے۔ سیح ترین قول کی بناء پر پس اس کا تارک گنگار ، وگالوراگر اولاد لور پاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے۔ (لیمنی صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو) قواس کو نکاح کرنے پر نواب ملے گا۔

(٩)ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والا نكار على من رغب عنه (در مختار)(د)

لینی کتاب سر فائق میں اس قول کوتر جیج دی ہے کہ نکاح کر ناواجب ہے کیونکہ اس پر حضور علی ہے مواظبت فرمائی۔ ہے اور نکاح سے اعراض کرنے والے پر عتاب فرمایا ہے۔

ان احادیث اور اقوال علماء نے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ نکاح صرف ایک معاشر تی معاہدہ نہیں ہے۔
با اللہ وہ ند ہی عمل کی حیثیت رکھتا ہے اور ند ہی عمل بھی محص مباح یا مستحب کے درجہ کا نہیں بلا سنت مؤکدہ یا
واجب کے مرتبہ کا ہے۔ یعنی میں نہیں کہ اس کا کرنا تواب کا کام ہے بلاہ شریعت نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور نہ
کرنے پر ملامت اور عمّاب اور گنگاری کی و عید ہے۔ بیس اس شرعی عمل پر قانونی پابندیاں عائد کرنا نہ ہی مداخلت ہے۔

## بعض ممبران السمبلي كااعتراض

بعض مسلم ممبران اسمبلی نے اسمبلی میں شان اجہ تادکا مظاہر ، کرتے ہوئے بغیر اس کے کہ انہوں نے اسلامی قانون کی اجد بھی پڑھی ہوا ہے تجرکی نمائش کے لئے یہ اعتراض کیا کہ اگر چہ اسلامی شریعت نے بچوں کے نکاح کو جائز رکھا ہے اور ولی کو افتیار دیا ہے کہ اگروہ جاہے تو نابالغوں کا نکاح کر دے لیکن شریعت نے نابالغوں کے نکاح کرنے کا تختم میں دیا۔ یعنی یہ لازم نہیں کیا ہے کہ نابالغ کا نکاح ضرور کر دیا جائے۔ بس یہ قانون ایک افتیاری امر پر پابندی ما تدکرتا ہے۔ یس یہ قانون ایک افتیاری امر پر پابندی ما تدکرتا ہے۔ اس لئے یہ ند ہی مداخلت نہیں ہے۔ البتہ آگر یہ کسی لازی تختم کو روکتا تو ند ہی مداخلت میں

<sup>(</sup>١) بمجمع الزوائد و منبع الفواند . كتاب النكاح، باب عون الله سبحانه للمنزوج ، ٢٥٨/٤ بيروت

<sup>(</sup>٢)فتح البارى، كتاب النكاح، باب الترغيب قى النكاح، ٩ / ٩ ٩ . بولاق (٣)الدر الممختار ، كتاب النكاح، ٣/٣، سعيد

<sup>(</sup>٤)الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٢/ ٧، سعيد

۱۱مالضا

داخل ہو تا۔ای خیال کواسلامی اخبارات میں ہے"مدید "بجنور نے ظاہر کیا ہے اور جو علماءور ہنمایان ہندو ستان اس کو مذہبی مداخلت کہتے اور سمجھتے ہیں اخبار"مدینہ" کے محترم مدیران کو قدامت پیندی کاطعنہ و بیتے ہوئے سار دابل کو اصلاح کا پہلااور اہم قدم قرار دیتے ہیں۔اس اعتراض کاجواب ہم دوطرح دیتے ہیں :۔

اول ہیہ کہ مذہبی مداخلت کے بیہ معنی کہ کسی فرض یاواجب کوروکا جائے تو مذہبی مداخلت ہے ور نہ شمیں عقلاً ، شرعا ، عرفا ہر طرح غلط میں۔

ہم نہ ہبی مداخلت کے صحیح معنی پہلے بیان کرنچکے ہیں اور مثالیں دے کراس کا مفہوم واضح کر چکے ہیں اور مزید توضیح کے لئے پھر اتناکے دیتے ہیں کہ سسی فہ جب کے مخصوص اعمال سے اس فہ جب کے متبعین کورو کنا نہ ببی رائنست ہے خواہ وہ اعمال اس فہ جب میں فرض ہوں یاواجب یاسنت یا مستحب بلتحہ فہ جب نے جن امور کو مباح بھی کیا بن سے رو کنا بھی فہ جبی مداخلت نہ کرنے کا اصول عقلی اور قانونی طور پر اسی لئے قائم کیا ہے کہ لوگ آزاد نی سے ان اعمال کو اواکر سکیں جنہیں وہ فہ ہبی اعمال سمجھتے ہیں اور جن کی ان کے فہ جب نے ان کو اجازت دی ہے تاکہ خیالات وافکار میں قصاد م نہ ہو اور امن عامہ میں خلل نہ پڑے۔

قانونی طور پر آج تک تعز اول شدول مورتیول گر کیرتن گرنتھ صاحب کے جلوس آئی اصول پر جائز رکھے گئے اور ان کو قد ہبی جلوس قرار دیا گیالور مجھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ آیا نے ہباایسے جلوس نکالنے فرض ہیں یا نہیں اور فداہب متعلقہ میں ان جلوسوں کو سڑکول برگھمانے کے لازمی احکام موجود ہیں یا نہیں۔

اس کے علاوہ ان حضرات کو بھی یہ خیال بھی آیا انہیں کہ اً ، ، فرض) بنااِنعوں کے نکاح کر دینے کے وجونی احکام شریعت اسلامیہ میں موجود شمیں جیں نواس طرح (۱) نفل نمی اول کے لئے (۲) نفل روزوں کے لئے (۳) نفلی جج کے لئے (۳) نفلی جج کے لئے (۳) فاص گائے کی قربانی کے لئے (۵) شہر میں دو بیار محبدوں کے ہوتے ہوئے مزید مساجد کی تغییر ۔ کے لئے ۔ (۲) عرسوں کے سالانہ اجتماعات کے لئے (۷) خاص آغ کے کا گوشت کھانے کے لئے (۸) بلیمہ مطلقاً کوشت خوری کے لئے ۔ (۹) تعزیوں کے جلوس کے لئے (۱۰) مجالس میلاد اور مجالس و مزاک انعقاد کے لئے (۱۱) چار دی کا حوں کے لئے ۔ (۱۲) گفولور خاندان میں شادی کرنے کے لئے۔

اوراسی قسم کے سینکڑوں ہر اروں اعمال کے لئے بھی شریعت میں وجوبی احکام موجود شیں میں تو کیااگر ان اعمال کو بند کرنے یاان پر ناواجب پابندیاں عائد کرنے کے لئے قوانین بنائے جائیں توبیہ مسلمان ممبر ان اسمبلی جنہوں نے ساروا بل کی اس لئے جمایت کی ہے کہ وہ کسی فرض یاواجب کو شیس رو کتا۔ان تمام قوانین کی اس اصول پر جمایت کر دیں گے اگر جواب اثبات میں ہے تو بس۔

كر جميں كونسل است وايں اركان كار نہ جب تمام خوا بدشد

اوراگر جواب نفی میں ہے توان کا بیاصول غلط ہو گیا کہ کسی جائزامر پریابند ئی عائد کرناند ہبی مداخلت نہیں ہے اوران کو اقرار کرنا ہا ہے کہ جس طرح مذکورہ بالااعمال قانونی مداخلت کے متنمل نہیں ہیں اسی طرح نکاح نابالغان بھی قانونی مداخلت ہ متمل نہیں ہے اور اس میں بھی قانونی مداخلت یقیناً ند ہجی مداخت ہوگی۔

ابھی کچھ زیا ہ عرصہ نہیں ہوا کہ سندووں نے گائے کشی کو بند کرانے کے لئے قانونی حمایت حاصل کرنے کی کو شش

کی تھی تو مسلمانوں کے علاء و تمائد دونوں نے صاف طور پر کہ دیاتھاکہ اُگر بمارے میں گاؤکشی اور قربانی گاؤکو بجر ہم

ہے جھینے کی کوشش کی گئی تو ہم پوری طاقت سے مزاحمت کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ حق تو ہے کہ قربانی کے جانوروں میں سے وہ جس جانور کو چاہیں اپنی مرضی سے منتخب کرلیں۔(۱) لیکن اگران کو جر احق گاؤکشی اور قربانی گاؤسے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گئی تو الن پر واجب ہو جائے گا کہ اپنا حق قائم رکھنے کے لئے خاص گائے کی قربانی کریں۔ ان فقرات کی سیابی بھی ابھی ختک نہیں ہوئی ہوگی کہ ہمارے مسلم ممبران نے اس کے بالکل پر عکس اسمبلی میں اپنااجتمادی بیان دے ویا ورنہ صرف بیان ویا ہمے میہ کہ دیا کہ اس مسئلہ میں ہم وقیانوی علماء کی تھلید نہ کریں سی اپنااجتمادی بیان دے ویا ورنہ میں میں دیں۔ حالا تکہ اس بل کی مخالف میں سوائے سات آٹھ مسلم ارکان اسمبلی کے ہندوستان کے تقریبا تمام رہنما اور مسلم پر لیں ہم آہنگ ہیں۔ خبر علماء کے خلاف تو وہ جو چاہیں کریں اور کمیں لیکن خدار السلام کے اصول اور اسلامی احکام کا احترام تو قائم رکھیں۔(۱)

آج جواصول کہ انہوں نے سار دابل کی جمایت کے لئے قائم کر دیاہے اس کی ہمہ گیر و سعت کے نتائج پر شخنہ ہے دل ہے غور کریں توان کی سمجھ میں بھی ہیات آجائی بچھ مشکل نہیں ہے کہ انہوں نے سوائے چند فرائض و واجبات کے تمام اعمال ندہیہ کو اسمبلی کی غیر مسلم اکثریت کی خوشنود کی حاصل کرنے کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھادیا ہے۔ اور دانسنذیانادانسنذ (اور خداکرے کہ نادانسنذی سمجھ تعبیر ہو)ائے ہاتھ ہے۔اسلامی اصول ،اسلامی اعمال اسلامی تمذیب غرض کہ اسلام کے تمام (پرسنل لا) مخصوص قانون کوذع کرڈالاہے۔

دوم۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ تانون کی مقرر کردہ عمر لیعنی لڑکی کی چودہ سال اور لڑکے کی ۱۸سال کی عمر سے پہلے نکاح کرنایا کرادینا بھی بعض حالات میں واجب ہوتا ہے۔ لیعنی جب کہ ان عمروں سے پہلے لڑکی اور لڑکابالغ ہو جا کیں اوران کی صحت جسمانید احجمی ہو قوی مضبوط ہول اور تاخیر نکاح سے ان کے زنامیں مبتلاء و جانے کا اندیشہ ہو تواس وقت ان کو خود نکاح کرنا اور ان کے اولیاء کو نکاح کر اوینا لازم وواجب ہو جاتا ہے۔ (۲)

الیں حالت میں قانون ان کواس واجب شرعی ہے رو کے گااور ند ہمی مداخلت آپ کے بیان کر دہ معنی کے لحاظ ہے بھی مختق ہو مختق ہو جائے گی۔ ایعنی آگر بالفر حن ہم تشلیم بھی کرلیں کہ ند ہمی مداخلت کے وہی معنی ہیں جو آپ نے بیان کئے ہیں (حالا نکہ وہ خاط ہیں) تاہم یہ قانون ند کورہ بالا حالات میں اس معنی کے لحاظ سے بھی یفینا ند ہمی مداخلت میں داخل : و جا تاہے۔اور کوئی قانون جو کلی طور پر ند ہمی مداخلت کر تا ہویا ہے بھن اطلاقات میں مداخلت کا امکان رکھتا ہو ۔ ایفینا عمد نامہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور علانات تحومت برطانب کے خلاف ہوگااور نا قابل قبول ہوگا۔

وجہ دوم :۔اس قانون کو قبول نہ کرنے کی مسلمانوں کے لئے دوسری وجہ بیہ ہے کہ یہ قانون ایک مہتم بالشان اسلامی تھم ولایت کوباطل کر تاہے۔

شریعت مقدمہ نے المالغوں کے اولیاء کو حق ولایت عطاکیا ہے کہ وہ اپنی وادیت سے الغ اول کا عقد نکاح

ر ١)شاة ... مدل من ضمير تجب (او سبح بدنة) هي الا ء بل والبقر (الدر المختار)، كتاب الا ضحية ، ٦/ ٣١٥، سعيد) (٢)قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب (الحج : ٣٣) (٣)ويكون واجباً عند التوقان فان تيقن الزنا الا به فرض الدر المختار ، كتاب النكاح ، ٦/٣، سعيد)

كرك ي بيد (١) اورباب والايت اسلامي فقد ك اواب مين سه ايك مجتم بالشال باب ب

ٹابالغوں کے متعلق حق والایت نکاح ٹابالنی کے زمانے تک محدود رہتاہے۔ بالغ ہو جانے پر یہ حق تنتم ہو ہاتا ہے۔ (۲) پھر بالغہ لڑک اور بالغ لڑ کا ہے انکاح کے لئے خود مقار ہو جاتے ہیں۔ (۲) (بھر طبید کہ وہ بھنون نہ ہوں ) ھنیہ کا نہ : ہے کی ہےاور ہندوستان کی اکثریت حنفی ہے۔

حق ولایت تمام امت اسلامیہ کے نزدیک متفق علیہ اصول ہے۔اور بلبالغوں کے اس زکات کی صحت پر جو جائزولی نے کیا ہوامت مرحومہ کا جمائے ہے۔

اجمع المسلمون على تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث \_ (نووى شرح سلم) (١٠) ين تمام مسلمانون كاس براجمان براجمان به كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كانت بكوا اوثيباً كذافي العيني شرح الكنز رفتاوى عالمكيرى (دناوى عالمكيرى) دراورية كن نابانغ لؤك كرون كرياك كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كريات كر

اور بہت کی احادیث میں جن ہے حق ولایت اور حق النکاح شاہ یہ و تاہے۔ (۱) ہم تطویل کے خوف ہے ان کو نقل نہیں کر سکتے۔

بس بیابی جواسلامی قانون (پرسٹل لا) کے ایک اہم باب کوبالکل باطل یا منسوخ کر تا ہے۔ مسلمانوں کے زور یک ..... ہر گز قابل قبول نہیں ہے۔

وجہ سوم:۔اس قانون کو قبول نہ کرنے کی تیسری وجہ رہے کہ بیہ قانون اسلامی تہذیب اور عصمت کو تناہ کر دے گا۔

جیساکہ ہر شخص جانتاہے اور یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمان عصمت مآب نوا تین کے لئے ، وسرائی ک
وہ تمام دروازے ، ید ہیں۔ (۱) جو دوسری اقوام کی عور نوں کو حاصل ہیں اور اس صورت میں ان کی عفت و عصمت کی
حفاظت کی ایک ہی شکل ہے کہ جس وقت وہ بالغہ : و جانیں فوراان کی شادی کر دی جائے۔ باوغ کے لئے نمر کا کوئی
معیار ' حمین نمیں ہے بعد اس کا مدار جسم انی صحت و فوت اور نو عیت غذا اور آب و: واکی مساعدت پر ہے۔ امن الرکیال
بارہ سال کی عمر میں بااخہ ہو جاتی ہیں اور بعض اس سے پہلے اور بعض اس کے بعد بالغہ ، و جانے اور توائے جسمانیہ کی
صحت و توت کی حالت میں اگر ان پر جائز طریقے مسدود کر دیئے جائیں گے تو توی خطرہ ہے کہ وہ ناجائز

و ١ بوللولي انكاح الصغير والصغيرة (الدر المختار، كتاب النكاح ،باب الولي، ١٥/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢)ولا يجور اجبار الكر النائعة على الكاح (البداية ، كتاب الكاح ، أناب في الا وليا، والاكفاء . ٢ . ٣١٤، شركة علمية ،

٣) ويعقذ مكاح الحرد العاقلة السائعة مرصانها وال لم يعقد عليها ولمي والهداية. عاب في الا ولماء والاكفاء ٢٠ ٣١٣. سركة علسه)

۱۶ )شرح المسلم للنووي . كتاب الكاح ، باب جواز تزويج الاب البكر التسغير ، ۱۱ ، ۵۹ ، قديسي در الهدية . كتاب النكاح ، المات الرابع في الاولياء ، ۷۸۵۱ ، ماجدية

<sup>(</sup>٦) بي البخارى : عن عائشة ان البي صلى الله عليه وسلم تروجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع (صحح. البخارى ، كتاب النكاح ، باب انكاح الرجل ولده الصغار ٢٠/ ٧٧١، قديمي)عن ابي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولى (جامع الترمذي ، ابواب النكاح ، باب لا نكاح الا بولى ، ١/ ٢٠٨ سعيد)

راستے اختیار کریں گی اور اس طرح مسلمانوں کے حریم عصمت میں وہ خرابیاں پیدا :و جائیں گی جوان کی مخصوص سندیب و تدن اور ان کی ند ہیں پاکی کو تباہ وبرباد کر دیں گی اور یہ بات مسلمانوں کے لئے ناتابل پر داشت ہے۔ کوئی توس اینے لئے کسی ایسے قانون کو قبول نمیں کر سکتی جواس کی مخصوص تنذیب یاس کے ند ہمی نقد س کو تباہ وبرباد کر دے۔

آج تک خدا کے نفتل و کرم سے مسلمانوں کے گھر زناکاری اور بد نظری کی اس عام بلاسے محفوظ ہیں جو اور پ سال سال میں کی مصمت ایر ہے۔ لیکن سے قانون مسلمانوں کے حریم عصمت اور پ سے سیاب عظیم کی صورت میں ایشیا کی طرف بڑھتا چا آرہا ہے۔ لیکن سے قانون مسلمانوں کے حریم عصمت میں اس سیاب عراض ہو جانے کے لئے ایک وسنی روزن کا کام دے گا اور پھر اس بلاکو حرم ہائے مسلمین سے میلیندہ کرنامجال و و جانے کے لئے ایک وسنی روزن کا کام دے گا اور پھر اس بلاکو حرم ہائے مسلمین سے میلیندہ کے رنامجال و و جانے گا۔

وجہ چہآر م :۔ مسلمانوں کے لئے اس قانون کے نا قابل قبول بونے کی چو تھی وجہ رہے کہ یہ قانون حضور پیٹیمبراسلام ارواحنافد اولوراکار صحابہ کے افعال کوجر نئی کی فہر سبت میں داخل کر تاہے مسجھے رولات کی بناپر ثامت ہے کہ حضورانور شکھٹے نے حضرت عائشہ رس اللہ تعالی بمناہے جس وقت نکاح کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بمناکی مرچھ سال کی تھی۔(۱)ورای طرح منزت ممر حضرت زیر رضی اللہ تعالی عنماے ثابوں نے چھوٹی کر کی لڑکیوں کا نکاح کیا(۲)اور بہت سے سحابہ نے چھوٹی کڑکیوں سے تعالی عنماے شاہدے جھوٹی کڑکیوں سے

نکاح کئے ہیں۔(\*) تواس قانون کو تشاہم کر لینے کی صورت میں مسلمانوں پر لازم آئے گاکہ وہ اقر اد کریں کہ جس عمل کوان کے پیغیبر علیہ الصلافۃ والسلام اور دیگر مقتدر صحابہ کرام نے کیا ہے وہ جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوراس کا مجرمانہ

فعل مونامسلمانون في تشليم كرايا بيد نعوذ بالله من ذلك.

ایک مسلمان اس کے وہم اور تصور ہے بھی تھراجائے گاکہ وہ کسی ایسے عمل کا جرم : و ناتشلیم کرے جواس کے مولے اور آ قائے دو جمال یاان کے مقتدر جانشینوں سے خامت : و۔

یہ واضح رہے کہ ان روایات میں صرف عقد نکاح کاذ کر ہے اور اس سے کسی شرعی یا اخلاقی خرائی کاار تکاب ہر گز ہر گز الازم نہیں آتا۔ متارہت زوجہ کے احکام ہا کئل علی کد ہ میں اور اس کے لئے اگر چہ عورت کی طاقت اور استطاعت شرط ہے نگر عمر کی تخدید اس میں ہمی غیر معقول ہے۔ (۱)

سار دابل کی قانونی حیثیت

آگر چہ یہ بل اسمبلی اور کو نسل آف اسٹیٹ میں پاس ہو چکاہے مگر ہم بیدد کھانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک مسلما اُول کا تعلق ہے اس بل کا نفاذان پر ہر گز ہر گز آئمین سے موافق سمیں بلحہ محض جبر می ہوگا۔

و٤ بزوح (النبي) صلى الله عليه وسلم ست عمه حسرَقرضي الله تعالى عنه مَن عمر بن ابي سلمة وهي صغيرة (فتح القدير · كتاب النكاح ، باب الا ولياء ، والا كفاء ٣ . ٢٧٦ ، مصر)

ر ۱) وقل للموملت يعضضن من ابصار هن ويحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها وليضربن بخمر هي على جيو بهن والنور. ٣١) وقال تعالى في مقام آخر . ولا تفريوا الزنااته كان فاحشة وساء سبيلا . (سورة بني اسرائيل : ٣٢) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل بامرأ ة الا مع ذي محرم . (صحيح البخاري ، باب لا يخلون رجل با مراء ة الا دي محرم ، ٢/ ٧٨٧ قديمي)

<sup>(</sup>٢) تمكن عائشة قالت : تزوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وانا بنت ست سنين وبي بي وانا بنت تسع سنين (صحيح البخاري ، كتاب النكاح، باب من بني مامراً : قوهي بنت تسع ، ٢ - ٧٧٥، قليمي) (٣) تزوج قدامة بنت مطّعون بنت الربير يوّ ولمدت ، رسم القدير ، كتاب البكاح ، باف الا ولياء والا كفاء ، ٢٧٤/٣ ، مصر)

آئینی نفاذگی صورت تویہ تقی کہ مسلم قومیت تمام کی تمام یاس کی اکثریت اس کو قبول کر لیتی اور اس پر اپنی رضامند ئ
کا اظہار کر ویت ہیں یہاں معاملہ بالکل ہر عکس ہے۔ مسلمانوں کی بہت ہوی اکثریت بلعہ باستنائے چند ناواقف یا
ہندوؤں کو خوش رکھنے کی کو شش کرنے والے یا گور نمنٹ کے پرستار مسلمانوں کے باقی تمام مسلم قوم اس تانون
سے پیز ارہ اور اپنی پیز ارئ کا پورے طور پر اظہار واعلان کر چکی ہے۔ اس کے لئے دفعات ذیل ملاحظہ جوں۔
(۱) ستمبر سن ۱۹۲۸ء میں (حسب بیان مولانا گدشتے صاحب واؤدی ممبر اسمبلی) ۲۲ مسلمان ارکان اسمبلی کے وستخطوں ہے ایک بیان گور نمنٹ کے جوم ممبر کر دیا گیا جس میں اس قانون کے مسلمانوں پر اطاباتی کرنے ہے ہور ارک کا اظہار کیا گیا تھاور صاف صاف ساف بیا دیا تھا کہ مسلمان اس قانون کے مسلمانوں پر اطاباتی کرنے ہے ہور ارک کا اظہار کیا گیا تھاور صاف صاف ساف بیا تھا کہ مسلمان اس قانون کو ہرگز قبول نہ کریں گے۔

یہ واقعہ اس قانون کے پاس ہونے ہے ایک سال پہلے کا ہے اور دستخط کرنے والے ممبروں کی تعداد بھی ۲۲ تتمی جو مسلم منتخب اراکین کو نسل کی ۳/۲ کی اکثریت ہے بھی زیادہ تھی۔

(۲)" ہمدرد" مور نیہ اسمار چ من ۴۸ء میں مولانا محمد علی نے اس بل کے خلاف ایک طویل مضمون لکھااور اس " صاف صاف ظاہر کردیا کہ مسلمان اس بل کو ند ہجی مداخلت سمجھتے ہیں اور ہر گز قبول نہ کریں گے۔

(٣) پھر خاکسار نے اپریل من ٢٨ء میں بی تمام مسلم اراکین اسمبلی کوبذریعہ مکتوب مطلع کر دیا تھا کہ یہ بل شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اوراس کی منطقہ ند ہجی مداخلت ہوگی۔

(س) ستمبر سن ۲۹ء میں جب کہ اسمبلی میں بل چیں بور باتھا ۱۹ مسلمان ممبروں نے اپنے و ستخطوں سے ایک یاد داشت سر کاری ممبر کوری کہ اس قانون سے مسلمانوں کو مشتقی کر دیاجائے کیونکہ مسلمان قوم اس سے ناراض ہے اور دواسے تبول نہ کر رہے گی۔ اس وقت کو نسل کے ارکان میں کل بائیس ۲۲ مسلمان ممبر حاضر شخصان میں سے ۱۶ ممبروں نے اس یاد داشت پر دستخط کر و نئے تنے اور فاہر ہے کہ ۱۱کا عدد ۲۲ کے ساتھ سے ۲۸ کی اکثریت سے پھھ زیادہ ہی نسبت رکھتا ہے۔

ِ (۵)اس کے بعد موادنا محمد میفنج صاحب داؤدی نے با قاعد داجلاس میں ترمیم پیش کی کداس بل کا طلاق مسلمانوں پر نہ کیاجائے مگر اس ترمیم کوغیر مسلم اور سر کاری ارکان کی اکثریت سے مستر د کر دیا گیا۔

(۱) اس کے بعد آخری مر طبے پر مسلم تمبران اسمبلی کی کافی تعداد بطور اظهار ناراضی اوراحتجاج کے اجلاس سے اٹھ کر جلی گئی اوران کی کوئی پردانہ کی گئی اور غیر مسلم اور سر کاری ارکان کی اکثریت نے بل بیاس کردیا۔

(2) پاس ہو جانے کے بعد مسلم ارکان اسمبلی کا ایک معزز و مقتدر وفد مولوی محمد یعقوب صاحب ڈپٹی پریسٹر نٹ کی تیارت قیادت میں حضور والسرائے کی خدمت میں باریاب ہوااور اس نے اس حقیقت کو آشکار اکر دیا کہ سلمان قوم اس بل کے خلاف ہے وہ ہر گزاہے قبول نہ کرے گی۔ اس لئے آپ اس بل کی آخری منظوری اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ مسلمان اس کے اطلاق ہے مشتاع نہ کر دیئے جائیں۔

 <sup>(</sup>١) راكثر المشايخ على اله لا عرة للسن في هذا الباب وانما العيرة للطاقة ان كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال كان للزوج ان يدخل بها وان لم تبلغ تسع سنين (الهندية ، كتاب النكاح ، ١٩٨٧ ، ماجدية)

(۸) کو نسل آف اسٹیٹ کے مسلمان ممبروں کی اکثریت نے اس بل سے اختلاف کیااور مسلمانوں کے استثناکا مطالبہ کیا۔ گر ہندواور سر کاری ممبروں کی اکثریت نے کوئی شنوائی نہیں گی۔

(۹) جس در میان میں کہ بل اسمبلی میں پیش تھامین نے تحقیت صدر جمیعة علائے ہند ۲ ستمبر سن ۲۹ ، کو حضور وائیسر اے اور پریسٹرنٹ اسمبلی اور مسلم اراکین اسمبلی کوبذر بعیہ تار مسلمانوں کے اصامیات وجذبات سے مطلع کیا کہ مسلمان ہر گزاس بل کو قبول نہ کریں گے اور ان سب ہے در خواست کی کہ مسلمانوں کواس کے اطلاق سے منتقع کر دیا حلاج۔

(۱۰) ہندوستان کے دیگر عمائد ور بنمایان کے بیانات اخبارات میں شائع ہوئے جن میں مسلمانوں پراس بل کے اطلاق سے بیز اری کا اظہار کیا گیا۔ ان میں سے چند حضرات کے اساء گرامی ہے ہیں :۔ مولانا حافظ احمد سعید صاحب ناظم جمیعة علماء ہند۔ مولانا ابو المحاس محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت بہار۔ مولانا محمد علی صاحب و اکثر سر اقبال صاحب مولانا محمد عرفان صاحب سکریٹری خلافت سمیٹی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب بسید غلام بھیک نیرنگ سکریٹری خبلیغ الا سلام انبالہ مولانا ابو البرکات عبد الروف صاحب دلتا بوری۔ مولانا عمر در از میگ صاحب ناظم جمیعة علماء صوبہ متحد مشرس العلماء مولانا سید سبط مشرس العلماء مولانا سید سبط حسن صاحب جمتد۔ مولانا سید ناصر حسین صاحب محمد مشرس العلماء مولانا سید سبط حسن صاحب بحمد مولانا عبد الدین صاحب بحمد مولانا سید سبط حسن صاحب بحمد مولانا عبد الدین صاحب بحمد مولانا سید سبط حسن صاحب بحمد الونی۔

(۱۱) کٹھٹنو میں سنی اور شیعہ علی واور افائد کا مشترک جلسہ دور جس: ب انتخابی این کے خلاف تجاویزیاس ہو نمیں اور وایسر ائے اور پریسیڈنٹ اسمبلی کے پاس نفول مجھی گئیں۔

(11) مسلم پرنیس کے تقریباً تمام جرائد مثایا نقلاب۔ زمیندار۔ الم یعند۔ سیج بہت سیاست۔ صراط، شیعہ اخبار الکھنو۔ مہاجر۔ عصر جدید۔ الا مان۔ خلافت۔ حقیقت۔ امارت۔ ترجمان سرحد شہاب اشحاد۔ الخلیل نے بل کے مسلمانوں پر اطلاق کے خلاف پر زور مضامین لکھے اور اس کی آخری منظوری سے پہلے بتادیا کہ مسلمان اسے قبول کرنے مسلمانوں پر اطلاق کے خلاف پر زور مضامین لکھے اور اس کی آخری منظوری سے پہلے بتادیا کہ مسلمان اسے قبول کرنے سے لئے ہر گرز ہر گرز تیار نسیس ہیں۔

(۱۳) ہندو ستان کے مختلف مقامات میں جلے منعقد ہوئے جن میں مسلمانوں پراطلاق کے خلاف احتجاج کیا گیا تجاویز پاس کی گئیں۔لور سر کاری افسران منعاقبہ کو بھیجی آئئیں۔

ر ۱۳) ہندوستان کے علمی مرکزوں دارا انہاوم؛ اور نداور مظاہر العلوم سار نبور اور انکھنو کے شیعہ مراکز علمیہ کی طرف سے تارد یے گئے کہ بل سلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں۔ ان تمام امور کی تفعیل کے لئے ایک دفتر درکار ب تاہم اجمالی طور پر اس بات کے سمجھنے کے لئے کائی ہے کہ مسلمان قوم نے اپنی ناراضی کا اظہار کرنے کے لئے تمام آبنی ذرائع کا استعمال کر ایا ہے اور مسلمان قوم کے وہ نما سندے جو اسمبلی میں اس کی نما سندگی کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی ذرائع کا استعمال کر ایا ہے اور مسلمان قوم کی ناراضی ظاہر کردئ ہے۔

ہندوؤں اور سرکاری ممبروں پر لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کے معاملے میں غیر جانبدارر بنے۔ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی اکثریت ہے ایسے قانون کو جس کا مسلمانوں کے (پر سٹل لا) مخصوص قانون پر مخالفائد اثر پڑتا ہے پاس کر دیں۔ اگر اس پر ہندواور سرکاری ممبر رائے نہ دیتے اور صرف مسلمان ارکان اسمبلی پر چھوڑ دیا جاتا تو اسمبلی میں بی مسلمان اگر اس پر ہندواور سرکاری ممبر رائے نہ دیتے اور صرف مسلمان ارکان اسمبلی پر چھوڑ دیا جاتا تو اسمبلی میں بی مسلمان کتاب النکا <u>۔</u> اس کے اطاباق سے متنتے ہو جاتے۔ ہمارے علم میں ہندوستان کے طول و عرض میں ایک جلسہ بھی ایسا نہیں ہواہے جس میں مسلمانوں نے بل کی تمایت کی ہولوراظہار ناراضی کے لئے بیسیوں جلسے ہو بچکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔اور مسلمان انتائی منزل تک جانے کے لئے تیار ہیں۔

سر نعنل حسین نے کو نسل آف اسٹیٹ میں بل کی حمایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی نعیف قوم یعنی نسوانی طبقه بل کی حمایت میں ہے۔ ہم اسے ایک بڑے ذمہ دار شخص کی طرف ہے صر ترکئے نیے۔ ذربہ داری کا بیان سمجھتے ہیں۔ کیو نکہ اگر چند مسلمان خواتین نے جو بعض مر دول کی طرح سے اسلامی قوانین سے ناوا قف اور بل کے عواقب و نتائج سے نابلد ہیں اور نہیں سم محقیمیں کہ اس بل سے اسلام کے خاص اصول اور مذہبی اعمال پر کس قدر شدید ضرب پڑتی ہے اس کی حمایت کر دی تواس سے تمام مسلمان خواتین کوبل کا حامی قرار دے دیناسر نصل حسین جیسے ذمه دار شخص سے بہت بھید میں۔ ان مسلمان خواتین کی تعداد ان مر دول سے زیادہ نہ ہو گی جوہل کے حامی ہیں۔ لیکن اب د نیلا کھے لے گی کہ حامیان بل کی تعداد کو مخالفین بل کے ساتھ کیانسبت ہے۔

ان تمام واقعات كالحاظ كرتے ،وينے ہر شخص بآسانی سمجھ سكتاہ كه اگريدبل مسلمانوں پر نافذ كيا كيا تو صرف مات آٹھ مسلمان ارکان اسمبلی کی حمایت کے مقابع میں ارکان اسمبلی کی مسلم اکثریت اور تمام قوم کی مخالفت کے باوجود اس کا نفاذ ہر گز آئینی نفاذ شمیں ہو گا۔ بلعہ مندوا کثریت اور حکومت کی طرف ہے۔ مسلمانوں پر جبراً نافذ کیا جائے گا۔

# أيك اعتراض اوراس كاجواب

کہا جاتا ہے کہ بعض علاقے کے مسلمانوں میں بھی روائ ہے کہ تم عمر لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں اور لٹر کیوں کو خاوندول کے پاس بھیج دیاجا تاہے اوروہ مباشر ت کر لیتے ہیں اور اس کا نمایت مصر اثر ان لڑ کیوں اور ان کی اولاد پر پڑتا ہے اوراس کے انسداد کی سوائے قانونی مداخلت اور کوئی سبیل نہیں ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ اول تو مسلمانوں میں تم نمری کی شاد اول کار داج بہت کم ہے۔ پھر اگر کسی قدر رواج کہیں ہے جمی تو صرف فکاح کر دینے کا ب۔ نا قابل مجامعت عورت کور خصت کر دینے کا نمیں ہے۔ (۱) لڑکی خاوند کے یہاں اس وفت بھیجی جاتی ہے جب مجامعت کے قابل ہو جاتی ہے۔اور ظاہرہے کہ صرف نکاح کر وینے میں بیان کر دو خراد ول میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔

اور اگر بالفرض کوئی شاذ اور نادر واقعہ ایسا بھی جوان و کہ نا قابل جماع عورت سے جمائ کر لیا گیا ہو تو دوا پنی قلت وندرت کے لماظ ہے نا قابل امتبار ہے۔

<sup>(</sup>١)وادا بقد الزوج المهر وطلب من القاضى ان يامر ابا الموأ ـ 3 تسليم المرأ ـ 3 فقال ابوها : انها صغيرة لا تتسلح للرحال وتحتمل الرجال أمر الا ب بد يعها الّي الزوج وان قلنَ لاتحمّل الرجالُ لا بؤَمر بتسليمها الى الزوج ﴿ الهندية ، كتابُ السكاح . الباب الرابع في الا ولياء ، ١ / ٢٨٧ . ماجدية ) وفي الرد: آلبالغة اذا كانت لا تتحمل لا يؤمر بدفعها الى الزوج (رد المحتار، كتاب النكاح، باب المهير. ١٦١/٣، سعيد،

دوسرے یہ کہ اس خرائی کاوجود اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ نا قابل جماع عورت سے جماع کیاجائے اور ظاہر ہے کہ قابل جماع ہونا نامر کے ساتھ معین نہیں کیاجا سکتا۔ (ابلاعہ اس کا حقیقی معیار باوغ ہے۔
تیسرے یہ کہ اس قسم کی خرائی کا ۱۳ اسال لوراس ہے زیادہ عمر کی عور توں میں بھی جب کہ وہ کمز ور اور مرین بول امرکان ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایسی عور توں کی قعد اوجو باوجود ۱۳ اسال کی عمر رکھنے کے کمز وری اور بھاری کی وجہ ہے نا قابل جماع ہوں ایسی متکوحہ لڑکیوں ہے کہ میں زیادہ ہوجو کم عمری کے باعث نا قابل جماع ہوں۔ (۱) چو جتے یہ کہ فی ہزار ایک دو عور توں کے جسمانی نقصان کی وجہ سے (اگر اس قدر ہوتا بھی ہو تو تمام مسلمان توم کی فیصدی تقریباتی مور پر انفی ہوجو ان عور توں کو جو ۱۳ سال ہے تم عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں اور تقریباتی ام لڑکوں وجو ۱۵ میں کی عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں اور تقریباتی ام لڑکوں وجو ۱۵ میں کی عمر میں بالغ ہوجاتی ہیں اور کو دیاکون تی عقل میں مندی سے بالحضوص جب کہ ان پاند یوں سے ان کے دیتی ور نیوی مفاد کے تباہ ہونے کا بھی قوی خطرہ ہے۔

حاصل کلام بیہ

اسبل کا مسلمانوں پر اطلاق یقیناند ہمی مداخلت ہے اوراس سے ان کی مخصوص تهذیب اسلامی معاشرت اور ان کی حریم عفت و عصمت کی بربادی کا توی خطرہ ہے۔ اس سے نا قابل بر داشت مصائب اور سختیال غریب مسلمانوں پر پڑ جائیں گی اور بہت سے حالات بیں وہ فہ ہمی احکام کی روسے اس بل کی تعمیل میں گنگار موں گے۔ اور اس سے پنیمبر اسلام اور صحابہ کرام کے افعال پر ناجائز اور دل آزار حملوں کا دروازہ کھل جائے گاجوامن عامہ کے لئے بھی تناہ کن ہے۔

۔ اور میہ کہ مسلمانوں کے نما مندوں کی آکٹریت اور تمام مسلم قوم اس سے نارانس اور بیز ار ہیں اس لئے اس کا آئینی طور پر مسلمانوں پراطلاق نہیں ہو سکتا۔

مراکیلنسی وابسرائے یا تواہے اپنے اختیار خصوصی ہے مسلمانوں کے حق میں مسترد کر دیں ورنہ مسلمان اس جمر میہ تانون کے خلاف اپنی امکانی طاقت صرف کر دیں گے۔۱۰) معراس کے عواقب و نتائج کی تمام ترذمہ واری محکومت پر ہوگی۔ہم نے پورے طور پراتمام جمت کر دیاہے۔

محد كفايت الله غفرايه، `۱۲ كنوبرس ۱۹۲۹ء

۲اکتوبر تک (جب کہ بیدرسالہ لکھا گیاتھا) یہ اطلاع نہیں ملی تھی کہ والیسرائے (لارڈ گو ثن جواس وقت لارڈارون کے عجائے قائم مقام وابسرائے تھے۔ نے اس مل پر مہر تفسد ایق شبت کر دی ہے۔ ہم اکتوبر کو دفعۂ معلوم ہوا کہ

<sup>(</sup>١) قال البزازي: ولا يعتبر السن والدر المختار ، كتاب النكاح ، باب المهر ٣٠ / ١٦١ . سعيد،

ر ٢ ، واكثر المشايخ على انه لا عبرة للسن في هذا الناب وانسا العبرة للطاقة (الهندية، كتاب النكاح ، الباب الرابع ، ١' ٢٨٧، ماجدية)

<sup>(</sup>٣) بلوغ الغلام بالاحتلام ولا حال والانزال والجارية بالاحتلام و الحيض والحيل فان لم يوجد فيهما شني فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة ، به يفتي (الدر المختار ، كتاب الحجر ، ٦ /١٥٣ . سعيد)

ر ع قال عليه السلام - من رأى مكم منكرا فلبعيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلمه و ذلك اضعف الا يسان والصحيح لمسلم . كتاب الايمان ، ١ - ١ ٥ ، فديسي)

وا نسرائے نے کیم اکتوبر کو ہی ہل پراپی منظوری دے دی ہے۔ ۷ ماکتوبر سن ۴۹ء کو لار ذارون بہندو سنان واپس آئے اور ے نومبر کو میں نے ان کے نام ہیہ مبسوط خط لکھاجو درج ذیل ہے۔

محمر كفايت الله كان التدله ،

(نوٹ) په مبسوط خطاو پر درج ېو چکاہے۔

(والعفي)

ہیں سال بعد نکاح کا نکار کرنے والی عورت کیادوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے ؟ (الخميعة مورند ١٣٣ كتوبر من ١٣١٥)

(سوال) کیک مسلمان پردلیں ہے ایک ہوہ عورت قوم کی بر ہمنی کو ساتھ لے کراپنے مکان کو آیا یہاں بستی کے ا و گول کوبالکل معلوم نہیں کہ اس عور ہاور مر د کا نکاح ہو ایا نہیں اور نہ کسی نے دریافت کیا۔اس طرح دونوں کو میاں ہیوی کی طرح رہنے ہوئے۔ بیس سال گزر گئے۔ابان دونوں میں جھگڑا ہوااور عورت نے جامع مسجد میں جمعہ ک دن جاکر جمع عام میں ظاہر کیا کہ میراابھی تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ عام جماعت پٹوں نے عورت ہے ہ مشم کا حال ہو چھا۔اس نے نکاح ہے انکار کمیا۔ شوہر کہتاہے کہ بیس سال کا عرصہ ہوا۔ نکاح کے گواہ اور قاضی و غیمر ہ کوئی بھی موجود نہیں رہے۔ سب مرکعپ گئے۔ہم شہادت یا نبوت کہاں ہے لائیں۔شوہر کسی قسم کا ثبوت پیش نہیں کر سکتا۔اب میہ عورت چھ مہینے ہے دوسرے آدمی کے پاس ہے۔ کیادہ اس سے بغیر طلاق کے زکاح کر سکتی ہے ؟ (جواب ۱۸ ۵) پوئا بیس سال تک دونول میال بیوی کی طرح رہتے رہے اور عورت نے اس طویل عربیہ میں ہی ظاہر نہیں کیا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا ہے۔اس لئے اب اس کے کہنے سے مرد کے پیمہ میہ جرم اور الزام قائم نہیں ہو سکتا کہ اس نے بے نکاحی عورت کو رکھا۔ اور چو نکہ ابن دونوں نکاح کا کوئی شبوت موجود نہیں ہے۔(۱)اس لئے عورت کواب طلاق حاصل کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جاسکتادہ دوسرے مر دے نکاح کر سکتی ہے۔

محمد كفايت الله نفرايه ،

سار داایکٹ کے نفاذ کے لئے کوشاں شخص کا تھکم (الجميعة مور خه كم نومبر سن ۳۱ ه)

(سوال)زیدجوند مبامسلمان ہے ایک اسلامی ریاست میں سارداایک کونافذ کرنے کی تحریک پیش کرتاہے۔ درآل حا کید کمہ باشند ہے اس قانون کو ناپسند کرتے ہیں۔ نیز علوم مشرتی کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست کے ان مدارس کو جن میں عربی فارسی اوب اور و بینیات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مد کر او بیناجیا بتا ہے۔

(جواب ٥١٩)زيد كي يه دونول تركتي اسلامي جذب كي خلاف بين اوران سے اسلامي تهذيب كي تخريب كي سعى جملکتی ہے۔ جس کی وجہ سے زید اسلام اور مسلمانوں کے سامنے جواب دہ قراریا تا ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اس فعل کے خلاف اظہار نارا نسکی و نفرت ضروری ہے۔اور متفقہ سعی سے اس کی کو ششش کو ناکام کر دیناچاہئے۔(۱)

محمد كفايت الله نفرله .

مجورانکاح بررضامندی کیسی ہے ؟

(الجميعة مورند ۲۸جون من ۱۹۳۳ء مطاق ۱۸ریخ الاول من ۱۳۵۲ه)

(مدوال) ہندہ کے منگیتر میں کچھ عیب من کراس کے والدین رشتہ منقطع کردیتے میں اور لوگوں کو ہتاتے میں کہ اب انہوں نے رشتہ اپنے بھائی کے لڑ کے بحر کے ساتھ کردیا ہے۔حالا تکہ بحر کو علم بھی شمیں۔ بحر جس کے ساتھ ہندہ کی چھوٹی ہمشیرہ کی نسبت مجھ عرصے ہے بتائی جاتی تھی اپنی مخالفت ظاہر کیا کر تا تھا۔اے ہندہ پیش کی گئی۔ مگر جن نقائض کی وجہ سے وہ چھوٹی بہن کارشتہ نہیں چاہتا تھاوہ مبندہ میں بھی موجود تھے انکار کر دیتا ہے۔اب چو نکہ مبندہ ک والدین مشتهر کری<u>نک</u>ے تنے۔ قول کو حق ثابت کرنے <u>کے لئے بحریر</u> او حراد حر<u>ے زور ڈالنا</u>شر وٹ کیابور کھا گیا کہ لڑگی کو تعلیم دلوائی جائے گی۔ سینامیرونا سکھایا جائے گالور بھی مدو کی جانے گی وغیر و۔ اور بھی سنر باغ د کھائے گئے بحر نے بہت ۔ بات آکر رضا مندی ظاہر کر دی مثانی کی رسم اوا ہوئی۔ بعد میں بحر نے وہی انکار شروع کر دیا کیو تک لڑکی کے والدین نے شادی کے لئے کہنا شروع کر دیا۔ اوراس لئے بھی کہ لڑ کی بدستوران پڑھ اور دوسرے وعدے بھی بورے نہیں ہوتے معلوم ہوتے ہتے۔طالب علمی کازمانہ تھا۔اہے کسی کی مدد کا بھر وسہ بھی نہ تھا۔ بچھے شکل ہے بھی نفرت متمی۔ بہت سریھوڑاکہ شادینہ ہو۔ کسی طرح ہے بلاٹل جائے گروالدین نے کوئی پرواند کی۔ کیو نکہ رشتہ داری کا محاملہ نسا . ہندہ کے والدین کو بھی سب نیلم تھا۔ مگر وہ اس لئے قدم نہ اٹھاتے تھے کہ بدنامی ہو گی۔باوجود اس کے کہ بحر کمتنا تھا کہ اگررشتہ ہو گیا توطان و سے دون گا۔ ہندہ کے والدین نے بحر کے والدین پر بہت دباؤڈ الداور د صمکیال دیں کہ اگر جلدی شادی نه کی گئی توسب رشته وار مانا چهوز وی گے۔اخبیں مجبوراً انتظامات کرنے پڑے۔ بحربد ستور خبیں خبیں کر تارہا۔ اوریہ حالت تنفی کہ شادی کے ذکر ہے خواہ بازار ہو رو پڑتا تھااور آخری دن تک میں حالت تنفی۔ د عاکر تا تھا کہ مسی طرح رہائی ، و ، مگرنہ ، و ئی۔خود کشی اسلام میں منع ہے اس لئے نہ کی۔گھر سے بھاگا۔ اس لئے کہ نہ کسی رشتہ دار نے مدد کاوعدہ کیانہ جواب دیا۔ مجبوراً کرنی پڑی۔اب شادی ہوئے تقریباً ہمہم ماہ ہو چکے ہیں۔اب بھی ہندہ کے لئے اس کے ول میں پہلے سے زیادہ نفرت ہے اور ون بدن اضافہ ہورہاہے۔ شکل تک دیکھنے سے نفرت ہے۔ ہندہ میں کوئی بات یا خوبی نسیس جواس کاول اپنی طرف لا سکے بحرشادی کواسپے او پر ظلم سمجھتا ہے۔ اور میں رونارو تاہے۔ ایس شادی کے متعلق شریعت کیا تھم دین ہے؟

ے من کریٹ کیا ہے۔ (جو اب )(از نانب سفتی صاحب)اگر بحربر وقت عقد نکاح کے مجبور کمیا گمیاہے قبول کر لیننے پر تو عقد نکاح تسجیح ونافذ نہیں ہواہے۔ کیونکہ زوجین کی رضامندی صحت نکاح کے لئے شرط ہے(r) جیسا کہ نماز کی صحت کے لئے وضوشرط ے۔ فقط واللّٰداعلم حبیب المرسلین عفی عنہ

٣٧)وُلاً تبجيرُ البالغة الكر على النكاحُ لا تقطاع الولاية بالبلوغُ (الدر المختار) وفي الرد: ولا الحر البالغ والسكاتب ما ك- ته المدام البالغة السماء المعاداة متدعدة على حددًا مدام كان سارة كان النكام، بالدائمة ١٨٠ ١٥٠ سعد،

ر ١) فقال ابو سعيد : اما هذا فقد قضى ماعليه سمعت رسول الله يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (التسجيح لمسلم . كتاب الايمان ، ١/ ٥) قليمى) وقال النووى في شرح هذا الحديث : انما يا مر ويتهى من كان عالماً به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشنى فان كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلوة والصيام والزنا والخمر ونحو ها فكل المسلمين علماء بها (شرح المسلم للنووى ، كتاب الايمان ، ١ ' ١٥. قليمى)

مدرسه امينيه دبلي (كيم أكست من ٣ ١٩٣٠)

شاد بول میں عور تول کامل کر گیت گانا کیساہے؟ (الجمعیة مور حد ۵ متی ۲۳ ۱۹۳۰)

(سوال) شادیوں بین عور تیں جو مل کر گیت گاتی بین اس کے متعلق شرعاً کیا تھم ہے ؟ بعض اوگ کتے بین کہ زمانہ رسالت بین اس کا ثبوت ہے کہ مدینہ بین انصار کی لڑکیال حضور پڑھ کی آمد پر گیت گاتی تنمیں۔ ایک مصر بی تھا و فینا نہی یعلم مافی غدر جس کو حضور پڑھ نے منع فرمایا۔

(جواب ۲۱ه) بیدانعد دولز کیوں کے گانے کا عید کے ایام کا ہے۔ (۴) اگر لڑ کیاں عیدیا شادی کے موقع پر زبانہ مکان میں نیبر مردول تک آوازنہ جانے (۵) بیسے اشعار گالیں کہ ان کامضمون سیح ہو تولباحت میں داخل ہے۔

محمر كفايت الله كان الله له

<sup>(</sup>١) وينعقد متلبساً بايجاب من احدهما وقبول من الآحر (الدرالمحتار، كتاب النكاح، ٩/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣)اكره على نكاحهابان يدمن مهر المثل بطلت الزيادة وجاز النكاح ( البزازية على هامش الهندية، كتاب الاكراه. ٣/٠٦. ماحدية،

ر") ويُجب لوفات الامساك بالمعروف \_\_ ومن محاسنه التخلص به من المكارد (الدرالمختار) وفي الرد : من (المكاره) اى الدينية والدنبوية اى كأن عجر عي اقامة حقوق الزوجة او كان لايشتهيها (ردالمحتار، كتاب الطلاق، ٣ /٣٦٩ سعيد)

<sup>(</sup>٤) قالَت الْرَبِيع بَنْت معوذ بَن عَفراء : جاء النكي صلى الله عليه وسلّم أُقدخل حيّن بني على ... فجعلت جويريات لنايضربن مالدف ويندبن من قتل من آباني يوم بدر اذ قالت احداهن : "وفينا نبي يعلم مافي غد" فقال : دعى هذه وقولي بالذي كنت تقولين (صحب المنخاري، كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، ٢ /٧٧٣، قديمي) عن عاتشة قالت . دخل صلى الله وعـدى جاريتان تغنيا بعناء بعات فاصطحع على الفراش وحول وجهه ودخل ابوبكر فانتهرني فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما وكان يوم عيد (صحبح البحاري، كتاب العيدين، ١/٣٠١، قديمي)

<sup>(</sup>٥) عن محمد بن حاطب قال: قال رُسول الله صلّى الله عليه وسلم: فصلّ مابين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. (سنن نساني، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، ٧٥/٢، سعيد)

زناکرنے سے بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوتی

(الجمعية مورند ۱۹۳۴ومبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) ایک شخص اپنی بیوکی کو این گھر میں چھوڑ کر داسفے روزگار کے کلکتہ چلا گیا اور برابر خرج اخراجات کے لئے
روپیہ بھیجتارہا۔ اس در میان میں اس کی بیوی کا ایک شخص سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ بہب بیبات بستی والوں کو معلوم
ہوئی توان دونوں کو بستی سے نکال دیا۔ وہ لوگ دوسر کی بستی میں جاکر قیام پذیر ہوئے -معلوم ہونے پر وہاں کے
لوگوں نے بھی ان دونوں کو زکال دیا عورت وہاں سے اپنے شوہر کے گھر چلی آئی۔ اتفا قااس روزاس کا شوہر بھی کلکتہ سے
آگیا۔ جب یہ سب حرکات اس کو معلوم ہو نمیں تواس نے کہا کہ ہم اس کو نمیں چھوڑ سکتے۔ آگر اس نے رافعل کیا ہے
تواس کا وہال اس کے سر رہے گا اور بیوی بھی اپنے شوہر کو چھوڑ نا نمیں چا ہتی ہے۔ بر اہ کرم مطلع فرمانیں کہ بیوی اپنے
شوہریر حلال رہی ہے حرام ؟

(جواب ۲۲ مینی کی بدا عمالی سے اس کا زکاح ننخ نہیں ہوا۔ وہدسٹورائیے شوہر کے نکاح میں (۱) ہے -اگر شوہر اس کور کھنا چاہتا ہے تور کھ سکتا ہے۔

محمد كفايت الله كان الله له.

عقد کے وفت جس لڑکی کانام ابیا گیااس سے نکاح ہواہے اگر چہ غلطی سے لیا گیاہو (الجمعیة مور خه ۹جولائی ۱۹۳۸ء)

(سوال) زید کی دو بیٹیال ہیں۔ بوی بالغہ ہے چھوٹی نابالغہ ہے بوی کا عقد بحرے مقرر ہوتا ہے بحر جو زید کا ہمشیرہ زادہ ہے تع احباب کے آتا ہے۔ زکاح پڑھانے کے لئے قاضی صاحب دلمین کانام دریافت کرتے ہیں تو زید بحولے سے چھوٹی لڑکی کانام ذکاح کے رجمٹر میں لکھواتا ہے۔ اور دوگواہوں کے روبر وبوی لڑکی یعنی دلمین سے نکاح پڑھا کر دینے کی قبول حاصل کرتا ہے۔ لڑکی قبول ماسائی جاتی ہے۔ قاضی صاحب خطب پڑھنے کے بعد ذکاح کے صیغے دلمین کے باپ اور دولھا سے تین قین دفعہ کملواتے ہیں۔ اور صیغے میں ہربار چھوٹی لڑکی ہی کانام دوہر ایاجاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دولها دلمین کور خصت کراکے لے جاتا ہے اور خلوت صحیحہ حاصل کرتا ہے۔ اب دوہر ایاجاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد دولها دلمین کور خصت کراکے لے جاتا ہے اور خلوت صحیحہ حاصل کرتا ہے۔ اب دوہر ایاجاتا ہے دوہا کی بام لیا گیا ہی ہم ہوگ لڑکی کا ہے۔ حالا نکہ غلط کمتا ہے کیو تکہ ذکاح میں جونام لیا گیا ہی جاسل میں اوہ چھوٹی لڑکی کانام سے دوراس کواسی نام سے داخل مدرسہ کئے ہیں دبھی نام ہے ہمسانہ بلاتے ہیں۔ لبذا اس صورت میں نکاح کس سے ثابت ہوتا ہے۔ چھوٹی ہے جاگر چھوٹی ہے تاہم ہوا تو بحر کوا پئی متصر فید ولدین کور کھنے کا کیا طریقہ ہے ؟ اگر چھوٹی ہے شامت ہوا تو بحر کوا پئی متصر فید ولدین کور کھنے کا کیا طریقہ ہے ؟

<sup>(</sup>١)عن ابن عباس جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان عندى امرائة هى من احب الناس الى وهى لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال: لا اصبر عنها، قال: استمتع بها (سنن النسائي، كتاب النكاح، ١/ ٥٩، سعيد) وفى آخر المسجتبى: لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة (المدر المختار، كتاب النكاح، ١/ ٥٥، سعيد)
(٢) لو كان لرجل بنتان ، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة واراد ان يتزوج الكبرى وعقد باسم فاطمة ، ينعقد على الصعرى (الهندية، كتاب النكاح، الباب الاول ، ١/ ، ٢٧، ماجدية)

(جواب ۲۳ ) نکاح ای لڑک کا ہواجس کانام عقد کے وقت لیا گیا(۶)اور خصتی بڑی لڑکی کی ہوئی۔بڑی ہے خلوت و وطی واقع ہوئی تو یہ وطی وطی باشبہ ہوئی۔اب شوہر کو لازم ہے کہ چھوٹی لڑکی کانام لے کراس کو طلاق دے دے اور بڑی لڑکی سے جو موطوء وہے نکاح کرے نہ نکاح ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے کر لینے سے ہوجائے گا۔(۱) چھوٹی لڑکی کی طلاق قبل الخلوۃ ہوگی اس لئے کوئی عدت لازم نہ ہوگی۔(۲)

محمر كفايت الله كان الله له ،

مهلا حاسب تمرا محصل صفى مع حاسب عرا بر ملاحظ فرا من

ر ۱) وشرط خصور شاهدين حرين او حر و حرتين مكلفين سامعين قولهما معاً (اللمر المختار ، كتاب النكاح ، ۲ / ۲ ۲ ، سعيد) (۲) ان فرق قبل الدخول لا تجب العدة (الهندية، كتاب الطلاق ، الباب الثالث عشر في العدة ، ۱ / ۲ ۲ م، ماجدية)

## کتابالحجاب پردے کے احکام وحدود

عور تول کا غیر محر مول کے سامنے جانااور گاناساناجائز تلیں

(سوال) اپنی لڑکیوں پابہ وں کو شادی پامتم پرسی میں پاسوداخرید نے کو بھیجنا کیساہے۔ اور شادی میں عوام کے سانے گات اور منہ کھولنااور غیر محرم کو مخاطب کر کے گاتا سناناعور تول کا کیساہے۔ پینوا تو جرولہ

(جواب ۲۶ه) عُورُ تُول کوغیر محرم کے سامنے جاناخواہ شادی میں ہویاماتم پر س میں یااور کسی تقریب میں ناجائز ہے۔(۱)اس طرح غیر محر موں کے سامنے گانا حرام ہے۔(۱)اگر عورت مجبوری کی وجہ سے سوداوغیرہ لینے جائے تو بر فعوغیرہالیی طرح اوڑھ لے کہ کس کی نظراس کے بدن پرنہ پڑے۔(۲)

چرے کے پردے کا تھم

(سوال)مستورات کو چرے کے پردے کا کیا تھم ہے ؟ زید کتاہے کہ پردہ سرف چرے کا ہونا چاہئے ندمنہ کا۔ عمرہ کتاہے کہ پردہ منہ کا ہوناچاہیے۔

المستفتی نمبر۲۶۱محد طاہر صاحب (ضلع گورداسپور)۱۱محرم من ۱۳۵۳ه م ۱۶۴پریل من ۱۹۳۸ء (جواب ۵۲۵) عورت کا چره نماز میں پردے کا تھم نہیں رکھتا۔ (۶) مگر غیر محر مول کے سامنے آنے جانے میں پرده کا تھم رکھتا ہے۔ پرده کا تھم رکھتا ہے۔

عیدین کی نماز کے لئے عور توں کا جانا جائز نہیں

(سوال) عور توں کو عیدگاہ میں نماز عید کے لئے جاناجائز ہے یا شیں؟

المستفتى نمبر ٥١٢ مربيع الثاني سن ١٣٥٨ اهم ٢جولائي من ١٩٣٥ء

(جواب ٢٦٥) شير كان ك لن جان بين فتنه بدر) محمد كفايت الله

مال کے مامول سے بروہ

(سوال)عورت کی مال کامول سگایاسوتیا ایالخیافی ای طرح اس کی نانی کاسگایاسوتیا ایالخیافی مامول سے پردہ کرنا

(1) قرآن مجيد بين مور تول كو گھرول تن ميں دينے كا تھم ديا گياہے۔ اور بے پر دوبابر گھو سنے ت رو كا كيا ہے۔

(۱) قرآن جمیدین تورتوں تو هرون ق کار ہے، کا سماری کیا گیا ہے۔ توریح کے دفیام عرصے ہے دوہ کا جاتے۔ قال اللہ تعالیٰ یوقون فی بیو تکن و لا تبر جن تبر ج المجاهلیة الا والی (الاحزاب: ٣٣)

(٢)نغمة المَّولُمَّ ةَ عَورَةَ ….. فلا يحسن ان يَسمعها لرجل ، وَفَى الْكَافَى : ولا تلبى جهراً ، لا ن صوتها عورة (رد السحتار، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة ( / ٢٠٦،سعيد) (٣) وليضر بن بخسر هن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن (النور: ٣١) (٤)انكشاف ربع القدم يمنع الصلوة والكف والوجه ليس بعورة (الخانية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة ، ١/ ١٣٤،

مديمايي) ره)وتمنع المر1ُ ة الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا لانه عورة بل لخوف الفتنة (الدر المختار ، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة ، 1/1 . ٤ ، سعيد)والمعنى تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لا نه مع الكشف قد يقع النطر

اليها بشهوة (رد المحتار ، كتاب الصلوق ١٠ ٦ / ٦ . ٤ ، سعيد) . (٦)عن عائشة قالت : لورائهرسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل (جامع الترمذى ، ابواب العيدين ، ١ / ٠ ٢ ، سعيد) وفى الدر : ويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد . وعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الزمان (الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب الا مامة، ١ / ٦٦ م ، سعيد) ،وگایا نمیں۔ خصوصاجب کہ ان کے روبر و جانے کی شرم اجازت نمیں دیتی یادین کے بعض ضروری مسئے میں خلل کا اندیشہ ہے۔ المستفتی نمبر۵۵ عبدالرشید (ضلع سلمٹ)ا جمادی الاولی من ۵۳ ماھ م ۱۱گست من ۱۹۳۵ء (جواب ۲۷ ٥) اگران او گول كے سامنے ہونے سے كوئى فتنہ پيدا ہونے كا خطره ہو تو پر دہ كر مالازم : و گا۔ (١) مخمر كفانيت الله

ساس کویے بردگی کی تر غیب دینادرست نہیں

(سوال)زید نے اپنی زوجہ کی حقیق مال <sup>ایم</sup>نی اپنی ساس ہے جو کہ شوہر دار ہے دانسنہ یہ کہا کہ جس وقت میرے بوے حقیتی بھائی بحر گھر کے اندر آیا کریں ان ہے پروہ نہ کیا کرو۔ ایٹنی اٹھ کراندر کموے میں نہ جلی جایا کرو (بحرر نڈواہے ) نہ ید کا پنی ساس سے یہ کمنا جائز ہے یا ضمیں اور اس کی زوجہ کے اور اس کے فکاح میں کوئی خرابی توواقع خمیں : و کی ؟

المستفتى نمبر ٩٨٠ عبدالوحيد (منكن بندشر) ١٥ اربيح الاول من ٣٥٥ الص ٢٠ جون من ١٩٣٦، (جواب ۲۸ م)زید کا پنی ساس سے بید کمناکہ تم میرے یوے بھائی سے پر دہنہ کیا کروورست شمیں ہے۔ (۱۰) کیکن محمر كفايت الله كال الله اله اس کھنے سے زید کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آیا۔

ر شتہ دارول سے پر دے کی حدود

(سوال) اعزام پردے کی تحدید کیماہ؟

المستفتى نمبر١٠٨٢ قارى خادم على مدرس مدرسه نئ مرثك دبلى ١٠ جمادى الاول سن ١٥ ١٣ هـ (جواب ٥٢٩) سوائے محارم كے اور رشت دارول سے پردہ ضرور كى ہے۔ پردے سے مراديہ ب كه عورت كابدان غير محرم نه ديھے۔(٣) محمر كفايت الله كالنالله ووبل

(۱) دیور، جیٹھ و غیر ہے پر دہ

(۲)ا پنول ہے گھو تمکھٹ کا بر دہ

(سوال ۱) شوہر کے مکان میں شوہر کی والدہ براور کلال وخور و بھی رہتے ہیں اور حیثیت اتنی نہیں ہے کہ دوسرے · مکان میں رہیں۔ کیکن زوجہ اور اس کے والدین ان کے سامنے آنے کو حرام سمجھتے میں جس کی وجہ ہے سخت تکلیف : و تی ہے۔اس حال میں عورت کا تشد د کما*ں تک تحجی*ے؟

(۲)اب تک بھارے خاندان میں پردے کا یہ طریقہ رہاہے کہ قریبی رشتہ داروں سے فقط گھو تگھٹ اور آ تھوں کی شرم کو بی کافی سیجھتے ہیں۔ لیکن دور کے رشتہ داروں سے با قاعدہ پر دہ ہو تا ہے۔ قریبی زشتہ داروں سے سائل کی مراد ماموں، چیاو پھو بھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، بھانچہ، خالہ زاد بھائی، بھتیجہ میں۔لوریہ سب حقیقی ہیں۔ان کی ہرونت آمدور مت رہتی ہے۔ان کی روک تھام میں آبیں میں قطع تعلق کا سخت خطرہ ہے۔اس کو دیکھتے ،وئے شوہر کی

<sup>(</sup> ١ )ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحا ابدأ بنسب او بسبب ولو بزنا الى الراس والوجه والتمادر والمناق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها ايضاً والا ، لا (الدر المدختار ، كتاب الحظر وا لا باحة ، ٦ / ٣٦٧، سعيد) (٢)اس لئے كد بروه ترم ہے سيس: و تالوردالا كاتفانى تحرم سيس- جيساك ندكور مالا والديس ندكور ب

<sup>(</sup>٣)ولاً يبدين زَّينتهنَّ الا لبعو لتهن او ابا نهن او آباءً بعو لتهنَّ او ابناتهنَّ او ابناء بعو لتهنُّ او اخوالهن او بني اخوالهن او بني

خواہش ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے فقط گھو تگھٹ نکال لیا کرو۔اس پر عورت کہتی ہے کہ ہم کو خداور رسول علیہ ا اور والدین کی جد کی کاڈر ہے اور والدین کی جدائی پر شوہر کی جدائی کوتر چیجو تی ہے توبیہ شوہر کی خواہش ان موانعات اور مصرات پر نظر کرتے ہوئے کمال تک صحیح ہے۔ویسے تو شوہر بھی پر دے کا سختی سے حامی ہے۔

المستفتى نمبر ١٠٨٢ قارى خادم على مراد آبادى

(جواب ، ۳۰)(۱)عورت کاحل ہے کہ اس کوایسے مکان میں رکھاجائے جس میں شوہر کے اقارب نہ ہوں۔(۱) دیوراور جیٹھ کے سامنے ہونے ہے اگر زوجہ انکار کرتی ہے تواس انکار میں وہ حق بجانب ہے۔(۲)

(۲) ہاں گھو تکھٹ ہے رہنا جواز کے لئے کائی تو ہے۔ لیکن گھو تکھٹ کاالتزام ایک گھر میں رہ کر ہمیشہ کرناد شوار ہے۔ جن او گوں سے ذکاح جائز ہے وہ سب غیر محرم ہیں اور ان سے پر دہ کرنے کاعورت کو حق ہے۔ (۲)

محمد كفايت الله كان الله له ، د بلي

د پورسے یردہ کرنے پر شوہر کے والدین کی ناراضی صحیح نہیں

(سوال) ایک شخص نے نخص اللہ تعالیٰ کے نضل وکرم سے اپنی زوجہ کو پر دہ شر عی دیاہے حتی کہ اپنے ہوئے ہوئائی کو ادب اور آرام سے پچھ عرصہ بعد شاوی کے پر دہ کا تھکم شرعی بناکر پر دہ کر دیاہے چو نکہ بیہ بہت عرصے سے آباواجد او میں پر دہ نہ تھا۔ لبذا پر دے کی وجہ سے والدہ صاحبہ سخت ناراض ہوگئ ہیں کہ توایخ ہمائی سے پر دہ نہ کر اناور نہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گی۔ اب عرض بیہ کہ اس وجہ سے والدہ صاحبہ کاناراض ہو جانا قیامت میں کیسا ہوگا؟

المستفتى نمبر ١٣٨٢ يجاده صاحب دين يورشريف ذاك خانه خان بير ـ

رياست بهاد ليور و سوزى الحجه سن ٥٥ ساه م ١٩١٨ ج سن ١٩٣٠ ء

(جواب ۲۳۱) عدیث شریف میں شوہر کے بھائی کو عورت کے لئے موت سے تعبیر فرمایا ہے۔ (۳) جس کا مطلب سے ہے کہ اس سے پردہ کر مالازم ہے تواس شخص نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے اس پروالدہ کی مارا فسکی اس کے حق میں مصر شیں ہے۔

حق میں مصر شیں ہے۔

د بوراور خسر کے ساتھ اکٹھے مکان میں رہنا کیساہے

(سوال) ایک مکان میں چار بھائی اور ان کے والدین اکھے رہتے ہیں۔ بھائیوں میں سے ایک نابالغ اور تین بالغ۔ دو کی شادی ہو گئی۔ مکان شک ہونے کی وجہ سے اس میں جھے نہیں ہوسکتے۔ علاوہ ازیس خور د نوش میں بھی جدائی ناممکن

<sup>(</sup>١) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن اهله (الدر المختار)

وَفَى الشامية : لا نَها تنضر و بمشاركة غيرها قيه ، لا نَها لا تامن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الا ستمتاع الا ان تختار ذلك ، لانها رضيت با نتقاص حقها (رد المحتار ، كتاب الطلاق ، باب النفقة ٣٠ / ٢٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢)عن عقبَة بن عامر أنْ رَسُول الله صلّى الله عليّه وسلم قالّ: اياكم والدخول علر النساء فقال رجل من الانصار : يا رسول الله افرايت الحمو؟ قال : الحمو الموت (صحيح البخارى، كتاب النكاح، ٢/ ٧٨٧، قديمي)

<sup>(</sup>٣) وقل للمتومنت يعضضن من ابصار هن (النور : ٣١) قال ابن كثير في تفسيره : أي عما حرم الله عليهن من النظر الى غير ازواجهن ولهذا ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمرأة النظر الى الرجال الا جانب بشهوة ولا بغير شهوة اصلاً (تفسير ابن كثير ، ٣/ ٢٨٣ / سهيل اكيدمي)

<sup>(</sup>٤) عن عقبة بن عامر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الا نصار يا رسول الله افرايت الحمو ؟ قال : الحمو الموت (جامع الترمذي ابواب الرضاع، باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات ، /١ . ٢٢ ، سعيد ﴾

ہے۔ کیونکہ کوئی روزگاری ، کوئی طالب علم ، کوئی بے روزگار اور بسالہ قات ہر ایک بھائی کو اندر جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کوئی چیز مانگی۔ کوئی بات کہی کھانا کھاناہ غیر ، ضروریات تدن روز مرہ واقع ، ویتے رہتے ہیں۔ اب پر د، کس طرح کرنا چاہئے وجہ و تھین ور جلین کی اسٹنا جائز ہے یا نہیں جواز کی صورت میں قباحت یہ ہے کہ انسان کے چم ، دیھنے میں ،ی بد خیالی پیدا ہوتی ہے اور عدم جواز کی صورت میں گھر کے کاروبار مشکل۔اس کے علاوہ بسالہ قات بیاں دوسرے بھائیوں کی نظر میں پڑجاتی ہیں۔

المستفتی نمبرا ۱۵ مبدالنور صاحب (ضلع سلمت) که اربیع الثانی سن ۱۳۵۱ه م ۲ جون سن ۲ ۱۹۳۰ (جواب ۲ می ۱۳۵۰) ایک حالت میں عور تول کو گھر میں احتیاط ہے رہنااور حتی الا مرکان کھلے مند سامنے :و نے ہے بنو الازم ہے۔(۱) امرکانی کو شش کر لیں اور مجبوری ہے احیاناً سامنا ہو جائے تو صفائی قلب کی حالت میں اس کی معافی کی امید ،وسکتی ہے۔

ساس ہے بردہ نہیں

(سوال) مرواین ساس کے سامنے بے پردہ آسکتا ہے یا نہیں ؟ اور پیٹے کی ساس باپ کے سامنے بے پردہ آسکتی ہے یا نہیں ؟ المصنفتی نمبر ۲۱ مولوی څراور آبیم صاحب (جیومسلم) ااشوال من ۵۵ ساھ مے ۶۲ سمبر من ۱۹۲، (جواب ۵۳۳ ) بیٹے کی ساس کا باپ کے سامنے بید پردہ آنادرست نہیں۔(۲) ہر شخص اپنی ساس کے سامنے بد پردہ آنادرست نہیں۔(۲) ہر شخص اپنی ساس کے سامنے بد پردہ آسکتا ہے۔(۲)

#### استفتاء

عور تول كاو عظ كى مجلسول ميں جانا

(ماخوذاز كف المحومنات عن حضورا لجماعت مطبوعه من ۳۳۳ اه)

(سوال) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ عور توں کا مجالس وعظ میں جانا جائز ہے یا نہیں ؟ باخصوص ایسے جلسوں میں جن میں خوش الیانی سے اشعار پڑھے جاتے ہوں اور تجمع میں ہر قشم کے لوگ موجود ہوں۔ اور آئر عور تول کے لئے ایسے موقعوں پر جداگانہ پر دے کا ہندوست کر دیا جائے تو آیااس کا کچھ اثر جواز وعدم جواز میں ہوگا ہنمیں ؟ اور میں کہ عور تول کو ایسے مجائع میں شریک ہونے سے منع کرنے کا خاوند کو حق حاصل ہے یا نہیں ؟ مینواتو جرولہ (جواب کا ۴۵) اور تول کو فقائے حفیہ نے نماز کی جماعتوں اور عیدین اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا ہے۔ (۲) اور کتب فقد میں اس کی تصر سے کہ عور تول کے لئے مجالس وعظ اور جماعت نماز اور عیدین میں جانا مکر می

(٣) اللَّهُ كَا لِمَيْدٌ لَمَا مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ الشَّامِيةُ ؛ ولا ام زوجة الا بن ﴿ (ردالمحتار، كتاب النكاح . باب المحرمات، ٣/ ٣١، سعيد)

(٣) لا نِها من محرماته كما في قوله تعالى : وامهات نسالكم (النساء : ٣٣)

<sup>(</sup>١)قل للمؤ منات يغضضن من ابصار هن (النور: ٣١)قال ابن كثير : اى عما حرم الله عليهن من النطر الى غير ازواحهن، ولهدا ذهب كثير من العلماء الى انه لا يجوز للمرأة النظر الى الرجال الا جانب بشهوة ولا بغير شهوة اصلا (تفسير ابن كثير. ٣ ٢٨٣، سهيل اكيدمي)

 <sup>(</sup>٤)ويكره حضور هن الجماعة ولو لجمعة وعيد و وعظ مطلقا على المذهب المفتى به لفساد الزمان (الدر السختار).
 كتاب الصلوة باب الا مامة . ١/ ٦٦ ٥ . سعيد)

تحریمی ہے جو حرام کے قریب ہے۔اور اس تعلم فقهی کی دلیل میہ حدیث ہے جو پخاریؓ نے حضرت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت کی ہے۔

عن عانشة رضى الله تعالى عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المستجد كما منعت نساء بني اسرائيل فقلت لعمرة او منعن قالت نعم (١) (رواه البخاري)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرملیا کہ اگر عور توں کی یہ حرکات جوانہوں نے اب اختیار کی میں رسول اللہ عظی ملاحظہ فرماتے توانہیں معجدوں میں آنے ہے روک دیتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی عمرہ سے بعجھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی تنہیں ؟ انہوں نے فرمایابال!۔ انتہی

اس حدیث سے نمایت صاف طور پر بیبات معلوم ہوگئی کہ صحابہ کرام رصنی اللہ عنهم کے زمانے ہیں ہی عور توں کی حالت ایس ہوگئی کھ صحابہ کرام رصنی اللہ عنهم کے زمانے ہیں ہی عور توں کی حالت ایس ہوگئی تھی کہ ان کا گھروں سے نکانااور جماعت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ، حضر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ماود یگر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عور توں کو جماعت میں آنے ہے منع کرتے ہے۔

علامہ نینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث کے تحت میں جس میں عور توں کا زمانہ رسالت بنا بی میں عیدین میں جانانہ کورہے تحریمہ فرماتے ہیں۔

وقال العلماء كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم واما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة ولهذا قالت عائشة لور أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل قلت هذا الكلام من عائشة بعدزمن يسير جدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما اليوم فنعوذ بالله من ذلك فلا يرخص في خروجهن مطلقا للعيد وغيره (٢) (عيني شرج خارى) ما في فرمايك عور نول كاعيد ين شرج الارسول فدا عن خورجهن مطلقا للعيد وغيره (٢) (عيني شرح خارى) عائز فرمايك عور نول كاعيد ين شرج الارسول فدا عن خور حمل الما تقاله وه زمان خور تمين خوب ورت خوش وضع مركزنه جائين اوراى لئ حضرت عائش فرمايك الرسول الله عليه عور تول كي يه حركات ما حظد فرمات توان كو مسجد مين آنے سے روك و يتے جيسے بني اسرائيل كي عور تين روك و يتے جيسے بني اسرائيل كي عور تين روك و يتے جيسے بني اسرائيل كي عور تين روك و يہ جيك و زمانه مبارك كور تين روك و روئول و دانه مبارك كر مين تحور سے دول و ورئول و دانه مبارك كر بين تحور سے دول و ورئول و دانه مبارك كر بين تحور سے دول و ورئول و دول یس مطلقاعور تول کو عیداور نیمر عیدمیں جانے کی اجازت نہیں وی جاستی۔ انتہی

(من المؤلف) جب که علامه نینی اپنے زمانے میں یہ فرماتے ہیں که آج کل کی عور تول کے حالات سے خدا کی پناہ! تو تھر ہمارے اس زمانے چود ھویں صدی کی عور تول کا تو ذکر ہی کیا ہے ؟ اور علامه عینی عمدۃ القاری میں دوسر کی جگہ۔ ف سید

فرمائے ہیں۔

ر ١ بصحيح المحارى ، كتاب الاذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل ، ١ / ٢٠ ، قليمي (٢) عصحيح المحاري ، كتاب العيدين ، باب خروج النساء والحيض الى المصلى ، ٢ / ٦ ٩ ٦ ، سعيد

ومذهب اصحابنا ما ذكر صاحب البدائع اجمعوا على انه لا يرخص للشابة الخروج فى العيدين والجمعة وشتى من الصلواة لقوله تعالى وقرن فى بيوتكن ولا ن خروجهن سبب للفتنة واما العجائز فير خص لهن الخروج فى العيدين ولا خلاف ان الفضل ان لا يخوجن فى صلاة (بينى شرح تنارى وبدائع جاص ٣٤٥)(١)

ہمارے اصحاب بیتی علائے حفیہ کا قد ہمب وہ ہے جو صاحب بدائع نے ذکر کیا ہے کہ علاء کا اس پرانفاق ہے کہ جوان عورت کو عیدین اور جمعہ بلحد کسی نماز میں جانے کی اجازت نہیں یو جہ ارشاد باری تعالے وقون فی بیو تکن کے اور اس لئے کہ عور تول کا گھروں ہے نکلنا فتنہ کا سبب ہے ہاں یو ڑھیاں عیدین کے لئے جاسکتی ہیں اور اس میں خلاف نہیں کہ افضل یوڑ حیوں کے لئے بھی کی ہے کہ کسی نماز کے لئے نہ نکلیں۔ انہی

ولا يباح للشواب منهن الخروج الى لجماعت بدليل ماروى عن عمر رضى الله عنه انه نهى الشواب عن الخروج ولان خروجهن سبب للفتنة والفتنة حرام وما ادى الى الحرام فهو حرامـ(١٠)(بدالً صـــ ١٥١٥)

یعنی جوان عور توں کا جماعتوں میں جانا مباخ نسیں۔اس روایت کی دلیل سے جو حضرت عمر رحنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جوان عور تول کو نکلنے سے منع فرمادیا تقالہ اوراس لئے کہ عور تول کا گھر دل سے نکانا فائنہ کا سبب ہے۔ اور فائد حرام ہے اور جو چیز فائنہ کی طرف پہنچائے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔انہی اور فاوی عالمگیری میں ہے:۔

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد كذافي الكافي. ( نآوَى عالمُمَّيَّم كَ ص ١٣٠٣)(٣)

لیتنی اس زمانے میں فتویٰ اس پر ہے کہ عور تول کا تمام نمازوں میں جانا مکروہ ہے۔ کیونکہ ظاور نساد کا زمانہ ہے۔ ہے۔

واما المر أ ق فلا نها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج الى محافل الرجال لكون الخروج سبباً للفتنة و لهذا لا جماعة عليهن ولا جمعة عليهن ايضاً (بدائع ص٢٥٨-٢٥١)(٠)

لینی عورت کا تھم یہ ہے کہ وہ خاوند کی خدمت میں (شرعاً) لگائی گئی ہے اور مر دول کی مجلسوں میں جانے ہے (شہا) روکی گئی ہے۔ کیونکہ عور تول کا گھرول ہے نکلنا فتنہ کاسب ہے اور اس لئے عور تول پر جماعت اور جمعہ نہیں۔

ن المنولف)ان تمام عبار تول سے بیبات ثلث ہوتی ہے کہ عور تول کو نماز پیجگانہ ، عیدین اور جمعہ ک جماعتوں میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔اور گھرول سے ان کے نکلنے میں ہی فتنہ ہے۔اور یہ ممانعت حضرت عمر ' حضر سے

<sup>(</sup>١)مدائع الصنائع ، كتاب الصلولة قصل في شرائطها و وجوبها وجوازها ، ١/ ٢٧٥، سعيد

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ، كتاب الصالوة فصال في بيان من يصلح للامامة في الجملة ، ١/١٥٧ ، سعيد

<sup>(</sup>٣) الهندية ، كتاب الصلوأة ، الباب الخامس ، الفصل الخامس ، ١/ ٨٩ ، ماجدية

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع، كتاب الصلوة ، فصل في بال شرائط الجمعة ، ١ / ٢٥٨، سعيد

عا کنٹہ عروہ تن الزبیر '' قاسم' بیجی ان سعید انصاری ،امام مالک ؓ امام او اوسف ؓ وغیرہ ہم سے منقول ہے۔اور انمَہ حنفیہ کابالا نقاق میں نہ ہب ہے جیسا کہ بینی اور بدائع کی عبار تول سے واضح ہے۔

باوجودید که نمازہ مجگانہ اور عیدین اور جمعہ کی جماعتوں میں رسول خدا ﷺ کے ذمانے میں عور تیں جاتی اور شریک : وتی تمیں ۔ اور بیہ جماعتیں فرائنس کی جماعتیں ہیں اور شعار اسلام میں سے ہیں مگر اختلاف زمانہ اور اتخیر حالات کی وجہ سے صحابہ کرام اور اتجہ عظام نے عور توں کو ان جماعتوں سے روک دیا۔ اور اتمہ حفیہ نے بالا نقاق عور توں کے جماعت میں جانے کو کر وہ فرماہ یا تواس سے ہر سمجھ دار شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب فرائنس کی جماعتوں کی جماعت میں جانے کو کر وہ فرماہ یا تواس سے ہر سمجھ دار شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب فرائنس کی جماعتوں میں جانا عور توں کو کسی طرح جائز نمیں ہو سکتا ۔ (۱)اول تو آج کل وعظ کی اکثر مجلسیں اس تشم کی : وتی ہیں کہ عور تیں تو عور تیں مر دول کو بھی ان میں جانا جائز نمیں (۱)اس وجہ سے کہ اکثر واعظ نام کے مواوی : و تے ہیں۔ دوچار اردو کی قصے کمانیوں کی کتابل دیا چھیں اور واعظ من گئے ۔ پھر ان کے واعظ میں سوائے قصے کمانیوں کی کتابل دیا چھیں ہیں۔ اور عظام کو توش کر نااور اپنا جائز نمیں۔ اور ابتان کر میں جانا جائز نمیں۔ اور عوام کو خوش کر نااور اپنا جمقہ بنات سے جو کھی جانا جائز نمیں۔ وعظ کو خش کر دیتے ہیں۔ مجلس وعظ کی گری کے لئے اولیائے کرام کے پچھے فرضی واقعات سناد سے پچھ بے سند وعظ کو خش کر دیتے ہیں۔ مجاس وعظ کی گری کے لئے اولیائے کرام کے پچھے فرضی واقعات سناد سے پچھ بے سند وضوع روایات بیان کر دیں اور ابنا الو سید حاکر لیا۔ ایسے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور سے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور کسی مرد وضوع روایات بیان کر دیں اور ابنا الو سید حاکر لیا۔ ایسے مولویوں کے وعظ میں بھی جانا مفید نمیں اور سے کہاں وہ کی تفصیل آخر میں بطور تھ ہیں۔ کان کی جائے گی۔

رہے صرف وہ معدود ہے چند علماء جونی الواقع عالم بھی ہیں اور وعظ سے ان کا مقصود بھی تعلیم دین اور تبلیغ نہ جب اور اشاعت اسلام ہے۔ دنیا طلبی انہیں مقصود شہیں۔ ان کاوعظ رطب دیاس قصوں ، جھوٹی مجی روایتوں سے خالی اور پاک ہوتا ہے تو الیے وعظ میں صرف مرووں کو حاضر ہونا جائز ہے ، عور توں کو نہیں۔ کیونکہ جب فرائض کی جماعتوں میں عور توں کا جانا مکروہ اور ناجائز ہوگا۔ چنانچہ فقہائے کرام فیاس کی نقر سے فرمادی ہے۔ اور متعدد معتبر فرآوی فقہائے حنفیہ میں سے مضمون بھر احت موجود ہے جوناظرین کے لئے ذیل میں نقل کیاجاتا ہے :۔

ولا يحضرن الجماعات لقوله تعالى وقرن في بيوتكن وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعربيتها افضل من صلاتها في مسجد ها وبيوتهن خير لهن الى قوله قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهية في الصلواة كلها الظهور الفساد و متى كره حضور المسجد للصلاة فلان يكره حضور محالس الوعظ خصوصاً عند

ر١)و كره حضور المسجد للصلوة فلان يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاعند هولاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء اولي (البحرالرانق، باب الاعامة، ١/ ٣٨٠، ببروت)

ر ٢ )آن الواعظ مهما فرج كلام البدعة يجب منعه ولا يجوز حصور مجلسه الا على قصد الرد عليه ان قدروا ، وان لم يقدروا لا يحضر مجلسه ، (مجالس الا برار (مترجم) ، ص: ٨٠٤، مكتبه حقائية بشاور)

هنولاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء اوللي ذكره فخر الاسلام (بحر الرائل ص٠٥٠)(١)

اور خور تیس جما حتول میس نه جانیس و جدار شادیاری تعالی و قون فی بیوتکن کے اور رسول الله عظی ف فرمایا کہ عورت کی نماز کو ٹھٹری کے اندراس نمازے احیجی ہے جو گھر کے صحن میں جواور تعمن کی نمازاس نمازے احیجی ہے جو مسجد میں بواوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں۔الی تولہ۔مصنف یعنی صاحب کنزالد قائق نے کافی میں فرمایا۔ آج کل فتوئ اس پر ہے کہ عور تول کا تمام نمازوں میں جانا مکروہ ہے؛ جہ ظہور فساد کے اور جب کہ مسجد میں نماز کے لنے جانا مکر دہ ہو اتو وعظ کی مجلسوں میں جاتا اور بالخصوص ان جال والحظول کی مجلسوں میں جنہوں نے علماء کی ت صور تیں ہارتھی ہیں بدر جہاوٹی مکروہ ہے۔ یہ فخرالاسلام نے ذکر کیا ہے۔انتہی اور علامه مدر الدين نيني شرح كنزيين تحرير فرمات بين: ــ

ولا يحضون اي النساء سواء كن شواب او عجائز الجماعات لظهور الفسادو عند ابي حنيفة للعجوزان تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعند هما في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوي اليوم على المنع فر الكل فلذلك اطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والا عياد والا ستسقاء ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيام (نىپنى شرح كنزص ۴۹)()

ليمن عورتيس خواه جوان ورب يادر هيال جماعتول مين نه جائيس كيونكه ظهور فساد كازمانه ب-امام الوحنيف ے بوڑ ھیوں کے لئے فچر اور مغرب اور عشامیں جانے کی اجازت مروی ہے۔اور صاحبین سے تمام نمازوں میں جانے کی۔اوراس کے ایئہ شاہ فاق قائل ہیں۔اور آج کل فتونی اس پر ہے کہ تمام نمازوں میں جانا جوان عور نواں اور اور حیووں دونوں کو منع ہے۔ اور مصنف کے قبل اُج ماعات میں جمعہ اور عیدن اور استسقااور وعظ کی مجلسیں بھی داخل ہیں۔ بالحضوص ان جابل واعظوں کی مجلسیں جو علماء جیسی صور تیں بنا لیتے ہیں اور مقصود ان کا پٹی خواہشات نفسانی کو 'وِ را کر نا اورو نیا کماناہے۔

اورور مخاریش ہے نہ

ويكود حضور هن الجماعة ولو الجمعة وعيد و وعظ مطلقا ولو عجوزا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان (در مخارس ٩٤ ٣٠٦) (١٠)

ليتن عور تول كاجماعت بين جاناخواه جماعت جعدكى : دياعيدكى ياوعظ ك-مكروه سياور خواه جانب والي وزشي تورت ہواور رات کو جائے۔ مذہب مفتی۔ کی ناپر۔اور سے حکم ہوجہ ظہور فساد زمانہ کے ہے۔ آتی ( من المئولف) بحر الرائق مینی شرح کنزالد قائق اور در مختار کی عبار تول ہے صراحة میدبات خاہت : و گنی که \*ور نول کو مجالس وعظ میں جانا مکروہ اور ہ جائزے۔امر بالحضوص ایسے واعظوں کی مجلسوں میں جن کا مقصود و نیا کمانا: و۔ 'بینی اگر واعظ جابل یاد نیا کمانے والا : و تو اس کی مجلس میں نو قطعاً ناجائز ہے۔اس میں تو کلام ہی شمیں۔ مالموں امراتھے

<sup>(</sup>١)البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الا عامة، ١/ ٣٨٠، بيروت (٢)عيني، ص ٣٦ (٣)الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الا مامة، سعيد

واعظوں کی مجلس واعظ میں جانا بھی نساو زمانہ کی وجہ ہے تکروہ اور ناجائز ہے۔ ملاعلی قاری مر قاۃ شرح سنتکوۃ بیس تحریر فرماتے ہیں :۔

ويمكن حمل النهي على عجائز متطيبات اومتزينات او على شواب ولو في ثياب بذلتهن لو جود الفتنة في خروجهن على قياس كراهة خروجهن الى المساجد (مرقاة شرح مشكوة ص ٧٠٠

ا یعنی آنخضرت میلاند نے عور تول کو زیارت قبور ہے جو منع فرمایا ہے تواس ممانعت کوان اوڑ میول پر جو ا خو شبولگار کر نکلیں یاز بینت کر کے نکلیں ناجوان عور تول پر خواہوہ معمولی فباس میں نکلیں مجمول کر کئے ہیں۔ آبو کا۔ ان کے گھرے نکلنے میں بی فتنہ ہے اور یہ ممانعت ان کے متجدول میں جانے کی کرابت پر قیاس کی جاتی ہے۔ انتی۔ (^ین المنولف)اس عبارت سے اور اسی طرح پہلی عبار توں سے یہ بات صاف طور پر معلوم : دمننی که عور توں کا گھر ہے نگانااور جما متوں میں شریک ہونا موجب فتنہ ہے۔اور ممانعت کا تحکم اس فتنہ ہے پیجنے کے لئنے ب. زيارت قبور ، جمعه ، عيدين ، وعظ ، استنقا سب اس حكم مين داخل مين - (١)

اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جوان عور تیں خواہ مناؤ سڈگار کر کے تکلیس یا معمولی حالت میں ہمر حال ان کا جمہانا نہ جائز ہے۔اوراگر چہ بعض روانیول سے نوڑھیول کے لئے ٹماز فجر و مغرب و عشامین جاپیٹر ط بیا کہ زینت اور پیاؤ سناگار کر کے نہ جائنیں جائز معلوم ہو تاہے لیکن قول مفتی ہدیہ ہے کہ بوڑھیوں کو جانابھی جائز شمیں جیسا کہ علامہ مینی کی شرح کنز اور در مخنار کی عبارت ہے بصر احت تاہت ہو تا ہے۔اور جب کہ الن عوارض کا لحاظ بھی کیا جائے جو سوال بیس نہ کور میں کہ مجلس و مظ میں خوش الحانی ہے اشعار پڑھے جاتے میں اور مضامین عشقیہ کے اشعار سنائے جات میں تو ا پسے وعظ میں عور تول کے جانے کا تھم ایسانسیں ہے جس میں کسی ذی علم کو پچھر بھی تر د داور نامل ہو سکے۔

عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له انجشه وكات حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا انجشه لا تكسرا لقوارير قال قتادة يعمي صعفة النساء متفق عليه (شكورة ص ٨٠) (٢)

حسرت انس رمنی اللہ اتعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کا کیک حدی خوال قبلہ اس کا نام انہ شہ تھا اور و دخوش آواز تھا۔ تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اے ابحقہ! تھمرو کمیں شیشیاں ند توڑوینا۔ قبادہ فرمات میں کہ شیشیول سے آپ کی مراد عورتیں ہیں۔انتہی ۔ اس پر موالانا شخ عبدالمق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں :۔ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انجشة ان يغض من صوته الحسن وخاف الفتنة عليهن بان ينع من

قلو بهن موقعا لضعف عزائسهن وسرعة تاثر هن بھن رسول اللہ ﷺ نے انبھہ کو محکم فرمایا کہ این آواز کو بیست کر دے ۔ اور آپ کو خوف :وا کہ محمیس یہ

١١ عرقات السفاتيح . ٢٠٠٢ . الهدادبة
 ٢٦ بويد حل في قوله "المجماعات" الجمع والاعياد والاستسقاء و محالس الوعظ (عيني شوح الكنز ص : ٣٩)
 ٣٦ مشكوة المتسايح ، كتاب الأداب . باب البيان والشعر ، الفصل الثالث ، ٢ . ١٠ ٤ . سعيد

عور نؤل کے داواں میں کھب نہ جانے اور فتنہ داقع ہو۔ کیونکہ عور نؤل کا استقابال کمزور ہو تا ہے اور ان کے دل میں ایس باتوں کا اثر بہت جلد ہو تا ہے۔ (لمعات کذافی حاشیة المشکوفة) (۱)

. (من المنولف) اس روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ آنخصرت ﷺ نے ایک خوش آواز شخص کو زور سے شعر پڑھنے سے صرف اس لئے منع فرمادیا کہ عورتیں ساتھ شمیں اور اندیشہ تھا کہ اس کی خوش آوازی کی وجہ سے عور آول کے ولول میں کسی قتم کید بنیالی پیدا ہو جائے اور اس کی خوش آواز سے متاثر ہو کر فتنہ میں پڑجائیں۔

پس جب کہ آنخضرت ﷺ کواپنے زمانے کی عور توں پر جوہر طرح آنخضرت ﷺ کے فیض ہے مشرف تھیں ، یہ اندیشہ ہواکہ خوش آوازی سے وہ بحو نہ جائیں تو پھر آج کل کی عور توں کا کیا ٹھکانہ ہے۔ پس جس طرح کہ مر دوں کے لئے غیر محرم کا گاناسنا حرام ہے اس طرح عور توں کو مردوں کا گاناسنا حرام ہے۔ اور کسی طرح عور توں کو ایسے وعظ میں جاناجائز نہیں جمال خوش آوازی سے اشعار پڑھے جاتے ہوں اور گایا جاتا ہو۔

(۲) رہا ہے اس کہ مجانس وعظ میں آگر عور توں کے لئے کسی خاص طرف پردے کا انتظام کر دیاجائے تو پھر عور توں کو وغظ میں جانا جائز ہے یا تہیں ؟ اس کا جواب ہے ہے ۔ عور توں کا گھر وں سے نکلنا ہی مکروہ ہے۔ (۲) اور اس نکلنے میں ہی چو تک مہ فتنہ کا حقال ہے اس لئے اکئز فقہ انے نتروج کو ہی تاجائز قرار دیاہے۔ کیونکہ جب عور توں کے لئے جماعت نمازیا و عظ و غیر ہ کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت ہو جائے اوروہ نکلنے لگیس تواب ہر وفت اس کی جحقیقات کر نابہت مشکل ہو نظ و غیر ہ کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت ہو جائے اور کہیں چلی گئی۔ اور گھر آگر نمازیاو عظ کا بہانہ کر دیا۔ نیز فقہ اکا بیا محکم کہ عور توں کو جماعات نماز دواعظ و جمعہ و عیدین میں جانا جائز ہے کیونکہ بیباعث فساد ہے۔ صراحة الن روایات سے معلوم ہو چکا جو او پر لکھی گئی ہیں۔ اب غور طلب بیا امر ہے کہ اسباب فتنہ کیا ہیں ؟ سوتا مل سے معلوم ہو تا ہے کہ فتنے مساب بنتہ کیا ہیں ؟ سوتا مل سے معلوم ہو تا ہے کہ فتنے کے اساب یہ جن :۔

(۱) عورت گھر سے نمازیاہ عظ کے بہانے سے نکلے اور اپنی خباشت نفسانی سے کسی اور جگہ چلی جانے اور گھر والے یہ مجھیں کہ نمازہ عظ میں گئی ہے۔(۲) جماعت نمازہ مجلس وعظ میں جاکر مردوں کی نظریں اس پر پڑیں گی اور اس لئے اندیشہ ہے کہ کسی غیر مردوں پر پڑے گی اور اس لئے احتمال ہے کہ کسی غیر مردوں پر پڑے گی اور اس لئے احتمال ہے کہ عورت کا کسی غیر مرد پردل آجائے اور بتیجہ برا پید ہوا۔

یہ تین احمال میں۔ان میں ہے پہلااحمال تواس طرح رفع نہیں ہو سکنا کہ مجلس وعظ میں ان کے لئے پر دے کا نظام کر دیاجائے۔ کیونکہ فتنہ کا یہ احمال تونفس خروج عن الدار کولازم ہے۔

<sup>(</sup>١) حاشية المشكوة للشيخ عبدالحق دهلوي ، كتاب الاداب ، ٢/ ، ١٤ ، سعيد

<sup>(</sup>٢) قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى الاحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>٣)وقال للمؤمنت يغصضن من ايصار هن ويعفّطن فروجهن قال القرطبي في تفسيره ; وبداء بالغض ﴿ لان البصر والد للقلب كما ان الحمي والدللموت و اخذهذا المعنى بعض الشعراء فقال :

الم ترثن العين للقلب رائد فما تالف العينان فالقلب آلف

وفي الخبر : النظر سهم من سهام أبليس مسموم ، فمن غض بصود اورثه الله تعالى الحلاوة في قلبه ﴿ (تفسير القرطبي . ١ ١ ١ ١ ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

و في روح المعاني : وبداء سنحانه بالا رشاد الى غض البصو لما في ذلك من سدياب الشرفان النظر باب الى كثير من الشرور وهو بريد الزنا و رائد الفجور (روح المعاني ١٨٠ ٤ ٢ . ١٥ دارالفكر بيروت)

باعداس کاعلاج آگرہے تو یہ ہے کہ عورت کے گھر سے نکھنے کے وقت سے اس کی والیسی تک کوئی معتبر شخص جواس کی حرکات و سکنات کو ویکھارہ اس کے ساتھ رہے ۔ لور ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہیں کر تا۔ اور نہ اس قدر گہداشت الن تمام عور توں کی وحدہے کہ فقمانے عور توں کو جانے میں ہے منع کیا۔ ان کی نظر زیادہ تر اس احتال پر تھی۔ اور عور توں کے حالات بھی اس کے مقتضی بین ۔ اور حضرت عائشہ کی روایت کے پیدائش کی روایت کے پیدائش کی روایت کے پیدائش کی تائید کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بدنی پیدائر سفاور نئی کی اوٹ شکار کھیلنے کی نسبت عور توں کی جانب کی تائید کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بدنی پیدائر سفاور نئی کی اوٹ شکار کھیلنے کی نسبت عور توں کی جانب کی تائید کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بدنی پیدائر سفاور نئی کی اوٹ شکار سفاور نوں کی جانب کی تائید کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے بدنی آگر عور توں کی جانب کی اوٹ نیس اپنی تو اور اس کی آڈیٹ اپنی نوا: شیس پور کو اجازت خروج عن الدار کی دے دی جائی کو مد نظر نہ ، و تی تو یہ بات آسان تھی کہ مساجد بیں عور توں کی نماذ کریں گئی ہو اور اس کی قدرت کی جگہ بادی جائی اور عور توں کو جماعت کی شرکت اور وعظ کی مجلس بیس حاضر ک ہے جگہ بادواور ان ایکن کسی فقہ نے کہی کہاں بیس میں ہو توں کو موجب فساد سمجھ کر گھر سے نگلنے کو جماعت میں تروج کو موجب فساد سمجھ کر گھر سے نگلنے کو جماعت میں آئے دوراس وجہ ہے اکثر فقما کی عبارت ہیں اس مقام پر خروج کے ہی لفظوں ہے اس مسئلے کوذکر بھی کیا گیا ہے خرید خراج کو حدیث سے دوراس وجہ ہے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ :۔

عن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأُ ۚ وَ عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان (رواه الترمذي)()

حضرت بن مسعودر منی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول خداعظی نے فرمایا کہ عورت سر تاپا پردے کی چیزہے۔ جہال وہ گھرے نگلی اور شیطان اس کی تاک میں نگا۔انتہی

یمال رسول خدا ﷺ نے عورت کے گھرے نگنے ہی کو محل فتنہ قرار دیاور فرمایا کہ شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے کہ خوداہ بہم کا کر کسی نامناسب جگہ لے جائے یا کسی مرد کو بھکا کر اس عورت کی طرف لے آئے اور فتنہ برپاکر دے۔ اور اس روایت پر مکرر نظر ڈالنے جو بحر الرائق کی عبارت میں ہم پہلے لکھ ویکے ہیں کہ رو وال انقد میں ہم پہلے لکھ ویکے ہیں کہ رو وال انقد میں ہم پہلے لکھ ویکے ہیں کہ رو وال انقد میں ہے میں پڑھے معورت کی اس نماذ کو جو کو تھری کے اندر پڑھے صحن کی نماذے بہتر اور اس نماذ کو جو صحن مکان میں پڑھے معورت اپنے مکان اور اپنے خیر استنار واطمینان سے جس قدر دور بوتی جائے گاری قدر احتال فتنہ تو گئے۔ اس لئے کہ عورت اپنے مکان اور اپنے نی ان کے گھر ان کے لئے بہتر ہیں۔ پس تاہت ہو گیا کہ عور تول کا گھر سے دھنا ہی محل فتنہ ہے۔ اس لئے مجلس و عظ میں پر دے کی جگہ مقرد کر تا پچھ مفید نہیں اور نہ اس کے جواز پر پچھ اثر ہے۔ ور نہ لازم ہے کہ مساجد میں پر دے کی جگہ مقرد کر کے ان کو نمازوں میں حاضر ہونے اور جماعت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بہا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بھرا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بھرا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بھرا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی جائے اور بھرا عت میں شرکے ہونے کی اجازت بھی دے دی

<sup>(</sup>١) بجامع الترمذي ، ايواب الرصاع ، ١/ ٢٢٢ ، سعيد

<sup>(ً</sup> ٢ )و قال عليّه السلام : صلا تيها في قعريبتها افصل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها افصل من صلوتها في مسجدها، وبيو تهن خير لهن (البحرالوانق. كتاب الصلوة، باب الا مامة، ١/ ٣٨٠، بيروت)

عن ام سلمة رضى الله عنها انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و ميمونة رضى الله تعالى عنها اذ أقبل ابن ام مكتوم فدخل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجامنه فقلت يارسول الله ليس هوا عمى لا يبصر نافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعميا وان انتما لستما تبصرانه (رواه احمد و الترمذي و ابوداؤد)كذافي المشكولة(ع)

ام سلمہ رضی القد عنها سے روایت کہ میمون اورام سلمہ دونوں آنخضرت پین کی خدمت میں جانہ سنمیں ۔ عبد اللہ الذان ام مکنوم نے جو نامینا تھے آنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان دونوں بل بیوں سے فرمایا کہ پر دہ کرو۔ ام سلمہ کمتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ بین تو نامینا ہیں ہمیں نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نونامینا نہیں : و تم توانسیں دیکھیوگ۔

. اس حدیث سے صراحة معلوم ہو گیا کہ عورت کو بھی غیر مر دیرِ نظر ڈالناحرام ہے۔ جبھی تو آپ نے دونوں ملی پیدل کو پروہ کرنے کا تحکم دے دیا۔

وكان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يسدون الثقب والكوم فى الحيطان لنلانطلع النساء على الرجال ور أى معاذ امر أ ته تطلع فى كوة فضر بها فينبغى للرجل ان يفعل كذلك ويسنع امر أ ته عن مثل ذلك (مجالس الا برار ص ٦٣٥)

اور رے ل اللہ ﷺ کے اسحاب کرام کا یہ طرابقہ تھا کہ دیواروں کے سوراخ اور جھرو کے بند کر دیا کرتے ہے تا ۔ عور تیس مردول کو نہ جھا نکیس اور حضرت معاڈ نے اپنی بیدی کو دیکھا کہ ایک جھرو کے سے جھانک رہی تنہیں ؟

<sup>(</sup>١) وقل للمومنت يغضضن من ابصارهن (النور: ٣١)

<sup>(</sup>۲) سَنَنَ ابی دَانُود ، کتاب اللباسَ . بابَ وقلَ للمَنَومناتْ يغضضن من ابصار هن ۲۰ / ۲۰ ۱ مدادية (۳)مچالس الا براو مترجمه ، ص ۳۳ ۵ ، مکتبه حقالية پشاو و

ان کومارا لیس مرد کو چاہتے کہ ایسائی کرے۔اورا پنی ٹی کی کوالی باتوں ہے رو کے۔

پیں واضح طور سے بیبات ثابت ہوگئی کہ مجلس وعظ کا پر دہ کچھ مفید شمیں اوراس پر انے نام رسمی پر دے سے
فتند کے احتال مر تفع شمیں ہوتے \_ بالحضوص احتال نمبر آیک کے رفع کرنے میں تواس کو پچھے دخل شمیں \_ حالا نکہ
اصل الاصول وہی ہے \_ اوراحتال نمبر ۴ بھی نظر بے احتیاطی اس پر دہ سے مر تفع شمیں ہوتا \_ اوراحتال سوم عور تول
کے حالات اور عادات کو دیکھتے ہوئے قطعاً اس پر دے سے مر تفع شمیں ہوتا \_ لوراحتال سوم عور تول کے حالات اور
عادات کو دیکھتے ہوئے قطعاً اس پر دے سے مر تفع شمیں ہوتا \_ لیس اب ناظرین خود ہی انصاف کر لیس کے اس پر دے کہ جواز پر کیا اثر تو سکتا ہے ؟

له منعها من مجلس العلم الا لنا زلة امتنع زوجها من سئوا لها-(۱)(درمختار ص ٦٨٣ ج ٢) فان لم تقع نازلة وارادت الخروج لتعلم مسائل الوضو و الصلواة ان كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعها-(۱)(رد المحتار نقلا عن البحر ص ٦٨٣ ج ٢) ولا يسعها الخروج مالم يقع عليها نازلة وان خرجت من بيت زوجها بغير اذنه يلعنها كل ملك في السماء وكل شئى تمر عليه الا الانس والجن فخرو جها من بيته بغير اذنه حرام عليها قال ابن الهمام حيث ابيح عليها الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة الى مالا يكون داعيا الى نظر الرجال واستمالتهم (مجالس الا برار ص ٣٦٥)(١) على خاوند كو يه حق حاصل ہے كہ عوت كو مجلس علم ميں سے روكے گر ايے وقت كه اسے كوكى حادث بيش

١١)ويدخل في قوله " الحماعات" الجمع والا عياد \_ ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم لشهوات وتحصيل الدنيا (عيني شرح الكتر، ص: ٣٩)

<sup>(</sup>٧) الدر المختار ، كتاب الطلاق ، باب النَفقة . ٣/ ١٨٤ ، سعيد (٣) رد السحتار . كتاب الطلاق، باب النفقة . ٣/ ١٨٤ ، سعيد

<sup>(</sup>٣)رد السحتار. فتاب الطلاق، باب النفقه، ٣/ ١٩٨٤، معيد (٤) مجالس الا برار مترجم . ص ٢٣٠ ق، مكتبه حقانيه پشاور

آیا۔ اور خاو نداس حادثہ کا تحکم علماء سے دریافت کر کے اسے ندبتائے۔ اتنہیں۔ اگر کوئی حادثہ بیش نہ آئے اور تورت مسائل د خود نماز سکھنے کے لئے گھر سے نکلناچاہے تو زون میہ مسائل جانتا ہواور اسے بتا سکے نواسے یہ تحکم حاصل ہے کہ عورت کو باہر جانے سے رو کے ۔ انہی خورت پر جب تک کوئی حادثہ بیش نہ آئے جس کا تحکم پوچسا ضروری ہوگھر سے نکلنا جائز نہیں ۔ اور اگروہ خاوند کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے نکل تو آسان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کر ناہوار جن چیزوں پر اس کا گزر: فرتا ہے وہ سب لعنت کرتی ہیں سوائے جن وانس کے۔ علامہ این ہمام صاحب نتی القدیر نے فرمایا کہ جن موقعوں پر خورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہی ہے وہ بھی اس شرط سے ہے کہ ذیب نہ تا ہے اور اپنی

ایس ان روایات سے دو ضاحت بے بات شائ ہو گئی کو بیاد ند کو مید حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو مجانس و عظ سے روکے ۔ کیونک عورت کو مجلن و عظ میں جانا جائز شمیں اور ناجائز المور سے روکنااس کے ذھے لازم ہے۔ واللہ اعلم۔

## تتمهاولي

چونکہ اس مضمون میں وعظ اور واعظین کاذکر آگیا اس لئے نامناسب نہ : وگا کہ وعظ اور واعظین کے آداب بھی مختشر طور پر ذکر کر دیتے جانمیں اور اس کے لئے مجالس الاہر ارکی عبارت کافی تھی۔اس لئے اسے مع ترجمہ نقل کئے دیتا : وں۔ وھو ھذا۔

الواعظ ينبغي له ان يكون عزمه و همته ان يد عوالناس من الدنيا الى الاخرة ومن المعصية الى الطاعة ومن الحرص الى القناعة ويحبب اليهم الاخرة و يبغض عليهم الدنيا ويعلمهم العبادة والتقوى لان الغالب فى طباعهم الزيغ عن منهبح الشرع والسعى فيما لا يرضى الله تعالى فيلقى فى قلوبهم الرعب و يخوفهم عما يستقبلهم من المخاوف لعل صفات باطنهم تتغير ومعا ملة ظاهر هم تتبدل ويظهر منهم الحرص الى الطاعة والرجوع عن المعصية وهذا هو طريق الوعظ والنصيحة وكل واعظ لا يكون وعظه هكذا فوعظه وبال على القائل والسامع بل قيل انه شيطان فى صورة الانسان يخرج الخلق عن طريق الحق ويهلكهم فيجب عليهم ان يفروا منه فرارهم من الاسد ومن كان له يد وقدرة يجب عليه ان ينزله من منا بر المسلمين ويمنعه عما باشره لا نه من جملة الا مربالمعروف والنهى عن المنكرو كذا الوعاظ الذين يشتغلون بالقصص التى يتطرق اليها والزيادة والقصان والكذب وا لبهتان وقد وردنهى السلف عن الجلوس فى مجلسهم لان القصص منها ماينفع سماعه ومنها ما يضر سماعه وان كان صدقا فمن فتح على نفسه ذلك الباب يختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار قال احمد بن حنبل رحمة فمن فتح على نفسه ذلك الباب يختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار قال احمد بن حنبل رحمة الله عليه القصة ان كانت من قصص الا نبياء والصالحين فيما يتعلق بامور الدين و كانت صحيحة الرواية فلا ارى به باساً فليحذرالكذب (مجالس الابرار ص ٤٨٤)(۱)

واعظ کے لئے یہ ااکن ہے کہ اس کا قصد اور ارادہ صرف میں ہو کہ لوگوں کو دنیا سے آخرت کی طرف

<sup>(</sup>١) مجالس الابرار مترجم ، ص : ٦٠٣ ٤ ، مكتبه حقانيه بشاور

بلائے اور مصیت ہے طاعت کی طرف اور حرص ہے قناعت کی طرف الائے اور آخرت کی محبت الن کے داوں میں اور دنیا ہے نفرت پیدا کرے اور الن کو عبادت اور تعقیے سکھائے کیو تکہ اوگوں کی طبیعتوں میں شرخ کی راہ ہے جی خالب ہے اور ایسی چیزوں میں کو حشش کرتے میں جن ہے فدا تعالیٰ راضی نہیں۔ پس داعظ کو جائے کہ الن کے داوں میں نوف ڈالے لور آنے والی خو فناک چیزوں ہے ڈرائے تاکہ الن کی باطنی حالتیں بدل جائیں اوان کو عبادت کی حرس میں خوف ڈالے لور آنے والی خو فناک چیزوں ہے ڈرائے تاکہ الن کی باطنی حالتیں بدل جائیں اوان کو عبادت کی حرس پیدا ہو۔ اور گناہ ول سے تو ہر کریں ۔ لور کی طریقہ ہے و عظ و نصیحت کا ۔ اور جس داعظ کا و عظ ایسانہ ہو تو آس کا وا عظ خود و اعظ اور سامعین دو توں کے حق میں وہاں ہے ۔ بلحہ کما گیا ہے کہ وہ انسانی صورت میں پوشیدہ ہے کہ خاوق کو طریق حق ہیں ۔ اور حق شیر ہے بھا گئے ہیں ۔ اور جس شخص کو قدرت ہو وہ واعظ کو مسلمانوں کے منبر سے اتادے اور واعظ ہے وہ سے بھی مجملہ امر بالمعروف اور نہی میں المعروف اور نہی میں المعروف اور نہی میں المعروف اور نہی میں اور نہی میں اور نہی میں اور نہی میں اور نہی میں اور نہی میں اور نہی میں اور واعظ ہو جائے ہیں اور ایسے تھے جن میں اور ایسی تھے جموٹے ہوئے کی مداور اس طرح وہ وہ واعظ ہیں۔ اور سلف صالحین سے ایسے قصد آوا عظوں کی مجالہ میں بیات میں کہا ہو جائے ہیں اور ایسی مصر ۔ آگر جہ ہیں ۔ دفن ہیں محتالہ ہیں جموٹے ہیں اور ایسی مصر ہیں۔ حضر سے امام میں خوال نے نو اور میں میں اور ایسی کی اور سے اسی میں اس کی بیان میں مضا کھ نہیں سمجھتالہ ہیں جموٹے قصول ہے مجاللان م ہے۔ آئی

لكن يجب عليه ان يحترز عن خلط كلامه البدعة لماذ كرفى الاحياء ان الواعظ مهما فرج كلام البدعة يجب منعه ولا يجوز حضور مجلسه الاعلى قصد الردعليه ان قدروان لم يقدر ولا يحضر مجلسه وكذا مهما كان كلامه ماثلا الى الا رجاء و تجرته الناس على المعامى وزاد بسبه رجاء الخلق على خوفهم فهو منكريجب منعه لكون فساده عظيماً (مجالس الابرار ص ٤٨٢)(١)

کیکن واعظ پرواجب ہے کہ اپنے کلام کوبدعت کی آمیزش ہے بچائے۔ کیونکہ امام غزائی نے احیاء ہیں ذکر کیا ہے کہ واعظ جب اپنے کام میں بدعت کی آمیزش ہے وعظ ہے روک دیناواجب ہے اوراس کی مجاس میں جانا جائز نسیں مگر رد کرنے کے قصد ہے۔ اگر قدرت ہو رد کرنے کی تو جائے اور اس طرح جب واعظ کا کلام لوگوں کو امید وار بنانے کی طرف مائل ہواور گناہوں پر جرات دلا ہے اوراس واعظ ہے مخاوق کی امید بوج جائے اور اس کارو کناواجب ہے کیونکہ اس کار الرجمت عظیم ہے۔ انہی و ذکر فی موضع احر من الاحیاء ان هذا الزمان زمان لا ینبغی ان یذکر فیہ للحلق اسباب الرجاء

وسعة رحمة الله تعالى لان ذكر ها يهلكهم بالكلية لكنها لما كانت اخف على النفوس والذ في القلوب ولم يكن غرض الوعاظ الا استمالة القلوب واستنطلق الخلق بالثناء عليهم كيف ماكانو اما لوا الى الا رجاء حتى ازداد الفساق فساد او المنهمكون في طغيانهم نما ديا (مجالس الا برار ص ٤٨١) (٢)

<sup>(</sup>١) مجالس الا برابر مترجم ، ص: ٤٨٦ ، مكتبه حقانيه بشاور ٠

اور احیاء العلوم میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اس میں امید اور وسعت رحمت خداو ندی کے اسبب بیان کرنا مناسب شمیں۔ کیونکہ ایسی چیزوں کاذکر اوگوں کوبالکل ہاا ک کر دے گا۔ مگر چونکہ یہ باتیں اوگوں پر بلکی ہیں۔ اور اس میں ہزہ آتا ہے اور واعظوں کی غرض بھی صرف بھی موق ہے کہ اوگ ان کی طرف ماکل ہوجائیں اور ان کی تحر فیص کریں خواہوہ کیسے ہی ہوں۔ اس لئے واعظوں نے صرف امید و تواب کی ہاتیں بیان مرنا ختیار کرلیا۔ یہاں تک کہ فاستوں کا فس اور ہر مرکش زیادہ دیوجہ گئے۔ انہی

الا مام يجب عليه ان يقوم مصالح الرعية ويرتب في كل قرية وفي كل محلة عالما متدينا يعلم الناس دينهم فينظر في العلماء فيمن يرى فيه علما و ديانة وحسن عقيدة ياذن له ان يعظ الناس ومن لايرى فيه هذه الصفات لا ياذن له في الوعظ لئلا يوقع الناس في البدعة والضلالة كما هو واقع في هذا الزمان (مجالس الا بوار ص ٤٨٠)(١)

اور یہ بیان کر کے کہ واعظ امیریاما مور کاحق ہے لکھتے ہیں کہ شرط ماموریت اس لئے کہ امام پرواجب ہے کہ رہ میت کہ معلمتوں کا انتظام کرے اور ہر جستی اور ہر محلّہ بین ایک دیندار عالم مقرر کرے کہ وہ او گوں کو تعلیم دین کی دینہ کہ مصلحتوں کا انتظام کرے اور ہر جستی اور ہر محلّہ بین ایک دیندار عالم مقرر کرے کہ وہ او گوں کو واعظ کہنے کی اجازت دیا ہے مقیدے دیکھے اس کو واعظ کہنے کی اجازت دیا تاور جس بین میں مبتلانہ کر دے اور گر ابن میں بین میں مبتلانہ کر دے اور گر ابن میں نہ والے جیسا کہ اس زمانہ بین واقع ہور باہے۔انتہی

ان تمام عبار توں کا مطلب واضح ہے۔ کسی مزید شرح اور بیان کا مختاج شیں۔اس لئے خاک ساراسی فدر پر اکتفاکر تاہے اور خداتعائے سے ہدایت اور استقامت کی دعاکم تاہے۔

## تنمنه ثانيه

اگر کسی کویہ شبہ بوکہ جب عور تول کو مجالس وعظ میں جانانا جائزے توان کے لئے وعظ و پند کا دروازہ بی یہ ند ہوگیا۔ تواس شبہ کا جواب یہ ہے کہ شمیں وعظ و پند کا دروازہ اب بھی مفتوح ہے۔ بند شمیں بولہ لیکن شرط یہ ہے کہ شرگ طریقے ہے دہ اس پر کاربند بول۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عور تیں اپنے گھروں میں واعظ عالم متنی کو بلا کرہ عنظ من لیا کر یہ سے سرط ان کی میں اسے ترب مرکانوں من لیا کر یہ ہوں یاس کے آس پاس است قریب مرکانوں کی ہول یا کہ میں ان گویا یا خروج عن الا کان بی نہ ہو۔ اور یہ کہ مجلن وعظ میں سوئے واعظ یا کھر کی ہول کہ ان کا مرکان وعظ میں آنا گویا یا خروج عن الا کان بی نہ ہو۔ اور یہ کہ مجلن وعظ میں سوئے واعظ یا کھر کی ہول کہ ان کا مرکان وعظ میں ان گوی ہوں یا ہو توان صور تول کے واور سنے والیوں کا محصود بھی تعلیم اور پندو نصائح ہواور واعظ کا میں بیان نہ کر تا ہو۔ واعظ کا مقصود بھی تعلیم اور پندو نصائح ہواور سنے والیوں کا مقصود بھی تعلیم اور پندو نصائح ہواور سنے والیوں کا مقصود بھی دین سیکھنا اور خدار سول ہوئے کے ذکر ہے ہر کت و تصیحت صاصل کرنا ہو توان صور تول ہے عور تول کو وعظ مناور واعظ کو ایس مجلس میں وعظ کراتی جائز ہے۔ مگریادر ہے کہ آج کل گھروں پروعظ کرانے کا ایک عام و ستور ہوں جور تیں رسی طور پر گھروں میں وعظ کراتی ہیں۔ ان رسمی وعظوں میں اکثر ایس ہوتی ہیں جوتی ہیں عور تیں میں وعظ کراتی ہیں۔ ان رسمی وعظوں میں اکثر ایس ہوتی ہیں جوتی ہیں

<sup>(</sup>١) محالس الا برار مترجم ، ص : ١٨١، مكتبه حقانيه پشاور ٢) محالس الا برار مترجم ،ص ٢٠ ٥٨، مكتبه حقانيه پشاور

جو شریعت میں ناجائز میں۔ لول توواعظ ہے مقصود ہی صرف رسم کاپدراکر نادہ تاہے۔ دوسرے دور دور دورت مورشر آگر جمع ہوتی میں۔ جن کے استے دور سے آنے کو حرست خروج لازم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ خرون کے مفاسد منتخت ہوجاتے میں۔ پس ایسے و عظول کا تحکم دی ہے جو عور تول کے مجالس وعظ میں جانے کے متعلق پہلے بیان : و پکا۔ خاص عور توں کے جمع میں وا مظاکر ناحد بیٹ ذیل سے شاہت : و تاہے۔

عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه قال قالتالنساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا علبك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن الحديث (بخاري) (١)

حسرت او سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که عور تول نے رسول الله پہنے سے عرض کیا که آپ کی مجالس و عظا ویپند پر مر و ہم سے غالب میں لینی وہ روز حاضر رہتے ہیں اوران کی وجہ سے جمیں حاضری کا موتئ شمیں ماتا۔اس لئے آپ ہمارے لئے اپنی جانب سے کوئی دن مقرر فرمائیں تو آپ نے ان سے ایک دن کاوندہ فرمایا اور اس روز آپ نے عور تول نے بیاس تشریف لے جاکرواعظ فرمایا۔

وفي رواية سهل بنا بي صالح عن ابيه عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال موعد كن بيت فلا لة الخ (فتح الباري)(r)

اس حدیث ہے دوباتیں معلوم ہو نیں (۱) اول پید کہ باوجود سے کہ جماعت نماز میں خور تیں مردول کے ساتھ مساجد میں شریک : وتی تنہیں۔ مگروعظ و پندگی مجالس میں آنحضرت قبیلیہ کی خدمت میں ہمتی مردول کے بنین میں حاضر نہیں ، وتی تنہیں اور اپنے عدم حضور کے وجہ مردول کا حاضر ہو تابیان کر کے ایک جداگانہ دن مقرر قرمانے کی درخواست کی۔ (۲) دوسرے بید کہ خور تول کے مجمع میں واعظ عالم متقی کو جانا اور وعظ کرنا جائز ہے اور بیہ ضرورت شرعیہ ہے جس کا جو و آنحضرت میلیاتے کے فعل سے : وگیا۔ پس اگر خور تول کا مجمع ان مشکر ات سے خالی : وجواد پر ذکور : و کے اور و دو فظ کی درخواست کریں تو عالم متدین کو دبال جاکر وعظ کرنے میں کوئی مضا اُفقہ نہیں۔ والتہ انعام۔ کتبہ العبد الاواہ محمد کفایت اللہ عفاعت مولاہ مدرس ، مدرستہ الامینیۃ الواقعۃ بد بلی (س ۲۲ سامہ)

## صلوة الصالحات مطبوعه س ١٣٣٣ه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد شعبان كن ١٣٣٥ مين الما يعد شعبان كن ١٣٣٥ مين الك صاحب في توالي بيش كياره ويدك عور تول كا مجالس وعظ مين جانا جائز بها سين ؟ سائل حفى تصال لئے فاكسار نے حفی ند بهب كے موافق جواب تحرير كرديار اور سادات فقه ائے حفيد كى عبار تين نقل كردينا كافى سمجھار جواب كسى قدر طلب طويل بوگياراس لئے اسے رساله كى شكل مين مرتب كر كے اس كانام كف المنو منات عن حضور الجماعات ركھا اور حاجى عبدالرحلن صاحب فياك سے چيواكر شائع كرديا۔

<sup>(</sup>۱)صحیح البخاری ، کتاب العلم ، باب هل یجعل النساء یوم علم حدة ، ۱/ ۲ ، قدیمی (۲)فتح الباری ، کتاب العلم ، باب هل یجعل النساء یوم علمی حدة ، ۱/۵/۱ ، بولاق

مجھے اس وقت سیبیان مرنا ہے کہ نہ میں نے رسالہ کف المنو منات کس مخاصمت کی بناء پر لکھا تھا اور نہ جھھے اس وقت سیبیان مرنا ہے کہ نہ میں نے رسالہ کف المنو مناتہ کو جھا گیا تھا میں نے جو کچھ حق سمجھا کا تنی فرصت ہے کہ میں اسکیا تول میں پڑ کر اپناوفت ضائع کر دول۔ مجھے سنانہ کو چھا گیا تھا میں نے جو کچھ حق سمجھا ظاہر کر دیا۔ حنی ند جب کے لحاظ سے تو اس میں تھم کر اہمت گا گا اُن شوت موجود ہے۔ اور فقہ حنی کی معتبر کتابیں وہی تھم دیتی ہیں جو کف المنو منات میں لکھا گیا ہے۔ اس لئے اگر کوئی حنی عالم اس سے اختلاف کرتا تو یفنی نااصول حنیہ کچھوڑ کر اس کو انداز تح مرافتیار کرنا پڑتا۔ اور الیمی حالت میں مجھے اس کی طرف النفات کرنے کی ضرور ت نہ ہوتی۔

لیکن آج ااذی قعدہ من ۳۴ ساھ کوالیک رسالہ مسمی عیداحمدی میری نظریے گزرل و کھنے ہے معلوم ہوا کہ اس کے مؤلف کوئی مولوی عبدالسنار صاحب کاانوری ہیں۔اوروہ نہ صرف مؤلف کف المومنات کو ہلیمہ علامہ مبنی کو صراحة اورائمہ حنفیہ ودیگر ہزرگان دین کو کنایۃ میرالزام دیتے ہیں کہ انہوں نے عدیث کے خلاف کیا۔ارشاد نبوی کی مخالفت کی۔ حدیثوں کامطلب نہیں سمجھے۔ حضرت عاکشہ ٹیر بہتان پاندھاد غیرہ۔

یہ سب پچھے توہو اُ لیکن عیداحمد ی کولول ہے آخر تک دیکھئے توایک دوسطریں بھی ایسی نہیں ملیں گی جنمیں کف المئومنات کے بھی مضمون کا معقول جواب کہا جاسکے ۔ اور باوجود دعوائے حدیث دانی احادیث کی خبر نہیں ۔ حدیثوں کے معنی دمنموم ہے میں نہیں۔

اگرچہ عیداحمدی کسی اہل علم و نہم کے زدیک تو قابل التفات بھی نہیں۔ لیکن محض اس خیال ہے کہ عوام کو کہیں یہ دھوکہ نہ ہوجائے کہ واقعی حنفیہ کا یہ کمنا کہ عور تول کا نکانا مکر وہ ہے بے ولیل بات ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ کوا چھی طرح واضح کر دیا جائے اور احادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آغار سحابہ کرام واقوال سلف سالحین سے اس کا پورا شوت دے دیا جائے۔ میں نے نفس مسئلہ کو واضح کرنے کے خیال سے یہ تحریر لکھی ہے۔ امید سالحیان سے اس کا پورا شوت دے دیا جائے۔ میں کے نفس مسئلہ کو واضح کرنے کے خیال سے بیچیں گے۔ و ما تو فیقی ہے کہ اہل علم و نہم اس سے نفع اٹھا کمیں گے اور مسئلے کی حقیقت سے واقف ہو کر بے راہی ہے بچیں گے۔ و ما تو فیقی الا باللہ علیہ تو کلت و الیہ انیب

واضح ہوکہ حضر ات فقمائے حنفیہ رخمہم اللہ اس کا انکار شیس کرتے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں عور تیس نماز پہنجگانہ اور عیدین کی جماعت میں حاضر ہوتی تھیں۔ وہ اس کا نمایت بلند آواز سے اقرار کرتے ہیں۔ پس حفیہ کے ممانے اور ان کے مقابلے میں الیں حدیثیں جن سے صرف آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں عور توں کا جماعت میں جانا ثابت ہو تا ہو پیش کرنا مفید شمیں۔ کلام اس میں ہے کہ آیا اب بھی یہ تھم باقی ہے یا شیں ؟ تو اس بحث اور اس کے متعاقات کو ہم متعدد فصلول میں فصل طور پر بیان کرتے ہیں۔

(۱) آیامر دول کی طرح عور تول کو جماعت میں حاضر ہونے کی تا کید تھی یا نہیں ؟

اس باب میں کوئی حدیث الی پیش نہیں کی جاسکتی جس سے عور تول کے لئے جماعتوں کی حاضری مؤکد نامت ہوتی ہو ہم نے جمال تک کتب حدیث کو دیکھالور شروح حدیث کا مطالعہ کیا جمیں کوئی روایت الی دستیاب نہیں ہوئی نہلے چنداحادیث ہے اس کاخلاف ثابت ہوتا ہے۔

حديث (١) عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية اقمت صلوة العشاء وامرت فتياني يحرقون مافي البيوت بالنار (رواه احمد

مشكوة) (١)

تر جمہ : - «سنرت او ہر رہے در صنی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی نے فرمایا کہ اگر گھر ول میں عور تیں اور پے نہ ہوتے تو میں نماز عشا تائم کر تالورلورا پے جوانوں کو تحکم کر تا کہ گھر ول میں آگ لگادیں۔

یہ وعید آنخضرت ﷺ نے ان اوگوں کے لئے فرمائی تھی جو جماعت عشامیں حاضر نہ ہوتے ہے۔ اس حدیث سے ہر شخص یہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان مردوں کو جو جماعت عشامیں حاضر نہ ہوتے سے آک سے جلادیے کی سزاوی نے کارادہ فرمایا گر عور تول ہوک کا گھر میں ہونایس کی پخیل سے مافع آیا۔ عور تول کا اس حدیث میں ذکر فرمانایس کی دلیل ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہونے کی منگف نہ تغییں اور جماعت ان کے ذمہ مؤکد نہ تھی۔ ورنہ وہ بھی اس جرم کی مجرم اور لورای سزاکی مستوجب ہو تیں۔ اور ان کا گھر ول میں ہونامر دول کی سزا کے لئے مانع نہ وہ تا۔ لیکن چو نکہ وہ اس غیر حاضری میں شرعی مجرم نہ تھیں اس لئے ان کے جل جانے کا خیال مردول کی سزا دینے میں بھی مانع ہو گیا۔ اس طرح تمام وہ حدیثیں جو آگے آتی ہیں اس امرکی دلیل ہیں کہ عور تول کے ذمہ جماعت میں شریک ہوناضرور کی نہ تفاد

(٢) آياً عور نوں کو گھروں ميں نمازيرٌ هناافضل تھايامسجد ميں؟

حديث (٢) عن ام سلمة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن (رواه الا مام احمد والبيهقي كذافي كنز العمال)(r)

ترجمہ: ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها آنخضرت ﷺ ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا عور توں کے لئے نبیز بن مسجد ان کی کو ٹھر یوں کا ندرونی حصہ ہے۔

حديث (٣) عن ام سلمة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلواة المر أ ۗ ق في بيتها خير · من صلواتها في حجرتها وصلوتها في حجرتها خير من صلوتها في دارها وصلوتها في دارها خير من صلوتها في خارج (رواه الطبراني في الا وسط كذافي كنز العمال)(٢)

رسول الله مین نے فرمایا کہ عورت کی نماز جواندروئی کمرہ میں ہووہ والان کی نمازے بہتر ہے اور والان کی نماز صحن کی نمازے بہتر ہے اور صحن کی نماز گھرے باہر کی نمازے بہتر ہے۔

حدیث (٤) عن ام حمید امراء ة ابی حمید الساعدی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال لها قد علمت انك تحبین الصلوفة معی وصلوتك فی بیتك خیر من صلوتك فی حجرتك و صلوتك فی حجرتك خیر من صلوتك فی دارك وصلوتك فی دارك خیر من صلوتك فی مسجد قومك وصلوتك

<sup>(1)</sup> بمجمع الزوائد ، كتأب الصلولة ، باب التشديد على ترك الجماعة ، ٢/ ٤٢ ، بيروت وكَذَافي المسند لا مام احمد بن جنبل ٢٠/ ٣٦٧ ع، ميمنه

<sup>(</sup>٢)كنز العمال، كتاب الصلاة ، فصل في حكم خروج النساء ، الى المساجد ، ٧/ ٦٧٦، (رقم الحديث : ٢٠٨)، التراث الاسلامي بيروت.

<sup>(</sup>٣ُ)كنز العمال ، كَتَابُ الصلواة فصل في حكم خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٦٨٦ ، (رقم الحديث : ٢٠٨٦ ٩) الترات الا سلامي يبروت

فی مسجد قومك خير من صلوتك فی مسجدی (رواد الا مام احمد و ابن حبان كذافی كنز العمال)(۱)
او حميد ساند گاگی دو گام حميد فرماتی بيس كه رسول الله ترفيق نه بحصت فرمايك بيس جانتا دل كه تم مير عه ساتيد نماز بر سنالپند كرتی دو حالانكه تمماری وه نماز جواند رونی كو گھری بيس مووه دالان كی نماز سے نبیتر ہے اور دالان كی نماز سحن كی نماز سحن كی نماز سحة كی نماز ميری محبد (محبد كی نماز ميری محبد (محبد نبیتر ہے اور محلّ كی نماز ميری محبد (محبد نبوی) كی نماز سے بمبتر ہے ۔

حديث (٥) واورده الهيثمي في مجمع الزوائد وزاد فامرت فبني لها مسجد في اقصى بيت في بيتها واظلمه فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عزوجل قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن سويد الانصاري و وثقه ابن حبانـ(١)

اور اس حدیث کو بیشی مجمع الزوائد میں لائے ہیں اور اس بیں اتنی زیادتی اور ہے کہ ام حمید نے آنخضرت ایک ہے یہ سن کرایئے گھر والوں کو تخلم دیالوران کے لئے ان کے گھر کی ایک اندرونی کو ٹھری ہیں جو نمایت تاریکی ہیں تھی نماز کی جگہ بنادی گئی اور یہ اس میں نماز پڑ متی رہیں یمال تک کہ خدات جاملیں۔حافظ بیشی نے کما کہ اس روایت کے راوی تسجیح کے راوی ہیں۔وائے عبداللہ بن سویدانساری کے توان کولان حبان نے تقد متایا ہے۔

حدیث (٦) عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال صلوق المر اُق فی بیتها افضل من صلوتها فی بیتها افضل من صلوتها فی بیتها (رواد ابو داؤد)(۲) حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله شیشی نے فرمایا کہ عورت کی تماز کو تھری بیس بیر ولی کمرے کی نمازے بہتر ہے۔اور کو ٹھری بیس بیر ولی کمرے کی نمازے بہتر ہے۔

(چور گھر نے مرادوہ چھوٹی کی کو ٹھری ہے جو گھر کے بالکل اندرونی حصہ میں اشیائے نضیہ یاروپیہ بییہ رکھنے کے لئے ہناتے ہیں)

حديث (٧) عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال صلوة المراأة في بيتها افضل من صلاتها في حجر تها وصلاتها في حجر تها افضل من صلاتها في دارها وصلوتها في دارها افضل من صلاتها في ماسواها ثم قال ان المرأة اذا خوجت استشرفها الشيطان رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد)(٢)

حضرت این مسعود رصنی الله عند سے روایت ہے فرمایا کہ عورت کی کو ٹھری کی نماز والان کی نماز سے بہتر ہے۔ اور والان کی نماز گھر کے صحن کی نماز سے بہتر ہے اور گھر کے صحن کی نماز اور جگہوں کی نماز سے بہتر ہے۔ پُتر کما

<sup>(</sup>١)كنز العمال ، كتاب الصلاة ، فصل فيحكم خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٦٧٦، (رقم الحديث : ٢٠٨٧٠) ، الترات الاسلامي بيروت

<sup>(</sup>٢) مجمع الزواند، كتاب الصلاة ، باب خروج الساء الى المساجد وغير ذلك ، ٢/ ٣٤، بيروت

٣ ) من ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب التشديد في ذلك ، ١ / ٨٤ م سعيد

<sup>(</sup>٤)مجمع الزوائد ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الي المساجد و غير ذلك ، ٢/ ٣٤، يبروت

کہ بے شک عورت جنال نکلی اور شیطان اس کی تاک میں لگا۔ طبرانی نے اسے مجتم کبیر سے روایت کیا اوراس کے راوی تسیح کے راوی میں۔

حديث (٨) وعنه انه كان يحلف فيبلغ في اليمين مامن مصلى للمر أدّ خير من بيتها الا في حج اوعمرة الا امر أدّ قد ينست من البعولة وهي في منقليها قلت ما منقليها قال امرا ة عجوز قد تقارب خطوها رواه الطبواني في الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)(١)

- اور ان مسعود ہے۔ روایت ہے کہ وہ قسم کھاتے تھے اور سخت قسم کھاتے تھے کہ عورت کے لئے اس کی اور ان مسعود ہے۔ یہ دہ قسم کھاتے تھے اور سخت قسم کھاتے ہے کہ وہ آئی سے بے نیاز کو تھری ہے بہتر اور افعائل کوئی مسجد نہیں مگر حج اور عمرہ بین سوائے اس عورت کے جو خاوند کی خواہش ہے بے نیاز مونے کی عمر تک پہنچ گئی ہو اور اپنے مقلین میں ہو۔ راوی نے بچھا کہ مقلین میں ہونے سے کیام او ہے۔ فرمایا اس کی عمر تک پہنچ گئی ہو اور اپنے مقلین میں ہو۔ راوی نے بچھا کہ مقلین میں ہونے سے کیام اور ایت کیا اور بوجھا کہ ضعف پیری کی وجہ سے اس کے قدم قریب قریب پڑنے گئیں۔ طبر انی نے مجتم کبیر میں اسے روایت کیا اور اس کے راوی سب نقتہ ہیں۔

حديث (٩) وعنه ماصلت امرارُ ق من صلوة احب الى الله من اشد مكان في بيتها ظلمة رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون (مجمع الزوائد)(٢)

اوراین مسعورؓ ہے روایت ہے کہ عورت کی کوئی نماز خدا کواس نمازے زیادہ محبوب نہیں جواس کی تاریک نز کو تھری میں ہو۔

حديث (١٠) وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المر أة عورة وانها اذا خرجت استشرفها الشيطان وانها اقرب ماتكون الى الله وهي في قعربيتها رواه الطبراني ورجاله موثقون (مجمع الدوان) وانها اقرب ماتكون الى الله وهي في قعربيتها رواه الطبراني ورجاله موثقون (مجمع الدوان)

اور عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے فرمایا کہ عور تیں سر تاپاپر دہ کی چیز میں اور بے شک جمال وہ گھر می نکلی شیطان اس کی تاک میں لگا۔ اور بے شک وہ خداہے زیادہ قرب اس حالت میں ہوتی ہے جب کہ اپنی کو تھری میں ہوتی ہے۔ اے طبر انی نے تقدراو یوں کے طریقے ہے روایت کیا ہے۔

حديث (١١) وعن عبدالله بن مسعود قال انما النساء عورة وان المر زَّة لتخرج من بيتها وما بها من باس فيستشر فها الشيطان فيقول انك لا تمرين باحد الا اعجبتيه وان المراء ة لتلبس ثيابها فيقال اين تريد ين فتقول اعود مريضا اوا شهد جنازة اواصلح في مسجد وما عبدت امراة ربها مثل ان تعبده في بيتها رواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد) (م)

۔ اور عبدالقدین مسعوفی سے روایت ہے فرمایا کہ عور تیں سر تاپایردہ کی چیز ہیں اور بے شک عورت گھر سے ایس حالت میں آنکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں جو تا پھر شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے اوراس سے کہتا ایس حالت میں آنکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں

٢ ) مجمع الرواند . كتاب الصلاة . باب خروج النساء الى لمساجد وغير ذلك ، ٢ / ٣٤ ، بيروت
 ٢ ) مجمع الزواند . كتاب الصلاة . باب خروج النساء الى المساجد وغير ذلك ، ٢ / ٣٥ ، بيروت

ر ۳ )ابتنہ

ہے کہ توجس کے سامنے سے گزرے گیا ہے اچھی لگے گی۔اور بے شک عورت لباس پہنتی ہے تو گھر والے اپوچھتے ہیں کہ کمال کالراوہ ہے تو کہتی ہے کسی پیمار کو دیکھنے جاتی ہول یا موتی امیں جاتی ہول یا مسجد ہیں نماز کو جاتی ہول۔ حالا تکہ عورت کی کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں کہ اپنی کو ٹھری میں عبادت کرے۔اسے طبر انی نے ثقة راواوں ہے روایت کما۔

ان تمام حديثول عدم مفسله ذيل باتيس صراحة ثلت بهوتي بين:

(۱)عور توں پر جماعت میں حاضر ہونے کی تاکید نہیں بلحہ ہر خلاف اس کے ان کے لئے گھر میں نماز پڑھناا فعنل ہے۔(دیکھوتمام احادیث ندکورہ)

(۲)عور تول کا آنخضرت علینی کے زمانے میں جماعتوں میں حاضر ہونا محض رخصت دلباحت کی ناپر تھا نہ کہ ۳ کیدیا فضیلت واستخباب کی بناپر۔(دیکھوحدیث نمبر ۴،۵)

(۳) باوجود اس رخصت و لباحت کے آنخضرت ﷺ کاار شاہ لور تعلیم ان کے لئے نہی تھی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔اوراس کی ترغیب دیتے تصاور فضیلت بیان فرماتے تھے۔(دیکھوحدیث نمبر ۴ خصوصاً)

(۳) صدیث چهارم میں اس زیادتی ہے جو حافظ بیٹمی نے نقل کی ہے صراحة نیابت ثابت ہے کہ ام تمیدر صنی اللہ عنه یا نے آپ کی تعلیم ونز غیب پر حمل کر کے مدۃ العمرا پنی کو ٹھری کے اندر نماز پڑھی۔اوریہ آنخضرت تنبیقۃ کے ارش کا عین اتباع اور آپ کی خواہش کی تکمیل تھی۔

(۵) حدیث و ہم سے صراحة بدیات تابت ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ عورت کے گھریے نکلنے کو محل فتنہ فرمات بیں اور اپنی کو تھری میں رہنااس کے لئے باعث تقرب الی الله اور اسی لئے حدیث نمبر ۹،۸ حضرت این مسعورٌ مبالغہ سے شم کھاکر اس کی ہرنماز کو گھر کی کو تھر تی میں افضل فرماتے ہیں۔

(۲) عدیث دوم سوم چهارم میں آنخضرت ﷺ کے ارشاد سے بیبات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کی کو تھری کے اندر کی نماز دالان کی نماز سے افضل اور دالان کی نماز صحن دار کی نماز سے افضل اور صحن کی نماز مسجد محلّہ کی نماز سے افضل اور مسجد محلّہ کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے افضل ہے۔ پس اس میں کیا شبہ رہا کہ عور تول کو جماعت میں اور مسجد نبوی میں حاضر ہوناکسی استجاب و فضیلت کی وجہ سے نہ تقابلتے محض میاح تھا۔

پس کس قدر افسوس ہے ان لوگول کے حال پر جو عور تول کو مسجد میں بلاتے اور جماعتوں میں آئے گ
تر غیب دیتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی تعلیم اور آپ کی مرضی و منشاء کے خلاف انہیں تعلیم و بے اور غضب ہے کہ
اسے سنت بتاتے ہیں اور اپناس فعل کو احیائے سنت سمجھتے ہیں اگر عور تول کے لئے جماعتوں میں حاضر : و ناسنت ہوتا تو آنخضرت ﷺ اپنی متجد کی نمازے مسجد محلّہ کی نماز کو اور مسجد محلّہ کی نماز سے گھر کی نماز کو افضل کیول فرماتے ؟ کیونکہ اس صورت میں گھر میں تنمانماز پڑھناعور تول کے لئے ترک سنت ہوٹا تو کیاترک سنت میں ثواب فرماتے ؟ کیونکہ اس صورت میں گھر میں تنمانماز پڑھناعور تول کے لئے ترک سنت ہوٹا تو کیاترک سنت میں ثواب زیاد و تعالور سنت پر عمل کرنے ہیں کم ۔ اور کیارسول اللہ ﷺ عور تول کو گھر میں نماز پڑھنے کی تر غیب دے کر گویاترک سنت کی تر غیب دیے تھے۔ شاید یہ لوگ اپنے آپ کو آنخضرت ﷺ سے زیادہ بررگ اور اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی سنت کی تر غیب دیے تھے۔ شاید یہ لوگ اپنے آپ کو آنخضرت ﷺ سے زیادہ بررگ اور اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی

(۷) مسجد نبوی میں ایک نماز پر روایت حضرت انس بیچاس ہزار نماز کا ثواب ماتا ہے :۔

حديث (١٢)عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل في بيته بصلواة الى قوله عليه السلام وصلواته في مسجدي بخمسين الف صلواة الحديث رواه ابن ماجه (مشكواة)(١)

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا کہ آدمی کی نماز گھر میں توائیک ہی نماز شار ہوتی ہے (الی تولہ )اوراس کی نماز میری مسجد میں پچاس بنرار نمازول کے برابر ہوتی ہے۔

بب که مسجد نبوی کی اس نفتیات کی باوجود عورت کی مسجد محلّه کی نماز مسجد نبوی کی نماز انفل فرمائی گئی اور گھر کی نماز سے افضل فرمائی گئی اور دالان کی نماز صحن کی نماز سے افضل اور کو تھری کی نماز دالان کی نماز سے افضل مور کو تھری کی نماز دالان کی نماز سے افضل مور کی تعدید سے افضل مور کی تعدید سے افضل مور کی جگہ سے دور ہوئی جاتے دور ہوتی جاتے دور ہوتی جاتے ہوتی جاتے ہوتی جاتے گئی فتنہ کا اختیال توی ہوتا جائے گا۔ ورنہ کمی تواب کی کوئی وجہ نہیں۔ دیکھومر دوں کے دور جانے میں جو نکہ یہ احتمال فتنہ نہیں سے اس لئے دور جانے میں جو نکہ یہ احتمال فتنہ نہیں ہے۔ اور بار خاص میں جو نکہ یہ احتمال فتنہ نہیں ہے۔ اور بار خاص میں ہوتا ہے۔

حديث (٣ ) عن ابي موسى الا شعرى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرافي الصلوة ابعدهم فابعدهم ممشى (بخارى و مسلم )(٢)

حضرت او موی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تواب میں وہ او گروسے او سے اسی جو نماز کے لئے دورے آتے میں اور ان سے زیادہ وہ جو ان سے زیادہ دورے آتے میں۔

حديث (١٤) وعن جابر رضى الله تعالىٰ عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة خين ارادوا ان ينتقلوا قرب المسجد ديا ركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم انتهى مختصر ا (مسلم)(٢)

حضرت جار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بنی سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب آجائے کاارادہ کمیا تو آنخضر ت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھرول میں رہو۔ دور سے آنے میں تنمارے قد مول کا ثواب کلھا جائے گا مگر رسی فرمالہ۔

پھریہ رخصت ولباحت بھی ان شرطوں کے ساتھ مشروط تھی کہ عورت خوشبولگار کرنہ جائے۔ لباس فاخرہ پھن کرنہ نکلے۔ بجتا: واز اور پین کرنہ آئے۔ دیکھواعاد بیٹ ذیل نے

حديث (١٥)عن زينب التقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خوجت الى العشاء فلا تمسن طيباً (رواه ابن حبان كذافي الكنز)(٢)

ز منب تعنياً بي روايت بي كدر سول الله عظي في فرمايا كدعورت جب عشاكي نماذ كے لئے نكلے تو ہر كز

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ، كتاب الصاوَّة ، باب ماجاء في الصلاة في المسجد الجامع، ص : ٢٠٣ . مير محمد

<sup>(</sup>٢) صِحِيحَ البخاري ، كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة الرجل في جماعة ١٠ / ٩٠ ، قديمي

<sup>(</sup>٣)الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، ١، ٣٦٥، قديمي

<sup>(</sup>٤) كدر العمال . كتاب الصلاة ، فصل في خروج النساء الى المساجد ، ٧/ ٢٧٨ ، (رقم الحديث : ٢٧٨ ) . التراث الا سلامي بيروت )

خوشبونه لُّهُ بِحْهِ

حديث (١٦) وعنها عن التبي صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تطيب تلك اللية (رواه مسلم) (١)

اور انہیں زینب سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرملیا کہ جب تم میں سے کوئی مورت مشاہ بی نماز میں جانے کارادہ کرے تواس رات نو شبونہ لگائے۔

حديث (١٧) وعن زينب امراكم عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طياً (رواه مسلم) (١)

لور عبداللّذ کی بیمة ی زینبٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جم عور تول سے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی عور ہے۔ مسجد میں آئے توخو شبونہ لگائے۔

حديث (١٨) وعن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن لتخرجن وهن تفلات (رواه ابو داؤد)(٢)قوله وهن تفلات اي غير متطيبات يقال امرائة تفلة اذا كانت متغيرة الريح كذا قال ابن عبدالبو وغيره قاله الشوكاني وفي المعالم التفل سوه الراتحة يقال امرأة تفلة اذا لم تطيب (عون المعبود)(١٠)ويلحق بالطيب مافي معناه من المحركات لداعي الشهرة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر اثره والزينة الفاخره (عون المعبود)(د)

ان حدیثول سے صراحہ یہ بات ثابت اوتی ہے کور تول کو مجدول میں آنے کی جو اجازت اور رفعہ سے متحق وہ ان قبود اور شرائط کے ساتھ متھی۔ تو ظاہر ہے کہ ان شر طول پر عمل نہ ہونے کی حالت میں ان کے سے اجازت دینا گویا خلاف تکم آئے مل مساجد میں جانے والی اور دینا گویا خلاف تکم آئے مل مساجد میں جانے والی اور دینا گویا خلاف تکم آئے میں ان قبود وشر وطر پر عمل کرتی ہیں اکیاوہ عمدہ لباس زیب میں کر کے تعییں جاتیں الا کی بیاتان واز در پہنے اور نیس اور کیاوہ میلے کچلے متغیر الرائحہ کیڑوں میں جانے کے تکم پر عمل کرتی ہیں اگر کوئی شخص خواہ مخواہ زیر دستی سے یہ دعوی کرے کہ بال البیا ہی کرتی ہیں تو اس کے جواب کے لئے ہاظرین

<sup>(</sup>١)الصحيح لمسلم، كتاب الصارة ، ١٨٣،١ ، قديمي (٢)الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة ، ١٨٢/١ ، قديسي

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة ، ياب هاجاء في حووج النساء ، الي آلمساجد ، ١٨٤/١، سعيد (٣) سنز ال

و٤)عون المعبود . كتاب التمالاة . باب ماجاء في حروج النساء الي المساجد . ٣ ٣٧٣، دارالفكر بيروت

<sup>(</sup>٥)عون المعبود، كتاب الصلوة ، باب ماحاء في حروج النساء الي السساجد . ٣ . ٢٧٤. دارلفكر بيروت

اس گروہ کی اس خاط بیانی کے طلعم کو آؤڑنے کے لئے ہم ان حدیثوں کو بیماں پر ذکر کرتے ہیں جنہیں یہ عمل بالحدیث کا عوی کرنے والے لوگوں کو سناسنا کر عور آنوں کا جماعتو میں حاضر ہونا سنت بناتے ہیں اور ان احادیث عمل بالحدیث کا نبویہ کے تعملی بیش کرتے ہیں جمن سے ناظرین افعاف پیند خود موازنہ کرلیں گے کہ ان مد عیان عمل بالحدیث کا دعویٰ ان حدیثوں سے کمان تک ثابت : و تا ہے۔

حديث (١٩) لا تمنعو االنساء حظو ظهن من المساجد إذا استاذنكم.(١)

عور تول کے مساجد میں ہے حصول کونہ رو کو۔ جب وہ اجازے مائلیں۔

حديث (٢٠) لا يمنعن رجل اهله ان ياتوا المسجد (احمد)(٢)

کوئی شخف اپنےاہل کو متجد میں جانے ہے ندرو کے۔

حديث (٢١) لا تمنعو انساء كم المساجد (ابو داؤ د)(٣)

اینی عور نول کومسجدول ہے ندرو کو۔

حدیث (۲۲) اذ استاذنت امر افر اسعد کم الی المسجد فلایمنعنها (صحیح بخاری صحیح مسلم)(۱) جبتم میں سے کس کی دوئ معجد جانے کی اجازت مائے توہر گزامے منع نہ کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) بالصحيح لمسلم، كتاب الصلوة ، باب حروج النساء ، الى المساجد ، ۱۸۳/۱ ، قليمي (۲) بالصحيح لمسلم ، ۱۲ / ۸۰۸ ، قليمي (۲) بمسند احمد بن جنبل ، ۲ / ۲۸ ، ميسه كذا في معجم الكبير للطبراني ، ۱۲ / ۸۰۸ ،

۳) سنن ابی داؤد . کتاب الصلاة ، ناب ماجاء فی حروح النساء لی السساجله ۱ ، ۸ ۲ سعیله (۶) صحیح البخاری ، کتاب الصلاة ، پات الصواف الساء س الصبح ، ۱ ، ۱۲ ، قلیمی

سے حدیثیں عیداحمری میں ای طرح کہی ہیں ہم نے عید اس سے یہاں نقل کردی ہیں۔ ایکن ان حدیثوں میں کیا ہے؟ سرف میرکہ خاوندول کو عور آول کو متجد میں جانے سے روکنے کی ممانعت ہے۔ ان حدیثوں سے یہ ہر گز شاست نہیں ،و تاکہ عور آول کو متجدول میں جانا مستحب یا سنت مؤکدہ ہے۔ عور آول کو چو تکہ آپ کے زمانے میں متحدول میں جانا مباح تھا آواس لاحت ور خصت سے فاکرہ افعانے کا حق انہیں حاصل تھا اس لئے مردول کو ان کے متحدول میں جانا مباح تھا آواس لاحت ور خصت سے فاکرہ افعانے کا حق انہیں حاصل تھا اس لئے مردول کو ان کے متحد میں جانا مباح تھا آئی ان کہ ہو۔ دو سرے یہ کہ اس وقت عور آول کے متجد میں آنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ عور آول کو تعلیم کی بہت حاجت متنی اور اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ متجد میں حاضر ،و کر آنخسر ت بھی تھا کہ افعال نماز کو و کی میں اور اگر ۔ کوئی بات بو چھنی ہو تو خود بوچھ لیں۔ (کفا قال الشیخ الحدیث المدھلوی) تیسرے یہ کہ چونکہ آنخضرت تھی کا مبارک زمانہ فتنہ و فساد سے امون تھا۔ اس لئے اس وقت مردول کا عور آول کو میں اور کیس۔ وکما فی حجہ الله المبالغة ہی()

حديث (٢٣) عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذنوا للنساء بالليل الى المساجد (بخارى) (١)

حضر ت لنن عمر رضی القدعنه سے روابیت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عور تول کو رات میں مسجد حیا نے کی اجازت دو۔

حديث (٢٤) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استاذ نكم نساء كم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن (بخارى)(٢)

حضرت این نمر سردایت بی که نبی عظیمی نے فرمایا که جب تمهاری عور تیں رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگیس تواجازت دے دو۔

ان حدیثوں سے بھی صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ عور توں کو محبد میں جانے کی رخصت و اجازت بھی۔ حافظ انن مجر فرماتے میں کہ اگر عور توں کو جانا ضرور گن: و تا تو خاوندوں سے اجازت ما تگنے کی قیدنہ : و تی۔ ( فیخ البار ک) کیو کا۔ ضرور می عبادات کے لئے اجازت ما نگانا ضرور می شمیں۔ نیزاس سے استخباب بھی ثابت شمیں : و تا۔ جبیب کہ ہم پہلے دیان کر بچکے میں۔

حديث(٣٥)عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساء ه في العيدين رواه البيهقي وابن ماجة (تلخيص الحبير)(٠)

را إنص العارة هكذا : منها ما اذا كان خوف فتنة كامرأة اصابت بخورا ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم "اذا استاذلت امر أأتا احدكم الى المسجد فلا يمنعها وبين ماحكم به جمهور الصحابة من منعهن اذ لمنهى الغيرة التي تنبعث من الا نفة دول حوف الفتنة والحائز مافيد خوف الفتنة وذلك قوله صلى الله عليه وسلم "الغرة ثان" الحديث ، و حديث عائشة " ان السماء احدثن" الحديث (حجة اللد البالغة ، ص: 4.18)

<sup>(</sup>۲) الصحيح لمسلم ، كتاب الصلوق ، باب خروج السناء الى المساجد ، ۱/ ۱۸۳ ، قديمي وروى البخاري بمعناد ، كتاب الصلوق ، باب خروج النساء ، الى المساجد بالليلة ، ۱/ ۱۹ ، ۱۹ ، قديمي (۳) صحيح المحارى ، كتاب الصلوق باب خروج النساء الى المساحد بالليلة ، ۱۹۶۱ ، قديمي (٤) التلجيص الحير ، كتاب صلوق العيدين ، ۲ ، ۸۱

اس روایت بینی صرف اس قدر ثامت : و تاب که آخضرت بینی که خوان نیل عور تول کو عیدین بیل جانے کی رفصت و باحث میں عور تول کو عیدین بیل جانے کی رفصت و باحث منحی اور آنخضرت مینی بیل سامت و خوات مقص لیات میں اپنی صاحبزاد بول اور میدیوں کو عیدین بیس لے جاتے متھ لیکن صرف لے جانے کے شوت سے آئیا ہیا ہا سنت : و نے کا ثبوت نہیں ہو سکتا اس کی نظیر مندر جو ذیل حدیث ہے : محدیث (۲۲) عن عائشة رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یقبل بعض نسانه و هو صائم و کان املکلم لا ربه (بخای و مسلم کانا فی التلخیص) (۱)

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت ہے کہ نبی پینی روزہ کی حالت میں اپنی بعض ازواج کا ہ سہ لیتے تھے اور آپ اپنی خواہش پرتم سب ہے زیادہ قادر کھتے تھے۔اورا یک اور روایت میں ہے۔حضرت عاکشہ نے فرمایا کہ تم مین ہے کون شخص اپنی خواہش پر اس قدر قادور کھتا ہے جس قدر نبی تیکی کھتے تھے۔

اس حدیث سے بوجود ثبوت نعل آنخضرت ﷺ کے یہ خامت نہیں ہوتا کہ بحالت روزہ نیوی کا ہوسہ لینا سنت یا مستہ ہے۔ بلعہ حضرت ما کشہ اشارۃ یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کواپیانہ کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ اپنے نفس پر قادر ننے اس لنے ہوسہ سے تجاوز کرنے کے احمال نہ تھا۔ اور لوگوں میں چونکہ نفس پر قادر ہونے کی صااحیت آم ہے اس لئے تجاوز کا حمال قوی ہے۔ ان کواس سے پر ہیز کرنا فضل ہے۔

حديث (٢٧) قالت ام عطية امرنا ان نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذاوت الخدور فاما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين و دعوتهم ويعتزلن مصلاهم (بخارى)(r)

ام عطیه ٔ فرماتی ہیں ہم کو محکم کیا گیا کہ خود بھی جانبیں اور حااصہ اور جوان اور پر دہ نشین عور توں کو ہھی عیدگاہ میں لے جانبیں۔ کیکن حااصہ عور تیں صرف جمع اور و عامیں شریک رہیں اور نماز کی جگہ ہے تلیحد در ہیں۔

حديث (٣٨) عن ام عطية رضى الله تعالىٰ عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجو ا العواتق وذاوت الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى الناس (رواد ابن ماجته) ٢١)

ام عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جوان عور توں اور پردہ نشینوں کو نکا و (یا کے جاؤ) یہ سب عید اور دعا ہیں حاضر رہیں اور حااصہ عور تیں نماز کی جگہ ہے تعلیٰ دور ہیں۔

ید دونوں حدیثیں آن کل کے عامال بالحدیث کی قوی ہے قوی دلیلیں ہیں۔ کیو ککہ ان میں امر کا افظاد، عیند موجود ہے جس سے وہ تاکیدیا کمار کم استہاب ٹارٹ کر ناچاہئے ہیں۔ لیکن وہ ان حدیثوں کا اصل مفہوم سیجھنے بین غلطی کرتے میں۔ ہماس کی پوری وضاحت بیان کرتے ہیں :-

وانتح او کہ امر کا صینہ تین معنول (۶) میں استعال کیا جاتا ہے۔ تبھی اس سے وجوب مراد او تا ہے جیت

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري . كتاب الصوم ، بات المباشرة للصانم. ١ - ٢٥٨ ، قليسي وفي الصحيح لنسلم ، كتاب الصيام ، ناب بنان ان القبلة في الصود ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ، ١ - ٣٥٢ ، قليسي

<sup>(</sup>٢) صبحيح البحاري، كتاب العيديور، باب خروج النساء، والحيض الى المصلى، ١٠٣٠. قديسي

٣٦ بسنن أبَّن ماجة ، كتاب الصافوة ، ماحاء حروج النساء ، في العيدين ،ص : ٩٢، قديمي -

رَع ) لاین تمین معنول بین زیاه واسته آل و تاب ورز آمر کے صینہ کا آستنال سوال معنول بین و تاہید کلما فی نوو الانوار ان الا مو یستعمل استهٔ عشو معنی کا لو جوب و الا باحة و الندب (نوو الا نوار محث الا هو و ص: ۲۱ میر محمد)

اقیموا الصلولة (۱) اور تمهی انتجاب جیسے فکلو ۱ منها واطعمو القانع والمعتر (۲) اور تمهی اباحت جیسے اذا حللتم فاصطادو۔ (۳) اور کلو ۱ واشر بوا۔ (۶) اگر چه امر کی اصل وجوب ہے۔ لیکن جب قرائن سے ثابت : و جائے کہ وجوب مراد نہیں تواسخیاب یالاحت کی طرف رجوٹ کیاجا تاہے۔ (د)

پس جب ایہ امر وجوب کے لئے نہیں اور استخباب کے لئے جھی نہیں تولا محالہ اب صبی ف رخصت وابادت کے لئے ہوا۔ اور آپ کے ارشاد کا تعینی مفہوم ہیہ ہوا کہ عور تول کو عیدین بین جانے دویا جانا جا ہیں او منٹی نہ کروں یو تک ان کے لئے جانامباح ہے اور اس کے ہم تا کل ہی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں عور تول کا جانامبار آ فضا۔ (۳)عور توں کو ہما عتوں میں آنے کی جور خصت واباحت متمی وہ اب بھی ہے ایسیں '؟

وانتی ہو کہ جناب سر مردوعالم گخر بینی آدم بیلیٹے کے زمانہ میں عور نول کو مساجد میں آنے کی اجازت متی ۔ لیکن آپ کے زمانے کے بعد ہی صحابہ کرام کے سامت ہی حالت بدل گئی اور فتنہ و نساد و بدئیتی شروٹ دو کئی۔ اور

١١)الفرة ٣٤

ر ۲ )الحج ۲۳ ۲ )المانادة . ۲

ر في الاعراف : ٣١

وه بوعندًا الوجوب حقيقة الا مر فيحسل عليه مطلقة مالم تقم قرينة خلافه واد أكانت قرينة يحمل عليه على حسب المقام ويور الا بوار ، مبحث الا مر ، ص ، ٢٧ ، سعد،

٢٠) ربحت صلوة العيد على كل من تحت وعلمه الجمعة والهداية . كتاب العيدين ١٠ ١٧٢ . شركة علممة )

خود صحابہ کرام نے ہی عور توں کو منع کرنا نثر وع کر دیا۔اوران کی بیہ ممانعت خدااور رسول کے تھام ہے ہی ماخوذ مختی جیسا کہ ناظرین عنقریب ملاحظہ فرمائیں گے۔ بس عالمئے حنفیہ رحمہم اللہ اس کے قائل ہیں کہ عور توں کے لئے اب اجازت نہیں ہے کہ وہ جماعتوں میں حاضر جوں بلحہ ان کو گھروں میں نماذ ہڑھنا۔ آنحضرت پھنے کے زمانے میں نو افضل اور بہتر تھائیکن اب ضروری ، و گیا۔اس تھم کے لئے حنفیہ کے مندر جہذیل دلائل ہیں :۔ (الف)

حديث (٢٩) عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل الحديث تارك (١)

حفرت عائش مرات وارد بروایت ب فرمایا که اگر آنخفرت بیشته مور تول کی به حرکات ما حظ فرمات بواسول فراب ایجاد کی بین توان کو مجدول بروک دیتے جیسے که بنی اسرائیل کی عور تین روک دی گی تمین محدیث (۳۰) وقد ثبت ذلك من حدیث عروة عن عائشة موقوفا اخوجه عبد الرزاق باسناد صحیح ولفظه قالت كن نساء بنی اسرائیل یتخذن ارجلا من خشب یتشر فن للرجال فی المساجد فحرم الله علیهن المساجد وسلطت علیهن الحیضة وهذا وان كان موقوفا لكن حكمه حكم الرفع لانه لایقال بالرأی فند الباری درم)عون المعبو دا الله وطار زرقانی (۵)

بنی اسر انمیل کی عور توں کا مسجدوں ہے روکا جانا اس حدیث سے ثابت ہے جو عبدالرزاق نے مسجے سند کے ساتھ بواسطہ عروۃ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بندی اسر انمیل ساتھ بواسطہ عروۃ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بندی اسر انمیل کی عور تیں لکڑی کے پاؤل، نالیتی شمیں تاکہ ان پر او نجی تو کر مسجدوں میں مردوں کو جھا تکمیں توانشہ نے ان پر مسجدیں حرام کر دیں اور حیض ان پر مسلط کر دیا گیا۔اور بیردوایت اگرچہ حضرت عائشہ پر موقوف ہے لیکن مر نوٹ کے تھم میں ہے۔ کیونکہ ایسی بات محض دائے اور تیاس سے نہیں کھی جاتی۔

ر ١)صحيح البخاري ، كتا ب الا ذان باب خروج النساء بالليل، ١/ ١٠ ، قديمي الصحيح لمسلم ، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد ، ١٨٣/١، قديمي

<sup>(</sup>٣)فتح الباري ، ابواب صفة الصلوة ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ٢/ ٩٩٠، بولاق (٣)عون المعبود، كتاب الصلوة باب التشديد في ذلك، ٣/ ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) زر قاني ، كتاب الصلوة ، بأب ماجاء في حروج النساء الي المساجد ، ٦/٢

ثلات ہو گیا۔ اور بدنیتی اور فساد پیدا ہونے کے وقت عور تول پر مجدوں میں آنے کی حرمت خدا کے اس تھم سے ثابت : وئی جو بنی اسرائیل کی عور تول کو دیا گیا تھا۔ پس بھیٹا است محمد نید کی عور تول کو دو بدنیتی اور فساد پیدا ہو جانے کے خدا کے تکم سے محبدوں میں جانا حرام : والہ بیاس لئے کہ پہلی امتوں میں جو خدا و ندی احکام مجھا گروہ منسوخ نہ ہوئ خدا کے تکم سے محبدوں میں جانا حرام : والہ بیاس لئے کہ پہلی امتوں میں جو خدا و ندی احکام تھا گروہ منسوخ نہ ہوئ ، ول توان کی بیروی اور اتبائ الزم ہے جیسے کہ اپنی شر ایت کی بیروی اور اتبائ الزم ہے۔ قال الله تعالی فبھدا ھم افتدہ (۱) بین اللہ تعالی فبھدا ھم افتدہ (۱) بین اللہ تعالی نے آنخضرت میں کے فرطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کی لیمن انبیائے سابقین کی ہدایت الحقی شر ایت کی اقتدا کرو۔

حدیث (۳۱) فقال ابن عباس رضی الله عنه نبیکم صلی الله علیه وسلم ممن امران یقتدی بهم (بخاری)(۱)

حضرت لن عباسؓ نے فرملیا کہ تمہارے نبی ان میں ہے ہیں جن کوانبیائے ساتنین کی اقتداکا تھی کیا گیا ہے۔ اُگھ میں میاں

گرچونکہ پہلی شرایعوں کی تربیں محفوظ نہیں۔اس لئے ان کی موجودہ تراوں کے احکام کی تغیل ہمار نے ذمہ اس لئے ضروری نہیں ہے کہ موجودہ ادکام کااحکام خداوندی: ونایقین نہیں ہے۔ لیکن جب سمی تھم کو آنخضرت بیل بیان فرما دیں کہ یہ شرائع سابقہ میں ہے کسی شرایعت کا تھم تصاور ہماری شرایعت میں دہ تھم منسوخ نہ ہوا ہو او یفنینا اس پر تمل کرنا ہمارے ذمہ اپنی شرایعت کے تھم کی طرت نمروری اور لازی ہے۔ (۳) اور جب کہ اس حدیث صحیح ہے یہ نابت ،و گیا کہ فتنہ و فساد کے وقت بذی اسرائیل کی عور توں پر خدا تعالیٰ نے معجدوں میں آنا ترقم فرمادیا تھا تو یفنینا کی تھم امت محمد ہوں میں آنا ترقم فرمادیا تھا تو یفنینا کی تھم امت محمد ہوں میں آنا اس تھم خداوندی کی بنا پر حرام ہے۔ یہ ولیل نمایت صاف اور واضح ہے اور کسی فتم کا اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اجزامیں ایس دو صحیح حدیثیں اور ایک آیت قرآنی ہے جو اس مدعا پر نمایت واضح طور سے دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بھن اور ایک آیت قرآنی ہے جو اس مدعا پر نمایت واضح طور سے دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بھن اور ایک آیت قرآنی ہے جو اس مدعا پر نمایت واضح طور سے دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بھن اور ایک آیت قرآنی ہے جو اس مدعا پر نمایت واضح طور سے دلالت کرتی ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ بھن اور ایک آیت قرآنی ہے جو اس مدعا پر نمایت واضح طور سے دلالت کرتی ہیں۔ کیکن میں مندرج ہے۔ اس لئے جیماللفا کہ واسے مع جواب کے ذکر کیا جا تا ہے۔

ر سے خروج نساء پراستدلال کرنا گویاایک تکم منسوخ سے استدلال کرنا ہے۔

اسکام کے خلاف تحکم نہ آیا ہو۔ اور صورت متنازعہ فیما میں ایسا نہیں ہے۔ بلتہ ہماری شریعت نے اس حرمت کے تحکم کے خلاف عور توں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دی تو پہنلا تھم حرمت کا منسوخ ہو گیااس لئے اس تھم سے اب حرمت خروج نساء پراستدلال کرنا گویاا کی تحکم منسوخ سے استدلال کرنا ہے۔

(جواب ) یہ خیال فاط ہے کیونکہ ای حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کی عور تیں معجدوں میں نماز پڑھتی تھیں اوران کے لئے معجدوں میں آنے کی اجازت تھی۔ لیکن جب انہوں نے یہ نیتی اور فساد شروع کیااس وقت ان پر معجدیں حرام ہوئیں تو شریعت بنی اسرائیل کا تھم یہ ہوا کہ وجود فتنہ و فساد کے وقت عور توں کو

<sup>(</sup>١) الانعام: ٩٩

<sup>(ً</sup>٢)صحيح البخارى ، كتاب التفسير ، باب قوله اولنك الذين هدى الله فيهد ا هم اقتاده ، ٢/ ٦٦، قليمى (٣)ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله ، والقول الصحيح فيه : ان ماقص الله تعالى او رسول منها من غير انكار يلزمنا على انه شريعة لرسولنا (الحسامي ، بحث السنة، ١/ ٢/ ٩٣، مير محمد)

معجدوں میں آناحرام ہے اور ہماری شریعت نے اس تھم کو منسوخ نہیں کیا۔ رہی عور تول کے آنے کی اجازت توہ وہ وہ ختنہ و فساد نہ ہوئے کے نماح کی اجازت توہ وہ وہ ختنہ و فساد نہ ہونے کے نماح نہیں تھی اس تھم حرمت کی نائخ نہیں ہو سکتی جو فتنہ و فساد کے وقت کا تھم ہے۔ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں اس یہ نہتی اور فساد کا نہ ہو ناجو تھم حرمت و مما احت کی علت ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث (۱) نمبر ۲۹سے صراحہ ثابت ہے۔ دہ امر میں صریح بیل کہ آپ کے زمانے میں وہ حرکات فتنہ و فساد پیدانہ ہوئی تھیں۔ پس اس وقت کی اجازت یقینا اس تھم حرمت کے مخالف اور اس کی نائخ نہیں ہو سکتی۔

شبہ نمبر (۲) یہ کمنا کہ رسول اللہ علی کے زمانے میں فتنہ نہ تھا صحیح تمنیں ہے۔ کیونکہ بعض اوگ عور توں کو تا کئے

خیال سے پچھلی صفول میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور اعض متنی آگلی صفول میں جاتا چاہتے تنے تا کہ عور توں پر ان کی
نظر نہ پڑے۔ جن کے متعلق آیت و لقد علمنا المستقد مین منکم و لقد علمنا المستاحوین۔ نازل ہوئی ہے۔
اور تر نہ کی شریف میں ہے کہ آنحضرت سے کے زمانے میں ایک صحائی نے ایک عورت سے جراز تا کیا اور دوسر اشخص
شبہ میں پکڑا گیا۔ اور قریب تھا کہ رسول اللہ سے کہ اس کے سال کرنے کا تھم فرمادیں کہ اصل مجرم نے ایک بوگناہ کو
پیشتا، واد کیے کر خود اقرار کیا اور شکسار کیا گیا۔ پس جب کہ آنحضرت سے کے نام کو
بیشتا، واد کیے کر خود اقرار کیا اور شکسار کیا گیا۔ پس جب کہ آنحضرت سے کے نام نے میں اس قسم کے واقعات کا : و تا
فلمت ہے تو یہ کہنا کیو نکر صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانے میں بوجہ امن عن الفتہ نے اجازت تھی اوز بعد میں فتہ کی

(جواب) بنی اسر ائیل کی عور تول پڑھم جدول کے حرام ہونے کا تھم عور تول کی بدنیتی کی وجہ سے تھا۔ اور حضر ت عائشہ نے بھی اپنے قول میں نئی حرکات ایجاد کرنے کی نسبت عور تول کی طرف کی ہے۔ پس النا دونوں حدیثوں کے ملانے سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جو فتنہ و فساد تھم ممانعت کی علت ہوہ عور تول کی نیت کا فساد ہے۔ اوراس آیت وحدیث سے جو شہر میں ذکر کی گئی ہیں مردول کی بدنیتی خامت ہوتی ہے نہ کہ عور تول کی۔ اس لئے یہ واقعات منشائے تھم سے خارج ہیں۔ اوراصل یہ ہے کہ اگر عورت کی نیت پاک صناف ہوتو مردول کی بدنیتی سے اس لئے بنی فقد رجرائم واقع نہیں ہوسکتے ہیں۔ اس لئے بنی قدر جرائم واقع نہیں ہوسکتے ہیں۔ اس لئے بنی امرائیل کی عور تول میں جب بدنیتی ہونے کی حالت میں ہوسکتے ہیں۔ اس لئے بنی امرائیل کی عور تول میں جب بدنیتی ہوئی اس وقت تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت اس وقت ہو تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت اس وقت ہو تول میں جب بدنیتی ہوئی۔ اس وقت ہو تول میں جب بدنیتی ہوئی۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھم حرمت نازل ہوا تھا۔ اس طرح امت محدید میں تھی ہور تول میں دین ہوں ہوں تول میں دیتھی ہوں تول میں دیتھی سے معان تھوں ہوں تھی ہوں تول میں دیتھی ہوں تول میں دیتھی ہوں تھی ہوں تول میں دیتھی ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول ہوں تول

<sup>(</sup>١)عن عائشة قالت : لو الدوك رسول الله صلى الله عليه وصلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل . تقلت لعمرة : او منعن قالت: نعم (صحيح البخارى ، كتاب الاذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. ١/ ١٢٠ ، قديمي) (٢)الحجز : ٣.٤

٣) وقال ابن جريّر : حدثنا محمد بن عبدالا على \_\_ انه قال : كان اناس يستاخون في الصوف من اجل النساء فانزل الله "ولقد علمنا المستقد مين منكم ولقد علمنا المستاخرين " (تفسير ابن كثير ، ٢/ ٩٤٥، سهيل اكيدُمي)

<sup>(</sup>٤) عن ابيه ان امراء ة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلوة فتلقا هارجل فتجللها فقضى حاجة منها فصاحت، فانطلق ومرىها رجل فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا وحرت بعصابة من المها جرين فقالت: ان ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا . فانطلقوا فاخذو الرجل الذي ظننت انه وقع عليها فاتوا ها فقالت : نعم هوهذا ، فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما امريد لبرجم قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال للرجل : قولاً حسناً وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه ، وقال : لقد تاب توبة لوتاب بها اهل المدينة لقبل منهم (جامع التومذي ، ابواب الحدود، باب ماجاء في المرأة في المرأة التي استكرهت على الزنا ،

آئر عور توں مردوں کی بدنیتی کے نفاوت سے قطع نظر بھی کر لیاجائے تاہم یہ واقعات موجب شبہ نہیں :و سکنے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک دوواقعات کا ہموجانا آپ کے زمانے کو فتنہ و فساد کا زمانہ نہیں ہنا سکتا۔ فتنہ و فساد کے زمانے سے مراد البیازمانہ ہے جس میں اس فتم کے واقعات بخر سے ہونے لگیں۔ لور حضر سے نمائشہ کی حدیث سے صراحة معلوم ہمو تاہے کہ یہ حالت آپ کے بعد پیدا :وئی تھی۔

(ب) حضرت عائشة كي حديث مذكورية استدلال كادوسر اطريق يه يه كه وه فرماتي مين ".

لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد. متفق عليه ١٠

(التلخيص الحبير) (٢)

اگر رسول انتدین عور توں کی یہ حرکت پاتے جو انسوں نے آپ کے بعد ایجاد کی ہیں تو ضرور ان کو معجد واں ہے۔ روک دیئے۔

اس حدیث سے صراحة بید ثابت : و تاہ کہ آنخضرت تنظیفتے کے زمانہ مبارک میں عور تول کی حرکات ناشا کسند کا ظہور نہ بواکہ ان حرکات کے وجود کو تھم ممانعت لازم ہے اوراس لزوم کی تاکید کے لئے لام تاکید واض کر کے انہوں نے منتحن فرمایا۔ بینی ضرور منع فرماد ہے۔ پس حسر سے اوراس لزوم کی تاکید کے لئے لام تاکید واض کر کے انہوں نے منتحین فرمایا۔ بینی ضرور منع فرماد ہے۔ پس حسر سا انش کے اس کلام سے جو وجود حرکات و تھم ممانعت میں لزوم عامت ہو گیا۔ اس لئے جب بید ثابت ہو جائے۔ کہ حرکات ناشائستہ کا وجود ہو گیا ہے تو بھم لزوم تھم مانعت خود ثابت ہو جائے گا۔ ورنہ تلازم تنجی نہیں رہے گا۔ اور خود اس حد بیش اس کا لازم لیتن تھم ممانعت خود ثابت ہے۔ پس اس کا لازم لیتن تھم ممانعت خود نود بھی تاب کے بعد ثابت ہے۔ پس اس کا لازم لیتن تھم ممانعت خود نود بھی تاب کے بعد ثابت ہے۔ پس اس کا لازم لیتن تھم ممانعت خود نود بھی تاب کا بیتن تھی ممانعت خود نود بھی تاب کا بیتن تھی ممانعت خود نود بھی تاب کا بیتن تھی تھی ہو گیا۔

شبہ نمبر (ا) حافظ ان حجر نے نتخ الباری میں اس دلیل پر شبہ کیاہے کہ حضرت عائشہ کے اس نول ہے عور نول کے لئے مطلقا ممانعت نمیں نظتی۔ کیونکہ حضرت عائشہ کے تعلم ممانعت کوالیں شرط پر معلق کیاہے جس کا وجود نہ: واتو اس تحکم ممانعت کا بھی وجود نہ: وگا۔ کیونکہ انتفائے شرط کوانتفائے شروط الازم ہے۔اس لئے یول کہاجا سکتاہے لم بر فلم مستمر العجم اللہ میں مستم فاستمر الحکم لینٹی نے ان حرکات کو نہیں دیکھا اس لئے عور تول کو منع نہیں فرمایا۔ تو معجد وں میں آنے کی اجازت ان کے لئے مستمر اور ہاتی رہی۔ (۳)

(جواب) عافظ ان حجر رحمة الله عليه كأبيه فرمانا توضيح ب كه آپ نے ان حركات كو شيس ديكھا۔ پس منع شيس فرماياليكن آگے بيه فرمانافاستمر المحكم معل نظر ہے كيونكه ہم ابھى ذكر كر حكي بيس كه حضرت عائشة كے اس قول ت بيبات خامت : وتى ہے كه وجود حركات كو حكم ممانعت لازم ہے۔ پس حافظ الن حجر كابيه فرمانا كه باوجود حركات ناشائستہ پائے جانے كے اجازت كا حكم مستمر اور باقى ہے كيے صحيح ، و سكتاہے ؟ بال اگر حافظ ان حجر اس تلازم كونه مانيس يعنى بيه فرمائيں كه وجود حركات ناشائسته كو ممانعت كا تحكم الازم ہى شيس جيسے كه ان كے قول بناءً على ظن ظنته سے سمجھا جاتاہے تو

<sup>(</sup>١)صحيح البخاري ، كتاب الا ذان . باب خو و ج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ١/٠١، قديمي

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير، كتاب صاوة العيدين ٢٠/٨١

<sup>(</sup>٣)قال في فتح البارك: وتمسك بعضهم بقول عائشة رضى الله تعالى عنها في منع النساء مطلقاً ، وفيه نظر اذا لا يترتب على ذلك تعير العكم ، لانها علقته على لويوجد بناء على ظن طنته ، فقالت : لورائ لمنع فقال عليه لم يرو لم يمنع فاستمرا لحكم (فتح البارى ، كتاب الا ذان، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ٢/ ٢٠ ، بولاق)

اس کے دو جواب ہیں۔ اول ہے کہ جمیں حضرت عائشہ کے قول سے استدلال کرنا مقصود ہے اور اس قول سے مطافعہ کو ازم قرار دیتی ہیں۔ قول سے مطاف فادن جو اسے نہیں مانتے ہوت کے حضرت عائشہ کا خیال اور گان بتاتے ہیں۔ ہم حضرت عائشہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں نہ کہ حافظ ابن جر کی رائے سے دومرے یہ کہ حضرت عائشہ نے وجود حرکات ناشائسہ پر تھم ممانعت کوجولازم بتایا ہے یہ صرف ان کا خیال اور گمان نہیں ہدا وہ ان کا تعالی اور گمان نہیں ہے بعد وہ اسے خداکا تھم سمجھتی ہیں۔ اور ان کے پاس بنی ممانعت کوجولازم بتایا ہے یہ صرف ان کا خیال اور گمان نہیں ہے بعد وہ اسے خداکا تھم سمجھتی ہیں۔ اور ان کے پاس بنی اشرائیل کی عور تول والی روایت اس کی زبر دست ولیل موجود ہے۔ پس جب کہ بیات شامت ہوگئی کہ وجود حرکات ناشائست اور تکم ممانعت ہیں لزوم ہے تو عافظ ابن جر گانے کہنا کہ آپ نے وہ حرکات نہیں وہ منع نہ فرمایا اس میں نشر پیدائی سے کہ شیرہ انگور جب تک اس میں نشر پیدائی سے کہ شیرہ انگور جب تک اس میں نشر پیدائی مواجود سے کہ شیرہ انگور جب تک اس میں نشر پیدائی مواجود کی معلق یہ کہنا گا کہ جب کہ بیدائی معلق یہ کہنا الکل معجم جو بیس اور اس کی مثال ہے کہ شیرہ و تا تو اس کا پینا حرام ہو تا ہوں کا ہونا حرام نہیں قااس کی مقال میں جو ملے مستمر اور باتی ہے کہ تو یہ کسی طرح صبح خمیں ہو سکا۔ اپنی چو کہ وہ مسکر نسیں تھا اس کے لئے حرام خمیں قوادر تکم حالت ابنی ہو کہ حالت باتی ہو کہ میں ہوا۔ یہ ہر گر صبح خمیں ہوا۔ یہ ہر گر صبح خمیں ہوا۔ یہ ہر گر صبح خمیں۔

شبہ تمبر (۲) حافظ ان حجرؓ نے اس دلیل پریہ بھی شبہ کیا ہے کہ اگر وجود فتنہ کو تھم حرمت لازم ہوتا تو خدا کو تو معلوم تھاکہ فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔اس نے تھم حرمت کیول نہیں بھیجا؟ (۱)

دوسرے میں کہ بیشک وجود فتنہ کا خدا تعالیٰ کو علم تھا۔ اور وہ تھم حرمت بھی نازل فرما چکا تھا۔ لینی بنی اسر ائیل کی عور تول پر مسجدول کو حرام کر چکا تھا۔ اور وہی تھم ہمارے لئے بھی تھم تھا۔ اس لئے جداگانہ تھم نازل فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ بلحہ آنخضرت تالیہ کاس تھم سابق کوہمارے سامنے نقل کردیناکا فی تھا۔ (۲)

(١) وايضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحد ثن فما اوحى الى نييه (فتح البارى ، كتاب الا ذان ، باب خووج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ٢ / ، ٢٩ ، بولاق)

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيدا ، او بذات الجيش ، انقطع عقد لى فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابى بكر الصديق فقالوا: الا ترى ماصنعت عائشة ، اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وائاس وليسوا على ماء وليس معهم ما ، فقال على وليس معهم ما ، فقالت عائشة : فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول و جعل يطعنني الله عليه وسلم وائاس وليسوا على ماء بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصبح على غير ماء ، فائزل الله عز وجل آية التيمم (صحيح البخارى ، كتاب التيمم ، ١/ ٨٤ ، قديمي)

شبہ تمبر (۳) حافظ ان حجر نے یہ بھی شبہ کیاہے کہ اگر فتنہ کی وجہ ہے تحکم ممالعت لازم بھی ،وجب بھی انہیں عور تول کے لئے: و ناچاہنے جوبد نیتی اور فتنہ کی مرتکب: ول۔ تمام عور تول کو منع کرنا صحیح نہیں۔(۱) (جواب )جب که عور تول میں بدنیتی اور فساد پیدا ہوجائے تو پھراس کی تحقیق کرنا کہ نمس میں بدنیتی اور فساد ہے مشکل بلعه تقریب**ا محال ہے۔اگر بعض ءور تول کے لئے** اجازت رہی تو تمام عور تیں اس جیلے ہے آسکتی ہیں کہ جارے اندرید نیتی نہیں۔اگر مسجدول کے دروازول پر محتسب کوڑا لئے ہوئے بھی کھڑارہے تاہم وہ نیک نیت اور بدنیت عورت میں امتیاز نہیں کر سکنا۔ کیونکہ ید نیتی اور بد خیالی ایک باطنی امر ہے۔ جس برحمسی کو سوائے علام العنیوب (۴) ک اطلاع نہیں ہوسکتی تواپسی حالت میں خاص بد نبیت عور توں کورو کنے کی کوئی سبیل نہیں۔اس لئے سداللباب تمام عور تیں تھم کراہ ت میں شامل ہونی ضرور ی ہیں تاکہ اس فتنہ کا پورادروازہ بند ہو جائے ۔اوراس کی اُظیر شرایعت میں یہ ہے کہ منافق اور بیووی آنخضرت منتیفتا کی خدمت میں حاضر : و کررا عنا کہتے متحاور خلاف اوب معنی مراہ لیتے سنے اور تخلُّص مسلمان بھی را بحنا کہتے بتیے ان کی مرادیہ ہوتی تھی کہ ہماری طرف دیکھئے۔ یکی معنی صحیح اور درست تھے۔ نیکن چو کاراس اغظ کے استعمال کرنے میں منافقین اور یمود کو ہے اونی اور گستاخی کا موقع ماتا تھااور بظاہر کوئی صورت اس کی نہ تھی کہ صرف گتاخی کی نیت ہے کہنے والوں کورو کا جائے اس لئے عموماً مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال ہے خدا تعا<u>لائے</u> منع فرمادیا۔یا ایھا الذین امنو الا تقولو راعنا وقولوا انظرنا۔(۲)پس ای طرح یمال بھی جب کہ بدنیت اور نیک نبیت عور نوں میں امیتاز مشکل ہے اس لئے شداللباب جمام عور نول کورو کناضروری ہے۔اور بنبی اسرا کبل کی عور توں والی روایت ہے بھی کی ثابت ، و تاہیے کہ عموماً عور توں پر مسجدیں حرام کر دی گئی تھیں اس لئے حافظ این تجرّ كابيه شبه بھى تصحيح نهيں۔ (J)

حديث (٣٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال كان الرجال والنساء من بنى اسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأ قاذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فالقى الله عليهن البحيض فكان ابن مسعود يقول اخرجوهن من حيث اخرجهن الله الحديث (مجمع) (١٨٠ لزوائد وقال رجاله رجال الصحيح)

حضرت عبداللہ ان مسعودٌ ہے روایت ہے کہ بنی امرائیل کے مر داور عور تیں ساتھ ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔اور جب کسی عورت کا کو کی پار ہوتا تووہ لکڑی کے پاؤل بس کر آتی تاکہ او نچی ہوجائے اور پار کود کیفنے کامونع ملے توخدانے ان عور توں پر حیض ڈال دیا۔ پھر این مسعودٌ فرمایا کرتے تھے اور عور توں کو مسجدوں ہے نکا و جس طر ت خدانے انہیں ذکا لاے۔

حديث (٣٣) وعن ابي عمرو الشيباني انه راي عبدالله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعية ويقول

<sup>(</sup>۱)قال في الفتح : وايضاً فالاحداث اتما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فان تعين المنع فليكن لمن احدثت ﴿ فتح البارى ، كتاب الاذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل و الغلس. ٢/ ٢٠ ٩ ، بولاق) (٢)انه عليم بذات الصدور ﴿ رسورة هود: ٥) (٣)البقرة : ١٠٤

<sup>(</sup>۲) محمع الزواند ، کتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد، ۲/ ۳۵، بيروت

اخرجن الى بيوتكن خير لكن مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون)(١)

حافظ بیٹی نے فرمایا کہ اس کے راوی تعلیج کے راوی ہیں۔ او عمر وشیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدائتہ ان مسعودر ضی اللہ عند کودیکھا کہ جمعہ کے روز عور تول کو مسجدے نکالتے تھے اور فرماتے تھے کہ انکاواپے گھرول کو جاؤ۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔ (حافظ بیٹمی نے فرمایا کہ اس کے راوی معتبر ہیں)

ان روایتوں کے بیباتیں صراحة معلوم ہوئیں کے حضرت عبداللہ ائن مسعودٌ عور تول کو ہماعت جمعہ میں مسجدے نکالتے تھے۔او گوں کو فرماتے تھے کہ عور تول کو مسجدول سے نکالو۔ بنبی اسرائیل کی عور تول کا واقعہ بیان کہ سجدول سے نکالی تھی مسجدول سے نکالی تکیم مسلمانوں کو بھی وہی تھی دیتے ہیں اور اس کو خدا تھالی کا تھیم قرار دیتے ہیں۔

یں چونکہ ان مسبودر منی اللہ عنہ کی بیہ روایت (۳۳) بھی حمیامر فوٹ ہے اور حضرت عائشہ کی روایت ، کے قریب المعنی ہے اور اساد بھی اس کی معتبر ہے۔ جیسا کہ حافظ بیٹمی نے اس کی تصریح فرمادی اس لئے ان دونوں حدیثوں سے بیہ بات صراحت شانت ہوگئی کہ عور تول میں ہد نہتی اور فساد پیدا ہونے کے وقت خدا تعالیٰ نے انہیں مسجدوں سے نکالنے کا حکم ویا ہے۔ پس ان کے لئے مساجد میں آنا مکروہ تحریمی ہوا۔

## ر سول الله ﷺ کے زمانہ کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو مکروہ سیجھنے والے صحابہ ، تابعین ،ائم یہ مجتھد بین اور فقهاء

اس کے بعد اب ہم بید د کمانا چاہئے ہیں کہ رسول خداع ﷺ کے زمانہ مبارک کے بعد مساجد میں عور تول کے آنے کو تکروہ سمجھنے والے یامنع کرنے والے کون کون صحابہ و تابعین وائمنہ مجتمدین و فقہاد محد ثنین ہیں۔

حديث (٣٤) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كانت امراة لعمر تشهد صلوة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر رضى الله تعالى عنه يكره ذلك ويغار قالت فما يمنعه ان ينهاني قالوايمنعه قول رسول الله صلح الله عليه وسلم لا تمنعو ا اماء الله مساجد الله رواد البخاري و ابن ابي شيبه كذافي الكنز-(٢)

حضرت ائن نمز سے روایت ہے کہ حضرت نمر فاروق کی ایک بیوی عشالور فیمر کی نماز کے لئے مسجد میں جاتی تنمیں توان سے کماگیا کہ نم کیوں جاتی ہو حالا نکہ تنمیس معلوم ہے کہ حضرت نمر تنمیارے جانے کو مکروہ سیجھتے ۔ بیں لورانہیں نمیرت آتی ہے۔ انسوں نے فرمایا تو بیمروہ مجھے منع کیوں نمیں کرویتے۔ اوگوں نے کہا کہ منع کرنے سے انسیں ارشاد نبوی مانع ہے کہ خدائی بند اول خدائی مسجد وال سے ندروکو۔

اس روایت نے صراحة بیبات ثابت دوئی ہے کہ حضرت عمر صبح کی اور عشاکی نماز میں بھی عور تول کے مسجد میں جانے کو مکروہ سیجھتے تھے اور غیرت کرتے تھے۔اوران کی میہ غیرت بھینا خوف فتند کی وجہ سے تقمی جس کو حضرت شاہ ولی انڈ رحمیة اللّٰہ عابہ نیبرت محمودہ فرماتے ہیں۔ موطاء امام مالک میں میہ روایت اس طرح ہے کہ جب عمر کی سے

١٠ الشاحاشيم ٤ ص ٣٨٧.

رٌ ٢ أكتر العمال . كتاب الصلوة . الباب الخامس . ٢٢٥/٨ ، ورقم الحديث : ٢٣١٢٩)، التراث الا سلامني بيروت

ندی الن سے معجد میں جانے کی اجازت ما تکتیں تو حضرت عمر خاموش ہوجاتے تھے۔(۱) کیکن خاری کی اس روایت میں یہ نقر سے معجد میں جانے کی اجازت ما تکار کی اس روایت میں یہ نقر سے معرف کی وجہ سے نہ تھی بائحہ کراہت و ناخوشی کی وجہ سے تھی۔ اس طرح علامہ ذر قانی شرح مؤطامیں سکوت کی وجہ حضرت عمر کی ناخوشی ہی بیان فرماتے ہیں۔ فیسسکت لا فد کان یک دو وجھا فلصبح والعشاء۔(۲)

ربایہ شبہ کہ حضرت عمر"اگر سمروہ سمجھتے تھے تو منع کیوں نہ فرماتے تھے ؟اس کا جواب میہ ہے کہ یہ قسہ حضرت عمر"کی یہ وقت یہ شرط کرلی تھی کہ مجھے مسجد حضرت عمر"ہے نکاح کرتے وقت یہ شرط کرلی تھی کہ مجھے مسجد میں نماذ کے لیئے جانے ہے نہ رو کیں۔(۳)اس لئے حضرت عمر"منع تونہ فرماتے تھے کہ خلاف عمد نہ ہو مگر جانے ہے ناخوش ضرور ہوتے تھے اور مکر وہ سمجھتے تھے۔

اگریہ شبہ ہوکہ جبان کے نزدیک جانا کروہ تھا تو زکاح کے وقت اس شرط پر ہی کیوں راضی ہوئے تھے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ ذکاح کے وقت عور تول کی حالت فتنہ و فساد کے اس درجہ تک نہ پنجی ہوکہ حضر ت عمر الن کے تکنے کو کروہ سمجھتے اس لئے شرط کرلیاس کی بعد سے حالت فتنہ و فساد کی پیدا ہوئی تووہ کروہ سمجھتے کے باوجو دایفائے عمد کے خیال سے منع نہ فرماتے سنے۔ اور اس حدیث ہیں منع نہ کرنے کی جو وجہ نہ کور ہے کہ وہ ارشاد نبوی لا تصنعیہ الماء الله مساجلہ الله (م) کی مخالفت کے ڈر سے منع نہ فرماتے سنے۔ اس میں اول تواس کی تصریح شیمیں کہ حسر ت کمر ت کمر ت کی مناح نہ فرماتے سنے کہ اگر وہ ارشاد نبوی کی وجہ سے منع نہ فرماتے سنے تو کروہ کیوں سمجھتے سے کہ ان کا مکروہ سمجھنا نوف فتنہ کی وجہ سے تھا۔ اور منی نہ کرنا ایفائے عمد کی وجہ سے دار خوف فتنہ کی وجہ سے مکروہ سمجھنا ارشاد نبوی لا تصنعوا النے کے مخالف نہیں ہے۔

والرابع انه مكروه وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك وهو قول مالك و ابي يوسف وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيي ابن سعيد الانصاري الخ زنيل الا وطار)(د)

اور چوتخا قول يه ب كه عور قول كا عيدين مين جانا كروه ب داوراس قول كوترندى في سفيان قورى اور عبد الله بن مبارالله بن مبارك من الما عبد الله بن مبارك من الما كيا ب دوران قدام في الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غير هن واجابو اعن اخراج ذوات المخدور والمخباة بان المفسدة في ذلك الزمن كانت مامونة بخلاف اليومه ولهذا صح عن عائشة رضى الله تعالى عنها لوراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل قال القاضى عياض رحمة الله عليه واختلف السلف في خروجهن للعيدين فراى جماعة ذلك حقا عليهن منهم ابو بكر رضى الله تعالى عند وعلى

<sup>(</sup>٣)ذكر الحافظ في الاصابة ان عمر لما خاطبها شرطت عليه ان لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوى رحاشية المؤطاء لا مام مالك، باب خروج النساء الى المساجد، ١٨٤/١، مير محمد) ٤٤ بسنن ابي داؤد. كتاب الصلوة ،باب ماحاء في خروج النساء الى المسجد، ١٨٤/٩، سعيد

٥١)نيل الا وطار ، كتاب العيدين . ٣/ ٣٢٧

رضي الله تعالىٰ عنه وابن عمر رضي الله تعالىٰ عنه وغير هم و منهم من منعهن ذلك منهم عزوة والقاسم ويحيى الانصاري ومالك وابو يوسف واجازه ابو حنيفة مرة ومنعه اخرى (نووي<sup>(i)</sup> عون المعبود) (r) ومنها خوف فتنة كامراة اصابت بخورا اولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنت امراة احد كم الى المسجد فلا يمنعها و بين ماحكم به جمهور الصحابة من منعهن اذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الا نفية دون خوف الفتنة والجائز (من الغيرة) مافيه خوف الفتنة وذلك قوله صلى الله عليه وسلم الغيرة غير تان وجديث عائشة ان النساء احدثن (حجة الله البالغة) (٢)

بهارے اصحاب شوافع کہتے ہیں کہ صرف ایس عور توں کو جووضعدار اور حسین نہ ہوں عیدین میں لے جاتا مستحب ہے نہ کہ وضعد اراور حسینوں کو اور حدیث میں جو بردہ نشینوں کو لے جانے کا ذکر ہے اس کا جواب ہمارے اصحاب نے بیددیاہے کہ اس زمانے میں فتنہ و فساد سے امن تھا۔ طاف موجود ہ زمانے کی اور اسی لنے حضرت عا کشٹر سے بسند تصحیح بیر ثابت ہے انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ عظیم عور تول کی بید نی حرکات ملاحظہ فرمائے تو متجدول ہے روک و یتے۔ جیسے بنی اسرائیل کی عور تیں روک دی گئی تنمیں۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ عور تول کے عمیدین میں جانے کے بارے میں سلف صالحیں میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت توان کے جانے کو حق سمجھتی ہے۔ان میں ہے او بحز ُ اور علی اور ان عمر او غیر ہم ہیں اور دوسری جماعت عور تول کو عیدین میں جانے ہے منع کرتی ہے۔ان میں ہے عروہ اور تها سمُ اور یجی انصاری اور امام مالک اور امام او بوسف میں۔اور امام او حنیفه نے ایک بار اجازت دی اور دوسری بار منع فرمادیا۔ اوران عذرول میں ہے جن کی وجہ ہے جماعت میں نہ جانا جائز ہے خوف فتنہ ہے جیسے کوئی عورت خوشہولگا كر جائے اور آمخضرت ﷺ كے اس قول ميں كه "جب تم ميں كمانيوى معجد جانے كى اجازت طلب كرے او اے منع نہ کرو"اور جمہور صحابہ کے تکم ممانعت میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیونکہ حدیث میں جو منع کرنے ہے روکا گیا ے۔اس سے مراویہ ہے کہ صرف شخی اور تکبر کی وجہ سے جو غیرت پیدا ہو کررو کئے کا سبب بنتی ہے۔یہ فیرت منع ہے اور معجلیہ نے جس فیرت کی وجہ سے عور تول کورو کاوہ غیرت خوف فتند کی وجہ سے ہے اور سے غیرت جائز ہے اور میں مطلب بني المنطقة كرار شاد الغيرة غيرتان كالداورين مطلب عصرت عائش كاحذيث ان النساء احدثن كالم ان عمار نوں ہے صراحة ثابت : و گماکہ عور نول کو نماز پنجگانہ کی جماعتوں اور عبدین ہے رو کنے والے یاان کے جاننے کو مکروہ کہنے والے مندر جہ فریل حضرات ہیں۔

جمهور صحابيه كرام رصني الله منهم (جية الله البلاغه) حضريته عائشه صديقة رصى الله تعالى ممنها (حديث نمبر ۳۰،۲۹) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه (حديث نمبر ۳۳،۳۲) حضرت عمر فاروق رضى الله عنه (حديث نمبر ٣٣)مفيان تُوريٌ عبدالله لن مباركٌ (تريذي)امام الكُّر،امام او يوسفُّ ابراميم فحيٌّ ، يَجِيُ بن سعيدالالصاريُّ ( نيل الله طار) حضرت عائشٌ كے بھانج عروبتن زيرٌ ، قاممٌ ،لمام إد حنيفةٌ ( نووي و ون المعبود )

<sup>(</sup>۱) بشرح المسلم للنووى ، كتاب العيدين ، ۱ - ۲۹ ، قديسى (۲) عون المعبود ، كتاب الصلاة ، باب خروح النساء في العيد ، ۳ / ۴۸ ، ذارالفكر بيروت (۳) حجة الله البالغة ، الجماعة ، ۲ - ۲ ، ۱۲ ، ادارة الطباعة السنيرية دمشق

اس بیان سے ناظرین انجی طرح سمجھ لیں گے کہ عور توں کو مساجداور عیدین ہیں لے جانے سے روکئے کی ابتداخود صحابہ کرام کے زمانے سے ہوئی۔اور ممانعت کا منشاء خدا تعالٰی کاوہ حکم ہے جویوفت فتنہ و نساد بنبی اسرائیل کی عور توں کے لئے نازل ہوا تھا۔ اور صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ایک جماعت محد ثمین و فقہا کی منع کرتی جلی آتی ہے۔جس کی تفصیل گزر بچی۔

اس مضمون کود کھے کراگر عور تول کے دل میں بیر مایو سی پیدا ہو کہ وہ مسجد نبوی کے اس ثواب ہے محروم ر تھی گئیں جو مردوں کے لئے بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک نماز پر پچاس ہزار نمازوں کا ٹواب ماتا ہے توان کی تسلی کے لئے دوجواب ہیں۔اول بیر کہ ان کواس میں کو کی مایو تی نہ ہونی چاہنے بلحہ خوش ہونا چاہئے کہ خداتعالیٰ نے ان کے لئنے گھرِ بیٹھے ان کی نماز کومسجد نبوی کی نماز ہے بہتر ہنادیا۔(دیکھو حدیث نمبر ۴)مر دوں کو نوپکھ مسافت طے کر کے جانا پڑتا جب وہ ثواب ماتا۔اور عور توں کو گھر کی نماز ہی مسجد کی نماز سے افضل قرار دے دی گئی۔ تو عور توں کے لئے خوشی اور شکر پر کا موقع ہے نہ کہ رنج لور مایو سی کا۔ دوسرے پیر کہ گھروں سے باہر نکانااور مجمعوں میں شریک ہو، خدا نے مر دول کے لئنے مخصوص کر دیاہے اوراس طرح جہاد وہ عظ و خطبہ وامامت کبری و قضاد غیرہ بہت ہے کام میں جو مر دول کے لئتے مخصوص ہیں۔ پس جیسے کہ عور تول کو ان کا مول میں حسب ارشاد خداوندی و لا تشمنو ۱ مافضل الله(۱) مر دول کی حرص کرنا ممنوع ہے۔اس طرح جماعت ٹماز میں یہ خیال نادرست ہے۔اور حقیقت یہ ہے کہ کو ٹی کام کیساہی خوشنمااور بظاہر نیک کیوں نہ ہولیکن ہماراحق میں ہے کہ اپنے خیال کوخدا اور سول کی مرضی کے تابع رسحیس ہے خداور سول افضل اور بہتر بتائے اس کو افضل اور بہتر مسمجھیں۔رسول خداﷺ نے عور نول کی گھر کی نماز کو اپنی مسجد کی اور اینے ساتھ کی نماز ہے المفتل اور بہتر فرمایا ہے۔ (۱) پس عور توں کی اطاعت شعاری اس میں ہے کہ اس کو انتقل ادر بهتر مسمجعین ادراسینهٔ اس خیال کو که مسجد مین جماعت کانواب زیاده ،وگا، چھوڑ دیں.... احض مد حیان عمس بالحديث او گون كويه دهوكادية بين كه آنخضرت تايية كى اجازت كے مقابع مين سحليه كى ممانوت قابل قبول نهيں۔ کیونلہ حدیث مر نور تا ہے مقابنے میں صحابہ کا قول ججت خمیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایک دھو کا یا غلط منمی ہے۔ حدیث مر فینؑ کے سامنے قول صحابی اس وقت حجت نہیں ، و تا جبکہ دونوں میں تعارض ہو اور کسی طرح وہ تعارض انحانہ سے۔اور ہمال ابیان میں ہےبلعمہ آنخضرت نظیف کی اجازت؛ جہ عدم فتنہ کے تھی اور صحابہ کی ممانعت وجو د فتنہ کی وجہ ے جیسے کہ حدیث عائشہ نے اس کی تصریح کردی۔ اس حدیث مرفوع اور قول سحابہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دوسرے میہ کہ ممانعت صرف سحابہ کا قول یا فعل شیں ہے، بابحہ حدیث نمبر ۵ سے جو مسحماً مرفون ہے، وجود فتنہ کے وفت خداکی طرف سے تھم ممانعت علمت سے اور اس صورت میں حدیث مرفوع صرف قول محالی ہے چھوڑ نالازم · نعیں آناجیساکہ فصل موم میں مفصل گزر چاہے۔

۱ بالساء . ۲۳

٢٠)عن ام حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لها قد علمت انك تحيين الصلولة معي ، وصلوتك في بيتك حبر م صلوتك في حجر تك ، وصلوتك في حجرتك خبر من صلو تك في مسجد قومك ، وصلوتك في مسجد قومك حبر من صلوتك في مسحدي كنز العمال ، كتاب الصلولة ، ٧٠٦٧٠ ، روقع الحديث : ٢٠٨٧ ) ، احياء التراث الاصلامي بيروت

و آخر دعونا ان الحمد لله رب العلمين والصلواة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين كتبه الراجى رحمة مولا ه محمد كفاية الله اوصله الله غاية متمناه مدرسه امينيه دهلى يكم ذى الحجه سن ١٣٣٤ه

عورت کاپردے کے ساتھ مختصیل علم اور دیگر ضروریات کے لئے نگلنا (اپٹمویة مورنچہ ۱۹ اکتوبرین ۱۹۲۷)

رسوال (۱) کیاعورت اپناتمام بدن باشتنائے وجہ وکٹین وقد مین متورکر کے ضرور آ (مثل مخصیل علم ، خاتگی امورات اعزہ وا قارب سے ملناو غیرہ) اپنے مکان سے باہر جاسکتی ہے ؟ (۲) کیاعورت بہ بیئت ندکورہ بالا یار قعہ اوڑھ کر اپنے شوہر کے ہمراہ بخر ض تفر ترکباہر جاسکتی ہے ؟ (۳) زید نے بی کی کوبہ بیئت ندکورہ بالا ضرور آ باہر نکلنے کی اجازت : ب شوہر کے ہمراہ بخر ص تفر ترکباہر جاسکتی ہے ؟ (۳) زید نے بی کی کوبہ بیئت ندکورہ بالا ضرور آ باہر نکلنے کی اجازت : ب ناجا ہے کیا در سدت میں کہ دیا ہے کہ وہ بطیب خاطر جتنا پیدل چل سکتی ہے اس کو خواہ مخواہ ڈولی یا کیا ہم کا مختابات نہ و ناجا ہے کیا نہ در سدت میں ؟

۔ (جواب ٣٦٥) اگرچہ چرہ اور کھنین کا پردہ نماز میں ضروری شیں (۱)اور شرعابر اہراست ان کا چھپانا فرض نہیں مگر فساد ذمانہ کی وجہ ہے متاخرین نے چرہ اور ہاتھوں کو بھی غیر محر موں کے سامنے کھولنے ہے منع کیا ہے۔(۱)اور یک مروجہ پردہ ہے۔ یوفت ضرورت امن عن الفتہ کی حالت میں منہ ہاتھ کھولنا جائز ، وگا۔ (۲) پر قع کے ساتھ ہاہر ڈکلنا اور اپنی ضروریات کے لئے ہاہر جانا جائز ہے۔ (۲) اپنے خاوند کے یاکسی محرم کے ساتھ عورت نفر ض سیر برقع کے ساتھ باہر جاسکتی ہے۔ (۵)

محمد كفايت الله غفرله ،مدرسه اميينيه وبلي

مسلمان عور تول کوغیر مسلم عور تول سے پر دہ کرناچاہئے یا نہیں؟ (الجمعیة مور حد ۲ نومبر من ۱۹۲۷ء)

(سوال)مسلمان عور تول كو غير مسلم عور تول سيرده كرناجا بياضين إ

(جواب ٧٧٥) غير مسلم فير معمد عليها عورتين جن كميل كونى دين ضرر بينيخ كالنديشه وان سيروه اور كيسوئى كرنى چائية -(١)

محمد كفايت الله ففراء ،

<sup>(1)</sup> انكشاف ربع القدم يمنع الصلوة ، والكف والوجه ليس بعورة (الخانية على هامش الهندية ، كتاب الصلوة ، فصل فيما يفسد الصلوة ، 1/ ١٣٤/ ماجدية)

 <sup>(</sup>٢) وللحرة جميع بد نها خلا الوجه والقدمين على المعتمد وصوتها على الراجح وتمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال ، لا
 لانه عورة بل لحوف الفتنة (الدر المختار، كتاب الصلوة ، باب شروط الصلاة ، ١/ ٢٠٤، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) وينظر من الا جنبية الى وجهها وكفيها فقط ، وعبد ها كالا جنبي معها فيظر الى وجهها وكفيها فقط، فان خاف الشهيرة او شك استع نظره الى وجهها ، فحل النظر مقيد لعدم الشهوة والا فحرام (الدو المختار ، كتاب الحظروالا باحة ، فصل في النظر و الممس . ٣/ ، ٣٠ ، سعيد) (٤) قال تعالى : يدنين عليهن من جلابيهن (الاحزاب : ٥٩)

<sup>(</sup>٥) قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوالجكن (كَيْرِ العمال ، ١٦/ ٩٠٤ ، (رقم الحديث: ١٤٩٥)

<sup>(7)</sup>ولا ينبغي للمراء ة الصالحة أن تنظر آلي المراً ق الفاجرة ، لا نها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبا بها ولا خمارها ولا يحل ايضاً لا مراً ة مؤمنة أن تنكشف عورتها عند أمة مشركة أو كتا بية الا أن تكون أمة لها ﴿ الهندية ، كتاب الكراهية، الباب النامن، ٥/ ٣٢٧ ما جدية}

فاحشه عور تول سے عام مسلمان عور تول كايرده

(الجمعية مورند ٢٩مارچ س ٢٨ء)

(سوال) وہ عور تیں جو فاحشہ :ول بیباک آوارہ خراب جال چلن رکھنے والی ، تھیٹر میں پارٹ کرنے والی اور مر دوں کا رنگ اختیار کرنے والی جو زنانہ اسکولوں کا معائد کرتی پھرتی ہوں۔ نیزوہ عور تیں جن کا اصل مقصد تبلیغ عیسائیت ہے اوروہ علی العموم گھروں میں دستاکاری سکھانے کے بہانے سے آتی جاتی ہیں۔ الیبی عور توں سے عام مسلمان عور توں کو بردہ کرنا چاہئے۔

(جواب ۹۳۸) ہاں الی عور تول ہے جن ہے معنرت دید یا اطلاقیہ سینچنے کا ظن غالب ہو مسلمان عور تول کو پردہ کرناچاہنے نداس حیثیت ہے کہ عورت ہے عورت پردہ کرے بلعہ اس معنرت کے خیال ہے جس کے سینچنے کا ظن غالب ہے۔

غیر محر مول ہے سارے بدن کابر دہ کر نالاز می ہے

(سوال) آزاد مومنه کاپرده اجنبیون افتا محر مول کے سامنے آنے میں کس قدر ہے ؟ کیابر تع اوز سناواجب ہے یا چرہ ادر ہاتھ کھول کر نگلنا جائز ہے ؟ اگر جائز ہے تواس شخص کی نسبت شرع کا کیا تھم ہے ؟ جو عور تول کو گھر میں پیٹھ رہنے پر مجبور کرے چارد اواری ہے نگلنے ندوے۔ پر مجبور کرے چارد اواری ہے نگلنے ندوے۔

(جواب ٥٣٩) پردے اور تباب کے تھم کامدار خوف فقنہ پر ہاور ظاہر ہے کہ چبرے پر نظر پڑنا فقنہ کے بارب میں زیادہ موثر ہے اس لنے فقہائے کرام نے مومنہ حروک لئے اجانب کے سامنے کشف وجہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ احادیث صحیحہ سے بھی میں ثابت : و تاہے کہ ۔ قرآن پاک میں آگر منہ چھپانے کا تھم موجود نہیں ہے۔ تو منہ کھولنے کی بھی صرح کا جانت نہیں ہے۔ اشارات ودلالات نصوص سے پردہ یعنی ستر وجہ کی ہی تائید ہے اور میں احوط و اسلم ہے۔ ہیں برقع لوڑھ کر ذکانالو فق بالشرع والحتمۃ ہے۔

عور تول کا تفریخ کے لئے عیدگاد میں جانا کیساہ و

(سوال) ہر سال آکٹر مسلمان خور تیں عیدالفطر کے دوسر کے روز عیدگاہ میں بطور سیر و تفریح آتی ہیں۔ گزشتہ سال چنداشخاص نے عور تول کو عیدگاہ جانے سے روک دیا جس کا بتیجہ یہ جواکہ وہ عور تیں دیگر مقامات پر جھنڈے والا، قدم شریف، بھوری بھیادی کا محل وغیر و چلی گئیں جمال کہ ان کی بے پردگی وغیر ہ کااحتال زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں

<sup>(</sup>١) ولا ينبغى للمرأً ۚ ﭬ الصالحة ان تنظر الى المرأة الفاجرة لانها تصفها عندالرجال فلا تضع جلبابها ولا خمار ها (الهندية ، كتاب الكراهية ، المباب الثامن ، ٣٢٧/٥، ماجدية)

<sup>(</sup>٢)وتمنع المراء ة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة ، (الدر المختار ، كتاب الصلوة باب شروط الصلوة ، ٦ ، ١٠ ع سعيد )

<sup>(</sup>٣)عن ام سلمة انها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و سمونة اذا قبل ابن ام مكتوم فد خل عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجامته ، فقلت : يا رسول الله اليس هو اعمى ، لا يبصرنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افعمياوان انتما ، الستما تبصرانه (سنن ابي داؤد كتاب اللباس ، باب وقل للمنومنت يغضضن من ابصارهن ، ٢ / ٤ ٢ ، امداديه) (٤)عن عائشه قالت: لوادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مااحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل ، فقلت لعمرة: افر منعن، قالت:نعم (صحيح البخاري كتاب الآذان ، باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس، ١ / ١ ٢ ، أديمي)